



# جمله حقوق بحق دو مكتبه شيخ الصند اسلام آباد محفوظ بين

نام كتاب: معارف ترندى جلدسوم

مصنف: مفتى محمد طارق

كيوزنك: محرة صف لطيف 5261568-0343

مكتبه فيخ الهند، F10/3 اسلام آباد

تاریخ اشاعت: جون ۱۴۰۳ و

ناشر:

إسلام آباد

# ہماری مطبوعات ملنے کے پیتے

: مكتبه فريديه، E-7 اسلام آياد

كتنبه فريديداي سيون

اسلام آباد:

لا بور : اسلامی کتب خاند، اردوباز ارلا بور

: كمتندسيد احمد شهيده اردو بازار لا مور

: مكتبه الحن اردوبازارلا مور

اواره المعارف، جامعه دارالعلوم كراچي

: قدى كتب خانه آرام باغ كرايي

: مكتبه عرفاروق مثاه فيصل كالوني كراجي

: اوارة الانور، نبوبا كان كراجي

ملتان : جامعه حقائيه، في بيسبتال رود ملتان

فيمل آباد : مكتبه العارقي مز دجامعه الدادية فيمل آباد

كوئف كتبدرشيدىيد مركى رود كوئف

تيمر گره : د ين كتب خانه ، تيمر گره

اليخشرك مربرك كتب خانے ميں مارى مطبوعات وستياب ہيں

# فهرست معارف نزیذی جلدسوم

ابواب فضائل القرآن

ابوابالقراءات

ابوابالتفسير

# اجمالي فهرست

| 40 Feb. | 4 |  | <br> | ابواب فضائل القرآن |
|---------|---|--|------|--------------------|
| AA VA   |   |  |      | ابواب القراءات     |
| AAA AA  |   |  |      | ابوابالتفسير       |

# فهرست معارف ترندی جلدسوم

| T. Commission | بَاتِ مَا جَاءَ فِي فَصْلِ سُورٌ وَالْحَهُفِ |
|---------------|----------------------------------------------|
| Pr            | سوره كهف كي فضيلت                            |
| <b>""</b>     | بَابُمُاجَاءَلِي فَصَٰلِ إِس                 |
| ۳۳            | موره يسين كانشيلت                            |
| <b>July</b>   | بَابِ مَا جَاءَفِي فَصْلِ حِمِ الدُّحَانِ    |
| ۳۳            | موره دخان کی فضیلت                           |
| <b>r</b> o    | بُاكِمَا جَاءُفِي فَصْلِ سُورَةِ المُلْكِ    |
| <b>PY</b>     | سوره ملک کے نشائل                            |
| PY            | كاب مَاجَاءَلِي إِذَارُلُولَتْ               |
| ۳۷            | بَابُ مَاجَاءُ فِي سُورَةِ الإِخْلَاصِ وفي   |
| ۳۷            | سوره زلزال کی نعنیات                         |
| ۳۸            | بَابَ مَاجَاءً فِي سُورَةِ الإِخْلَاصِ       |
| مطلب ١٠٠      | سورہ اخلاص کے "تہائی قرآن" ہونے کا           |
| رگنت ۴۲       | سونے سے پہلے سورہ اخلاص پر صنے کی :          |
| ۳۲            | بَابُ مَا جَاءَ فِي المُعَوِّ ذَتَيْنِ       |
|               |                                              |

| ماحب مظلم . ع ا    | القريط حضرت مولانامفتي محركتي عثاني ص              |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| JA                 | عرض مؤلف                                           |
| r                  | أَبُوَابُ نَطَائِلِ الْكُزُآنِ                     |
| <i>J</i> *         | بَابَمَا جَاءَفِي فَصْلِ فَاتِحَوْالْكِتَابِ       |
| <b>K</b> J         | سورة فاتحدى الميت وفضيلت                           |
| د نے               | كياحضور سلطاليل كع بلات يرحاض                      |
| Pr                 | سوره فالخدكوسي مثاني وغيره كيني كادجوه             |
| يُةِ الكُرُسِي ٢٣٠ | بَابِ مَاجَاءَ فِي فَصْلِ سُورَ وَالْبَقَرَةِ وَأَ |
| PY                 | سوره بقره اورآيت الكرى كي فضيلت                    |
| آیت                | آيت الكرى أورسوره مؤمن كى ابتداكي آ                |
| rA                 | بَابَمَاجَاءَلِي آخِرِ سُورَةِ الْبَقْرَةِ         |
| ۲۸                 | سوره يقره كي آخرى دوآيتول كي فضيلت                 |
| r9                 | قرآن مجيد كولوح محفوظ ميس كب لكعاميا               |
| r9                 | يَاتِ مَاجَاءَ فِي مُنُورَةِ ٱلْ عِمْرَانَ         |
| ۳۰                 | سوره بقره اورآل عمران كي فضيلت                     |
|                    |                                                    |

| پاپ                                                         | معود تین کے نصائل                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| سوره حشر کی آخری قین آیتوں کی برکت                          | حفرت عبداللدين مسعود كي طرف ايك قلط بات ٣٣                   |
| بَابُ مَاجَاءَ كُيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ          | بَابُ مَاجًاءَ فِي فَصْلِ قَارِئِ الْقُرْآنِ                 |
| نى كريم مان الليالي كى قراءت كيسى موتى                      | قرآن كوحفظ اوراس برعمل كرنے كى نسليت ١٨٨                     |
| موسم في مين دعوت وتبليغ كاامتمام                            | بَابِمَاجَاءَ فِي قَصْلِ القُرْآنِ                           |
| ً کاپ                                                       | قرآن ایک کتاب بدایت                                          |
| قرآن میں مشغول رہے کے انوار وبر کات                         | بَابِمَا جَاءَفِي تَعْلِيمِ القُرْآنِ                        |
| أَبُوَابُ الْحِرَاءَ اتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ٢٥            | قرآن سكيف اورسكمان كى فنسلت                                  |
| قرآن كريم كي سات حروف اور قراءتي ` ١٥                       | بَابِمَا جَاءَ فِيمَنَ قَرَأَحُوفًا مِنَ القُرْآنِ مَالله ١٥ |
| سات قراء                                                    | قرآن كے برجف كے بدلے دى تكياں                                |
| جلاوت میں آسافی پیدا کرنے کے اسباب 19                       | صاحب قرآن کی نضیلت                                           |
| نظرة نارواج                                                 | باب:ب                                                        |
| زبره زيراور پيش لگاتے كا آغاز                               | تماز من قرآن پر منے کی نسیات                                 |
| احزاب يا مزليل                                              | ويزان دل                                                     |
| اجراء يا يادك                                               | باپ                                                          |
| رگوع<br>رموزادقاف                                           | قرآن مجيد بعول جانے كاتھم                                    |
| رموزاوقاف                                                   | پاپ                                                          |
| آيت پروقف كرنے كاتكم                                        | قرآن كومبيك ما تكني كا ذريعه نه بنايا جائي ٥٦                |
| ما لك يوم الدين بين دوقراء تين                              | قرآن كى كال انباع كاتحم                                      |
| چند قراء آول کا بیان                                        |                                                              |
| قرآن بعولنے كانسبت الى طرف ندكى جائے ٨٤                     | باب                                                          |
| بَابُمَاجَاءَأُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةَ أَحْرُفِ ٨٠ | مسجات اور دوسري سورتول كي نضيات                              |
|                                                             |                                                              |

| مقام ابراہم کے بیچے نماز پڑھنے کا علم٨٠١          | سبعدا حرف سے کیا مراویے؟                                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| امت محريكا خاص اعتدال                             | پاپ                                                           |
| المرت سے بہلے مسلمانوں کا قبلہ کوٹسا تھا؟         | لوگوں کی مدو فدمت کرنے کی نسیات                               |
| مجمى سنت كوقرآن كے دريع بھى منسوخ كياجا تا ہے ١١٢ | بابباب                                                        |
| كاخروا خدس عم قطعي كمنسوخ سمجما جاسكاب ١١٢        | خم قرآن کتے عرصے میں کیا جائے                                 |
| حفرت عائشهاورعروه كدرميان ايك مكالمه ١١٥          | فتم قرآن كامستون طريقه                                        |
| صفااورمروه کی سی کاتھم                            | أَيْوَابُ تَغْيِيرِ الْقُرُآنِ مَنْ رَسُولِ اللَّهُ ٨٩        |
| رمضان كروزول سي متعلق ايك آساني كاتهم ١١٩         | تفسير ك تعوى اور اصطلاح معنى                                  |
| سحری کھانے کا آخری وقت                            | تغییر اور تاویل میں فرق                                       |
| ابيدنش كوبلاكت من شاؤالو                          | اسرائيلي روايات كانتم                                         |
| فالت احرام مين مجودة بال منذاف كالحلم             | بَاكِمَا جَاءَفِي الَّذِي يُفَسِّرُ القُّرُ آنَ بِرَأَيْهِ ٩٢ |
| منى مين قيام عصمتعلق زمانه جاميت كى ايك رسم ١٢٥   | تغيير بالراي كانتم                                            |
| الله كي نظر عن نا يعديده فخص                      | تغیر قرآن کے بارے میں ایک افسوستاک بیلو ۹۵                    |
| عائفنه عورت معلق جالميت كايك رسم كى ترويد ١٢٥     | بَاب: وَمِنْ سُورَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ ٩٥                   |
| مجھلے ھے میں جماع کرنا حرام ہے                    | فمازيس سوره قاتحه پر صنح كاستله                               |
| ولی کی اجازت کے بغیرنکاح کا مسئلہ١٣١              | مقتدى كوسوره فاتحه پراهني چاہيے يانبيس                        |
| احناف کے دلائل مسلم سے کیا مراو ہے۔۔۔۔ مہت        | صاحب وجامت اور مروار كودعوت اسلام ديين ١٠٠                    |
| صلاة وسطى سے كيا مراوب                            | بَابِ: وَمِنْ سُورُةِ الْبَقْرَةِ١٠١                          |
| نماز میں کلام کرنا جائز نہیں                      | انسان میں زمین کی صفات کا ذکر                                 |
| الله كراسة بين عده مال فرج كرفي كاعكم 2           | يهودكي الشريحكم سے روگرداني                                   |
| رزق حلال أورتيك اعمال كاعظم                       | كلام من الفاظ كا عنبار تغير وتبدل كاشرى تكم . ١٠١٠            |
| سوره بقره کی آخری آیات کی تغییر                   | فالمنا تولوانهم وجدالله كاشان نزول                            |
|                                                   |                                                               |

| صغيره اوركبيره كنامول كي تغريف                   | ان تبدوا كي تغيير حصرت عائشا سيد                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| كباير كي تعداد كيا ہے؟                           | بات: قيمن عورة آل عران                           |
| غیرافتیاری امرکی تمنانی جائے                     | محكم اور مشاير آيات                              |
| علاوت سناسنت ہے                                  | انبياء يس بآب الهيم كادوست كون ع، ١٣١.           |
| نشرى حالت من نماز پر من كاتكم                    | عفونی هم پرشدید وعید کاؤ کر                      |
| حضرت زبیراورایک انساری کا پائی کے بارے د         | محابد كرام كاالله كراسة ين فرج كزن كاجذب ١١٨٨    |
| فالكم في المنافقين كيشان بزول من چندروايات . ١٧٨ | ج کس برفرض ہوتاہے                                |
| کیا قاتل ہیشہ جہم میں رہے گا                     | مابله كاتعريفها                                  |
| کیا قاتل کی توبی قبول ہوگی                       | نی کریم مل اللی کی طرف سے نصاری نجران ۱۵۰        |
| مسلمان سمحف کے لئے اسلام کی صرف ظاہری علامات ۱۸۱ | سفیداورسیاه چرے والے کون لوگ موں مے ۱۵۱          |
| الل قبله كوكافرند كين كامطلب                     | امت محريد برين امت ب                             |
| عابدادر غير مابدودول برابرين                     | ليس لك من الامركاشان بزول                        |
| فاكره ١٨٢                                        | مناه کے بعد توبہ کا تھم                          |
| آيت قصريس خوف كي قيد كامطلب                      | ثمانزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا كي تفسير ١٥٦ |
| تمازخوف پرصن كاليك طريقة                         | مال غیمت میں جوری کرنے کا حکم                    |
| حضرت رفاعه بن زيد كي چوري كاوا قعه               | اللدك راه من شهيد ہونے والول كے چندفضائل ١٥٩     |
| حفرت علی کی نظر میں سب سے چند بدہ آیت ۱۹۲        | بكل كي تعريف اوراس پرسزاكي تفصيل١١١              |
| آزمانشين گنامون كي معافي كاباعث موتي بين         | اصل کامیابی                                      |
| زوجین میں سلے افضل ہے                            |                                                  |
| آيت كلاله كانزول                                 | بَاب: وَمِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ                  |
| بَاب: رَمِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ                | آیت کے زول سے متعلق تعارض روایات اور ۱۲۵         |
| عدادرتها ذكارادي اصول                            | نا ندى طال ب                                     |
| 196 05 100 18 20 100                             |                                                  |

| اس ونيايس الله تعالى كوبراوراست نيس ويكما جاسكيا. ٢٢٣     | يبود كي ايك كتا في كاجواب                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| عيدالست كالفيل                                            | للدى طرف سے في كريم مان اللي كى جفاظت كاؤمد 199 |
| فلماتغشاها حملت حملا خفيفا كالفير                         | ى اسرائيل كا انجام بد                           |
| بَابَوَمِنْ سُورَةِ الأَنْفَالِ                           | سی حلال چیز کوجرام قرار دینے کے تین درجات ۲۰۱۳  |
| لفظ انفال كي تحقيق                                        | نراب سے متعلق حصرت عمر کی دعا                   |
| اس آیت کے شان فرول کے دوواقع                              | س آیت کے شان نزول میں مختلف وا تعات ۲۰۱         |
| عاريول كوانغام ديي يار                                    | مناموں کی روک تھام سے متعلق حضرت صدیق اکبر ۲۰۸  |
| جنگ شروع ہوجائے کے بعد آپ کی دعاش                         | ركوره آيات كاشان زول                            |
| غرده بدر مین فرشتول کا نزول                               | دت کی ناشکری کا انجام                           |
| ایک جماعت پرغلیکا دعده                                    | اذ قال الله ياعيسي كي تشريح                     |
| طراب عام سے دوامر مالع بین                                | ب سے آخریں کوئی سورت نازل ہوئی ۱۱۳              |
| جہاد کے کیے اسلحادر سامان حرب کی تیاری فرض ہے ٢٣٩         | ب: وَمِنْ عُورَةِ الدُّانْعَامِ                 |
| لوشته تقدير سے كيا مرادب                                  | كفارك بيهوده كلمات برسول كوسلى ١١٥              |
| غروه بدر کے قید بول کے بارے میں دیا گیااختیار ، ۲۳۲       | نداب الهی کی تین قسیس                           |
| ایک افکال اوراس کا جواب                                   | وحديثون من تعارض اوراس كي جواب ١١٧              |
| بَاتِ: وَعِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ ٢٣٥ سوره توب كا وجد ٢٣٦ | ایت من د ظلم" سے دشرک مرادب                     |
| سورہ توب کے شروع میں لیم اللہ شہونے کی وجہ ٢٣٦            | كياشب معراج من حضور مل طالي الله؟               |
| عطبہ جمد الودائ سے ثابت ہونے والے امور ١٩٣٩               | سلمان كاذبيج جلال في المسلمان كاذبيج جلال في    |
| وج من في كموقع بركفارية معابدة فتم كرني ٢٥٢               |                                                 |
| فتح مكد ك وقت مشركين كى چارتسمين اوران ٢٥٣                | إمت كي بعض برى علامتين                          |
| روافض كاليك فلط التدلال اوراس كارد                        |                                                 |
| مساجد کی آبادی مؤمن سے ہے۔                                | ب: وَمِنْ مُورَةِ الدائمُ الْ                   |

| -44         | * 1                                                    |                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| PAY         | مخلوقات كو پيداكرنے سے پہلے الله جل شاف                | بر ن ال                                            |
| ۲۸۸         | الله کی پکر بری سخت ہے                                 | یدودونصاری کےعلماء وزیادی مراہی                    |
| PAA.        | تقدير مين سب کچے طے ہوچکا ہے                           | کیا آئمہار بعدی تعلید مراہی ہے؟                    |
| 191         | نیک کام سے صغیرہ گناہ معاک ہوتے ہیں                    | غاراتورين الله كي مدود تعرب كاظهور                 |
| rar         | باب: وَمِنْ سُورُ قِيوسَفَ                             | عبدالله بن انی کی تماز جنازه پرهائے کا مسئلہ ۲۶۱   |
| 1914        | جيل ب حفرت بوسف كاجواب                                 | چىدا شكالات اوران كاجواب                           |
| 190         | ياب: وَمِنْ سُورَةِ الْوَعْدِ                          | السيداس على التوى سے كوكى مسيد مراؤسي              |
| rey         | "رعد" اور حضرت لعقوب عليه السلام كي منت كے             | الل قراء كي فضيلت                                  |
| 194         | الله كي قدرت كاليك شامكار                              | كا فرومشرك كے لئے دعاء مغفرت جائز تہيں٢٦١          |
| 19Z         | بَابْ: وَمِنْ سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ | حضرت کعب بن ما لک کاغر وہ تبوک سے پیچھےرہ جانا ۲۷۰ |
| rgA.        | مؤمن اور کا فرکی مثال                                  | مديث كعب بن مالك كيعض جملول كي تشريح ٢٤١           |
| 1,99        | حديث سيدو باتول كاشوت                                  | بيعت عقبه اور حفرات انصار                          |
| ٠.,         | قیامت کون آسان وزین کی تبدیلی                          | حفرت صديق اكبر كدور خلافت مين جمع قرآن . ٢٧٥       |
| P*+1,       | باب ومِنْ سُورَةِ الحِجْرِ                             | حفرت عثان غي عمد من جمع قرآن                       |
| P+1.        | مستقد مین اور متاخرین کی چند تغییریں                   | مصحف عثانی کی خصوصیات                              |
|             | -                                                      | قرآن كريم كے بوسيدہ اوراق كاسكم                    |
|             |                                                        | حضرت عيدالله بن مسعود اوران كالمصحف                |
| . ۱۳+۳      | مؤمن کی فراست سے بچون                                  | بَابَ: رَامِنْ سُورَ قِيُونُسَ                     |
| ر الماء الل | محشر میں سوال کس چیز کا ہوگا                           | الله جل شانه کی رویت کا ذکر                        |
|             |                                                        | "فیشری" ہے کیا مراویے                              |
| ۳+۵.        | زوال کی چارر کعتوں کی فضیلتِ                           | فرعون كاايمان قبول نبيس                            |
| ۳•۲.        | مْدُوره آيت كاشان نزول اوررسول الله سال الله المالية   | بَابَ: وَمِنْ سُورَةِ هُودٍ                        |

| حضرت خصر عليه السلام كي نبوت كاستكه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فع مكه ك دن محداد كول كول كرف كاحم ٢٠٠١            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| كيا مخفرعليه السلام زعره بين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عَلَى كَيْرُ عِلْ عَلَى والله في محرم              |
| يا جوج ما جوج كي بلاكت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠٠ بَابْ: وَمِنْ سُورَةِ يَنْنِي إِسْرَائِيلَ ١٠٠٠ |
| ریاکاری کی قرمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | واقد معران برایک نظر                               |
| بَابِ وَمِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | معران کے موقع پرآپ ملافظیم کو منتظ برتن پیش ۱۳     |
| عفرت مريم كو احت بارون كس وجرس كها ٢٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | معراج کے جسمانی ہوئے پرقران وسنت کے دلائل ۱۹ سا    |
| يم الحرة ع يوم الذي مرادع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يا في تمازون كالحم                                 |
| بزول جرائيل الله عظم سے موتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لقظ "امام" كي رائح تغيير                           |
| جيم يل برفض كا" ورود " دوكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| الله كي بال مقبول موتى كى ايك دليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مشرك وكفراور باطل كى رسوم                          |
| ایک آیت کا شان زول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المجرت دينه كاحكم                                  |
| بَابِ وَمِنْ سُورَةِ طِهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اہم مقاصد کے لئے ایک مقبول دعا                     |
| حضور سل على غروه خيبر سے واليسي اور قضاماز ٣٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | روح كاسوال مكريس فيش آيا يا مدينة من               |
| بَاب: وَمِنْ سُورَةِ ٱلْأَنْبِيَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | یماں روح ہے کیا فراوہے                             |
| قيامت من وزن اعمال موگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | معشر میں لوگ تین طرح سے جمع کئے                    |
| كفار كاوزن اعمال كس طرح موكا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ممازیس درمیانی آوازے قراءت کرنے کا حکم ۳۲۷         |
| اعمال کا محاسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | و حفرت مذیفه اور زرین حیش کے                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نى كريم مل المالية إلى كفائل ومناقب                |
| حفرت ابراهيم عليه السلام كي طرف تين جموث ٢١٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پَاب: وَمِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خفرت موی علیه السلام کاسفر علم                     |
| - Control of the Cont | موی و معرکے درمیان تین موقعوں پر ٹوک جھوک ۹ ۳۳۹    |
| خطرت عمران بن صين المسين المسي | مجمع البحرين سے كيا مرادب                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |

| كياعبدالله بن الى يرحد جارى كى كى       | زلزلة قيامت كب بوكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مديث الك سة تابت بون والعص احكام ١٩٩٩   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حصرت صفوان بن معطل رضي الله عقد         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بَابِ: وَمِنْ سُورَةِ الْفُرْقَانِ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| چند کیبره گناه                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| باب وَمِنْ مَنُورَةِ الشُّعَرَاءِ       | كفار كيسا فهر جهاوكا يبلاهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رشته دارول كو وعظ وهيحت كرتے كا علم     | باب: وَمِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| يَاتِ: وَمِنْ سُورُةِ الشَّمْلِ سَمْ مَ | الل ايمان كي اوصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| دابة الارض، قيامت كي ايك برى علامت      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يَاتِ: وَمِنْ سُورَةِ القَصَصِ          | غرده بدرين حارشه بن سراقه كي شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| موت کے وقت جعرت ابوطالب کوائمان ۲۰۲۱    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بات: رُمِنْ مُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ      | حفرت الوسعيد خدرى رضى الله عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نا جائز امرين والدين كي اطاعت جائز مبين | and the control of th |
| قوم لوط كاايك سكين جرم                  | The state of the s |
| حضرت ام بانی رضی الله عنها              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | خضرت مرقد بن افي مرقد غنوي رضى الله عنه ۱۳۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رومیوں کے من کی بیشن کوئی ۱۳            | زنا کے متعلق آیت کی تشریح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حضرت نیاد بن کرم اسکی ت                 | آیات اجان کس کے متعلق نازل ہو کیل<br>متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| يَاب: وَمِنْ سُورَةِ لُقُمَانَ          | لعان سے متعلق چندا ہم سائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| آیت کا شان نزول                         | حظرت سعيد بن جبير رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| يَاب: وَمِنْ سُورَةِ الْسَّجُدُةِ       | وا تعدا مك پرایک نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | حدیثِ افک کے بعض جملوں کی تشریح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| بُاب: رَمِنْ سُورَةِ الصَّافَاتِ                | هَابِ: وَمِنْ سُورَةِ الْأَسْخُوَّابِ ١٨٠٠.          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| يراني كي دون كا انجام                           | سمى إنبان كے سينے ميں دودل تين                       |
| او الرايدون المحاصير                            | حضرت الس بن تضرغر وواحد کے ایک شہیر ۲۱               |
| طوفان نوح کے بعد سل انسانی کاسلسلہ میں میں      | حعرت طلحه بن عبيد الله رضى الله عند                  |
| پاپ: وَمِنْ سُورَةِ ص                           | ازواج مطمرات نے حضور مل اللہ کو اختیار کیا ۲۲۵       |
| ابوطالب اورمرداران قريش كوكلمه ايمان كي دوت ٢٥٦ | الل بيت سے كون مراديل                                |
| مقرب فرهتول كابحث مباحث                         | خطرت دیدین مارشکا حفرت دینب سے نکاح                  |
| بات: وَمِنْ سُورَةِ الزُّمُر                    | قرآن میں عموما مردول کو خطاب کیا حمیاہے اسام         |
| قيامت كردن الله كرمامة بحث ماحد                 | تى كريم مالطالية كالعض تصوميات                       |
| اللدكي رحمت سے مايوں شہول                       | Pro a comment of the second                          |
| الله كا قدرت ك بارے من ايك يهودي كا كلام ١٢٣    | معاشرت کے چندوا تعاب                                 |
| كماحفرت موى عليه السلام قيامت كدن بياسي ٢٢٧     | ايك تعارض اوراس كاحل                                 |
| جنتایک لازوال نعبت                              | حضور ما الله إلى يرصلاة وسلام منع كاعم               |
| جينم كس قدروسي وعريض موكى                       | ى امرائيل كى طرح تم لوگ بى كوايداء نديم تاكا كار ماس |
| بَابُ وَمِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنِ                | اب: وَمِنْ سُورُ قِسَيَا ۗ                           |
|                                                 | تعرت قروه بن مسیک رضی الله عند                       |
| باب: وَمِنْ سُورَةِ السَّجَدَةِ                 | وكروم ساك بارسه مل                                   |
| قیامت کون انسان کے اعضاء کی گواہی               | مند کا تھم نازل موٹے کے وقت قرشتوں کی حالت ٣٢٩       |
|                                                 | ب: وَمِنْ سُورَةِ المَلَاتِكَةِ                      |
| بَاْبَ: وَمِنْ سُورُ قِالْسُورِ فِي             | ت محديد كي تين شمين                                  |
| الاالمودة في القرني كي تغيير                    | ب: زَمِنْ مُورَةِيس                                  |
| بلال بن الي برده                                |                                                      |
|                                                 |                                                      |

| بَلْب وَمِنْ سُورَةِ التَّخْرِيمِ              | بَاتِ: وَمَنْ سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| اليات تحريم عصمتعلق معرت ابن عياس              | ظیارکادکر                                             |
| الماب وَمِنْ سُورَةِ ن السَّالِينَ اللهُ ١٩٥٠  | يبود يون كمالم كاجواب كيد وياجات                      |
| بَابِ رِّمِنْ سُورَةِ الحَاقَّةِ               | حعرت على كا ايك خصوصيت                                |
| ساتوی آسان کے اور ایک مندر ہے                  | تاك زون سورة الحشر                                    |
| بابور مِنْ سُورَةِ سَأَلُ سَائِلُ ٥٥٣          | حالت جَبِّك مِن وَمن كِي الماك كوضا لَع كما           |
| البازون سورة البحن ١٥٥٠                        | حطرات الساركامديها عار                                |
| موره جن كاشان نزول                             | باب: وَمِنْ سُورَةِ الْمُمْتَحِدَةِ                   |
| تاب رَمِنْ سُورَةِ المُنَّاثِرِ                | سوره متحدي ابتدائي آيات كاشان نزول ٢٢٥،               |
| فترت وفي كي بعد نازل موفي والي آيتين           | مهاجر محابیات سے امتحال کینے کا محم                   |
| جہتم کے گران فرشتوں کی تعداد                   | مورتول کی بیعت                                        |
| الله بي سے درتے كاتكم                          | الوحدكا شرق عم                                        |
| بَّاب وَمِنْ سُورَةِ الْقِيَّامَةِ١٢٥٠         | بَانِ: وَمِنْ سُورَةِ الصَّفِّ                        |
| بَابَوْمِنْ سُورَةِ عَبَسِ                     | سوره صف كاشان زول                                     |
| سوره عبس كاشان بزول                            | بَاب: وَمِنْ سُورَةِ الْجُمْعَةِ                      |
| قیامت کی ہولنا کی                              | اوكان الايمان بالثرياكامطلب                           |
|                                                | خطبہ جمعہ سننے کا تکم                                 |
|                                                | باب: وَمِنْ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ                   |
|                                                | غروه بن المصطلق کے سفر میں سورہ منافقین کا نزول ، ۵۴۱ |
| دل زنگ آلود بوجاتا به به                       | موت سے پہلے فرائض اور واجبات سے فارغ موجا کہ ۵۴۳      |
| بَاب وَمِنْ سُورَةِ إِذَا السَّمَاءُ الشَّقَتُ |                                                       |
| يَابَوَهِنْ سُورَقِالْبُرُوجِ                  | مال واولا دانسان کے لئے بڑا فتندیں                    |
|                                                |                                                       |

| AND THE STATE OF T |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قیامت کے دن ہر تعمت کے بارے میں سوال ہوگا ۵۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قبر كاعداب وتواب قرآن وحديث سے تابت ہے ٥٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تاب وَمِنْ سُورُ قِالْغَاشِيةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بَانِ وَمِنْ سُورَةِ الْكُرُقُرِ ١٨٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تال كاتم المسامة المسا |
| کورے کیامراد ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بَابِ وَمِنْ سُورَةِ الْفَجْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تاب وَمِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | والشفع والور كمعنى بالمعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| این عماس کی نضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المَابُ وَمِنْ سُورَةِ وَالْشَّمْسِ وَصْحَاهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بَابُومِنْ سُورَةِ تَبَتُّ مُعَالَى اللَّهُ مِنْ سُورَةِ تَبَتُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ناقة الله كوايك بدبخت نے فمل كرديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سوره لهب كاشان نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بَابٍوَمِنْ سُورَةِوَ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بَابِ وَمِنْ سُورَةِ الإِخْلَاصِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بَابُ وَمِنْ سُورَةِ وَالْطَبِّحِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سورة اخلاص كاشان ترول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | and the control of th |
| باب زمِنْ سُورَ قِالمُعَوِّ ذَكِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المَالِ وَمِنْ سُورَةِ أَلَمُ لَشَرَحُ السَّالِ مِنْ سُورَةِ أَلَمُ لَشَرَحُ السَّالِ مِنْ سُورَةِ أَلَمُ لَشَرَحُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| چاند کے شرسے بناہ ما گئنے کا جم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شُقِ صدر كا وا تعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| پاپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب ومن سورة التين الماد ومن سورة التين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سلام کی ابتداء حضرت آدم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بَابَوَمِنْ سُورَةِ الْحُرَالْبِاسْمِ رَبِّكَ ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| َ بَاكِ ٢٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الوجهل كوعداب كي وعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| پوشده صدقه دینا بها زادرلوب وغیره سے بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بَابَوَمِنْ سُورَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بنواميه كي ايك برار ماه تك عكومت بهوگي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| معبادرومراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بَابْ: وَمِنْ سُو رُوْلَهُ يُكُنُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حفرت عتّارين للفل رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عثار بن للفل رحمه الله معرف عثار بن للفل رحمه الله معرف عمراد بين معرف مراد بين معرف مراد بين معرف من مورة إذا ذِلْو لَتِ الْأَرْضَ من معرف من من معرف من من معرف من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بَابِوَمِنْ سُورَةِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضَ ٥٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بَالَ وَمِنْ سُورَةٍ أَلْهَا كُمُ التَّكَاثُورَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

برا بم الدارحن الرجم

تقريظ

فيخ الاسلام معزت مولانا مفتى محمر لفي عنها في صاحب دامت بركاتهم العاليه

شيخ الحديث، ونائب صدر جامعه دارالعلوم كرايي

الحمدالة رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم وعلى اله و صحبه اجمعين وعلى من تبعهم بإسحان الى يوم الدين\_

برادرعزيز ومكرم جناب مولانا محدطارق صاحب فاشل جامعدوا رالعلوم كراتي واستاد صديث جامعة فريد بياسلام آبادية جامع ترقدي جلد تاني كي شرح اردويل المعارف ترقدي الني نام سي لكي بي جرالله تعالى ووجلد يل شاكع مولى بيل جو فاضل مؤلف حفظہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کے یاس جمیعی ہیں۔ بندہ کواس شرح کے ممل مطالعہ کا تو موقع نہیں ل سکا، لیکن جستہ جستہ مقامات سے دیکھ کراندازہ ہوا کہ ماشاء اللہ انہوں نے مستقد ما خذے استفادہ کر کے احادیث کی تشریح ولنشین انداز میں کی ہے، انداز بیان بھی آسان، عام فہم اور فکفند ہے جوعلاء وطلبہ کے علاوہ عام سلمانوں کے لئے بھی مفید ہے۔ باتی مقامات جومیرے مطالعے ہے جیس گذرہے، ان کے پارہے میں ڈ مدداراندرائے دیٹی تومکن ٹیس ہے، لیکن فاصل مؤلف کی قابلیت اور ہاخذ ہمتھ مونے کی بناپر ہاتی ہے بارے میں میں امیدہے۔

جامع ترمذي كي بيشترشروح جامع تربذي جلداول اي تك يبني اين، اورجلد ثاني كي مفصل شروح ، بالخصوص عفيه كي طرف ہے بہت کم ہیں۔اس لئے امید ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ بیشرح اس کی کو پورا کرے گی۔اللہ تعالیٰ فاضل مؤلف کواس کی بہترین جزا عطا فرما كرائ تافع اورمقبول بنائي، اوران كي عمر علم اورعمل مين بركت عطافر ما بحي \_آمين

> محرتقي عثاني عفي عنه ٢٥/ريخالاول ١٣٣١ه

# عرض مؤلف

الحمد الدرب العالمين والصلاة والسلام على رضو لهمحمد وعلى الدو صحبه اجمعين الحمداللذاس وقت آپ کے ہاتھوں میں معارف تریزی جلد سوم ہے، اس میں اللہ جل شافہ کے فقل وکرم سے جامع تریزی جلد ثانی كين الواب كي شرح بيش كي كئ ب: الواب فضائل القرآن

ان ابواب من امام ترقدی رحمه الله نے قرآن مجید کی تلاوت، بعض تخصوص آیات اور سورتوں کے قصائل پرمشمل احادیث ذکر کی ہیں، قرآن میں مشخول رہے کے الوار و برکات، آپ مل اللیم کی قراءت و تلاوت کی کیفیت، قرآن مجید بلند آوازے پڑھنا الفنل ہے یا آستہ ہے، قرآن مجید بھول جانے کا جم، اور قرآن کو حفظ کرنے، سکھنے اور سکھانے کی فضیلت ۔۔ اور بهت كي يده و امورين جوان أبواب من بيان كر كر التي بي ب

٢- الواب القراءات

ان ابواب میں ایک احادیث درج ہیں جن میں قرآن مجید کی چند قراءتیں، سبعدا حرف کا مطلب، قرآن مجید کتنے عرص من خم كياجائ اورخم قرآن كالمسنون طريقه بيان كيا كياب م

لیکن ایواب کی شرح سے پہلے میں نے قرآن مجید کی قراءتوں سے متعلق چند مردری یا تیں ذکر کی ہیں تا کہ آدمی کو بید معلوم موجائے کہ بیختف قراءتیں کس طرح وجودیں آئیں، سات قراء سے کون مرادیں، قرآن کے انفاظ پر نقطے ک لگائے مر اور من اور پیش کا آغاز کب موا، یارے، رکوع اور زموز اوقاف بیان کئے گئے ہیں۔

ان الواب من قرآن مجيد كى بعض آيات اور بعض سورتول كے شان نزول ، ان سے ثابت مونے دالے احكام ، عبرتيں اور نصائح ،تفیر کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور اسرائیلی روایات کا علم بیان کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اور بہت ہی اہم مباحث، متند تفاسیر کے حوالوں سے تخریر کی گئی ہیں۔ جلدسوم کی تصنیف و تالیف میں بھی ای اسلوب اور اثداز کو اختیار کیا گیا ہے جومعارف تریدی کی پہلی ووجلدول میں تھا البتداس جلد میں مزید دو چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے:

ا۔ برصدیث کی تخریج کی می ہے بیٹی برخدیث کے بارے میں بیٹنا ندی کی گئے ہے کہ بیصدیث، جامع تر ندی کے علاوہ کتب حدیث میں سے اور کس کتاب میں وکر کی میں ہے۔

ا۔ جس صحابی یا صحابیہ نے حضور من اللہ اسے مدیث روایت کی ہے، ان کے مالات زندگی، دین کارناہے، زیدوتقوی اوران کی عبادات کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

اپنی وسعت اور بساطی حد تک اس بات کا تعمل اجتمام کیا گیاہے کہ اس کتاب کی تالیف بیس کی تعمل کی تعمل نہ ہو، چنانچہ ہر بات کو تعمل اختیاط ، خور و تکر اور تحقیق کے ساتھ کھا گیاہے ، اس کے باوجودا گرکسی صاحب نظر کے سامنے اس کی کوئی بات علا ثابت ہوتو از راہ کرم دلیل کے ساتھ اس قلطی کے بارے میں آگاہ کردیں ، میں اس پر ان کا بہت احسان مند ہوں گا ،
اور آسیدہ ان شاء اللہ اس غلطی کی اصلاح کردی جائے گی۔

اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ وہ محض اسینے فعل وکرم سے اس اونی کی کاوش کو اپنی بارگاہ عالی میں تبول فرمائے، اس میں افلاص پیدا فرما دیے، اس میں افلاص پیدا فرمائے، اس میرے افلاص پیدا فرما دیے، اس شرح کومیرے لئے، میرے والدین کے لئے، اور تمام اسا تقرہ کے لئے صدقہ جارت مغود درگذر، اپنی رضاء وخوشنو دی اور مغفرت کا در اید بتائے اور اسپنے فعنل وکرم سے دین کی تحلما یہ فعدمت کے لئے مزید تبول فرمائے اور اس شرح کو مکمل کرنے کی توثیق عطا فرمائے آسان یا رب العالمین ۔

طالب دعا محمد طارق

استاذ حدیث و مفتی جامعه قریدیه F-10/3 اسلام آیاد و مدیر جامعه مریم للبنات F-10/3، مشریت 7-7، مکان نمبر 72، اسلام آباد 1434 هـ 27 مئی 2013م 0333-5375336

#### بسمالله الرحمن الرحيم

# أَبُوَابُ نَصَائِلِ الْقُرُآنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قرآن كريم كفائل معلق في كريم ملاهيدم معقول احاديث يرشمل ابواب

#### بَابُمَا جَاءَفِي فَصْلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

ید باب سوره فاتحد کی فشیلت پرشمل اخادیث کے بیان میں ہے

عَنَّ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ القَصَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَرَجَ عَلَى أَبِي بُنِ كَعْبِ ، فَقَالَ رَسُولَ اللهَ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : يَا أَبِي رَسُولَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : يَا أَبِي رَسُولَ اللهَ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكِ السَّلَامُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكِ السَّلَامُ مَا أَبِي كُنْتُ فِي الصَّلَاقِ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكِ السَّلَامُ مَا أَبِي كُنْتُ فِي الصَّلَاقِ قَالَ: أَفَلَمَ تَجِدُ فِيمَا أُوجِي مَنْ الصَّلَاقِ قَالَ: السَّلَامُ مَا إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكِ السَّلَامُ مَا إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) سنن دارمی ۲۸۲۸ کتاب فضائل القرآن، باب فضل فاتحة الکتاب، مسنداحد ۲۸۵۷، ۲۱۳

ہے، آئندہ ایسانیں کروں گا ان شاء اللہ، آپ سال فائی ہے۔ فرمایا: کیاتم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ بیل آئیں ایک ایک سورت سکھا وَل کہ اس طرح کی سورت در تورات میں نازل ہوئی، شاخیل بیل، ندزبود بیل اور شری (بقید) قرآن میں؟ عرض کیا: تی بال (سکھا دیجے) یا رسول اللہ، آپ ما اللہ اللہ ما بائی کماز میں کس طرح لین کیا پر سے ہو؟ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے ام القرآن لین سورہ فاتھ پڑھی ، تورسول اللہ ما فائی ہے فرما یا: اس ذات کی شم جس مود ت شرقورات میں اتاری کئی، شاخیل میں، شرز بود میں اور شری کے قیمند قدرت میں میری جان ہے، اس جسی سورت شرقورات میں اتاری کئی، شاخیل میں، شرز بود میں اور شری رات میں آئی اور شری اور شری ہاتی ہیں) اور بھی تر آن عظیم ہے جو رات میں اور ایک میں اور بھی جاتی ہیں) اور بھی قرآن عظیم ہے جو مجھ عطا کہا گیا ہے۔

مشكل الفاظ كم معنى مد فالتفت أبئ معرت الى نے مركز ويكها له يجهد أب كوجواب نيس ويا اليني حاضر خدمت شد موسك خفف بماز كومنظر كيا واستجيبوا بتم جواب دور قبول كروء مان لو الذي أعظيته: ووجو مجمع عطاكيا كيا \_

#### سوره فاتحركي ابميت وفضيلت

ال حدیث بسورہ فاتھی اہمیت اور فنیات فابت ہوتی ہے کہ آپ مال فالیل کے بیرورت اس سے پہلے جتی کی آب مال کا بیس تورات اس سے پہلے جتی کی آسانی کی بیس تورات اس کی بیار اور آسانی صحفے ناڈل ہوئے ہیں ان میں کئی کتاب میں اس جیسی سورت نہیں انری، بلکہ بقیہ قرآن میں کی کتاب میں اس جیسی سورت نہیں جو اس شرف کی حال ہوجو سورہ فاتھ کو وحاصل ہے، اس سے قرآن شروع ہوتا ہے، تمازی جرکھت میں اس پر حاجاتا ہے، اور بیسب سے پہلی سورت ہے جو کھل طور پر نازل ہوئی کو کہ سورہ اقرآ، مزل اور سورہ مرثر کی چند آیات ضروراس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں مرکھ ل سورت سے بہلے فاتح بی نازل ہوئی ہے۔ (۱)

کیا حضور سال تا این کی بلائے پر حاضر ہونے والے نمازی کی نماز ، فاسد ہوجاتی ہے یا نہیں؟

اس بات پر تو تمام جسرات کا الفاق ہے کہ اگر حضور مل تا الیم کی خص کو بلا کی اورہ نمازی ہوتو اسے آپ کے بلائے پر عاصر ہوجانا چاہئے۔ کیکن دوران نماز اس حاضر ہی سال کی نماز ، فاسد ہوجائے گی یا نہیں؟ اس میں حقیہ ، مالکنہ اور شافعید کے دو و وقول ہیں ، مالکیہ ، حنابلہ اور شافعید کے ذو یک رائے کہ ماز فاسد نہیں ہوگی ، جبکہ حنفید کا مشہور قول ہیں کہ نماز فاسد ہوجائے گی ، امام طحادی نے ای کو اختیار کیا ہے اور بعض جعز است کہتے ہیں کہ نماز فاسد نہیں ہوگی ، کیکن ماد کی قاری فرماتے ہیں کہ ظاہر حدیث کی ، امام طحادی نے ای کو اختیار کیا ہے اور بعض جعز است کہتے ہیں کہ نماز فاسد نہیں ہوگی ، کیکن ماد کی قاری فرماتے ہیں کہ ظاہر حدیث ہوتا ہے ہے کہ آپ ما فرمان بارے ہیں حدیث خاموش ہے ، اور جانا چاہئے ، جبکہ دو ہندہ نماز ہیں ہوء آ یا اس حاضر ہ کہا نہ فاسد ہوگی یا نہیں؟ اس بارے ہیں حدیث خاموش ہے ، اور عام دلاک کہ اس طرح نماز کو تو ڈنے نے نماز فاسد ہوجاتی ہے ، کا زفاسد ہوگی یا نہیں؟ اس بارے ہیں حدیث خاموش ہے ، اور عام دلاک کہ اس طرح نماز کو تو ڈنے نے نماز فاسد ہوجاتی ہے ، کا زفاسہ ہوگی یا نہیں؟ اس بارے ہیں حدیث خاموش ہے ، اور عام دلاک کہ اس طرح نماز کو تو ڈنے نے نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ اس بارے ہیں حدیث خاموش ہے ، اور عام دلاک کہ اس طرح نماز کو تو ڈنے نے نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ اس بارے ہیں حدیث خاموش ہو اور عام دلاک کہ اس طرح نماز کو تو ڈنے نے نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ١٨١٨٨ ، قديمي كراچي ، معارف القرآن ٢٢١٤

نقاضا یمی ہے کہ یہاں بھی اس محض کی نماز فاسد ہوجائے گی جونماز تو ژکر حضور مان کا کی خدمت میں حاضر ہو، اگر چداسے نماز تو ژینے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، (۱)

# سوره فانحدكونع مثاني وغيره كهنيكي وجوه

سورہ فاتحد کے بہت سے نام ہیں، اس حدیث ہیں ٹی کریم مل تھا تھ نے سورہ فاتحہ کے تین نام ذکر فرمائے ہیں؛ ام القرآن، سی مثانی اور قرآن عظیم، اس سورت کے بینام کس وجہ سے رکھے گئے ہیں، ان وجوہ کی تفصیل بیدہے: ا۔ ام القرآن، سورہ فاتحہ کوام القرآن دووجہ سے کہاجا تاہے:

💠 قرائن مجيد كرتمام بنيا ذي معناهين يعي توحيد، رسالت اور بعث بعد الموت ابتدال طور پراس سورت مين جمع بين ي

الله المرام المرام المرام المرينيادك إلى مطلب بيب كرسوره فاتحقر آن مجيد كقواعد وضوابط كى بنياد ب، اى برايمان كرايمان كرايمان كرايمان كرايمان كرايمان مطلب بيب كرسوره فاتحقر آن مجيد كقواعد وضوابط كى بنياد به، اى برايمان

كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقر أأم القرآن

علامہ طبی نے اس مقام پر حدیث کے ان الفاظ کے اعتبارے ایک اشکال اور اس کا جواب ذکر کیا ہے۔ فرمائے ہیں کہ یہاں سوال اور جواب میں مطابقت میں ہے، کیونکہ سوال میں قراءت کی حالت اور کیفیت کا ذکر ہے، کہ تم تماز میں کیسی قراءت کرتے ہو افس قراءت کا سوال بظاہر مقصود ہیں ، اور یہاں جواب میں نفس قراءت کا ذکر کیا گیا ہے، حالاتکہ، سوال اس کے بارے میں نہیں تھا؟

جواب میں فرمائے ہیں کہ موسکتا ہے کہ یہاں جواب میں پھرالفاظ مقدر ہوں، اصل عبارت اس طرح ہو: قرآام القرآن مو تلا و بھو دا کہ حضرت الی نے سورہ فاتحہ کوتر تیل اور جو ید کے ساتھ پڑھا ہو، اور یہ جی ممکن ہے کہ بی کریم ساتھ آئے ہے سوال کا مشاہد ہو کہ تم اس سورت کی حالت اور کیفیت بتا کہ جو تمازیس پڑھی جاتی ہے، کہ کیا وہ جامع سورت ہے جو تمام قرآن کے مضامین پر مضمل ہے؟ تو حضرت ابی نے بتایا کہ دہ ام القرآن لین سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں، جوقرآن کے بنیاوی مضامین پر مشمل ہے۔ (۱)

حدیث کے سیاق سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ یہاں نفس قراءت کا سوال کرنا مقصد ہے کو کہ لفظ ہوگئے۔ کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس سوال وجواب سے سورہ فاتحد کی اہمیت کی طرف متوجہ کرنامقصود ہے کہ وہ ام القرآن ہے جوقر آن مجید کے تمام ام اور بنیا وی مضامین کا خلاصہ ہے، قراءت کی کسی مخصوص حالت اور کیفیت کا سوال کرنا پیش نظر بیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

<sup>(</sup>١) أوجز للسالك ٨٨/٢ باب مِاجاء في القرآن، مرقاة المفاتيح ١٥/٥ كتاب فضائل القرآن، الفصل الأوّل.

<sup>(</sup>٢) شرح العليبي ٢٥١/٣ كتاب فضائل القرآن الفصل الثاني

ا مورہ فاجھ کو دسیع مثانی میں کہتے ہیں ،اسے دسیع ، تواس وجہ کہتے ہیں کہ اس کی آپٹیں سات ہیں ، سات آپات ہوئے سے مونے میں توکوئی اختلاف نہیں ، البنة فقیا مرام کے درمیان ان کی تعیین میں اختلاف ہے ، احناف کے نزدیک مسراط الذین انعمت علیم ' ایک مستقل آپت ہے ، اور ہم اللہ قرآن مجید کی تو آپت ہے کیان سورہ فاتھ کی آپت نہیں۔ شوافع سرز دی میں اسالیانی دار میں مستقل سے منبوں کا استقال سے منبوں کا اللہ میں اسلام کا اللہ میں اسالیانی دارد

شوافع كنزديك صراط الذين انعمت عليهم منتقل آيت نيس بلكه "صراط الذين" سے ليكر" والا الضالين" تك ماتويں آيت ہے اور سور وفاتح كى بيلى آيت بسم اللہ ہے (۱) د

"مثانی" جع ب "مثنی" کی اس کے معن این دودو، سوره فاتح کومثانی کینے کا مخلف وجیس و کرکی کی این :

- مازی بررکعت میں اے پڑھاجا تاہے،
- 🗘 🐪 الله جل جلاله کی حمد وشاء بیان کی گئی ہے۔
- بينورت فاص طور پراس امت كواستان طريقے عطاء كى تى ہاس سے پہلے كى امت پرنازل كيل

ال کا زول دومرت بواء آیک مرجہ کمیش اور دومری بار مدید متورہ بین۔ حقیقت میں ہے کہ فرکورہ وجوہ میں کوئی تعارض میں ، ان تمام کی بنیاد پراس سورت کو 'مثانی'' کہاجا تاہے۔ سورہ فائتھ کو 'قرآن عظیم'' اس لئے کہاجا تاہے کہ بیسورت مختفر ہوئے کے بادجود قرآن مجید کے بنیادی مضاحین اورامور پرشتمل ہے، اس کی اہمیت اور وقعت کوواضح کرنے کے لئے اسے بینام دیا گیا ہے۔ (۱)

#### بَابُمَا جَاءَفِي فَضُلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَ آيَةِ الْكُرْسِيّ

بياب سوره بقره اورآيت الكرى كى فسيلت سيمتعلق ب

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَجْعَلُوا بَيْوَ تَكُمْ مَقَابِرَ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَ أَفِيهِ البَقَرَةُ لَا يَدْخُلُهُ الشِّيْطَانُ (٣)\_

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الله مل الله مل الله عن فرما یا جم لوگ این تھروں کو قبرستان ند بناؤ، اورجس محمر میں سورہ بقر و پڑھی جاتی ہے، اس میں شیطان واخل نہیں ہوتا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ شَيْءِ سَنَامٌ، وَإِنَّ سَنَامُ القُرَآنِ شِورَةُ البَقَرَةِ

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى ۱۸۱۸ (۱۸

<sup>(</sup>٢) الاتقان في علوم القرآن ١١/١ عمر قاة المفاتيح ١٥/٥ كتاب فضائل القرآن الفصل الاول

ا صحيح مسلم، كتأب صلاة السافرين وقصرها، باب استحباب سورة النافلة في بيته وجوازها في المسجد

وَقِيهَا إِيَّهُ مِي سَيِّكُهُ آيِ القُرْآنِ فِي آيَدُ الْكُرْسِيِّ (١)\_

عَنْ آبِي هُرَيْدَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنَا لَمَ الْمُؤْمِنَ، إِلَى: {إلَيْهِ الْمَعْنِينَ } [غافر: 3] وَإِنَّهُ الكُرْمِنِي حِينَ فِضِيحَ خَفِظ بِهِمَا حَتَى فِمْ مَنِي وَمَنْ قَرْ أَهْمَا حِينَ فِمْنِي خَفِظ بِهِمَا حَتَى فَصِيحَ (١٠) وَ إِنَّهُ الكُرْمِنِي حِينَ فِصَيْحَ وَتَ مُورِهُ مِن اللَّهِ الْمُعْنَى فَيْ مَنْ فَوْ أَهْمَا حِينَ فِمْنِي خَفِظ بِهِمَا حَتَى فَصْبِحَ (١٠) حَرْمَ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللِّلْمُ ا

عَن أَبِي أَيُّوبُ الأَنْصَارِيِّ أَتَهُ كَانَتُ لَهُ سَهْمَ وَقِيهَا تَمْن فَكَانَتُ تَجِيءَ الغُولُ فَتَأْخُدُ مِنْهُ قَالَ: فَشَكَا ذَلِك إِلَيْ النّبِي صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: فَاخْتَلَمُ قَالَ: فَاخْتَلَمُ قَالَ: مَا فَعَلَ أَسِيرَ كَ؟ فَلَا اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: مَا فَعَلَ أَسِيرَ كَ؟ قَالَ: فَا خَلَمْ مَا فَعَلَ أَسِيرَ كَ؟ قَالَ: فَا خَلَمْ مَا فَعَلَ أَسِيرَ كَ؟ قَالَ: فَا خَلَمْ مَا فَعَلَ أَسِيرَ كَ؟ فَكَانَتُ وَحَلَمْ مَعَا وِدَهُ لِلكَدِبِ قَالَ: فَا حَلَمَ مَا وَهُ أَخْرَى فَحَلَفَتُ أَنْ لَا تَعْوِ دَوْ فَقَالَ: مَا فَعَلَ أَسِيرَ لِهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: عَا فَعَلَ أَسِيرَ لَك؟ قَالَ: عَلَمْ مَا وَهُ لِلكَدِبِ مَا فَعَلَ أَسِيرَ لِك؟ قَالَ: عَلَمْ فَعَلَ أَسْتَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: عَا فَعَلَ أَسِيرَ لِك؟ قَالَ: حَلَقَتُ أَنْ لَا تَعْوِ دَا فَقَالَ: عَا فَعَلَ أَسِيرَ لِك؟ قَالَ: حَلَقَتْ أَنْ لَا تَعْوِ دَا فَقَالَ: عَا أَلَا يَتَارِ كِكَ حَتَى أَذَهُ بَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: عَا أَلَا يَتَارِ كِكَ حَتَى أَذَهُ بَا إِلَى النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: عَا أَلَا يَتَار كِكَ حَتَى أَذَهُ بَاكُولُ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: عَالَاكُولُ مِنْ عَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

حفرت ابوالیب انساری فرماتے ہیں کہ ان کے بان ایک جوٹا کم وقتاجس میں یکھ مجوزیں رکھی تھیں، ایک جن آتی اور اس میں سے مجوزیں کے جاتی، جنانچہ اس کی انہوں نے (لیتن ابوالیب انسلاری نے) رسول الله مل الله مل الله علی اس شکایت کی تو آپ نے فرمانیا: تم جا واور جب تم اسے دیکھوتو الله کا نام لے کراسے کہوکہ تم اللہ کے رسول کے جم کی تعمیل

<sup>(</sup>۱) اخزجة الحميدي (۲۳۲/۲) حديث: ۹۹۴

<sup>(</sup>۲) أخرجه الحميدي (۲۳۵/۲) حديث: ۹۹۳

<sup>(</sup>٧) سنن دارمى ٢٨٢ م ٢٣١ كتاب فضائل القرآن باب فضل اول سورة البقرة و أية الكرسى

<sup>(</sup>۲) مستداحد۵۷۲۲۳

عَن أَبِي هُويْدَ أَهُ قَالَ: بَعَثَ رَمَوَلُ اللّهُ عَلَى رَجُلِ مِن أَحَدُ لِهِمْ مِنْ الْفَالَ: عَامَعَكَ يَا فَلَانْ؟ قَالَ: عَنِي كُذَا وَكَذَا وَكَذَا وَمَنَا الْقَرَانِ عَلَى الْقَرَانِ عَلَى رَجُلِ مِن أَحَدُ لِهِمْ مِنْ الْفَالَ: عَامَعَكَ يَا فَلَانْ؟ قَالَ: عَنِي كُذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَمَنَ الْعَرَا فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيه وَاللّهُ يَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيه وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيه وَاللّهُ عَلَيه وَعَلَى اللّهُ عَلَيه وَعَلَى اللّهُ عَلَيه وَعَلَى اللّهُ عَلَيه وَاللّهُ عَلَيه وَعَلَيه وَاللّهُ عَلَيه وَعَلَى اللّهُ عَلَيه وَعَلَى اللّهُ عَلَيه وَعَلَيه وَاللّهُ عَلَيه وَعَلَى اللّهُ عَلَيه وَعَلَى وَمَعْلَى عَلَي اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْ عَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة المقدمة: ياب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث: ١٤

ال اندیشت کے میں اس نماز تبجد میں نہ پڑھ سکوں گا، نمی کریم مانظاریج نے فرمایا: قرآن سیکھواورا سے پڑھواس لئے کورآن کی مثال اس مخف کے کہ جس نے قرآن مجید سیکھا، اسے پڑھااور رات کے قیام بعنی تبجد میں اس کی حادث کی، چڑے کے اس تھلے کی مانند ہے جو مثلب سے بھرا ہوا ہو، اور جس کی خوشبو ہر جگہ پھیلی رہتی ہے، اور اس شخص کی مثال جس نے اس کوسیکھا ( یعنی یادکیا ) بھروہ سویا رہتا ہے ( یعنی نماز تبجد میں نہیں پڑھتا، غافل رہتا ہے ) جبکہ وہ اس کے دل میں محفوظ ہے، اس تھلے کی طرح ہے جسے مشک سے بھر کرڈوری سے باندھ دیا گیا ہو۔

مشکل الفاظ کے معنی : مقابو: مقبر آئی جمع ہے: قبرستان ۔ سنام: (سین پرزبر) رفعت و بلندی، کو ہان ۔ آئ آئ کی جمع ہے، آئیس ۔ سبعو ق: (سین پرزبراور یاساکن) اس کے خلف معنی ہیں، طاق جو دیوار میں محراب نما خانہ بنایا جا تا ہے اوراس میں چیزیں رکھی جاتی ہیں، گرے درمیان بنایا ہوا چیوتر ہ، چیوٹا کم و، الماری، یہاں حدیث میں ان میں سے کوئی معنی بھی مرادلیا جاسکتا ہے تا ہم بعض حضرات نے "طاق" کے معنی کوتر جے دی ہے۔ غول: (غین پر پیش کے ساتھ) پر افظ محتل میں استعال ہوتا ہے تا ہم بعض حضرات نے "ماتھ کی میں استعال ہوتا ہے، یہاں حدیث میں جن جن ، جبوت مراد ہیں جو محتلف شکل وصورت میں ظاہر ہوئے ہیں،

# سوره بقره اورآبيت الكرسي كي فضيلت

اس باب کی احادیث میں سورہ بقر واور آیت الکری کے فضائل کو بیان کیا گیاہے، چٹانچہ پہلی حدیث میں فرما یا کہتم ایسے گھڑوں کو قبرستان نہ بناؤم عنی ہے ہیں کہ جس طرح قبرستان اللہ کے ذکر، علاوت اور عبادت سے خالی ہوتے ہیں، اس طرح اپنے کھروں کونہ بناؤ، کہم بھی مردة اوگوں کی طرح بڑے رہو، ندذکر کرواور نہ تا اور عبادت وغیرہ، اس سے معلوم ہوا کہ گھریں ذکرواذکار، عبادات اور تلاوت قرآن کا معمول بنانا چاہئے تا کہ وہ قبرستان کے تم ہیں نہ بوجائے اور فرما یا کہ جس گھریں سورہ بقرہ کی تلاوت کر لی جائے تو اس میں شیطان ٹیس داخل ہوسکتا، تلاوت تو بہر حال یا عث ہوجائے اور فرما یا کہ جس گھریں سورہ بقرہ کی تلاوت کر لی جائے تو اس میں شیطان ٹیس داخل ہوسکتا، تلاوت تو بہر حال یا عث برکت ہے، یہاں سورہ بقرہ کی تفصیص اس لئے کی ہے کہ بیا یک طویل سورت ہے، اس میں اللہ جل جلالہ کے بہت سے اساء ہیں، اور اس میں ہے تا دارا کام ہیں، چنانچ کہا گیا ہے کہ اس سورہ میں ایک ہرار امر، ایک ہرار ٹی، ایک ہرار تھم اور ایک بی ہراروا قعات اور گذشتہ امتوں کے قفے ہیں۔ (۱)

باب کی دوسری حدیث میں ہے کہ ہر چیز کی ایک بلندی اور رفعت ہوتی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور آیت، الکری تمام آیتوں کی سردار ہے، کیونکہ اس میں جامع اعماز سے اللہ تعالی کی تمام صفات بیان کی تمی جیں۔ ای طرح چوتی حدیث میں۔ ہے کہ جس گھر میں اسے پڑھ لیاجا ہے تواس میں جنات اور شیاطین داخل نہیں ہوئے۔

باب کی آخری حدیث میں بھی سورہ بقرہ کی نصیات کا ذکر ہے گہ جس سحانی کو بیسورہ یا دکھی اسے آپ می انتہا نے میر
کاروال بنا دیا حالا نکدوہ نوعمر سنے ،اور آپ نے فرمایا'' قرآن سیکھواور پڑھا کرو''الوگر جویٹی فرماتے ہیں کہ قرآن مجد کوسیکھنااور
دوسروں کوسکھا نا فرض کفالیہ ہے، اور نماز میں پڑھنے کے لئے بفتر رضرورت قرافت سیکھنا فرض عین ہے، اس میں مشغولیت نمازنفل
موضعے سے بہتر ہے (۲)۔

"مشک سے بھر نے تھیا کی مثال اس طرح ہے کہ آن سکھنے اور پڑھنے والے کا سیدایک تھیا کی ماند ہے،
اور اس میں قرآن کریم مشک کی طرح ہے، لہذا جب وہ قرآن پڑھتا ہے تواس کی برکت گھراور تمام سامعین تک پہوچی ہے، اور جو
مخص قرآن مجید سکھ تو لے لیکن شدہ واسے پڑھے اور نہ بی اس پڑھل کرے تواس کی برکت کہیں بھی تیس پہوچی ، بید مشک کے اس
تھیلے کی ماند ہے جس کا مند ڈوری سے باندھ دیا گیا ہو، جس کی وجہ سے نہ تو مشک کی خوشبو پھیلتی ہے اور نہ اس سے کسی کو فائدہ پہونچتا

## آبیت الکرسی اورسوره مؤمن کی ابتدائی آبیت کی برکت

باب كى تيرى مديث بي تي كريم من الله التوب الكرى اور سوره مؤمن كى ابتدائى آيت يعن "جم تنزيل الكتب من الله العزيز العليم غافر الذنب و قابل التوب شديد العقاب ذى الطول لا اله الاهو اليه المصنير"

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيع ١٦/٥ كتاب نضائل القرآن الفصل الاول

<sup>(</sup>٢) مرقاة للفاتيح ٢٨٤ ٣٢ كتاب فضائل القرآن

الله تحفة الاحرذي ١٨٥،١٨٣/٨ أ

ک نصیات بیان کی ہے کہ جو خص انہیں صبح کو پڑھ لے تو وہ شام تک ظاہری اور باطنی آفات دبلیات سے محفوظ ہوجا تا ہے، اور شام کو پڑھ لے تو وہ میں تک محفوظ ہوجا تا ہے، اللہ تعالی اس پڑمل کرنے کی تو نق مطافر مائے۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

برباب سورہ بقرہ کی آخری دوآ یتول کی فضیلت کے بارے میں ہے

عَنُ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَادِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَ أَالاَيَتَيْنِ مِنْ آجِرِ مَورَةِ البَّقَرَةُ فِي لَيْلَةٍ كَفَنَاهُ(١).

جعرت الوسعودانسارى كيترين كرسول الله سائليل في ارشاد فرمايا: جوهس رات من سوره بقره كي ترى ووآيتين پرهال كي ليخ (قيام الليل كي طرف سے) كافي بوجاتى بين -

عَنْ التَّعُمَانِ بْنِ بَشِيدٍ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهُ كَتَبَ كِتَا بَا قَبَلَ أَنْ يَحْلُق الشَّمَوَ اتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَى عَامٍ، أَنْوَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ مُحَتَمَ بِهِمَا سُورَةً البُقْرَةِ، وَلاَ يَقُرَ آنِ فِي دَارِ ثَلَاثُ لَيَالٍ فَيَقُر بْهَاشَيْطَانَ . (١) خطرت نعمان بن بشير سے دوايت ہے كررسول الشرائي الله عن ارشاد فرما يا: بيشك الله تعالى في آسان وزين بيدا كرف سف سے دو برارسال بہلے ايك كتاب كفى ، أس من سے دوآيتن اتارين، جن بركة سوره بقره كوشم كيا ، اورجس كمر من تين رات تك بيدوآيتين برسى جائي آوشيطان اس كرفريب جي تيس بوتا (جي جائيك دواس من واقل جو) ۔

# سوره بقره کی آخری دوآینوں کی فضیلت

مذکورہ احادیث میں سورہ بقرہ کی آخری دوآئیوں کی نشیلت بیان کی گئی ہے۔ ''آئیٹیں'' سے سورہ بقرہ کی آخری دوآئیٹیں مراد ہیں لینی امن الرسول سے سورت کے آخرتک، پہلی حدیث میں ان کی ریفنسیلت بیان کی گئی ہے کیہ جوشش رات میں آئیس پڑھ لے گاتو یہ دونوں آئیٹیں اس کے لئے

كافي موجا عن كي

مس چیز کے لئے کافی ہوجا میں گی؟ بعضوں نے کہا کہ نماز تبجد کی طرف سے کافی ہوجا میں گی، بعضوں نے کہا شیطان کے شرے کا ایت کریں گی، بعضوں نے کہا ہر برائی سے مشرے کا بیت کریں گی، بعضوں نے کہا ہر برائی سے

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری کتاب الفازی باب: ۱۲ ، حدیث: ۲۰ ۰۸

<sup>(</sup>٢) سنن دارمي كتاب فضائل القرآن، فضل اول سورة البقرة

حاظت کے لئے کانی ہوجا کیں گی بلیکن ال تمام اقوال میں کوئی تعنادیس ،سب جمع ہوسکتے ہیں لینی بیٹمام مراد لئے جاسکتے ہیں (۱)۔

## قرآن مجيد كولوح محفوظ مين كب لكها كميا

ملاعلی قاری فرمائے ہیں کرقر آن مجدر کولوں محفوظ میں اور دیگرتمام چیزوں کی نقد پریں آسان وزمین کی پیدائش سے پہاس برارسال پہلے کھی میں "دسکتارت نقلہ یوز سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفصیل بحث معارف ترقدی جلداول ابواب القدر، یاب، "سکتاب نقلہ پرے معنی " کے تحت گذر پھی ہے۔

یمال ایک سوال به پیدا ہوتا ہے کہ ای حدیث میں '' دو ہزار سال' کا ذکر ہے، جبکہ دوسری روایت میں '' پیاس ہزار سال'' کا ذکر ہے، توبطاً ہر دوتوں با تون میں تعارض ہے؟

ال كين جواب دي كي ين:

ا۔ اس سے معنی بدوں حد کی تحدید مراد تیں، بلکہ اس سے طویل مدت اور سابق ہونا مراد ہے معنی بدویں کہ اللہ تعالیٰ نے آسان وزین کی بیدائش سے بہت عرصہ پہلے قرآن مجید کولوج محفوظ میں لکھ دیا اور ہر چیز کی نقد پر لکھ دی۔

۲۔ حمایت تقدیر کے اوقات مختلف ہیں بعض بیزیں بچاس ہزارسال پہلے کمی ہیں اور بعض چیزوں کوآسان وزیین کی پیدائش سے دوہزارسال پہلے کھا کیا ہے۔

۱۰ علامہ طبی فرماتے ہیں کہ لوج محفوظ میں قرآن مجید کی کتابت اور ہر چیز کی تقدیر کوآسان وزمین کی تخلیق ہے بیاس ہزار سال پہلے لکھا کیا ہے، چراللہ تعالی نے فرشتوں کو پیدا فرمایا اور ان سے سامنے قرآن مجید کی کتابت کوآسان وزمین کی پیدائش سے دو ہرا دسال پہلے ظاہر فرمایا ، اس لئے دونو ان تسم کی روایات میں کوئی تعارض ہیں۔

الله تعالى في اس كتاب مين سے سور و بقر وكى آخرى دو آئيتيں بازل فر ما تين ادران پراس سورت كوئم فر ما ياء اگران دوآيتوں كوكسى تقريب تين راتول تك پڑھا جائے توشيطان اس كقريب يحى نبين بھنگ سكتاء داخل ہونا تو دوركى بات ہے (٢)۔

#### بَابُ مَا جَاءَفِي سُورَةِ آلِ عِمْرُ انَ

یہ باب سورہ آل عران کی فضیات سے متعلق ہے

عَنْ نَوَّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَأْتِي القُرْآنُ وَأَهْلُهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ مِنُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالْ عِمْرَانَ قَالَ نَوَّاسُ: وَضَرَبَ لَهُمَا رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَمْنَالٍ مِنَا

ا) فتحالباری ۱۸۷۹ کتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة

ا) تحفة الاحوذي ٩٢١٨ ١ مرقاة ١٩٢٥ كتاب فضائل القرآن، شرح الطيبي ٢٥٣١٣ بحديث: ٢١٣٥ ٢

نَسِيتُهُنَّ بَعُدُقَالَ: تَأْتِيَانِ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ وَيَيْنَهُمَا شَرْقُ ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَلَّهُ مِنْ طَيْرِ صَوَافَّ تُجَادِلَانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا (١) \_

وَأَخْبَرَنِيُ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ، لَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: قَالَ سَفْيَانٌ بُنُ عَيَيْنَةً فِي تَفْسِيْرِ حَدِيْبٌ عَبُدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - قَالَ: مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ سَمَاءٍ وُلَا أَرْضٍ أَعْظُمْ مِنْ أَيْةٍ الكُرْسِيِّ، قَالَ سَفْيَانُ: لِأَنَّ آيَةَ الكُرْسِيِّ هُوَ كَلَامُ اللّهِ وَكَلَامُ اللّهَ أَعْظُمُ مِنْ خَلْقِ اللّهِ مِنَ السَّمَاءِ وَ الأَرْضِ (٢).

امام ترقی قرمات بیل که بخصام بخاری نے بتایا جمیدی ہے، کرسفیان بن عید، حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کہ: "اللہ تعالی نے آسان وزمین جس آیت الکری سے بڑی کوئی چیز پیدائیس کی "کی تغییر جس قرمات بیل کراس کی دوجہ ہے۔ وجہ بیہ کرآیت الکری اللہ تعالی کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہے، اور الله کا کا اجرواؤاب، یقی قرآن کے اجرواؤاب سے مشکل الفاظ کے معنی : مقدمه: (وال پر زبر کے ساتھ) سورو بقر واور آل عمران کا اجرواؤاب، یقی قرآن کے اجرواؤاب سے آگے آگے ہوگا۔ غیابتان : غیابة کا شنیہ ہے، ہم وہ چیز جس سے سامیا ماس کیا جائے۔ جسے باول وغیرہ مشوق : (شین پر زبر اوت بر اساکن) تور، روشی مظاء فرچ، کشاوگی فی مامتان : تمامة کا حشنہ ہے : باول، بدلی وظله: (ظاء پر چیش اور لام پر زبر وتشدید) سائیان صواف : صافة کی جمع ہے : وونوں پر پھیلا کر اڑنے والے پر ندے کو یا انہوں نے صف با ندھی ہوئی ہے۔ تبحاد لان : وہ ووروں سورتنی جھڑ ااور بحث مباحث کریں گی۔ وہ ووروں سورتنی جھڑ ااور بحث مباحث کریں گی۔ وہ ووروں سورتنی جھڑ ااور بحث مباحث کریں گی کینی سفارش کریں گی۔

# سوره بقره اورآل عمران كي فضيلت

اس مدیث میں ہے کہ جو تحص سورہ بقرہ اور آل عمران پر عل کرے گا، ان میں بتائے ہوئے احکام کےمطابق زندگی

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين و قصر ها، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة حديث: ٥٠٥/٢٥٣ ٨٠

المحيح مسلم كتاب الفضائل، باب: ٢ محديث: ١٤ ٢ ٢٨٣/

گذارے گاتو قیامت کے دن بیدونوں سورتیں آئے آئے ہول گی لین ان کا اجروثواب، بقیة آن کے اجروثواب ہے آئے آئے ہوگا، اور بیاللہ تعالی سے اپنے صاحب کے بارے میں خوب اصرار اور مبالنہ کے ساتھ شفاعت کریں گی،

نی کریم ملافظیام نے ان کی تین مثالیں بیان قرمائی جی کہ قیامت کے دن وہ اس طرح آئی گی ہویا وہ دوسایہ کرنے والی چڑی بی ان کی تعنی مثالیں بیان قرمائی جی کہ قیامت کے دن وہ اس طرح آئی گی ہویا وہ دوسایہ کرنے والی چڑی بی جی خواہ در وہ کی اور شکل وصورت میں ہوں ، اور ان دونوں کے درمیان ایک فورا ور وہ تی ہوگی اور بعض حضرات نے دوسرے معنی ایش خطا ، فرجہ اور کشادگی کے معنی مراو لئے بیں کہ ان دونوں کے درمیان ای اختیاز ہو طرح فاصلہ ، فرجہ اور خلا ہوگا جس طرح دوسور توں کے درمیان ایس اللہ سے فرق کیا جاتا ہے، تا کہ دوسور توں کے درمیان ایس اللہ سے اللہ سے فرق کیا جاتا ہے، تا کہ دوسور توں کے درمیان انتہاز ہو جائے ، لیکن اکثر حضرات نے پہلے معنی کو بی اختیار کیا ہے۔

دوسری مثال بیان فرمانی کردہ دونوں سورتیں دوسیاہ بادلوں کی طرح تیامت کے دن رونماہوں گی، اوران پرسایہ کریں گی ان کی اس وقت جبکہ میدان حشر میں ہزیندہ سورج کی پیش اور حرارت سے پسینہ سے شرابور ہوگا، بخی کے اس وقت میں پیسورتی ان کے لئے سابیکا کام دیں گی، اور سیاہ بادل کا سابہ چونکہ شدیدگری جس نہایت آ رام دہ اور سکون کا باعث ہوتا ہے اس لئے بہاں سیاہ بادل کا ذکر کیا گیاہے،

دوسرگاور پہل مثال میں فرق بیہ کہ پہلی صورت میں سایہ بنبیت دوسری صورت کے م موگاء اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے سر کے سرست قریب مول کی جیسا کہ باوشا ہوں کے سرول پر چھتری سے سابہ کیا جا تاہے کہ اس طرح ان کے سرول پر سابہ بھی ہوگا اور روشن بھی موگی۔

تیسری مثال مد بیان فرنائی که قیامت کون ده سورتین اس طرح آئی گی گویا کدوه ایک سائیاں ہے جوصف بستد پرندوں سے بناہوء اس سائیان سے دولوگ فائدہ اٹھا کیں مجے جوان پرمل پر اہوں کے (۱)

حضرت مولانا دشید احد کنگوی فرماتے ہیں کہ امام ترمذی نے ان احادیث میں بیتاویل کی ہے کہ ان سورتوں کے آئے ہوگا، میر معنیٰ اس لیے بیان کئے ہیں تا کہ عام لوگوں کا عقیدہ تراب نہ ہو کہ وہ سور بنیں آگے کس طرح آئے گیاں کے جبکہ ان کا جبم تو ہے ہیں،

اس لئے حضرت كنگوبتى فرماتے ہیں يہاں حقیقی معنى بھى مراد لئے جاسكتے ہیں، كماس جہاں میں اللہ تعالی ان سورتوں كو ایک جسم اور شکل عطاء فرمادیں گے، اس لئے وہ آ گے آ گے ہوكر اللہ تعالی ہے اپنے پڑھنے اور عمل كرنے والے كے تق میں سفارش كریں گی (۲)۔

<sup>(1)</sup> مرقاة الفاتيح ١٤/٥ كتاب فضائل القرآن، تحفة الاحوذي ١٩٣٨ ١

۲) الكوكب الدرى ۱۲/۴

#### بَابِ مَا جَاءَفِي فَصْلِ سُورَةِ الْكُهُفِ

#### یہ باب سورہ کہف کی فضیلت سے متعلق ہے

عَنِ الْيَرَاءِيَقُولُ: بَيْنَمَارَ جَلْ يَقُوَ أُسُورَةَ الكَهْفِ إِذْرَأَى دَاتَتَهُ تَرْكُصُ فَنَظُّرَ فَإِذَا مِثْلُ الْعَمَامَةِ أَوِ الْسَجَابَةِ. فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِك لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِلَكَ السَّكِينَةُ نَزَلَبُّ مَعَ الْقُرَآنِ، أَوْ نَزَلَتُ عَلَى الْقُرْآنِ (١) \_

خطرت براء بن عازب فرمائے بیں کہ ایک مخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اچا تک اس نے اپنی سواری اینی اپنے اپنی اپنے گھوڑے کو کورتے ہوئے وہ حضور ساتھ اللہ کی محدور ساتھ اللہ ہوا، یا فرمایا: حدود میں جامر ہوا اور اپنا قصہ بیان کیا تو حضور ساتھ اللہ کے فرمایا: پر سکینہ تھا جوقر آن کے ساتھ نازل ہوا، یا فرمایا: جوقر آن کے ساتھ نازل ہوا، یا فرمایا: جوقر آن کے ساتھ نازل ہوا، یا فرمایا: جوقر آن کے اور نازل ہوا۔

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِيْنَادِ الدَّجَالِ(٢)\_

حضرت الوالدرداء من دوایت ہے کہ رسول الله مان الله علی ارشاد فرمایا: جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی تین آیتیں پڑھے واسے دجال کے فتنہ سے محفوظ کردیا گیا۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ تو کف: وہ جانور لین گوڑ اکور رہاتھا، دوڑ رہاتھا۔ غمامة: بادل مسکینة: اس کے خلف معنی بیان کئے گئے ہیں: سکون اظمینان جس سے ول مطمئن ہو، رحمت، وقار، قرشتے، امام نووی فر اتے ہیں کہ سکیندایک خلوق ہے جسمیں رحمت، وقار اور قرشتے شامل ہوتے ہیں۔ عصم: (میخہ جمہول) اسے بچایا جائے گا، وہ محفوظ رہے گا۔ دبحال: اس سے وہ تخصوص دجال بھی مراد ہو سکتا ہے جوقرب قیامت میں ظاہر ہوگا، اور اس سے ہرز انے کے بڑے فتے اور شریب لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔

#### سوره كهف كى فضيلت

اس باب کی احادیث میں سورہ کہف کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جوشف اس سورت کی تلاوت کرے گاتواس پرا سان

<sup>(</sup>۱) صحيح بخاري، كتاب للناقب، باب علامات النبوة جديث: ٣٦١٣، كتاب التفسير باب: هو الذي أنزل السكينة حدث: ٣٨٣٩

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم، کتاب صلاة السافرین و قصرها، باب: فضل سورة الکهف، جدیث: ۲۵۷، ۹۰۹، سنن ابو داؤد کتاب الملاحمباب ذکر حروج الدجال

سے ایک سکیندنازل ہوتا ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو تخص سورت کھف کی ابتدائی تین آیتیں پر سے گا تواسے دجال کے فتر سے تحفوظ رکھا جائے گا، بیاس سورت کی خصوصیت اور فضیات ہے خواہ سورت کی ابتداء سے پر سے یاس کی آخری آیات یا بوری سورت ہی پر سے اور حفظ کر لے۔

یوری سورت ہی پڑھے اور حفظ کر لے۔

يهال ايك سوال پيدا موتا ہے كمال باب كى حديث يل تين آيوں كاذكر ہے جبكہ سي مسلم كى روايت بن ہے كہ جو تحق اس كى دس آيتيں يادكر لے گاتواسے، جال كے فتندسے بچايا جائے گا، بظاہر دونوں ميں تعارض ساہے؟

شارطين حديث فرات بين كدان من تين طرح سقطيق وي كي ب:

ا۔ جوش دل آیتیں یا وکرے گاتو وہ وجال کے شرسے بچایا جائے گا اگر دہ اس کا زمانہ پالے ادراس سے سلے اور جوش تین آیتیں پڑھے گاتو وہ اس فتنہ سے محفوظ رہے گاجس میں لوگ دجال سے ملے بغیر مبتلیٰ ہوں گے۔

۲۔ ملاعلی قاری فرمائے ہیں ممکن ہے کہ پہلے تو دین آیٹوں کے یاد کرنے پر ذکورہ برکت کی بشارت دی گئی ہو پھر بعد میں اللہ فرمادی ہوءاس لئے پہلے آپ نے دی آیٹوں کو یاد کرنے کا اور پھر میں آیٹوں کو بار کے بیان فرمایا۔

س۔ بعض نے سرکیا ہے کہ پہلے تین آیتوں کا اور پھر دس آیتوں کا ارشاد فرمایالہذا جو دس پڑمل کرے گا تو وہ تین پر بھی ممل کرنے والاشار ہوگا(ا)۔

#### بَابِمَاجَاءَفِي فَصْلِ يس

برباب سوره للمين كالصيات كريان من

عَنُ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبَ الْقُرْ آنِ اسسُ، وَمَنْ قَرْ أَيسَن كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرُ اعْتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْ آنِ عَشْرَ مَزَّ ابْ(٢).

#### سوره يسبن كي فضبلت

بہت ی اخادیث میں سورہ یسین کی فضیلت بیان کی تی ہے محدیث باب میں فرما یا کہ سورہ یسین قرآن مجید کا قلب اور

<sup>(</sup>١) - مرقاة المفاتيح ٢٥/٥، كتاب فضائل القرآن، تحفة الاحوذي ٩٤/٨، قديمي كراچي

 <sup>(</sup>٢) سنن دارمی ۲۵۲/۷ کتأب فضائل القرآن، باب فضل یسن.

ول ہے، اہام غزالی فرماتے ہیں کہ اسے قرآن کا قلب اس لئے کہا گیا ہے کہ اس میں قرآن مجید کے علوم و معارف کا خلاصہ قیامت اور حشر ونشر کے معالین کو خاصی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور عقیدہ کا خرت وہ چیز ہے جس پر انسان کے اعمال کی صحت موقوف ہے، اور اس سے انسان نا جائز خواہشات اور حزام سے دکتا ہے، توجس طرح بدن کی صحت قلب کی در تنظی پر موقوف ہوتی ہے اس طرح ایمان کی صحت اور در تنظی فکر آخرت پر موقوف ہے جے سورہ یسٹین میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اس لئے اسے و قلب القرآن 'کہاجا تا ہے اور جو خص اے ایک مرتبہ پڑھ لے اور اسے دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا اجروثواب عطا کیا جا تا ہے (ا)ک

# بَابُ مَا جَاءَفِي فَصْلِ حماللَّهُ خَانِ

برباب سورجم دخان کی فضیلت کے بیان میں ہے

عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِي لَيْلَةٍ أَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْغُونَ ٱلْفَ مَلَكِ.

حضرت ابو ہریرہ کی کہتے ہیں کہ رسول الله سال اللہ ہے ارشاد فرمایا: جو محص رات میں سورہ وخان پر مستا ہے تو وہ اس طرح من کرتا ہے کہ ستر ہزار فر منے اس کے لئے بخشش کی دعاما تکتے ہیں۔

عَنْ آبِي هُرَيْرَةً مَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ: مَنْ قَوَ أَحم اللَّهَ عَانَ فِي لَيْلَةِ الْجَمْعَة عُفِرَ لَهُ -حضرت الوہريرة في مندوايت بي كرسول الله مال الله مال الله مال الله مال الله من الله على الله من الله عند من سوره دخان پر حثا ہے، اس كي مغفرت كردى جاتى ہے۔

# سوره دخان کی فضیلت

سوہ دخان کی مضیلت ہے کہ جو تھی رات میں اور دوسری روایت کے مطابق جعد کی رات میں اسے پڑھ لے آوال کے صغیرہ تمام کنا ہوں کومعاف کردیا جاتا ہے اورستر ہزار فرشتے اس کے لئے مخفرت کی دعا کرتے ہیں ،

کیلی روایت میں مرف' رات' کا ذکر ہے جبکہ دوم کی روایت میں ' شب جعہ' کی تخصیص ہے، اس لئے اکثر حضرات کے زدیکہ جہال مرف' رات' کا ذکر ہے، اس سے بھی ' شب جعہ' نی مراد ہے، مطلق رات مراذبیں، کو یا بی نضیات اس صورت میں حاصل ہوسکتی ہے جب اس سورت کی تلاوت شب جعہ میں ہی کی جائے، البتہ بعض حضرات کے زویک بی نضیات جعم کی رات کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ می بھی رات اسے پڑھئے سے یہ برکت اور نضیات حاصل ہوجاتی ہے (۱)۔

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن ۲۲۲/۷ سوره يسين، تحفة الاحوذي ۱۹۹/۸

۲۰۰/۸ تحفة الإحوذي ۲۰۰/۸

#### كاب مَا جَاءَفِي فَصْلِ سُورَ قِالْمُلْكِ

یہ باب سورہ ملک کی افسیات کے بیان میں ہے

عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: صَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النّبِي صَلّى اللّهَ عَلَيه وَ سَلّم عِبَاءَهُ عَلَى قَبْر وَ هُوَ لَا يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْر، فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانَ يَقُرُ أُسُورَةً تَبَارَكُ اللّهِ عِبَانِي عَلَى بَيْدِهِ الْمُلُك حَتَّى خَتَمَهَا, فَأَتَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولٌ اللّهَ إِنْسَانَ يَقُرُ أُسُورَةً تَبَارَكُ فَقَالَ: يَا رَسُولٌ اللّهَ عَلَيه وَسَلّمَ: هِي الْمَايِعَةُ هِي المُنْجِيةُ مُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ اللّهَ عَلَيه وَسَلّمَ: هِي الْمَايِعَةُ هِي المُنْجِيةُ مُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ: هِي الْمَايِعَةُ هِي المُنْجِيةُ مُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ: هِي الْمَايِعَةُ هِي المُنْجِيةُ مُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ

حضرت عبداللہ بن عباس فر ات بین کہ بی کریم مان فائیل کے صحابہ میں ہے کس نے اپنا فیمدایک قبر پرنسب کرلیا ،
انہیں علم نہیں تھا کہ یہ قبر کی جگہ ہے ، لیکن وہ قبر تھی جس میں ایک انہان سورہ ملک پڑھ رہا تھا، یہاں تک کداس نے اسے ختم کر لیا یعنی عمل کرلیاء بھر وہ فض نبی کریم مان فائیل کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: اسے اللہ کے دسول: میں نے اپنا فیمدایک قبر پرلگا دیا اور جھے علم نیس تھا کہ وہ قبر کی جگہ ہے ، لیکن اس قبر میں ایک انسان تھا جو سورہ ملک پڑھ رہا تھا ۔

یہاں تک کہ اس نے اسے عمل کرلیاء نبی کریم مان فائیل ہے قبر مایا: سورہ ملک عذاب قبر کورو کے اور نجات دلانے والی ہے ، اس آ دی کوعذاب قبر سے بچائی ہے۔

عَنْ آبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ سُورَةً مِنَ القُرْ آنِ ثَلَافُونَ آيَةً شَفَعَتُ لِرَجُلِ حَتَّى عُفِرَ لَهْ , وَهِي سُورَةُ ثَمَارَكُ الَّذِي بِيَدِهِ المُلُكُ (٢).

<sup>(</sup>١) الدرالتئورللسيوطي٢٨١/٢

<sup>(</sup>٢) ستن ابودا و دكتاب الصلاة ، باب في عدد الآي جديث: ٥ ف ١٣٠

<sup>(</sup>٢) الادب المفردللبخاري (ص:٣٥٢، حديث:١٢١١) سنن دارسي (٢٠٠٧) كتاب فضائل القوآن، باب فضل سورة السجدة

اس سورت كانام سيره شفعت لوجل: اس في ايك آدمي كي سفارش كي .

## سورہ ملک کے فضائل

مذكوره احاديث يل سوره ملك كففائل بيان كے كتے إلى چانجه:

ا۔ پیلی حدیث میں فرمایا کہ جو تحص یا بندی کے ساتھ اس کی تلاوت کرے اور اس کے معنی اور مقہوم میں غور وقکر کرے تو آخرت میں بیر سورت عذاب قبر سے بیا و نیا میں اے گنا ہوں سے روکنے کا باعث بنے گی ، اس لئے ہی کریم من فیلی لائے اسے "مانعة" اور "منجیه" ارشاوفرمایات

۲۔ دومری حدیث میں ہے کہ بیس آیات پر ایک سورت مشتل ہے لینی سورہ ملک، قیامت کے دن ایک شخص کی سفارش کرے گا آواس کی مغفرت کردی جائے گی ، اس سے بھی اس کی تلاوت کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔

ا۔ جی کریم مل اللہ اللہ اور سے پہلے سورہ ملک اور سورہ الم سؤیل کی یابندی سے تلاوت کرتے تھے، لہذا رات کوسونے سے پہلے ان سورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔

بیدة بن میں رہے کہ ان فضائل سے سورہ ملک کا سورہ فاتحہ اور بقرہ سے افضل ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ سب سے افضل س سورت، سورہ فاتحہ اور پھرسورہ بقرہ ہے اور ایسا ہوسکتا ہے کہ باتی کس سورت میں ایس کوئی خصوصیت اور فضیلت پائی جائے جوان دو سورتوں میں شہوء اس کے باوجوداس سے ان کی افضلیت میں کوئی فرق فیش آتا (۱)۔

## بَابُ مَاجًاءَفِي إِذَارُ لُزِلَتْ

یہ باب سورہ زلزال کی فضیات ہے متعلق ہے

عَنْ أَنْسِ بَنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَ أَفِلُ الْأَلِ لَتُ عَلِدلَتُ لَهُ بِيضِفِ الْقُرْآنِ، وَمَنْ قَرَ أَفُلُ هُوَ اللّهَ أَحَدُ عُلِدلَتُ لَهُ بِيضِفِ الْقُرْآنِ، وَمَنْ قَرَ أَفُلُ هُوَ اللّهَ أَحَدُ عُلِدلَتُ لَهُ بِغُلْبِ الْقُرْآنِ، وَمَنْ قَرَ أَفُلُ هُوَ اللّهَ أَحَدُ عُلِدلَتُ لَهُ بِعُلْبِ الْقُرْآنِ، وَمَنْ قَرَ أَفُلُ هُوَ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: هَلُ تَزَوَّ جُتَ يَا فُلَانُ؟ قَالَ: لَا

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح ١٣/٥ كتاب فضائل القرآن، الفصل الثالث حديث ٢١٤٢

<sup>(</sup>٢) الدرالشورللسيرطي٣٤٩/١٠

وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا عِنْدِي مَا أَتَزَوَّ جِهِمْ قَالَ: أَلَيْسَ مَعَكُ قُلْ هُوَ اللّهَ أَحَدْ؟ قَالَ: يَلَى، قَالَ: ثَلْثُ القُرْآنِ، قَالَ: يَلَى، قَالَ: رُبُعُ القُرْآنِ قَالَ: أَلَيْسَ مَعَكُ قُلْ يَا أَيُهَا قَالَ: أَلَيْسَ مَعَكُ قُلْ يَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبُعُ القُرْآنِ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبُعُ القُرْآنِ قَالً: رُبُعُ القُرْآنِ قَالَ: رُبُعُ القُرْآنِ قَالً: رُبُعُ القُرْآنِ قَالَ: رُبُعُ القُرْآنِ قَالًا لَهُونَ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُعَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّ

حضرت الن است روایت ہے کہ ایک مرتبہ نی کریم سال اللہ کے دسول ، اور شہی میرے یاس اتنامال ہے کہ جس شادی کرئی ہے؟ اس فی طرف کیا: بخدا شادی نہیں کی اے اللہ کے دسول ، اور شہی میرے یاس اتنامال ہے کہ جس سادی کرئی ہے اس شادی کروں ، آپ سال الله الله کے قرمایا: کیا جمیس سورہ اظامی یا دہیں؟ عرض کیا: کیوں نہیں ، فرمایا: بیتها کی قرآن ہوا، پھر آپ سال الله الله کیا تھیں سورہ نفر اور سورہ نفر یا دہیں؟ عرض کیا: کیوں نہیں (لیتی یا وہیں) آپ فرمایا: کیوں نہیں (لیتی یا وہیں) آپ فرمایا: کیوں نہیں (لیتی یا وہیں) آپ فرمایا: کیوں نہیں (لیتی یا دہے) کیور نہیں وہ تا کہ الله کیوں نہیں (لیتی یا دہے) کیور نہیں الیتی چھائی قرآن ہے، پھرآپ نے وہی کاری کرون کیا: کیوں نہیں (لیتی یا دہے) آپ نے فرمایا: یعی چھائی قرآن ہے پھرآپ نے فرمایا: یعی چھائی قرآن ہے پھرآپ نے فرمایا: یعی جھائی

### باب مَا جَاءَفِي سُورَةِ الإِخْلَاصِ وفي سُورة إذا زلزلت

مد باب موره اخلاص اورسوره زلزال کی نفسیات سے متعلق ہے

عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا زُلْزِلْتُ تَعْدِلُ نِضْفَ القُرْآنِ، وَقُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ تُعْدِلُ ثُلْتَ القُرْآنِ، وَقُلْ يَا أَيُهَا الكَافِرُ ونَ تَعْدِلُ رُبْعَ القُرْآنِ (٢) ــ تُعْدِلُ رُبُعَ القُرْآنِ (٢) ــ

حضرت عبداللدین عباس کہتے ہیں کہ رسول الله مل الله عند ارشاد فرمایا: سورہ زلزال آ وسے قرآن کے برابر ہے اور سورہ اظلام بہائی قرآن کے برابر ہے۔ اور سورہ کافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔

## سوره زلزال كي فضيلت

ندکورہ احادیث بین سورہ زلزال ، کافرون اورسورہ اخلاص کے فضائل بیان کئے گئے ہیں، چنانچہ ایک روایت میں سورہ زلز ال کونصف قرآن اور دوسری بیں اسے چوتھائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے، علامہ طبی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم بین اصل مقصد میداً اور معادکو بیان کرنا ہے اورسورہ زلزال بیں چونگہ معاوادر انمور آخرت کو بڑے عدہ اور مؤثر انداز سے ذکر کیا گیا ہے، اس

<sup>(</sup>۱) الترغيب للمنذري ۲۵۸۷، حديث: ۲۱۸۳

الترغيب للمنذري ٢١٨٢ع حديث: ٢١٨٢

سے اے آد بھے آر آن کے برابر قرار دیا ہے، اور چوتھائی قرآن کے برابر ال طرح ہے کہ یوں کہا جائے کہ قرآن کریم چاراموریر مشمل ہے، توجید، نبوت، احکام اور معادیعتی امور آخرت، ان میں سے سورہ زلز ال معاد کے مضابین پر مشمنل ہے اس لئے اس چوتھائی قرآن کے برابر کہا گیا ہے، اور سورہ کا فرون میں توجید کا ذکر ہے کیونکہ شرک اور بت پرتی سے براوت '' توجید' ہے، اس سے سورہ کا فرون کو بھی چوتھائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے، اور سورہ اخلاص کے بارے میں تفصیل اسکے باب میں ہے (ا)۔

### بَابُ مَا جَاءَفِي سُورَةِ الإِخْلَاصِ

یہ باب مورہ اخلاص کے بارے میں ہے

عَنْ أَبِي أَيُوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الدَّعَلَيْهِ وَسَلَمَ: أَيْعَجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُرَ أَفِي لَيْلَةِ ثَلْتَ الْقُرْآنِ ؟ مَنْ قَرَآ: اللهَ الوَاحِدُ الصَّمَدُ فَقَدُقَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ (٢).

حضرت الوالوب انساری میں روایت ہے کہ رسول الله من الله من الله من ارشاد فرمایا: کیاتم میں سے کوئی اس بات سے جمی عاجز ہے کہ وہ روز اندرات کو تبائی قرآن پڑھا کرے؟ (پھرآپ سی اللہ تا نے فرمایا) جس نے سورہ اخلاص پڑھی تو اس نے کو یا ایک تبائی قرآن پڑھ کیا۔

عَنْ أَبِي خَرَيْرَةً، قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُرَأُ: قُلْ هُوَ اللّهَ أَحَذْ، اللّهَ الصَّبَدُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَهَتُ قُلْتُ: مَا وَجَهَتْ؟ قَالَ: الجَنّةُ (٣) \_

حضرت الوہريره كتب بين كريل (كسى مقام ير) في كريم مل الليلي كم ساتھ تقاكة ب سال الليلي في ايك آدمي كوسوره افغاص يزجة ہوئے سنا تو آپ مل الليلي نے فرما يا: واجب ہوگئ، يس نے بوچھا: كيا چيز واجب ہوگئ؟ آپ مل الليلي في ال

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَأَ كُلِّ يَوْمِ مِائَتَى مَرَّةٍ: قُلْ هُوَ اللهَ أَحَدُ مُحِي عَنْهُ فَرُوبُ حَمْدِ مِن النَّبِي صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ فَرُوبُ حَمْدِ مِن سَنَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ وَيُنْ وَبِهَذَا الإِمْنَا فِعَنِ النَّبِي صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ فَرُوبُ حَمْدِ مِن سَنَةً إِلّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ وَيُنْ وَبِهَ لَا الإِمْنَا فِعَنِ النَّبِي صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَرَادَ أَنْ فَوَ اللّهَ أَحَدُ مِائَةً مَرَّ قَافٍ فَاكَ نَوْمُ القِيَامَةِ يَقُولُ لَلْهَ الرّبُ : يَا عَبْدِي اللّهُ عَلَى فِرَ الْمِينَا وَاللّهَ الْمَالَةِ بُ : يَا عَبْدِي اللّهُ عَلَى فِرَ الْمِينَاكُ الْجَنّةُ (٣).

<sup>(</sup>۱) الكاشف عن سنن ألحقائق ٢٥٨/٢، الفصل الثاني

 <sup>(</sup>٢) سنن بسائي كتاب الافتتاح باب الغضل في قراءة قل هو الله أحد، سنن دار مي كتاب فضائل القرآن، ياب فضل قل هو الله أحد

<sup>(4)</sup> سنن نسائى كتاب الافتتاح باب الفضل في قراءة قل هو الله أحد

۴ الترغيب للمنذري ۱۸۳۹، حديث: ۲۳۵۸

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ سائن کے ارشاد فریایا: جوشن روز اندود سوم تبہ سورہ اخلاص پڑھے تواس کے پچاس سال کے گنا ہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے گرید کہ اس پر قرض ہو ( تو دہ معاف شہوگا) اورای سند سے یہ بچی منقول ہے کہ رسول اللہ سائن کی بڑے فرمایا: جس فض نے اپنے بستر پر سوئے کا اور دہ کیا اور اپنی وانجی کروٹ پرلیٹا چراس نے سوم تبہ سورہ اخلاص پڑھی، جب قیامت کا دن ہوگا تو رب تبارک و تعالی اس سے فرما میں کے کہ اے میرے بندے: ایری وائی طرف سے جنت میں واضل ہوجا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْشُدُو الْإِنِي سَأَقُرَ أَعَلَيْكُمْ ثُلُثَ القُرْآنِ. قَالَ: فَحَرَّجَ لِيئُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَ أَقُلُ هُوَ اللهَ أَحَدُ ثُمَّ دَحَلَ فَقَالَ بَعْضَنَا لِيَعْضِ: قُالَ رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِي سَأَقُرَ أَعَلَيْكُمْ ثُلُثَ القُرْآنِ إِنِي لاَّرَى هَذَا حَبَرْ جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ. فَقَالَ : إِنِي قُلْتُ سَأَقُرَ أَعَلَيْكُمْ ثُلُثَ القُرْآنِ ، أَلا وَإِنَّهَا تَعْدَلُ بِعُلْثِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِي قُلْتُ سَأَقُرَ أَعَلَيْكُمْ ثُلُثَ القُرْآنِ ، أَلا وَإِنَّهَا تَعْدَلُ بِعُلْثِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِي قُلْتُ سَأَقُرَ أَعَلَيْكُمْ ثُلُثَ القُرْآنِ ، أَلا وَإِنَّهَا تَعْدَلُ بِعُلُثِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ سَأَقُرَ أُعَلَيْكُمْ ثُلُثَ القُرْآنِ ، أَلا وَإِنَّهَا تَعْدَلُ بِعُلْثِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ تَعْدِلُ ثُلْتَ الْقُو آنِ (٢)\_

حضرت الوبريرة عددايت بكرسول الشرة الآيم في ارشاد فرما يا: سوره اطلاس بهائى قرآن كرابرب عن أنس بن مالك قال: كان رَجُل مِن الأنصار يَوْ مُهُمْ فِي مَسْجِد قَبَاء فكان كُلَمَا افْتَتَح سُورَة يَقْرَأُ لَهُمْ فِي الصَّلَاة يَقْرَأُ بِهِمْ افْتَتَح بِقُلْ هُو اللهَ أَحَد حَتَى يَفْرُغَ مِنْهَا ، لُمَ يَقْرَأُ بسورَة أَخْرَى مَعَهَا ، وكان يَصْنَعُ ذَلِك في الصَّلَة يَقُرَأُ بِهِ وَاللهُ أَحْدَى مَعَهَا ، وكان يَصْنَعُ ذَلِك فِي الصَّلَة يَقُر أَبِهُ وَاللهُ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَقَالُوا ؛ إنَك تَقْرَأُ بِهِ لِهِ السُّورَة ، لَمُ لَا تَرَى النَّهَا تُحْزِيك حَتَى تَقْرَأُ بِسُورَة أَنْه لا تَرَى النَّها تُحْزِيك حَتَى تَقْرَأُ بِسُورَة أَنْه لا تَرَى النَّها تُحْزِيك حَتَى تَقْرَأُ بِسُورَة أَنْه وَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

 <sup>(</sup>۱) صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين و قصر ها باب قضل قراءة قل هو الله أحد

<sup>(</sup>ا) سنن ابن ماجة كتاب الأدب باب ثواب القرآن حديث: ٢٥٨٥

عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَخِبُرُوهُ الْخَبَرَ . فَقَالَ: يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعَكَ مِمَّا يَأْمُرُ بِهِ أَصْحَابُكَ ، وَمَا يَخْمِلُكَ أَنْ تَقُرَأُ هَلِهِ السُّورَةَ فِي كُلِّ وَكُعَةٍ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ خُبُهَا السُّورَةَ فِي كُلِّ وَكُعَةٍ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ خُبُهَا أَدُخَلُكَ الْجَنَةُ (ا):

هرت انس بن ما لک فرات ایس کرایک انساری خص می و قایمی به ما و گول کی امات کرتے ہے، ان کی عادت می کر جب بھی نماز جس سورہ فاتھ کے بعد کوئی سورت پڑھنے گئے تو پہلے سورہ اظلامی پڑھنے بھر اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت پڑھنے اور دہ ہر رکھت بیں ای طرح ہی کیا کرتے ہے، تو ان کے ساتھ یوں نے ان سے کہا کہ کیا آپ بہلے سورہ اظلامی پڑھنے بیل بھر یہ سوچ بیل کہ بیسورہ جہیں (قرائت کے لئے) کافی نہیں بہاں بھک کرآپ ایک اور سورت پڑھلیا اور سورہ اظلامی کی پڑھ لیا کریں اور یا آپ اسے چھوڑ دیں اور دوسری کوئی سورت پڑھ لیا کہ کہ ان انساری اخاص کی پڑھ لیا کہ بیس تبور دول گا، اگر جہیں یہ بات پہند ہے کہ بیس تبدیا ری امامت کریں انہوں نے فرایا : بیس سورہ اظلامی کی پڑھ لیا گئے میں تبدیا ہوں ۔ وہ لوگ اس انساری اغام کو است کروں تو تھیک ہے، اور اگر جہیں تا پہند ہے تو بیس کران کے ملاوہ اور کوئی ان کی امامت کرے، ایک سب سے افسال بھی تھے ۔ اور دہ آل بات کو تا پہند کرتے ہے کہ ان کے ملاوہ اور کوئی ان کی امامت کرے، گھر جب نبی کریم میں اس بھی تھے۔ اور دہ آل بات تو ان کوئی نے کہ ان کے ملاوہ اور کوئی ان کی امامت کرے، گھر جب نبی کریم میں اس بھی بیس بھی بھی اس بھی بھی اس سے بوچھا کہ اے قال تھی ہیں اس بھی بھی ہیں جب کی کریم میں اس بھی بھی اس بھی بھی اس سورت کی عب یہ بھی اس سورت کی عب یہ بھی اس سورت کی عب یہ بھی تھی ہیں جت میں اس سورت کی عب یہ بھی تھی تہ ہیں جت میں اس سورت کی عب یہ بھی تھی ہیں جت میں اس سورت کی عب یہ بھی تا تہ ہیں جن میں اس سورت کی عب یہ بھی تھی ہیں جت میں دو ان اللہ میں اس سورت کی عب یہ بھی تھیں جت میں دول اللہ میں اس سورت کی عب یہ بھی تھیں جت میں دول اللہ میں اس سورت کی عب یہ بھی تھیں جت میں دول اللہ میں اس سورت کی عب یہ بھی تھیں جت میں دول اللہ میں اس سورت کی عب یہ بھی تھیں جت میں دول اللہ میں اس بھی تھی اس بھی دول کوئی ہے کہ بھی اس سورت کی عب یہ بھی تھیں جت میں دول اللہ میں اس سورت کی عب یہ بھی تھیں جت کرتا ہوں ، اس پر رسول اللہ میں اس سورت کی عب یہ بھی تھیں جت کرتا ہوں ، اس پر رسول اللہ میں اس سورت کی عب یہ بھی تا تھی تھیں تھیں اس بھی دور کی اس کی دور کر تا ہوں ، اس پر رسول اللہ میں اس سورت کی عب یہ بھی تا تھی تا تھی کی دور کر تا تھی کرتا ہو تا تھی تھی کرتا ہو تا تھی کرتا ہو تا تھی کرتا ہو تا تھی تو تا تھی کرتا ہو تا تھی کرتا ہو تا تھی تا تھی

سورہ اخلاص کے "تہائی قرآن "ہونے کامطلب

خد کورہ احادیث میں سورہ اخلاص کی نسیلت میں خرکورہ کہ بیسورہ ' متمائی قرآن' کے مساوی ہے، اس سے کیا مراد

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری کتاب الاذان، باب الجمع بین السور تین فی الرکعة

ے؟ علاء كرام في اس كى مختلف وجو الكھي إلى:

۳۔ امام غزائی رحمہ اللہ فرمایا: قرآن مجید میں سب سے اہم نین چزیں ہیں: اللہ کی مغرفت، آخرت کی معرفت اور صراط مستقیم کی معرفت، سیت سے اہم اور اصل ہیں ان کے علاوہ بقیہ چزیں ان کے تالح ہیں، سورہ اخلاص ان میں سے ایک بعنی اللہ تعالی کی معرفت پر مشتمل ہے، اس لئے اسے تہائی قرآن کے مساوی قرارد یا گیا ہے (۲)۔

لیکن بیرزین میں رہے کداس بارے میں جن کی مختلف وجوہ بیان کی گئ ہیں، حقیقت بیہے کدان میں کسی مشم کا کوئی تعارض نہیں، سب جمع ہوسکتی ہیں۔

اورسورہ اخلاص کو جہائی قرآن " کے میاوی قراردینے کا مطلب سے کائل کا قواب جہائی قرآن کی تلادت کواب کے دابر ہوتا ہے (۱)۔

فیخ الاسلام امام این تیمید قرماتے بی کرسورہ اخلاص چونکہ مضایبن قرآن میں سے صرف ایک قسم پر شمتل ہے، اس لئے اگرکوئی اسے ایک مرتبہ پڑھے گا تو ایک تبائی کا تو اب سے گاء باتی دومقامین کا تو اب سے گاء باتی دومقامین کا تو اب سے ایک مرتبہ پڑھے سے حاصل نہیں ہوسکتا، اس بنا پر میٹین کہا جاسکتا کہ تین مرتبہ سورہ اخلاص کے پڑھنے سے کا تو اب بار بار بار بار بار سے آل کریم کی علاوت کا تو اب بل جائے گا، بلکہ جتنی باروہ سورہ اخلاص کے بقدرای ایک تہائی کا تو اب بار بار بار بار بار سے گاای کے بقدرای ایک تہائی کا تو اب بار بار بار بار بار بار ہے۔ ماتارے گا(ا)۔

مجی عدد فنوب جمسین سنه مطلب بیب که جوش روزاندوسوم تبسوره اخلاص پر بیخ اس کتام گنامول کو معاف کردیاجا تا ہے ہاں اگراس پر قرض ہوتواس کی ادائیگی اس پر لازم ہے جھن دعایا کی وظیفے سے اس کا ذمہ فارغ نہیں ہوتا (۵)۔

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۵۳/۸ كتاب فضائل القرآن باب فضل قل هو الله آجد، تحفة الاحوذي ۸/۸ ٢

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى ابن تيميه ١٢٢٠ ١-١٢٢

<sup>(</sup>r) فتحالباری ۵۵/۸

الم مجموع فتاوى ابن تيميه ١٣٨١ ١٣٨٨

<sup>(</sup>۵) تحفة الاحوذي ۲۱۲۸

## سونے سے بہلے سورہ اخلاص پڑھنے کی برکت

حضرت انس بن ما لک کی حدیث ہے معلوم ہوا کہ جوش رات میں سوئے سے پہلے سومرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے فرما تھیں گے کہتم اپنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہوجاؤ۔

دو ایم کرون پرلینا "سنت ہے، آبد اجھ خص سوتے وقت وائی کروٹ پرلیٹے اور سورہ اخلاص پڑھے تواس نے ہی کریم سائیلیم کی اطاعت کی ، اور اس نے ایک سورت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالی کی صفات کا ذکر ہے، اس لئے اسے ذکورہ سعادت کی خوشی کی دائیں صدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ جنت کے وہ باغات اور محلات جوجت کی دائیں جانب ہیں وار باغات اور محلات جوجت کی دائیں جانب ہیں وار باغات اور محلات سے افعال ہیں جواس کی بائیں جانب میں ویں (۱)۔

## بَابُ مَاجَاءَ فِي المُعَوِّ ذَتَيْنِ

بدباب معود تین کی نظیت کے بیان من ہے

عَنْ عَفْبَةَ بِنِ عَامِدٍ الجَهِدِي، عَنِ النّبِي صَلّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَدُ أَنزُلَ اللهَ عَلَيُ آيَاتٍ لَمْ يُوَ مِفْلُهُنَّ {قُلْ الْعُودُ بِوَتِ الفُلَقِ } إِلَى آخِرِ السُّورَةِ (١) . وَعَلَهُنَ أَعُودُ بِوَتِ الفُلَقِ } إلَى آخِرِ السُّورَةِ (١) . صرت عقب بن عامر سدروايت من كررول الله المُعْقِيلِ في ارشاد فرما يا: الله تعالى في جمع ير يحداكي آيتي نازل كي مِن كر إب تعوذ من ) ان كي شُلُ يُون وكي يعن موره قلق اورموده ناس . عَنْ عُقْبَهُ بَنِ عَامِي قَالَ: أَمَوَ فِي وَمنو لُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ أَقْرَ أَبِالمُعَوِّ ذَمَّيْنِ فِي وَبُو كُلِ صَلَاةً (اللهُ مَنْ عَنْ مُعْدَ مَنْ يَرْحَتَ كُلُ عَلَى وَمَو لُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ أَقْرَ أَبِالمُعَوِّ ذَمَّيْنِ فِي وَبُو كُلِ صَلَاقًا (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ أَقْرَ أَبِالمُعَوِ ذَمَّيْنِ فِي وَبُو كُلِ صَلَاقًا لا مَنْ عَنْ مُعْدَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ أَقْرَ أَبِالمُعَوِ ذَمَّيْنِ فِي وَبُو كُلِّ صَلَاقًا لا مُعْدَرِينَ عَامِي قَالَ : أَمَو فِي وَسُولُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلّمَ أَنْ أَقْرَ أَبِالمُعَوِ ذَمِّينَ فِي وَمِنْ وَلَ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

## معوذتين كيفضائل

سی بر مؤمن کاعقیرہ ہے کہ دیاوا خرت کا ہر فقع ونقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کی کوایک فرہ کا فقع یا نقصان نہیں پہونچا سکتا، لہذا دیاوا خرت کی تمام آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے اور اپنے عمل سے اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے، ان دونوں سور توں میں سے پہلی

<sup>(</sup>١) مرقاة لَلفاتيح ٥٣/٥، كتاب قضائل القرآن يخديث نمبر: ١٥٩٪

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم كتاب صلاة للسافرين وقصرها، باب فضل قراءة المعوذتين

ا سنن ابودا ودكتاب الصلاة باب في الاستغفار حديث: ١٥٢٣

یعی سورہ فلق میں ونیا دی آفات سے اللہ کی بناہ ما تکنے کی تعلیم ہے، اور دوسری سؤرت بیٹی سورہ ناس میں افروی آفات ہے بیخے کے نئے اللہ کی بناہ ما تھی تھی ہے بمشترا حادیث میں ان دونوں سورتوں کے بڑے فضائل اور برکات منقول ہیں، اس لئے ہرنماز کے جعد اور میچ وشام آئیں پڑھنے کامعمول رکھنا چاہئے ، تا کہ پیرفضائل عاصل ہو کیس (۱)۔

## خضرت عبداللدين مسعودي طرف ايك غلطبات كي نسبت

بعض لوگ ہمحدوا یات سے استدال کر کے بیر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود معو ذخین کوقر آن مجید کا حصر نہیں مائے ہے، بیا کی خطرت عبداللہ بن مسعود محد ہوں امت کی طرح معود تمن کوقر آن کی طرف منسوب کی گئی ہے، واقعہ بیدہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود آن کوقر آن کا جز خیس معود تمن کوقر آن کو جز آن کا جز خیس معود تمن کوقر آن کا جز خیس معود تمن کی جومٹوائز قراء تیں منقول ہیں، ان میں معود تمن معود تمن کی جومٹوائز قراء تیں منقول ہیں، ان میں معود تمن منال ہیں۔

اب سوال بیہ ہے کہ اگر بیدواینیں سے نہیں ہیں تو پھر افتدراد یوں نے ایسی ہے اصل بات کو کرروایت کردی؟

اس کا جواب بیہ ہے کہ ان روایتوں کی تفیقت بیہ ہوسکتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود معو و تین کو تر آن مجید کا جزء تو ماستے ہوں ، لیکن کسی وجہ سے انہوں نے اپنے مصحف میں ان کو شکھا ہو، اس واستے کو روایت کرتے ہوئے کسی رادی کو وہم ہوااور اس نے اسے اس طرح روایت کردیا کہ کو یا دوائیں جزء قرآن ہیں مانے سے ، حالانکہ حقیقت صرف اتی تھی کہ معود تین کو جزء قرآن ہیں مانے سے ، حالانکہ حقیقت صرف اتی تھی کہ معود تین کو جزء قرآن یا بیٹ میں ہوگئی کہ معود تین کو جزء قرآن یا بیٹ کی ہوگئی ہیں۔

علامہ زاہدالگوژی نے فرمایا ہے کہ انہوں نے معوذ تین کواس کے ٹیس لکھاتھا کہ ان کے بھولنے کا کوئی ڈرند تھا، کیونکہ یہ دوسور تیس ہرمسلمان کو یا دہوتی ہیں، اس کی تا ئیداس بات سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ٹے اپنے مصحف میں سورہ فاتح بھی نید لکھی تھی۔

بہرکف آگر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے معمف میں سورہ فاتخداور معود تین تحریر شفر مائی ہول تو اس کی بہت ی معقول وجیس ہوسکتی ہیں ،لہدااس سے بیر بھٹا کسی طرح ورست نہیں ہے کہ وہ ان کوقر آن کریم کا جڑے بی نہیں مانے سے جبکدان سے تو اتر کے ساتھ پورا قرآن کریم ثابت ہے (۲)۔۔

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن ۸۳۵/۸

<sup>(</sup>۲) تفسیر قرطبی ۱۱۳۸۱ نمقالات الکوٹری (ص:۱۱) فتأوی عثمانی ۱۷۰۱ کتاب التفسیر، معودتین کے قرآن بجید کا حصه بوئے سے متعلق۔

## بَابُ مَا جَاءَفِي فَصْلِ قَارِئِ الْقُرْآنِ

یہ باب قاری قرآن کی فضیلت کے بیان میں ہے

عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: الَّذِي يَقُرَ أَالقُرْ آنَ وَهُوَ مَاهِز بِهِ مَعَ السَّفَرَ وَالْكِرَامِ
الْبَرَرَةِ ، وَالَّذِي يَقُرُو فِ - قَالَ هِ شَامْ: وَهُو شَدِيدُ عَلَيْهِ . قَالَ شُعْبَهُ: وَهُو عَلَيْهِ هَا قُ - فَلَهُ أَجْرَانِ (١) .

عَنْ عَلِي بَنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَّ ٱللُّو آنَ وَاسْتَظْهَرَهُ، فَأَحَلُ حَلَالَهُ، وَحَرَّمُ جَرَامَهُ أَذْ خَلَهُ اللَّهِ إِلَا يَعَلَى عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَنِيهِ كُلُّهُمْ قَذْوْ جَبَتُ لَهُ النَّاوْ (٢).

حضرت على بن افي طالب معددايت بكرسول الله مق اليكيم في ما يا جس في آن مجيد بره ما اوراسه ياوكيا ، مجراس كي طال كرده چيزول كوطال اور ترام كي بوتي چيزول كوترام جانا ، الله تعالي است (ابتداه مين بي) جنت مي داخل كرد در كا ، اورالله تعالي است (ابتداه مين بي) جنت مي داخل كرد در كا ، اورالله تعالي است كي موال المرابع عن من من من سب ايست و من من من من اس كي سفارش قبول فرمائ كا جن برجيتم واجب برويكي بوگل -

مشکل الفاظ کے معنی : ماھو : امام وی فرماتے ہیں کہ اس سے دوخص مراد ہے جے قرآن مجید خوب استھے طریقے سے یا دہوہ اینے کی الکن کے پوری روانی سے پڑھتا ہو، اور اس کے لئے قرآن پڑھنا کوئی مشکل اور دشوار نہ ہو۔السفو ة: (سین اور قا پر زبر کے ساتھ) سافر کی جمع ہے: اللہ کے بال محترم و مرم اور برزگ بود ة: باد کی سے ساتھ ) سافر کی جمع ہے: اللہ کے بال محترم و مرم اور برزگ بود ة: باد کی جمع ہے: اللہ کے بال محترم و مرم اور برزگ بود قابل کی جمع ہے: اللہ کے بال محترم و مرم اور برزگ بود قابل کے باتھ کے بال محترم و مان سے بین مشکل سے پڑھتا ہے، روانی سے بین بلکہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، روانی سے بین مان کے بات ہو ہو علیہ شاق: ووقر آن اس پر سخت یون مشکل سے پڑھتا ہے، روانی سے بین بلکہ اٹک کر پڑھتا ہے۔ استظرہ: اس نے قرآن مجید کو یا دکیا۔ آحل: اس نے طال جانا۔ حزم: اس نے حرام جانا۔ شفعہ: (باب تفعیل سے ) اللہ تعالی اس کی سفارش کو تبول فرما تھی گے۔

## قرآن کو حفظ اوراس پر مل کرنے کی فضیلت

مركوره احاديث عدوامر ثابت موتے إلى:

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری کتاب التفسیر باب سورة عبس ابو داؤد ، کتاب الصلاة باب فی ثواب قراءة القرآن

المنابن ماجة، كتاب القدمة، باب فضل من تعلم القرآن وعلمه

جو من ماہر قرآن موء اسے خوب قرآن یا دموء اور بغیر کی وشواری اور الکن کے روانی سے پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس كاحشران فرشتون كے ساتھ ہوگا جوانتها كى مقرب، بزرگ اور نيك بن، وہ بلندور جات ميں ان فرشتوں كے ساتھ ہوگا، اور جس تحص كوقر آن جيدا چى طرح يادند بو دشوارى سے يادكرتا موء الك الك كر تلادت كرتا مو، تواسے دو كمنا تواب موكا ايك تلاوت كااور

ووسرا تواب اس مشقت کا جواسے قرآن پڑھنے میں ہوتی ہے، اس سے لوگوں کو تلاوت قرآن کی ترغیب دلا نامقعود ہے۔ كيكن ال كابيرمطلب نيل كه وتحف الك الك كرقر آن يونعتا باس كاثواب "مابرقر آن" سدرياده بوگا، كيونكه عابرقر آن كوتو

بهت زياده اجروتواب سيفوازا جائ كاءاوراس بيرسعادت حاصل بدكى كدوه مقرب فرشتول كساته موكاء يرشرف غيرما مركوعاصل شامو

گا، البتدائك الك كريش هفت في جونك مشقت اور هكل موتى باس كے اس كے لئے شقت كے بقدراجراور اواب ايت ب

حافظ قرآن كوحفظ كى وجد يه مكل اجرواتواب اوراحاديث من مذكور فضائل اس وقت حاصل مون مح جب ووقرآن و سنت كى تعليمات كى مطابل زعد كى كذار ب كاءان يرحمل كرينكاء كيونكه قران جيد كومن طوط كى طرح رث لين سيعمل فائده اور بركات حاصل جين موتنن جب تك كداس يرعمل نديور لهذا حفظ قرآن كي ساته جب ده اعمال صالح بحي كرت والا مواتو الله تعالی اسے ابتداء میں بی جنت میں داخل کردیں کے اور اس کے رشتہ داروں میں ایسے دس افر ادکے جن میں اس کی سفارش کو تبول کریں گےجن پرجہنم واجب ہوچکی ہوگی(۱)۔

> مع السفرة ... سافر كالمع بهان يكون مرادي؟ شارمين مديث كاس مي درج ديل اقوال بين:

سنرة سے دومقرب فرشتے مراد ہیں جولوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ کی کتابیں نقل کرتے ہیں یا کرام کا تبین لیتی انسانوں کے اتمال لكصفه والفرشية مرادين

اس سے انبیا علیم السلام مرادیں کیونکہ بیصرات بھی اللہ کے احکام لوگوں تک پہونچاتے ہیں۔ اس سے وی لکھنے والے سحابہ کرام مرادیں اور علاء امت بھی اس میں داخل ہیں کیونکہ وہ بھی رسول اللہ می الایل اور امت كدرميان سفيراورقاصدين (٢)\_

## بَابُ مَاجَاءَ فِي فَصْلِ القُرْ آنِ

یہ باب قرآن مجید کی تعلیت کے بیان میں ہے

عَنْ الحَارِثِ، قَالَ: مَرَرُتُ فِي المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ فَذَخَلَتُ عَلَى عَلِيّ، فَقَلْتُ: يَا

تحفة الاحوذي ١٨/٨ ٢، قديمي كراچي

معارف القرآن ١٤٥/٨، مرقاة المفاتيح ٩/٥ كتاب فضائل القرآن

أَمِيرُ المُوْمِينِ أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَلْ خَاصُوا فِي الْأَحَامِيثِ قَالَ: أُوقَدُ فَعَلُوهُا كُلُّتُ الْمَالِمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمَنْ عَبَلُ اللهِ اللهَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمَاسِكُونُ وَعَنَا اللهُ المَعْدَى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

حضرت حارث احور كيتے بين كديس (ايك ون كوفدكى) ميور كي ياس سے كذرا تود يكما كداوك بيكارولا يعنى كفتكو ( یعنی قصے کہا میوں) میں معروف ہیں، چنا نچہ میں مطرت علی کی خدمت میں عاضر ہوا، میں نے عرض کیا: اے احیر المؤمنين : كياآب و كونيس رب كرنوك (مسيدين بينه كو) فطول بانون من مشغول بين ،حضرت على التي فرما يا عميا واقعی انہوں نے ایسا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ: تی ہال وائمول نے قرمایا: میں نے رمول الله ما الله ما الله ما الله م سنا كه خبردار: عنقريب أيك فتندوا فع بوكا، من في غرض كياكه يارمول الله: ال سن نجات بان كاكباراسته ٢٠٠٠ آپ من التي الله كار الله كي ما ب قر آن ( رحمل كيا جائے) جس مين تم سے پہلے لوگوں كے حالات بھى إلى اوران باتوں کی بھی خرے جو تمہارے بحد پیش آئی گی، اور اس قرآن یں وہ احکام بھی ذکور ہیں جو تمہارے ورمیان (ضروری) بین (لیتی ایمان و كفر، طاعت و معضیت، حلال وحرام اورتمام شرائع اسلام) ، اورقر آن بی حق و باطل کے ورمیان فیملہ کرنے والا ہے، مزاح اور لا لین چزئیں، جس نے قرآن مجید محض تکبری وجدے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے گئزے لکڑے کردیں مے، اور چھن اس قرآن کے علاوہ کئی اور چیز میں ہدایت تلاش کرے گا، اللہ اسے محمراہ کر دیں گے میاللد کی معبوط رس ہے ، میں حکمت والاؤ کراور بیان ہے، قرآن ہی بالکل سیدها اور صاف راستہ ہے، بداین کتاب ہے جس کی اتباع کی وجہ سے نفسانی خواہشات تن سے باطل کی طرف مائل جیس ہوتیں ، اس کی زبان سے اور زیا ہیں مخلوط اور کس نہیں ہوتیں، اور الل علم اس سے سرنہیں ہوتے، اور زیادہ پر صفے اور دہرائے سے پراتا نہیں ہوتا، اوراس کے عائب مھی ختم نہیں ہوسکتے قرآن وہ کلام ہے جسے جنات نے جب سنا تو دہ بھی تفہر نہ سکے ( یعنی كردام ) يهان تك كدانبول في كها: مم في عنيب قرآن سناجو بدايت كي راه دكها تاب البدام اس برايمان كے آئے ،جس مض فے قرآن کے مطابق بات کی اس نے سے کہا (یااس کی تقدیق کی جائے گی) اورجس نے اس پر عمل

<sup>(</sup>١) سنن دارمي ٢/٣٥٨م كتاب فضائل القرآن باب فضل من يقرأ القرآن

کیا است قواب دیا جائے گا، اور جس نے اس کے مطابق قیصل کیا اس نے عدل وانصاف کیا، اور جس نے (لوگوں کو)

اس کی طرف بلا یا اسے سید می راہ دکھا دی گئی ہے، اسے جا رہ اعوان کلمات کو یعنی حدیث کو کے لواور یاد کراو۔
مشکل الفاظ کے معنی : ۔ اعور: کائی آئی والا۔ یعنو صنون کی الاحادیث: لوگ باتوں بین مشغول تھے۔ ما المعنوج منها: اس قشرے نظنے کا کیا راستہ ہے۔ نباھا کان قبلکم: ان لوگوں کے حالات بوقم سے پہلے تھے، و حکم ما بین کم ووائنگام منہا: اس قشرے نظنے کا کیا راستہ ہے۔ نباھا کان قبلکم: ان لوگوں کے حالات بوقم سے پہلے تھے، و حکم ما بین کم ووائنگام ورائنگام ورائنگام ووائنگام ووائنگام ووائنگام ووائنگام ووائنگام وور بیا تھی ایمان و کور خلاص کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ من جاد : تکرو کی کور سے قصمہ: اللہ ان کی ایمان کردیں گئی وری کور سے اور موائنگام کردیں گئی وجہ سے قصمہ: اللہ کو : ایمان چیز جس سے اللہ تعالی یا وا بھی بی جس کے دمی اجتماع وارد جس سے اللہ تعالی یا وا بھی بی جس سے اللہ تعالی یا وا بھی بی تو بی بھی ہوتا ہے۔ وی اختیار نہیں کرتیں۔ الا بھو او: بھوی کی بچھ ہے: تشائی اللہ تو : ایمان کی ایمان کی وجہ سے جس سے اللہ تعلی بوتیں، بوتیں، بحروی اختیار نہیں کرتیں۔ الا بھو او: بھوی کی بچھ ہے: تشائی خواہشات کی تا باور ویسے وارد جس کی بیت اور در اسے اور در جس سے الدین ہوتیں، بوتا ہوں کور کے اور در اسے سے لا تنقصی بھی تو ای بھی اس ور سے اور در اسے اور در اسے سے لاتف کی بیت فیم کی بھی اس کی تعملی ہوتا ہے۔ کی جس انہ کی جائے گئی جائی اس کی تھی تی ور اگر کی جائے گئی۔ یاس کی تعملی بھی تور اگر کہ انہ کے۔ جس کی جائے کی جائے گئی۔ یاس کی تعملی ہوتا ہے۔ کی جائے گئی۔ یاس کی تعملی ہوتا ہی جائے گئی۔ اس کی تعملی ہوتا ہے۔ گئی۔ اس کی تعملی ہوتا ہے۔ گئی جائے گئی۔ اس کی تعملی ہوتا ہے۔ گئی جائے گئی کی جائے گئی۔ گئی۔ اس کی تعملی ہوتا ہے۔ گئی جائے گئی۔ کی جائے گئی کی جائے گئی۔ کی کھی جائے گئی۔ کی کی جائے گئی۔ کی کی جائے گئی۔ کی جائے گئی۔ کی کی جائے گئی۔ کی کی جائے گئی۔ کی کی جائے گئی۔ کی حائے گئی۔ کی ک

## قرآن ایک کتاب بدایت

لذكوره حديث مي قرآن مجيد كي فعيلت بيان كي في ها اوريد كقرآن ايك كتاب بدايت به ال مي كذشته امتول كي حالات دوا قعات ، آئنده في آن مجيد كي فعيلت بيان كي في عامات الماست اور قيامت تك كوكول كي لي تنام اموراور معاملات كي حالات دوا قعات ، آئنده في آن والحل مورميان فاصل به ال كورميان فاصل به ال كورميان واصل بوتى به ال كورميان واصل بوتى به ال كورميان معموم كاال علم احاط تين كرسكة ، زياده يزحة سطيعت من ملال اوراكا بث بيدانيس بوتى بلكم مريد شوق وولولداور عبت بيدا موتى به يدانيس بوتى بلكم مريد شوق وولولداور عبت بيدا بوت به يتاني جناني جنات ني جب قرآن سناتو فورا ايمان كي المداك المداكة المناسبة الموادية المناسبة المناسب

قد خاضوا في الاحاديث: وه ميمعنى ، فنول اور لا يعنى كفتكوش مشغول منه اس معلوم بوا كمسجد من ونيادى اورب بوده با تين كرنادرست مين .

انهاستكون فتنة: ال فتراس المراوي السل ووقول إلى:

معض معرات كرزويكاس كوئى مخصوص فتدمراديس بلكاس مين برزمان كفتف مراديل-

٧\_ ابن الملك فرماتے ہیں كەفتنە سے وہ اختلاف اور نزاع مراد ہیں جوسحابه كرام كے درميان واقع ہوئے يا ال سے فتنہ

تا تار، یا د جال یا قرب قیامت مین ' جانور کا لکانا' مرادے۔

وخبرما بعد كم: السعالاات قيامت مرادين

و حکم ما بینکم: تمهارے تمام امور اور معاملات کو بیان کرنے والی کتاب ہے ایعی ایمان و گفز، نیکی اور برائی، حلال وحرام غرض مد كرجهم كاحكم اوراس كا اچھا يابراانجام محى بيان كرديا ہے۔

ليس بالهزل: بيمزاح، ناول ياكونى فسائدين بلكديدا يك فيده اورحقيقت پر بني كتاب اوروستورحيات ہے۔ من تركه من جبار: جوف تكبروغروركي وجدسة قرآن كوچيوڙ كاالله تعالي است بلاك وبرباوكروسكا، علامه طبي فرماتے ہیں کہ جو محص قرآن جید کی سی ایسی آیت پر تکبروا نکاری وجدے مل کرنا چھوڑ و دے جس پر عمل کرنا واجب ہے، یا تکبر کی وجه سے اس آیت کی تلاوت شرک تو وہ کافر موجاتا ہے انیکن اگر ایک شخص کے ول میں قرآن کی عظمت و تقدّی موجود ہے لیکن محض ستی یا کسی ممزوری اور بیاری کی وجہ سے تلاوت نہیں کرتا تو اس پر کوئی کناہیں البنتہ وہ الاوت کے اجر سے محروم رہتا ہے۔ هوالذى لاتزيغ به الأهواء: اس قرآن كى بيروى كى وجهانانى خوامشات تى سے باطل، بدايت سے مراى كى طرف اكل نبيس ، وتيس مطلب يد ب كرجوض قرآن كى اتباع ادراس كاحكام يركل كرتا ب، زندكى كے برشعيد يس اى سے

رہنمائی لیتا ہے تو ایسان انسان صلالت و ممرابی سے محفوظ رہتا ہے، اللہ کی مددوتو فیق سے دہ راور است پر ہی رہتا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن جیدانسان کی ہدایت اوراصلاح کا باعث اس وقت بناہے جب انسان طلب حق میں خلص ہو کر ممل کیسوئی کے ساتھ خالی ذہن ہوکر قرآن مجید کا سہارا لے اور اس سے تھم معلوم کرے۔ پہلے سے ایک موقف اور منشور تیار کر لیا جائے ، اور مچراس براسلای بیبل لگانے کے لئے قرآن کی کئ آیت کوسیات وسباق کا لخاظ کتے بغیر تلاش کرلیا جائے اورائے موقف پراسے چسپال تحرابا جائے توالی صورت میں قرآن مجید کتاب ہدایت ہونے کے باوجود،ان کے لئے ہدایت کا سبب ہیں بنا، جیسے خواری، روافض اورائل بدعت حفرات، كونكة رآن مجيدك آيت سان كامقصد بدايت اوروشما كي حاصل كرنانيس موتا بصرف ايني بات كى تائيد ي لئے اسے پیش کرنا ہوتا ہے، وہ مقصدان کے زعم کے مطابق پورا ہوجاتا ہے۔ چنانچہ جمارے زمانے میں بھی کتنی ہی ایسی جماعتیں، مروب اوراین جی اوز ہیں جولوگول کوصرف بیقوف بنانے کے لئے قرآن کی کوئی آیت لکھ لیتے ہیں، اس سے ان کا ہدایت کا ارادہ نہیں موتااورند بی ان کے ول میں قرآن کی کوئی عظمت اور تفتر موتا ہے، پیطریقد سراسر فلط ہے۔ اس سے اجتناب کرتا ضروری ہے۔

علامه طبی نے اس جملہ کا مطلب مدیمان کیا ہے کہ اہل بدعت اور گراه لوگ اس بات پر قادر نہیں ہوسکتے کہ وہ قرآن کی محى آيت كاصل معنى اورمفهوم كواين منشاء كے مطابق تبديل كرديں اوراس ميں بحى پيدا كرديں ،اس صورت ميں "دية" كا" إو"

والأتلتبس به الأهواء: ال يُملِّك وومطلب إلى: قرآن کریم کی تلاوت مؤمنین کی زبانول پروشوار اور مشکل نہیں ہوتی اگر چدان کی زبان عربی ندمجی ہو، پھر بھی ان کی

زبان آسانی سے قرات کر لتی ہے۔

٧۔ قرآن كريم اين فصاحب وبلاغت كاعتبار اس بلندمقام پر ب كددنيا كى كوئى بى برى سے برى فصيح وبلغ عبارت اورزيان مقابل نبيل كركتى۔

و لایشبع مند العلماء: مطلب بیرے کر آن کے علوم ومعارف اسے دستے اور ہمد گیریاں کہ بڑے سے بڑا عالم بھی اس کے تمام علوم اور باریکیوں کا احاطر نہیں کرسکا، اور نہ بیددوئ کرسکتا ہے کہ بیشتین ہی جرف آخر ہے بلکہ علماء کرام جب قرآئی علوم میں سے کسی مغہوم پر مطلع ہم جا یہ جی اور ان کا شوق اور بڑھ جا تا ہے، اور ان کی جنتی و اور خواہش ہوتی ہے کہ اس سے بھی زیادہ کوئی بات معلوم ہوجائے یوں اس طلب، خواہش اور طاش وجنتی کی کئی صدیبیں ہوتی ، اس کے برخلاف جب کوئی خواہش نہیں رہو جا تا ہے تواس کی طلب رک جاتی ہے، اور اس جرید کی خواہش نہیں رہتی ۔

و لا مخلق عن کثرة الرد: معنی میزان کرم آن کریم کوباربار پر صفاور سفنی وجه سے اس کی حلاوت ولذت اور کیف و سرور میں کوئی فرق نیس آتا ، بلکہ جب بھی کوئی فخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا اسے سناہے تو ہر مرتبداسے پہلے کے مقالے میں زیادہ طلاوت اور مشاس محسوس ہوتی ہے، اگرچہ وہ اس کے معنی و مفہوم کونہ بھی سمجے، تیب بھی اسے ایمانی سرور ضرور حاصل ہوتا ہے(ا)۔

و لا تنقضی عبدانید: اس کے جائید انوکی اور جرت و تجب میں ڈال دینے والی چزیں فتم نمیں ہوتیں، جیسے عطف تنہیں کی باریکیوں اور حکتوں کو اللہ بی بہتر جانے ہیں، ٹیز قرآن کے معنی و مفہوم کا حاطہ نہ کرسکنا، علاء کا اس کے علام سے میر نہ ہونا، اور کثر ت تلاوت سے اس کا پرانا نہ ہونا گینی اس کی لذت، مرور اور حلاوت میں کوئی فرق نہیں آتا بلکہ حرید اضافہ ہوتا ہے بیسب قرآن کے جائیب ہیں۔

## بَابُمَا جَاءَفِي تَعْلِيمِ القُرْآنِ

بدباب قرآن كاتعليم كافضيات كربيان مي ب

عَنْ عُقْمَانَ بْنِ عَفَّانًى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَيْرَ كُمْ مَن تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَه قَالَ أَبُو عَبْدِ

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ٢٢٠/٨ مرقاة للفاتيح ٢٢١/٥ كتاب فضائل القرآن

<sup>(</sup>ا) الكاشف عن سنن الحقائق ٢٣٤/٢

الرّخين: فَلَمَاكِ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَقْعَدِي هَذَا وَعَلَمَ القُوْآنَ فِي زَمَنِ عَفْمَانَ حَتَى بَلَغَ الحجَاجَ بَنَ يُوسَفَ (١) و حضرت جنان بن عفان محجة بين كدرسول الله ما الله ما الله على الله عن الله على من سب سے ابتر وہ فض ہے جوقر آن حكے اور اسے دوسروں كوسكھا ہے۔ اس حديث كراوى الوحيد الرحمن كتے بيل كماس حديث نے بى جھے اس جگہ بھا يا ہے ، چنا نچائبون نے حضرت عنان كرمانے سے لكرجان بن يوسف كرمانے تك قرآن كا تعليم دى ۔ چنا خيان بن عَفَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَبلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : حَين كُمْ اللّهُ الْفَوْانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَبلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : حَين كُمْ اللّهُ مَنْ تَعَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : حَين كُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : حَين كُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

عَنْ عَلِي بِنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرَ كُمْ مَنْ تَعَلَّمُ القُرْ آنَ وَعَلَّمَهُ (الدُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرَ كُمْ مَنْ تَعَلَّمُ القُرْ آنَ عَصَادِر صَرِيعًا مِن الْمِي طَالِبُ مَن اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَي

## قران سيصفا ورسكهان كي فضيلت

قرگورہ احادیث بین قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کوسب ہے بہتر تحق قرار دیا ہے، حدیث بین اگرچیل کا ذکر سراحت
سے نہیں ہے بلیکن اس میں عمل بھی واخل ہے کیونکی عمل کے بغیر علم محسن ' جہالت' ہے، جہدر سالت اور خیر القرون میں جو شخص قرآك سیکھتا اور سکھا تاتھا، وہ فقیہ اور قرآن وحدیث میں قرکور فضیلت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے کہ جو قرآن مجد کو سکھنے ، سکھانے کے ساتھ اس پر عمل بھی کرتا ہوا در قرآن کے معنی دمغموم کو انہی طرح بھتا ہو، معنی دمغموم کو جائے ہی موالے میں میں میں میں موتی ، اگر چہ بیٹل بھی اپنی جگہ باحث اجرو قواب نے بغیر صرف قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں میں میں میں ہوتی ، اگر چہ بیٹل بھی اپنی جگہ باحث اجرو قواب ضرور ہے۔

حتی بلغ الحجاج بن یو سف، حضرت عثان غی رضی الله عند کے ابتدائی دور اور تجاج کے آخری دور کے درمیان تین مادکم ۲۲ سال کا فاصلہ ہے، متعین طور مادکم ۲۲ سال کا فاصلہ ہے، متعین طور

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب خبر کم من ثعلم القرآن و علمه، ابوداود، کتاب الصلاة باب فی ثواب قراءة القرآن

<sup>(</sup>۲) حوالەسابق

الا سنن دارمي، كتاب فضائل القرآن، باب عيار كم من تعلم القرآن وعلمه

ے تومعلوم بیں کرکو نے س سے س بن تک پڑھایا، تاہم اتی بات متیقن ہے کہیں چالیس تک ابومبدار من سکی نے ضرور قرآن مجد پڑھایا ہے (۱)۔

## بَابُمَاجَاءَفِيمَنْ قَرَأُ حَرُفًا مِنَ القُرُ آنِ مَالَهُ مِنَ الأَّجْرِ

جوعم قرآن كاليك ترف برهے ياباس كے في اجرك بيان بس ب

عَنْ عَنْدِ اللَّهِ أَنِ مَسْعُودٍ ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَن قُرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ , وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا ، لَا أَقُولُ الم حَرْف ، وَلَكِنْ ٱلِفْ حَرْفُ وَلَامْ حَرْفُ وَلَالِمَ عَرْفُ وَلَالًا مَ حَرْفُ وَلَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَرْفُ وَلَاللَّهُ عَرْفُ وَلَاللَّهُ عَرْفُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَرْفُ وَلَاللَّهُ عَرْفُ وَاللَّهُ عَرْفُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَاللَّهُ عَرْفُ وَلَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَالًا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّكُمْ وَلَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي لَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللَّالِقُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ لَاللَّهُ عَلَى لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَالِكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَالِكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

حرف ہے بلکدالف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور مم می ایک حرف ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَجِيءَ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَلِّهِ، فَيَلْبَسُ تَاجَ الكَّرَامَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِ زِدُهُ, فَيَلْبَسُ حُلَّةَ الكُرَّامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِ ارْضَ عَنْهُ, فَيَوْضَى عَنْهُ, فَيَقَالُ لَهُ: اقْرَأُوا رُقَ، وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةُ (٣).

مشکل الفاظ کے معنیٰ: \_ حله: (میغدامر) ماحب قرآن کو باللد مزین کردے لینی لیاس پہنادے۔ تاج الکو احد: بزرگی کا تاج ۔ حلّه: جوڑا، پوشاک، لیاس۔اری توجنت کی سیڑھیوں پر چڑھتاجا۔

<sup>(</sup>١) تَحَفة الاحوذي ٢٢٣/٨، فتح الباري ٩٢/٩ كتاب فضائل القرآن، باب: خير كم من تعلم القرآن وعلمه، مرقاة للغاتيح ٥/٥

اللراللثورللسيوطي ٢٢/١

۴ مستداحد۱/۲۱۲ ·

## قرآن کے ہرحرف کے بدلے دس نیکیاں

یاب کی مہلی روایت سے معلوم ہوا کہ جو تخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تواسے قرآن کے ہرخرف کے بدلے کم اذکم وس نیکیاں دی جاتی ہیں ، اور حرف سے پورالفظ اور کلمہ مراد نیمین بلکہ اس سے حروف ہجا والاحرف مراد ہے، جیسے الم میں الف ایک حرف ہے، لام آیک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اس سے انداز والگاہیے کہ تلاوت قرآن کس قدر باعث اجراور اور اب ہے (۱)۔

## صاحب قرآن كى فضيلت

"ماحب قرآن" سے دو مخص مراد ہے کہ جوقر آن کریم کی بیشہ تلادت کرتارہے اوراس پرمل بیراجی ہو، وہ مخص مراد

نیس ہے جو تلادت تو کرتا ہو مگراس پرمل نہ کرہے، کیونکہ ایسا مخص جزاء اورانعام کا سختی تو کیا ہوگا، الناقر آن کی لعنت میں گرفتار ہو

گا، حدیث میں ہے کہ جومن قرآن پڑھتا ہے مگراس پرمل نہیں کرتا توقر آن اس پر لعنت کرتا ہے، ایک اور دوایت میں ہے کہ جس

مخص نے قرآن پڑھا ہی اس نے گویا بھیشہ قرآن پڑھا اگر چہ هیقت میں اس نے نہ پڑھا ہوا ورجس مخص نے قرآن پرمل نہیں کیا

اس نے گویا قرآن پڑھا ہی نہیں اگر چہ حقیقت میں اس نے پڑھا ہو، حاصل ہے کہ قرآن کی محس ملاوت ہی کافی نہیں ہے بلکہ بنیادی

چیزاس پرمل کرتا ہے۔

اقر آوار ق پڑھتا جااور جنت کے درجات پرچر ھتا جا جتن آیتیں تو پڑھے گا سے بی درجات تک تیزی رسائی ہوگی، ایک روایت میں منقول ہے کہ قرآن کریم کی جتن آیتیں ہیں جنت کے اسے بی درجات ہیں ادر ہر دودرجوں کے درمیان اشافاصلہ ہے جتنا کہ آسان وزمین کے درمیان ہے ، لہذا اگر کوئی مخص پورا قرآن پڑھے گا تو وہ جنت کے سب سے بلنداور او نچے درجہ پر بہونچے گا اوراسے عمرہ شم کالباس اور بزرگی کا تاج پہنا یا جائے گا۔

اس میں سب کا تفاق ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں چھ ہزاراور کھے ہیں، چھ ہزار سے زیادہ کتنی آیتیں ہیں؟ اس میں مختلف اقوال ہیں، چنانچہ الل کوفد کے زودیک چھ ہزار دوسوشینتیں آیتیں ایل (۲)۔

#### باب

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَذِنَ اللهَ لِعَيْدِ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكَعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا، وَإِنَّ البِيَادُ إِلَى اللّهَ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ قَالَ أَبُو النَّصْرِ:

<sup>(</sup>۱) تحقة الاحددي ٢٢٤/٨

<sup>(</sup>٢) مرقاة الفاتيح ١٨٤ كتاب فضائل القرآن، شرح الطيبي ١/١ ٢٣، الكوكب الدرى ٣٠١٣

يَعْنِي القُرْآنَ(١)\_

حضرت ابوا مامد کتے ہیں کہ رسول اللہ سال اللہ علی اللہ تعالی اسٹے بندے کی کئی چیز کوان دور کعنوں کی قراءت سے ذیادہ فور سے نہیں سٹے جنہیں وہ پڑھتا ہے، اور اس کے سریر بقینا نیکی چیز کی جاتی ہے جب تک وہ نماز میں مشغول رہتا ہے، اور بندوں میں سے کوئی، کی چیز سے اللہ کا اتنا قرب حاصل نہیں کرتا جیتا کہ اللہ کے پاس سے نکل مشغول رہتا ہے، اور بندوں میں سے کوئی، کی چیز سے اللہ کا اتنا قرب حاصل نہیں کرتا جیتا کہ اللہ کے پاس سے نکل مولی چیز (یعن قرآن سے قرآن مراوہ۔ مولی چیز (یعن قرآن سے قرآن مراوہ۔ عن النو الله صلی الله علیه و سلم: إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِی جَوْفِهِ شَنے مِنَ الْقُولُ اللهِ صلی الله علیه و سلم: إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِی جَوْفِهِ شَنے مِنَ الْقُولُ اِن کَا لَبَيْتِ الْحَوْدِ بِ (۱).

حصرت عبداللد بن عباس كين بين كررسول الله سل الله الشاور مايا: جس فخص كاول قرآن سے بالكل خالى موده ويران محركى طرح سے-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِ و عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقَالَ يَعْنِي لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: الْوَأُو ارْقِقِ وُرَدِّلُ كَمَا كُنْتَ تُرَدِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِ لَقَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةِ مَقْوَ أُبِهَا (٣).

حضرت عبداللدین عمروین عاص سے روایت ہے کہ رسول الله سال علیہ نے فرمایا: (قیامت کے دن) صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور (جنت کے درجوں پر) چڑھتا جا اور تھبر تھبر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا ہی تھبر تھبر کر پڑھتا تھا، تیری منزل اس آخری آیت پر ہوگی جے تو پڑھے گا۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ ما آؤن: اللہ تعالیٰ قور ہے ہیں سنتے ، خصوصی تو چرہیں فرماتے ۔ لیدو: لام برائے تا کید ہے اور "
دُد" ہے مفارع جمول ہے، نیکی پیٹر کی جاتی ہے، بھیری جاتی ہے۔ ما ہام فی صلاته: جب تک وہ نماز میں مشغول ہوتا ہے۔ ما تقوب: قرب اور مزد کی حاصل ہیں کرتے ۔ ما خوج منده: اس میں "مند" کی ضمیر کے مرجع کے بارے میں دو احتیال ہیں: (۱) یضیر لفظ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، ترجمہ یوں ہوگا: جو پچھ اللہ تعالیٰ ہے لکلاہے، ظاہر ہوا ہے بینی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہے لکلاہے، ظاہر ہوا ہے بینی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہے لکلاہے، تا ہما ہو ہو تھے اللہ تعالیٰ ہے کہ بیشیر بندے کی طرف لوٹے جو تلاوت کر دہا ہے، ترجمہ: جو پکھ بندے کی طرف لوٹے جو تلاوت کر دہا ہے، ترجمہ: جو پکھ بندے کی قربان سے نکل رہا ہے۔ فی جو فد: اس کے پیٹ میں لینی اس کے دل میں ۔ خرب: (خاء پر زبر اور داء کے بیٹے بندے کی فربان جگہ۔ د تیل: تو کھم کھم کر پڑھے۔

<sup>(</sup>۱) مسئلاً حدود ۱۲۲۸

المن ارمى كتاب فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرآن

ا سنن ابوداؤد، كتاب الصلاة ، بأب استحباب الترتيل من القراءة

## نماز میں قرآن پڑھنے کی فضیلت

باب کی پہلی مدیث سے معلوم ہوا کہ جب کوئی مسلمان نماز میں قرآن مجید کی طاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالی اس کی طرف خصوصی توجہ فرمائے ہیں، اور اسے توب فور سے سنتے ہیں، اور جب تک وہ نماز میں مشخول رہتا ہے تو اس کے سرپر نیکیوں کی ہارش برسی رہتی ہے، اس کے نماز میں قرآن مجید کی طاوت کا زیادہ اجتمام کرناچا ہے، حفاظ کرام اس فنسیلت کو بڑی آسائی سے حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالی کی تو فیتی عطاقر مائے۔

### و بران دل

نی کریم مانظیر نے قرمایا کہ جس محص کے دل میں قرآن نہ ہوتو وہ ہے آباداور دیران کھری طرح ہے، جس طرح کھری رواق اور آبادی کا دور آبادی کو در سے خالی ہوتو اس کی کوئی حیثیت میں مور دور آبادی کا دور آبادی کا دور سے آباد کے دور سے آباد ہوگئی تھوڑا جا تا ہوگا، قرآن مجید پر دھنا جا تا ہوگا ہوگا ، اور جو حق بہت جا تا ہوگا تو اس کا باطن بھی ای قدر زیادہ آبادہ دوگا ، اور جو حق بہت جا تا ہوگا تو اس کا باطن بھی ای قدر زیادہ آبادہ دوگا ، اور جو حق بہت جا تا ہوگا تو اس کا باطن بھی ای قدر زیادہ آبادہ کا اور جو حق بہت جا تا ہوگا تو اس کا باطن بھی ای قدر زیادہ آبادہ کوگا ، اور جو حق بہت جا تا ہوگا تو اس کا باطن بھی ای قدر زیادہ آبادہ کوگا (ا)۔

#### بالب

عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَقَى الْقَلَاهُ يَخْوِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبِ أُمَّتِي، فَلَمْ أَرَّ ذُنْبَا أَعْظُمْ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُواْنِ أَوْ آيَةٍ أُولِيهَا رَجُلُ ثُمَّ نَسِيَهَا (٢).

مشكل الفاظ كمعنى: -عرضت على: (ميغ مجول) مجم يريش ك كراجود أمنى: اصل عبارت يول ب: أجور

<sup>(</sup>١) شرخ الطيبي ٢٣٢/٢ ثختاب فضائل القرآن

<sup>(</sup>٢) سنن أبو داؤد كتاب الصلاة باب من كنس السجد

آعیال آمتی بعنی بیری است کے اعمال کے اجرواتواب قداۃ: (قاف پرزبر کے ساتھ) آگھ یا پائی میں گرئے والا تکا، ذرہ ا آو تیھار جل: وہ سورت یا آیت اس آ دی کوعطا کی گئی بعنی اللہ نے اسے حفظ کرادیا، یہاں پر "حفیظ ہا" کالفظ استعال جیس فرمایا کہائی نے وہ آیت یا سورت کو یا دکرلیا تھا، اس طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ اللہ نے اسے مظیم فعت عطافر مائی تھی، کین اس نے اس کی تا قدری کی کہاسے یا دنہ رکھااور بھلادیا۔

قرآن مجيد بعول جانے كاظم

اگرکونی مخص قرآن مجید کوشن خفلت، لا پر دانی اورستی کی دجہ سے بعلا دیے تو بیگناه کیبرہ ہے، کیونکہ اس شریعت کا مدار قرآن مجید پر ہے، تواس کا نسیان کو بیاشریعت کی ممارت میں رہند ڈالنائے، اس لئے بیہ بیت بڑا گمناہ ہے اور اس پر صدیث میں بڑی سخت وعید منقول ہے۔

قرآن مجيد كي ول جائے سے كيامراد ہے؟

ملاطی قاری فرماتے ہیں کے ملاء احداث کے نزدیک میول جائے "سے مرادیہ کے مندزیانی پڑھ سے اور شدد مکھ کر پڑھ

جَلِدامام شافعی رحمداللہ کے ہاں اس کے معنی بیرین کداس نے قرآن مجید حفظ کیا مجراہے بھول کیا کداب وہ زبانی نہیں پڑھ سکتا ، اگر چیدد کھوکر پڑھ سکتا ہے(۱)۔

عدیث کا عاصل بیہ ہے کہ معراج کی رات میں جہاں ٹی کریم ماہ طالی کے کو اور بہت سے مناظر اور عذاب میں معلی لوگ و کلائے گئے، ان میں سے ایک امریب کی آپ کے سامنے وکلائے گئے، ان میں سے ایک امریب کی تھا کہ امت کے نیک اتحال کے اجروثواب اور برے اتحال اور گناہ ہی آپ کے سامنے ویش کتے گئے، اگر کسی نے مسجد سے ایک تکا بھی تکالاتھا تو اس نیک کوئی دکھا یا گیاا ور ٹر ایا کہ سب سے بڑا گناہ بیہ کہ انسان نے میلے حقظ کیاا ور ٹھراسے بھلادیا۔

علامہ طبی قرباتے ہیں کہ اس آدی نے سیدے نکا نکالا ، جو بظاہرایک معمولی یے بر ہے۔ لیکن اس نے بیمل چونکہ اللہ کے گھر کی تعظیم ہو گیا ، اور قر آن کے بھلا دیے کو گناہ کیرہ میں کے گھر کی تعظیم ہو گیا ، اور قر آن کے بھلا دیے کو گناہ کیرہ میں شار فربا یا کیونکہ اس محصرے کی اللہ کے کلام کی ٹا قدری کی کو یا اپنے عمل سے ایک عظیم چیز کو تقیر سمجا ، جبکہ سمجد سے شکا افرال کی ٹا قدری کی کو یا اپنے عمل سے ایک عظیم نے واس کا میک مقبول ہو گیا اور اس محدسے باہر بھینک دیا تو اس کا میکل مقبول ہو گیا اور اس نے ناحق شاس کی تو اس کا میکل سب سے بڑا گناہ قرار یا یا (۲)۔

<sup>(</sup>١) مرقاة للفاتيع ٢/١٥، ١ ٨ كتاب فضائل القرآن باب أواب التلاوة

<sup>(</sup>٢) تحفة الاحرذي ٢٣٢/٨ قديمن

اس معلوم مواكر قرآن مجيد كو مفظ كر كي بعلا دينا بهت برا كناه بيه السلط جب الله تعالى كوما فظ بنادي أوال المت كي وه قدركري، إندى معدوز الما الاوت كرية الدقر آن مجيدات بمول شجائ ، ورشوه ال وعيدين وافل موجائكا-

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ مَزَّعَلَىٰ قَارِءٍ يَقُرَأُ ، ثُمَّ سَأَلَ فَاسْتَوْجَعَ ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قُرَ أَالْقُرُ آنَ فَلْيَسْأَلِ اللَّهِم، فَإِنَّهُ سَيَحِيءُ أَقُوا الْمَيْوَ وَنَ القُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِدِالنَّاسَ (١) = حضرت عمران بن صین سے منقول ہے کہ دوایک قاری کے پاس سے گذر ہے، جوقر آن پڑھ رہا تھا، پھراس نے ان سے کھ مانگا (لینی بھیک ماتھ) توعمران نے اناللہ وا تاالیہ راجعون پر حا، پھر کہنے لگے کہ میں نے رسول الله ساتھا ہے کہ فرمات ہوئے سنا کہ جو محص قرآن پڑھے،اسے چاہے کہ ووقر آن کے واسطہ سے اللہ جل جلالہ سے ماتھے،اس کتے كر عنقريب السي لوگ الحي سي ، جوقر آن كريم كويروهيس كاوراس كور ايداوكون سي مالكيل ك عَنْصُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالُمُ: مَا أَمَنَ بِالْقُرْ آنِ مَنْ اسْتَحَلَّ مَحَارٍ مَهُ (٢٪ ك حرام كرده چيزول كوهلال مجمال

عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِنٍ قَالَ مُسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْجَاهِرَ بِالْقُرْآنِ، كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالمُسِرُّ بِالقُرْآنِ، كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ.

خطرت عقبدين عامر كيت بي كديس في رسول الله سان الله الدين كوفر مات موسة سناكد: بلندا وازسي قر آن يرجع والاء اعلان كرك صدقة كرف والى كاطرح ب، اورآ بسته الاوت كرف والا، چيا كرصدقه كرف والى كاطرح ب-مشكل الفاظ كم معنى: - استوجع: ال نا الله و إنا الله و إنا الله و المعون يزجا - من استعل: جوفف حلال جائے متمجے -معارة: عرم كا بح به الدتعالى كى طرف سے حرام كرده چري، ناجائ كام الجاهر بالقرآن: او في آواز سے قرآن يرصف والا الجاهر بالصدقة: اطلان كركمدة كرف والا

## قرآن کوہیک مانگنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے

باب كى پہلى حديث ميں ان لوكوں كے لئے درس عبرت ہے، جوقر آن مجيدكو مال ودولت اور بھيك ما تكنے كا در بعد بناتے

مستداحد ۲۲۲/۲۲

<sup>(</sup>۱) الترفيبللمندي ١٢٩/١

یں۔ کیونکہ اللہ کوچھوڑ کرکسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا مائز نہیں، حاجت روااور مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کامختاج نہیں، لہذا قرآن پڑھ کرصرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔

ال موقع يردعا ما تكنے كے دوطريقے بين:

ا۔ قرآن مجید کی تلاوت سے جب فارغ موجائے تو اس وقت دعائیں مانظے، مسنون دعائیں کرے، دنیا اور آخرت دونوں سے متعلق اپنے لئے اور تمام مؤمثین کے لئے دعائیں کرے۔

۲۔ میمتر طریقہ بیرے کہ دوران تلاوت جب آیت رحمت یا جنت کے ذکر پر شمل آیت آجائے اواس وقت اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور جنت وغیرہ کا سوال کیا جائے ، اور جب آیت عذاب یا جنم کے ذکر پر مشمل آیت آجائے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور جنت وغیرہ کا سوال کیا جائے ، اور جب آیت عذاب یا جنم کے ذکر پر مشمل آیت آجائے اللہ تعالیٰ سے اس کی جائے (۱)۔ پناہ ما گئی جائے درا ہے کے دنیاو آخرت میں عافیت ما گئی جائے (۱)۔

## قرآن كى كامل اتباع كاتكم

من استحل معادمه (جوك شخص قرآن كى حرام كروه چيزول كوطلال جائے) اس كے دومطلب إلى: الله تعالى نے قرآن مجيد ميں جو چيزيں حرام قراروى بين ، اگر كو كى شخص أبين حلال اور جائز سيصح تواس نے قرآن برايمان

نیس لایا، بلکه وه کا فریے۔

ا۔ ایک شخص قرآن کی حرام کروہ چیزوں کو طلال توٹیس جھتا، حرام ہی جانتا ہے، لیکن بھی اس منوع اور حرام چیز کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کے معنی بیدیں کہ اس کا ایمان تو ہے لیکن کا طرفیس، اگر ایمان کا لی ہوتا تو پھراس طرح کی خلطی شرکتا، کو یا مسلمان کو اس اس کے معنی بیدی کا اس بات کی تاکیدی جارتی ہے کہ انتشاکی نافر مائی سے تھے کرزندگی گذا ہے، قرآن مجیدی کا طرفات اور پیروی کرے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی کا میانی ہے (ا)۔

# قرآن بلندآ وازے پر صنافضل ہے یا آہستہ

باب کی تیسری حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ مطرح جنی طرح جنی طرح اللہ سے صدقہ دینا افضل ہوتا ہے، ای طرح آ ستہ آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا افضل ہے۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ احادیث دونوں طرح کی منقول ہیں ، بعض سے یہ علوم ہوتا ہے کہ بلند آ واز سے تلاوت کرنا افضل ہے جبکہ دیگر بعض سے آہت آ واز سے قرآن پڑھنے کی فضیات ثابت ہوتی ہے، بظاہر دونوں ہاتوں میں تعارض ساہے؟

<sup>(</sup>١) مرقّاة الفاتيح ٩٨٧٥ ، كتاب فضائل القرآن باب اختلاف القراءات

<sup>(</sup>r) شرح العليبي ۲۸۲/۳ بمرقاة ۸۲/۵

دونوں میں کی احادیث میں اول تطیق دی گئی ہے کہ آہت آواز سے قرآن پڑھنااس مین میں بہتر ہے جے دیا کا
اندیشہ وہ اور باندا واز سے قراءت کرنااس مین کے قل میں افعال ہے جے دیا میں معتلی ہونے کا اندیشہ نہ وہ میں بہتر ہے کہ اس افعال ہے کہ اوراد فی آواز سے پڑھنااس لئے افعال ہے کہ اس میں
عرادت کی وجہ سے کسی نمازی ہونے والے یا اور کسی کو تکلیف نہ پہوٹے ، اوراد فی آواز سے پڑھنااس لئے افعال ہے کہ اس میں
دومر نے لوگوں کے لئے بہت سے فوائد ہیں مثلا دومر سے لوگ من من کر سیکھ سکتے ہیں، قرآن سنتے سے آئیس تواب ہوگا، دومروں کو
عرادت کا شوق پریدا ہوگا، پڑھنے والے کا دل بیدار دہتا ہے، اس کی توجہ کی ارتبی ہے، بہر کیف: اگران فوائد میں سے کوئی ایک فائدہ
میں بیش نظر ہوتو پھر بائدا واز سے قرآن پڑھنا ہی افعال ہوگا(ا)۔

میدوین میں رہے کہ فلی صدقہ میں اخفاء اضل ہوتا ہے، قرض اور واجب صدقات میں بہتر میہ ہے کہ اندیں تعلم کھلاسب کے سامنے دیا جائے ، تاکہ دوسروں کونچی تعبیدا ورعبرت بوجائے (۲)۔

#### يَاثِ

عَنْ أَبِي لَبَابَةَ ، قَالَ: قَالَتُ عَائِشَةُ: كَانَ النّبِيُ صَلّى الدَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ حَقَى يَقْوَ أَبَنِي إِسْوَ البِيلَ وَالزُّمَوَ (اللهِ عَنْ أَبِي لِبَابَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ حَقَى يَقْوَ أَبَنِي إِسْوَ البِيلَ وَالزُّمُولُ اللّهِ عَنْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الل

عَنْ هِرْبَاصِ بْنِسَارِهَةً ۚ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَ أُالْمُسَّبِّ حَاتٍ قَبْلُ أَنْ يَرْقُدُ وَيَقُولُ: إِنَّ فِيهِنَ آيَةً حَيْرُ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ (٧)\_

حفرت عرباض بن ساریہ فرماتے ہیں کہ ٹی کریم سانطالیا ہمیشہ سونے سے پہلے مسجات پڑھا کرتے تھے، اور فرماتے: ان میں ایک ایسی آیت ہے جوایک ہزارا تیوں سے بہتر ہے۔

## مسجات اورووسرى سورتول كي فضيلت

ذکورہ احادیث میں ٹی کریم مل اللہ ہم کے سوئے سے پہلے دومعمولات کا ذکر ہے۔ آپ مل اللہ ہم سوئے سے پہلے سورہ امراء اور سورہ زمر پڑھا کرتے ہے۔

<sup>(</sup>١) شرح الطيبي ٢٨٢/٣ ، كتاب فضائل القرآب، بإب اداب التلاوة

<sup>(</sup>۲) الكوكبالدري ۳۲/۳

الكبرى للنسائي كتاب التفسير باب٣٠٣

الاسنن ابرطاؤه كتاب الادب بأب مايقول عندالنوم

۲۔ نیزنی کریم مان فالکے اور سے پہلے مسجات کی تلاوت فرمائے تھے، تفسیحات ' سے دہ سور تیں مراد ہیں جن کے شروع می میں ' سیحان'' '' '' (صیفہ ماضی ) ' دیسے'' اور سے (صیفہ امر ) کے الفاظ ہیں ، اور بیسات سور تیں ہیں: سورہ اسراء، حدید، حشر، صف، جمعہ، تغابن اور سورہ اعلیٰ۔

"ان فيهن اية خير من الف أية"

اس سے کوئی آیت مراد ہے؟ شارمین حدیث کے اس کے بارے میں چارقول ہیں:

ا۔ ال سے سورہ حشر کی آخری تین آیتیں: لو أنز لنا هذا القرآن النح مرادیں، ال مورت میں "فیهن" سے "فی جموعهن" مرادین، ال مرادی کا ان تمام سورتوں کے جموع میں ایک آیت ہے۔

ا- حافظ این کثیر قرماتے ہیں کہ اس سے سوره صدید کی آیت "هو الاول و الا محر و الظاهر ...." مراد ہے-

ا۔ العلی قاری فرماتے ہیں کماس آیت ہے وہ آیت مراد ہے جو دلیج ' کے وادے سے شروع کی گئی ہے چنانچے مسبحان

الذي أسرى، سبح لله ما في السموات ... يسبح لله من المام التين الرفسيان كامال إل

الم علامہ طبی فرماتے ہیں کہ ان تمام سورتوں ہیں ہے کی ایک آیت کو متنین کرنامشکل ہے، یہ بھی ایک محقی آیت ہے، جس طرح لیلۃ القدراور جعہ کے دن کی ساعب مقبول پوشیدر کھی گئے ہے تا کہ ہرانسان ذرامحت اورکوشش کر کے اسے تلاش کرے، ای طرح ان سامت سورتوں میں لاعلی التعیین ایک آیت ہے جو ہزار آیتوں سے بہتر ہے، اور مقصد یہاں بھی بی ہے کہ اس آیت کو حاصل کرنے کے لئے ان تمام سورتوں کی تلاوت کی جائے ، بھی ایک آیت کو متعین نہ کیا جائے (۱)۔ ،

#### بَإْب

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَادٍ، عَنِ النّبِي صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يُصَبِحُ ثَلَاتُ مَوَ النّبِ مِنَ الشّبِعِ مِنَ الشّبَعِينَ النّبِ مِنَ الشّبِعِ مِنَ الشّبَعِينَ النّبِ مِنَ الشّبِعِينَ النّبُ مَلَكِ يُصَلُّونَ العَلِيمِ مِنَ الشّبَعِينَ النّبُ مَلَكِ يُصَلُّونَ العَلِيمِ مِنَ الشّبَعِينَ النّفَ مَلْكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَى يُعْسِي مَنَ النّبَ مِنَ المَعْزِلَةِ مَاتَ شَهِيدًا، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُعْسِي كَانَ بِعِلُك المَعْزِلَةِ (١) عَلَيْهِ مَعْقِل بن يبار ب روايت ب كرسول الله مَنْ الله مَنْ المَعْزِيمَ مَن السّبِعِ العليم من السّبِع العليم من السّبطان الرجيم اور پُرسوره حشر كي آخرى ثين آيين پر ها كر آوالله تعالى الله كما تح مرح برا رقم عن الشيطان الرجيم اور پُرسوره حشر كي آخرى ثين آيين پر ها كر آوالله تعالى الله عن المنافق الله عن المنافق الرحيم اور پُرسوره حشر كي آخرى ثين آيين پر ها كر آوالله تعالى الله اور آلوق من المنافق الله عن المنافق المن الرحيم اور پُرسوره حشر كي آخرى ثين آيين پر ها كر آوالله تعالى الله اور آلوق الله اور آلوق الله اور آلوق الله الله المنافق الله المنافق المن المنافق المن المنافق المن المنافق المن المنافق المن المنافق ا

<sup>(</sup>١) شرح الطيبي ٢٥٢/٣ مرقاة ٢٤/٥، كتاب فضائل القرآن، تحفة الإحوذي ٢٣٩/٨

ا منن دارمي كتاب فضائل القرآن بأب فضل حم الدخان

# کے دفت پڑھے وہ بی ای مرتبے پر ہوگا ( لین تک اے بی فدکورہ فضیلت حاصل ہوگی)

## سوره حبركي أخرى تنين آيتول كي بركت

ال مدیث سے "اعو ذبالله النے" اور سورہ حرکی آخری تین آیتوں کی ( یعنی حواللہ الذی ۔ ) کی فضیلت اور برکت ثابت ہوتی ہے کہ جو خص انہیں میں کے وقت پر سے توستر ہزار فرشتے اس کے لئے مقرر کر دیئے جاتے ہیں، جوشام تک اس کے لئے خیروبر کمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور جوشام کو پر سے توسیح تک اسے ہی فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہے ہیں، اکثر حضرات کے دو اس کے لئے دعا کرتے رہے ہیں، اللہ تعالی کا اسم اعظم موجود ہے (۱)۔

# بَابُمَا جَاءَ كَيْفَ كَانَتُ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بيرباب ان احاديث يرمشمل المجن من في كريم ما المالية كي قراءت كي كيفيت كابيان م

عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكِ، أَنَّهُ سَأَلُ أُمَّ سَلَمَةُ رَوْجَ النَّيِيَ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ قَلَ مَا لَكُمْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى عَنْ فَعَ لَكُمْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَ مَا لَكُمْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَ مَا لَكُمْ وَصَلَّى عَنْ عَنْ عَنْ فَيْ مَا مَا عَلَيْهُ وَ مَا كَامَ مُنْ عَنْ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ وَمَا لَكُمْ وَصَلَّى مَا كَامَ مِنْ عَلَيْهِ وَمَا لَكُمْ وَصَلَّى عَنْ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ عَلَيْهُ وَمَا لَكُمْ وَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَكُمْ وَصَلَاكِهِ وَمِلْكُ مِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَكُمْ وَصَلّاكِهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا لَمُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَا مَا لَكُمْ مُواللّهُ مَا مَا لَهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ عَلَيْكُ مُ وَاللّهُ مَا عَلَيْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ مِنْ مُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ مَا اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ الللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مُواللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مُ اللّهُ عَلَيْكُوا مُعَلّمُ عَلَيْكُوا مُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْكُوا مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا مُنْ اللّهُ عَلَيْكُولُوا مُنْ اللّهُ عَلَيْكُولِ مَا عَلَيْكُوا مُنْ اللّهُ مَا عَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا مُنْ اللّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللّهُ عَلَيْكُوا مُنْ اللّهُ عَلْ مُعَلَّمُ اللّهُ عَلَيْكُوا مُعَلِي مُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْكُوا مُلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا مِنْ اللّهُ عَلَيْ

حضرت یعلی بن مملک کے بیل کہ انہوں نے ام المؤمنین جضرت ام سلمہ رضی الله عنها ہے بی کریم مان الله کی نماز میں قراءت اور آپ مان الله کی نماز سے کیا تسبت؟ آپ مان الله عنها ہے ہی کہ از کے متعلق پوچھا تو انہوں نے قرمایا: تمہاری آپ مان الله کی نماز سے کیا تسبت؟ آپ مان الله الله کی عادت تھی کہ آپ نماز پڑھے ، پھر جستی دیر سویے اتی ہی دیر سوجاتے ، پھر جستی دیر سویے اتی ہی دیر الله کر قماز پڑھے ، پھر جستی دیر سوجاتے ، پیمال تک کہ آپ کی سے ہوجاتی ، پھر حضرت ام سلمہ نے آپ مان الله کی قراءت کی کیفیت بیان کی کہ دہ بہت واضح ہوتی اور ہر ہر حرف جدا ہوتا۔

<sup>(</sup>۱) \_ تحفة الأجودي ١٨٠ ٢٣

<sup>(</sup>۲) نسن ابوداؤد، كتاب الصلاة، باب استحباب الترتيل من القراءة، سنن النساني، كتاب الافتتاح باب تزيين القرآن بالصوت

عَنْ جَايِرٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ قَدْ يَغِرِضُ نَفْسَهُ بِالْمَوْقِفِ، فَقَالَ: أَلَا رَجُلْ يَحْمِلْنِي إِلَى قَوْمِهِ؟ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْمَنَعُونِي أَنْ أَبَلِّغَ كَلَامَ رَبِي (٢).

جھرت جاہر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بی کریم ماہ اللہ موسم نج میں میدان عرفات میں اپنے آپ کولوگوں کے سامنے ہیں کر سے اور قرماتے اور قرماتے : کیا ایسا کوئی آ دی ہے جو جھے اپنی قوم کے پاس نے چلے (تا کہ میں اپنی اپنے رب کا کلام سناوں) ، کیونکر قریش نے جھے اس بات ہے کہ میں اپنے رب کا کلام (لوگوں تک) پہنچاؤں۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: \_مالکم و صلاته: تمہاری صور مان الله کی نماز کے ساتھ کیا نسبت \_مفسوۃ: واضح ، الگ الگ \_ معدہ: (سین پرزبر کے ساتھ) مخوائش، وسعت \_ أو تو: نماز وتر پڑھی ۔ بعوض نفسه: اسپٹ آپ کو پیش کرتے۔ موقف: موسم جے ، وقوف عرفہ ۔ بعد ملنی المی قومہ: جو جھے اپئ قوم کی طرف لے چلے ۔

# نی کریم ملاشالیزم کی قراءت کیسی ہوتی

اس باب کے تحت اہام تریزی رحمہ اللہ نے دہ روایات ذکر کی ہیں جن میں ٹی کریم مان تھی کی قراءت کی کیفیت کا بیان ہے، کہلی روایت میں خضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آپ مان تھی کے قراءت نہایت واضح ہوتی، ہر حرف الگ الگ ہوتا کہ اگر

ا) سنن نسائى، كتاب قيام الليل و تطوع النهار باب كيف القراءة بالليل

ا سنن ابردا ودي كتاب السنة باب: من القرآن

کوئی میں آپ کی قرامت کے وف تارکرنا چاہتا تو برئی آمانی کے ساتھ شارکرسکتا تھا، آپ علیہ السلام شوب تر تیل اور تجوید کے ساتھ طاوت فرمائے ہے، است کوئی بھی تھم ہے کہ تھی کر، اطبینان اور سکون سے، تجوید کے ساتھ طاوت کیا کریں، چنا تھے۔ حضرت عبداللہ من عبال فرماتے ہیں کہ میری تعلم میں ترقیل اور تجوید کے ساتھ ایک سورت پڑھنا، بغیر ترقیل کے بورا قرآن پڑھے سے زیادہ پہندیدہ ہے (۱)۔

ثم نعتت قراءته فاذاهى تنعت فلام في فرماك موسك إلى:

ا۔ حضرت امسلمدض الله عنهائے می كريم مل الله يكم كي قراء من كي كيفيت كو بيان كيا كدوه نهايت واضح اور تر تل سے ساتھ موتى كد برحرف الك الك معلوم موتا۔

ا۔ جعرت ام سلمدرش الله عنها نے صنور مل فالیم کی طرح خلاوت کرے بتایا کہ آپ علید السلام اس طرح خلاوت فرمائے

باب كى دومرى حديث من تين باتون كا ذكريه:

- الله المراح الله المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراج المراح المرا
- فی کریم می اللیم مجی رات کی نمازین بلند آواز سے علاوت فرمات اور بھی آہت آواز سے ،اس لئے انسان کوافتیار ہے کدات کے نوافل میں بلند آواز قراوت کرنے یا آہت آواز سے ، آپ علیہ السلام سے دونوں طرح کاعمل ثابت ہے۔

  عسل فرض بھی تو آپ موٹے سے پہلے ہی کر لیتے اور بھی موٹے کے بعد کرتے ، شریعت میں دونوں طرح کی جنجائش ہے۔

## موسم حج ميں وعوت وتبليغ كاامتمام

نی کریم مالی این اسلام کی دوت دی جارت ابوطالب کی وفات کے بعد طاکف تشریف لے گئے، تا کہ انہیں اسلام کی دوت دی جائے ، اورتا کہ قبیلہ تقییف کے لوگ جرموقع پرآپ کی مدود تفریت کریں ، انہوں نے ندمانا ، آپ کوستایا ، اور سخت سم کی تعلیف آپ کو بیا ہی ہونچا کیں ، آپ علیدالسلام مکہ مرمدوا پس آگئے ، موسم جے بیل آپ نے مختلف قبائل سے ملتا شروئ کردیا ، تا کہ انہیں اللہ جل جلالہ کا مہین کرتے ویت سے ، اس موقع پرآپ علیدالسلام قبیلہ کلام پیونچایا جائے ، کیونکہ مکہ مرمد بیل قبیلہ قریش کے لوگ دعوت کا کام نیس کرتے ویت سے ، اس موقع پرآپ علیدالسلام قبیلہ کندہ ، بی حذید اور بی عامر وغیرہ کے پاس تشریف لے کے ، ان سے فرمایا کہ میری بات او یاند مانو ، تمہاری مرضی ہے ،

<sup>(</sup>۱) تحقة الاجوذي ۲۳۱/۸

<sup>(</sup>٢) شرح الطيبي ٢٨٢/٣ كَتَابٌ نِضَائلُ القرآبُ

کوئی جرئیں البتہ تم میری یوں مدد کرو کہ اگر جھے کوئی ایذاہ پہونیانا چاہے تو میری تم مدداور دفاع کرنا، سب نے معذرت کردی، مرف قبیلہ ہمدان کے ایک آدمی ہے کہ کرایک طرح کی معذرت کردی کہ بیس آپ مرف قبیلہ ہمدان کے ایک آدمی ہے کہ کرایک طرح کی معذرت کردی کہ بیس آپ کی بیدیات ایک قوم کے سامنے رکھوں گا، دوہ استے ہیں یا ٹیس، اسکے سال جج کے موقع پر آپ کو جواب دوں گا، بیردواد اجرم تھا، پھراس پہلے ان ایام کی ہے کہ جب کفار مکہ کی طرف سے آپ کو انتہائی سخت آزمائش کا سامنا تھا کہ اسلام کا نام لیما بہت براجرم تھا، پھراس کے بعد انساز کا وفد آیا، انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔

حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے ہی کریم میں فالی ہے گہا دیا کہ قبال عرب کواسلام کی دعوت دیں،
تو میں اور حضرت الو برصدیق ، نبی کریم میں فالی ہے ما تھ منی گئے، ہم وہاں پرعرب کی مجاس میں حاضر ہوئے، حضرت الو بر صدیق نہوں نے جواب دیا کہ ہم قبیلہ صدیق نے ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ حضرت صدیق اکبر علم نب میں بہت ماہر نظے ، انہوں نے جواب دیا کہ ہم قبیلہ ربیعہ کوگ ہیں، صدیق اکبر شنے پوچھا کہ کونسار ہید؟ انہوں نے کہا: ڈیل سے، یوں ان سے بات چیت ہوئی ، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کہا، پھر ہم قبیلہ اوس اور فرز رق کے پاس سے ، ان سے جب نبی کریم مان فالی ہے کام کیا تو ان سب نے غرب اسلام کو قبول نہ کہا ، پھر ہم قبیلہ اوس اور فرز رق کے پاس سے ، ان سے جب نبی کریم مان فالی ہے کام کیا تو ان سب نے غرب اسلام کو قبول کرایا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرلی ، بھی وہ لوگ ہیں ، چنہیں '' انسار'' کہا جا تا ہے (۱)۔

تیسری روایت کو باب سے مناسبت بیرے کہ نبی کریم مان اللہ جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے اور ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تونہایت تلم کھر کراور تیل کے ساتھ پڑھتے ، ہر حرف جدا جدا ہوتا ، تا کہ سنے والوں کواچی طرح سمجھآ جائے ، وہ خورسے سنیں ، اسے مجھیں ، اس میں خور وفکر کر کے اس سے جبرت اور نصیحت حاصل کریں (۲)۔

#### بَات

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ شَعَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأُلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ، وَفَصْلُ كَلَامِ اللَّهَ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَصْلِ اللَّهِ عَلَي وَخَلْقِهِ (٣).

خَلْقِهِ (٣).

حضرت ابوسعیر مرسول اکرم من المرات الله سے حدیث قدی نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں: جس من کور آن فے میری یا داور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول کردیا، میں است ان لوگوں سے بہتر چیزعطا کروں گا، جو میں ما تکنے دانوں کودیا کرتا ہوں، اور اللہ جل جلالہ کے کلام کی دوسرے تمام کلاموں پرای طرح فضیلت ہے، جس طرح خود اللہ

ا) فتحالباري۲۵۸۷٤، كتاب مناقب الانصار، باب وفودالانصار الى النبي صلى الله عليه وسلم يمكة.

۲۴۳/۸ تُحفقة الاحوذي ۲۴۳/۸

الله سنن دارمي، كتاب فضائل القرآن، باب فضل كلام الله

جل جلاله کواپی تمام محلوقات پرفضیلت وبرتری ماصل ہے۔

## قرآن میں مشغول رہنے کے انواروبر کات

صديث قدى كامطلب بيسم كم الله لغالى فرمات بين : جوفض قرآن كويا وكرف، ال كمعنى ومفهوم كوسيحف اوراس كى ہدایات اورا حکام پڑھل کرنے میں اس قدرمشغول ہوجائے کہ خہر بچھے یا وکر تاہے اور نہ ہی مجھ سے بچھ ما تکتا ہے ، تو میں اے ما تکتے والون مسركهين زياده بهتراسي عطاكرتا مون، كيونكه ده اپني تمام خوامشات اور جذبات كوقريان كر محسارا ونت بى ال مشغوليت من گذارتا ب، العظيم جذب ك وجراع اس قدراجرويا جائكار

اوراللكا كلام چونكدد يكرتمام كلامول عن فاكن اور برز ب،اس ليخاس بين جومشغول موكا ،اس كا جرمي اى نسبت س

مديث كي خرى جمله وضل كلام الله " كي بارك من تين احمال إن:

يد جمله مديث قدى اى كاتمه ب يعنى الله جل جلاله كابى ارشاد ب، اس صورت من كوياس كلام من النفات واقع موا ہے کہ پہلے میر منظم کے ساتھ کا اسلوب چل رہاتھا، بعد میں اسم ظاہر کوذکر کردیا گیا، یہ جی فصاحت و بلاغت کا ایک اہم اسلوب

دؤسراا حمّال بیہ ہے کہ بیا تحری جملہ اللہ جل جلالہ کا کلام نہیں، بلکہ ٹی کریم مقافظینے کا ارشاد کرا می ہے، علاء قرمات میں کہ يمي اخمال زياده مجي هي كونكه الأمين كس كسي النفات كوما ننالازم بيس أتالا)\_

امام بخاری سے منفول ہے کہ بیر جملہ نہ تو اللہ جل جلالہ کا کلام ہے، نہ بی ٹی کریم مان اللہ کا ارشاد ہے بلکہ بید حضرت ابو سعیدخدری رضی الله عند کا کلام ہے، کو یاب جملہ مدرج ہے، مرفوع نہیں (۲)۔

<sup>. (</sup>۱) شرح الطيبي ۲۳۲۱۲، تحفة الاحوذي ۲۳۳۱۸ (۲) موقاة الفاتيح ۳۲۱۵، كتاب فضائل القرآن

# أَبُوَابُ الْقِرَاءَاتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نى كريم من فالياليم سے قراءات سے متعلق منقول احادیث پر شمل ابواب

ان ابواب کی شرح سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی قراءتوں سے متعلق پر مردری یا تیں تحریر کردی جا تین تا کہ ایک قاری کونیہ پہنتا تھا جائے کہ میقراءتیں کس طرح وجود میں آئیں ادر مشہور قراءکو نے ہیں۔

## قرآن کریم کے سات حروف اور قراء تیں

الله تعالی نے قرآن کریم کی تلاوت میں آسائی پیدا کرنے کے لئے اس امت کویہ بولت عطافر مائی ہے کہ اس کے الفاظ کو تقلف طریقوں اور قراء توں سے پڑھنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ بعض اوقات کسی تحض سنے کوئی لفظ ایک طریقے سے تبیس پڑھا جاتا تو وہ اسے دوسرے طریقے سے پڑھ سکتا ہے، چنائجے حدیث میں ٹی کریم مان تھیا ہے کا ارشاد ہے:

انَّ هَذَّ اللَّقُوْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَنِعَةٍ أَحْرُفِ فَاقْرُ \* وَامِّاتَّكِسَّوَ مِنْهُ.

مير آن سات حروف پرنازل كيا كيا بهذاان من سے جوتمهارے كے آسان موال طريق سے پڑھاو۔

اس میں "سات حروف" سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں اہل علم بے عنف اقوال ہیں جمقق علاء کرام کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کر آن کریم کی جو قراء تیں اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ، ان میں یا ہمی فرق اوراعتلاف" سات توعیتوں "

پرشمل ہے،انانوعیوں کی تفصیل نیہے:

۔ اساء کا اعتلاف: جس میں افراد، مثنیہ جمع اور ذکر ومؤنث کا اعتلاف داخل ہے مثلاً ایک قرامت میں تمن کا کمند ریک ہے

اوردومرى قراءت مين تمت كلمات ربك ب-

۲۔ افعال کا اختلاف: کو کی قراءت میں صیغه ماضی ہے، کسی میں مضارع اور کسی امر ہے مثلاً ایک قراءت میں "رَبّناً ا باعِد بین استفار نا" ہے اور دوسری قراءت میں اس کی جگه "دبنا بَعِدُ بین اسفار نا" ہے۔

س\_ وجوه اعراب كا اختلاف: جس من اعراب يا زير ، زبراور فيش كا قرق با يا جا تا هم ، مثلاً " لا يضارّ " كا تب كى جكم " لا يضارُ كا تب " اور " فو العوش المجيدُ "كى جكم " فو العرش المجيدِ "

۷۔ الفاظ کی کی بیشی کا ختلاف: که ایک قراءت میں کوئی لفظ کم اور دوسری میں ڈیادہ ہومثلاً ایک قراءت میں "تجوی من تحتها الانہز" ہے اور دوسری میں "تجوی تحتها الانہر"ہے۔

۵۔ تقریم و تاخیر کا اختلاف: کرایک قراءت میں کوئی لفظ مقدم ہے اور دوسری میں مؤخر ہے مثلاً" و جاءت سکر ة الموت بالحق "ہے اور دوسری قراءت میں" و جاءت سکر ة الحق بالموت "ہے۔ ٧- بدلیت کا اختلاف: که ایک قراعت میں ایک لفظ ہے اور دومری قراعت میں اس کی جگہ دومرالفظ ہے مثلاً ننشز ها اور پنشر ها، نیز فتبینو ااور فتنبتو له اور طلع اور طلع۔

ے۔ گیجوں کا اعتلاف جس میں تلخیم بر قبق امالہ مد قصر بہتر ، اظہار اور اوقام وغیرہ کے اعتلافات وافل ہیں بعنی اس میں افغالونیں بدل لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے ، مثلاً لفظ موکی کو ایک قراءت میں "مئو سئی "کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ افغالونیس بدل لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ بہت کی قراء تیں نازل ہوئی تھیں ، اور ان کے باہمی فرق سے بہر حال اعتلاف قراءت کی ان سات تومیتوں کے تحت بہت کی قراءتیں نازل ہوئی تھیں ، اور ان کے باہمی فرق سے

معنى ميركوني قابل وكرفرق تبين بوتاتها معرف الاوت كي مهولت كي الخيان كي اجازت دي مي تي كي

شروع میں لوگ چونگہ قرآن کریم کے اسلوب سے پوری طرح عادی ٹیس تھے، اس لئے ان سات اقسام کے دائرے میں بہت ی قرآ وتول کی اجازت وے دی گئی بہت کی ترجم مال طالبہ کا معمول تف کہ ہر سال رمضان میں حضرات جرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، جس سال آپ کی وفات ہوئی، اس سال آپ نے دومر تبددور فر ما یا۔اس دور کو "مرضدا خیرہ" کہا جاتا ہے، اس موقع پر بہت می قرآء تیں منسوخ کردی گئیں، اور صرف وہ قرآء تیں باتی رکھی گئیں، جوآج تا کہ تواتر کے ساتھ محفوظ چلی آتی ہیں۔

حضرت حان رضی الله عند نے طاوت قرآن کے معاطے میں فلافہیاں دور کرنے کے لئے اپنے حمد فلافت میں قرآن کریم کی آبیوں پر فقط اور

زیرہ زیراور چین فیس کا کے تاکدا نمی اداران سات نسخوں میں تمام قرا ہوں کواس طرح سے جمع قربایا کرقرآن کریم کی آبیوں پر فقط اور
زیرہ زیراور چین فیس کا کے تاکدا نمی کو دو قراء توں میں سے جس قراء دور کھنے کا طریقہ آپ نے یا اعتیار فربا یا کہ ایک نسخ آپ نے النے اکمی ، اور جوقراء تیں اس بر مم الخط میں شاسکیں ان کو محفوظ رکھنے کا طریقہ آپ نے یا اعتیار فربا یا کہ ایک نسخ آپ نے النے الکہ قراء سے مطابق آبی کھا، اور دو مرادوسری قراء سے مطابق اور دو مرادوسری قراء سے کہ مطابق اور دو مرادوسری قراء سے کہ مطابق اور دو مرادوسری قراء دور سے جس قراء دور میں کہ میں تربی تو نسخ میں اپنی عمرین فربی کے اس کے اللہ اسلام کے قلف علاقوں میں پہوٹے تو انہوں نے اپنی اپنی ان کے سات سے عالم اسلام کے قلف علاقوں میں پہوٹے تو انہوں نے اپنی اپنی قراء سے کہ مطابق لوگوں کو تربی تعلق حضرات نے اپنی اپنی قراء سے کہ مطابق لوگوں کو تربی کو ایک مطابق کی طرف دور اس کی میں گئی میں ایک مطراب نے اپنی اپنی قراء سے کہ مطابق لوگوں کو تر کو تاکہ کہ اور اس طرح دو ملے قراء سے کی میاد پر وقت کردیں ، اور اس طرح دو ملے قراء سے کہ کوار اور دو مرد کی کھا میں ایک وقت کردیں ، اور اس طرح دو مار تو ایک قراء سے کی میاد رہی تھا کہ اور اس طرح دور کر نے گئے کہ کی نے دور کی نے اس میں میال میں ایک اصولی ضابط پوری امت میں سلم تھا ، اور ہر چگہ یادہ کی کی نے دور کرکے نے سات اور کی نے اس سے میں کہ یادہ اس سلسلے میں ایک اصولی ضابط پوری امت میں سلم تھا ، اور ہر چگہ

ی دی، ن سے دون کی سے سنت اور میں سے اسے سی تریادہ ، ان سے میں ایک اسوی صابطہ پوری امت میں سم تھا، اور ہر جانہ ای کے مطابق عمل ہوتا تھا، اور وہ ریئے کہ صرف وہ '' قرآن ہونے کی حیثیت سے قبول کی جائیں گی، جس میں تین شرا کط پائی جاتی ہوں:

ا مصاحف عثانى كرسم الخطيس اسى منوائش مو

ال عربي زبان كقواعد كم طابق مو

ا- وو تی کریم ملاقایم سے میں سندے ساتھ ایت ہو، اور آئر قراءت مل مشہور ہو۔

چی قراوت میں ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفاو دہوہ اسے قرآن کا بز منیں سمجھا جاسکتا، اس طرح متو از قراء توں کی ایک بڑی تعدا دنسلاً بعد سل نقل ہوتی رہی ، اور سہولت کے لئے ایسا بھی ہوا کہ ایک امام نے ایک یا چند قراء توں کوا ختیار کر سے انہی کی تعلیم دینی شروع کردی ، پھروہ قراوت اس امام کے نام سے ہی مشہور ہوئی۔

پر علامہ اور ملاور نے ان قرار آوں کو جو کرنے کے گئے تا ہیں گھی شروع کیں، چنا نچرسب سے پہلے امام اور عبد قاسم ہن سلام،
امام الوجاتم محتانی، قاضی اساعیل اور امام جعفر طبری نے اس فن پر کتا ہیں مرتب کیں، جن میں ہیں سے زیادہ قراء تھی ہی تھیں،
پر علامہ الو بکر این مجاہد نے ایک کتاب لکھی جس میں صرف سات قاریوں کی قراء تھی ہی گئی تھیں، ان کی پر تھینے اس قدر مقبول ہوئی کہ ان سات قراء کی قراء تھی اس قدر مقبول ہوئی کہ ان سات قراء کی قراء تھی اور متاب کے مقابلہ میں بہت زیادہ شہور ہوگئیں، بلکہ بعض لوگ بر بھے لئے کہ سے کہ علامہ این جاہد نے حض افغا قان سات قراء توں کو جی کر دیا تھا، ان کا مشاء سے ہرگز امیں مقابلہ نے بھی قلط یا نا قابل قبول ہیں، علامہ این جاہد کے اس عمل سے دوسری قلط بی بیدا ہوئی کہ بعض اوگ منسب این جاہد نے جی کہا ہے، حالا تکہ حقیقت اوگ منسب این جاہد نے جی کہا ہے، حالا تکہ حقیقت اس طرح تہیں، بلکہ بیسات قراء تیں، سی حقر اور کا کا مشاب ہے جی تراء توں کا محض آیک حصہ ہیں، درنہ ہردہ قراء تی جی تراء توں کا محض آئے کہا تراہ ہوں۔

#### سات قراء

علامدابن عابد كاسعل سے جوسات قارى سب سے زیادہ شہور ہوئے ہیں ، وہ سال :

ا۔ عبداللہ بن کثیر الداری، (متوفی ۱۱جر) آپ نے سحابہ میں سے حصرت انس بن مالک ، عبداللہ بن زبیراور ابوابوب انساری کی زیارت کی تھی، آپ کی قراءت مکہ کرمہ میں زیادہ شہور ہوئی، اور آپ کی قراءت کے راویوں میں بڑی اور قنبل زیادہ مشہور بن ۔ مشہور بن ۔

۷۔ تافع بن عبدالرحن بن افی قیم (مثو فی ۱۷۹ھ) آپ نے ستر ایسے تابعین سے استفادہ کیا تھا، جو براہ راست حضرت افی بن کعب جبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ گئے شاگر دیتھے، آپ کی قراءت مدینہ طیبہ میں زیادہ مشہور ہوئی، اور آپ کے داویوں میں ابوموٹی قالون اور ابوسعیدورش زیادہ مشہور ہیں۔

سا عبدالله صي،جوابن عامرے نام سے معروف بي (متوفى ١١١هـ) آب في صحابة بيل سے حطرت تعمان بن بشيراور

حضرت وافلہ بن اسقع کی زیارت کی محی اور قراءت کا فن حضرت مغیرہ بن شہاب مخروی سے حاصل کیا تھا، جوحضرت حثان اے شاكرد تعينة آب كي قراءت كازياده رواح شام مي رباء اورآب كي قراءت كراويون بن بشام اور ذكوان زياده مشهور بان ـ ا اوعروبن زبان بن علاء (متونی ١٩٥٨ عز) آب في حضرت مايد اورسعيد بن جبير كواسط معربت ابن عباس اور انی بن کعب سے دوایت کی ہے،آپ کی قراءت بصرہ میں زیادہ مشہور ہوئی،آپ کی قراءت کے راویوں میں ابوعمروالدوری اورابو

جزه بن حبیب الزیات مولی عکرمه بن رئیج التی (متونی ۱۸۸ میر) آپ سلیمان اعش کے شاگردیں ، وہ بحی بن وثاب ے، وہ زرین بن جیش کے اور انہوں نے حطرت عثمان، جصرت علی ، اور عبد اللہ بن مسعود سے استفادہ کیا تھاء آ ہے، او بول میں خلف بن بشام اورخلاوب خالد زياده مشيوريل

عاصم بن الى النجود الاسدى (متوفى كالمر) آب زرين حبيش كواسط سي جعزت عبداللذين مسعوده أورابوعبدالرجن : ملمی کے واسطہ سے حضرت علی کے شا گروہیں، آپ کی قراءت کے راویوں میں شعبہ بن عیاش، اور حفظ بن سلیمان زیادہ مشہور ال التي كل عموماً تلاوت البيل حفص بن سليمان كي روايت كم مطابق موتى بـــــ

سر الزائس على بن حزه كساكن حوى (متوفى ١٥٥ مر) ان كراويول من ابوالحارث مروزى اورابوعمر الدورى زياده مشهورين مؤخرالذكر تينول حفرات كي قراء تس زياد وتر كوفه ميل رائج موسس

لكن جيساك ويحيوم شكيا جاجكا بان سات كعلاوه اورجى كئ قراء نيل متواتر أورجيح بين، چنانج جب بعديل بيفلط نہی پیدا ہونے لگی کیسیجے قراء تیں ان سات ہی میں منجصر ہیں ، تو متعدد علماء نے سات کے بچاہے د*ی قراء تیں ایک قراء*ت میں جمع فرمائمي، اي بية " قراءات عشره" كي اصطلاح مشهور بوكي ، ان دن قراء تول من مندرجه بالاسات قراء كےعلاو وان تين حضرات ى قراءتى جى شاملى تىكى:

ليقوب بن اسحاق حصري (متوفي ٤٠٠ه م) آب كي قراءت زياده تربهره مين مشهور بوئي \_

خلف بن ہشام (منوفی ۲۰۵)جوحزہ کی قراءت کے بھی داوی ہیں ، آپ کی قراءت کوفہ میں زیادہ رائے تھی۔

ا بوجعفریزیدین قعقاع (متوفی • سلامه)ان کی قراءت مدین طبیبه میں زیادہ مشہور ہوئی۔

اس کے علاوہ بعض خصرات نے چودہ قاربول کی قراءتیں جمع کیں، ادر مذکورہ دس حصرات پر مندرجہ ذیل قراء کی

- حسن بفتری (متونی ااهه) جن کی قراوت کامرکز بصره تھا۔
- محمد بن عبدالرحن بن محيض (متوفی ۱۲۴هه) جن کامرکز مکه کرمه میں تھا۔ ۲٠,
- سلحی بن مبارک بزیدی (متونی ۲۰۲هه)جوبفره کے باشندے تھے۔

ابوالفرج هندوزی (متوفی ۲۸۸مه) جو بغداد کے باشد بے ستے۔

بعض معزات نے چودہ قاریوں میں معزت هندوی کے بنجائے معزت سلیمان اعش کا نام شارکیا ہے، ان میں سے پکلی دس قرارتیں سیج قول کے مطابق متواتر ہیں، اوران کے علاوہ شاوییں (۱)۔

## تلاوت میں آسانی پیدا کرنے کے اساب

حضرت عنان عنی رضی اللہ عنہ کے مرکورہ بالا کارہائے کے بعد است کا اس پر اجماع ہوگیا کہ قرآن کریم کورسم عنائی کے خلاف کسی اور طریقے سے لکھنا جائز نہیں، چنانچہ اس کے بعد تمام مصاحف اس طریقے کے مطابق لکھے گئے، سحایہ و تابعین نے مصاحف عنائی کی نفتول تیار کرے قرآن کریم کی وسیع پیانے پر اشاعت کی۔

لیکن انجی تک قرآن کریم کے نیخ چونکہ نقطوں ، زیر ، قربر ، اور پیش سے خالی سے ،اس لیے غیر عرب یعن الل مجم کوتلاوت قرآن میں دشواری ہوتی تھی ، جب اسلام عجی عمالک میں اور زیادہ پھیلا تو اس یات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس میں نقطوں اور حرکات کا اضافہ کیا جائے ، تا کہ تمام لوگ آسانی سے اس کی تلاوت کرسکیں ، اس مقصد کے لیے مختلف اقدامات کے مجمع ، جن کی مختفر تاریخ درج ذیل ہے :

### نقطے لگانے كارواج

شروع میں عربوں کے بال تفطے لگانے کارواج نہیں تھا، انہیں تقطوں کے بغیر پڑھنے میں کوئی د شواری نہیں ہوتی تھی ، خاص طور سے قرآن کریم کے معاطر میں کستاہ کا امکان اس کئے نہیں تھا کہ اس کی جفاظت کا ندار کتا ہے پرنہیں بلکہ حافظوں برتھا، اور حضرت عثمان نے جو منے عالم اسلام کے مختلف حصول میں بیسیجے ہتے ، ان کے ساتھ قاری تھی بیسیجے گئے ہتھے، جواسے پڑھ تا سکھا سکیں۔ اس میں روایات مختلف بیں کہ قرآن کریم کے نسٹے پرسب سے پہلے کس نے تقطے لگائے؟

بعض روایات میں ہے کہ یہ کارنامہ سب سے پہلے حضرت ابوالاسودوولی نے سرائجام ویا بعض کا کہنا ہے کہ انہول نے حضرت علی کی ہدایت پر کیا تھا، اور بعض نے کہاہے کہ کوفہ کے گورٹرزیاوین ابی سفیان ٹے ان سے بیکام کرایا، اور ایک روایت میں بیمی ہے کہ بیکارنامہ جاج بن بوسف نے حسن بھری، بحق بن بعمر اور نصر بن عاصم لیش کے در بعد انجام دیا۔

### زیر، زیراور پیش لگانے کا آغاز

تقطوں کی طرح شروع میں قرآن کریم پرحرکات یعنی زبر، زیراور پی نیس سے بعض کے نزدیک بیام بھی ابوالاسود

<sup>(</sup>۱) اسپوریبحث کے لئے دیکھیے: معارف القرآن ۲۰۱۱، ۳۵،۳۵ علوم القرآن (ص: ۲۰۲-۲۰۲)

معارف ترندی جلدسوم معارف الدار المار الما

صحابہ اور تابعین کا بیمعمول تھا کہ دہ ہر عظے ایک قرآن ختم کرتے تھے، اس مقصد کے لئے انہوں نے روز انہ تلاوت کی ایک مقدار مقرری مولی تنی ، جے "حزب" یا "منزل" کہاجا تاہے،اس طرح نورے قرآن کوکل سات احزاب پرتقسیم کیا گیا۔

قرآن كريم كے جوئيس يارے ہيں، يتسيم محم معنى كامتبارے أيس، بلكه بحول كو پڑھنے كے لئے آسانى كے خيال ہے قرآن کرنیم کوئیس برابر حصول پرتقسیم کیا گیاہے، بعض معزات فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان نے مصاحف نقل کراتے وقت آئیس تیں عناف محفول من الکھوا یا تھا، لہذار تقسیم آب ہی کے زماندی ہے، لیکن متقد مین کی کتابوں میں اس کی کوئی تصریح جیس ہے، ایسا معلوم ہوتاہے کہ لیتنے عبد صحابہ کے بعد تعلیم کی مجولت کے لئے کی گئی ہے۔

رکوع کی ایک علامت قرآن کریم کے حاشیہ پر ایسی ہوئی ہے، اس علامت کی تعیین قرآن مجید کے مضافین کے لیا ظامے کی حمی ہے بعن جہاں ایک اسلم کلام ختم ہوتو وہاں رکوع کی علامت حاشیہ پرلگا دی گئی ہے۔

تلادت اور جوید کی موات کے لئے ایک اور مفید کام برکیا گیا کہ خلف قرآنی جملوں پرایسے اشارے کھدیے گئے، جن ے بیمعلوم ہوسکے کداس جگہ وقف کرنا (سانس لینا) کیسا ہے؟ ان اشارات کو 'رموز اوقاف' کہتے ہیں، ان کا مقصد بیہ ہے کہ ایک غيرع بي دان انسان بھي جب الاوت كرے توسيح مقام پروتف كرسكيء اور غلط جگه سانس تو ڑنے ہے معنى ميں كو كى تبديلي پيدا ندمو، ان ساسے اکثر رموزسب سے مہلے علامہ ابوعبد اللہ محر بن طبیعور سجاد ندی رحمہ اللہ نے وضع فر مائے،

مية وتف جائز "كامخفف ب،اوراس كامطلب بيب كديهان وتف كرنا جائز ب-میجی وقف جائز کی ایک علامت ہے،جس کا مطلب میرے کہ وقف کرنا درست توہے، کین بہتر میرے کہ وقف نہ

ص: بدوتف مرض کا مخفف ہے، اس کا مطلب بیہ کاس جگہ بات تو پوری نہیں ہوئی الیکن جملہ چونکہ طویل ہو گیا ہے، اس لئے سانس لینے کے لئے دوسر سے مقامات کے بچائے یہاں وقف کرنا جائے۔

م: بید وقف لازم کا مخفف ہے معنی بیریں کہ اگر بہاں وقف نہ کیا جائے آو آیت کے معنی میں فخش غلطی کا امکان ہے، لہذا بہاں وقف کرنا زیادہ بہتر ہے، بعض حضرات اسے 'وقف واجب' بھی کہتے ہیں ایکن اس نے فقبی واجب مراز نہیں، جس کے ترک سے کنا وہو، ملک مقصد صرف بیرے کہ تمام اوقاف ہیں اس جگہ وقف کرناسب سے زیادہ بہتر ہے۔

لا: یه "لا تقف محامخفف به ای کا مطلب بید به که یهال ندهم و ایکن اس کا مشاء بین که یهال وقف کرنا جا ترفیل، بلک ای اشاء بین که یهال وقف کرنا جا ترفیل، بلک ای باشت سے مقامات ایسے این ، جهال وقف کرنے میں کوئی حرج نہیں ، اور اس کے بعد والے لفظ سے ابتداء کرنا بھی جا تر ہے ، لہذا اس کا بھی مطلب بید ہے کہ آگے لفظ سے شروع کے است دوبار ولوٹا کر پڑھا جا ہے ، اسکے لفظ سے شروع کرنا جھا تیں۔

بدرموز تو بقیناعلام سیاوندی کے وشع کتے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ میں ایض رموز قرآن کریم کے شخول میں موجود ہیں،

مثلاً:

مع: رسعانق کا مخفف ہے، بیطانمت اس جگائھی جاتی ہے جہاں ایک ہی آیت کی دوتغیری ممکن ہیں، ایک تغییر کے مطابق وقف ایک جگدوتف کیا جا ساتھ ہے۔ لیکن ایک جگدوتف کی جا جا ساتھ ہے۔ لیکن ایک جگدوتف کرنے جا دوسے کرنے آخر ہے کرنے آخر ہے کہ بعد دوسری جگدوتف کرنا درست نہیں، مثلاً: ذاک مثله م فی المتوراة و مثله م فی الانجیل کروتے آخر ہے شطاہ ، اس میں اگر التوراة پروتف کرنا ہے والتوراة پروتف درست نہیں، ادر اگر الانجیل پروتف کرنا ہے والتوراة پروتف درست ہے، اس کا ایک نام ''مقابلہ'' ہے، ادر اس کی سب سے پہلے نشاندہی امام ابوالفضل داری نے فرائی ہے۔

عكته: ميد سكته كى علامت ب،اس كامطلب بير ب كماس جكر كتا چائي الكن سانس تدوي بائ ، يعوما ال جكدلا بإجاتا ب جهال ملاكر يزي من سامعنى ميس غلط بني كاانديشه و

وقله: اس جكه مسكته "سعقدرے زياده ويرتك ركنا جائے ليكن سانس يهال بھى ناوقے۔

ت: ید "قبل علیه المخفف" کامخفف ہے، مطلب یہ ہے کہ بیش حظرات کے نزدیک بہال وقف ہے، اور بعض کے نزدیک نہاں وقف ہے، اور بعض کے نزدیک نہیں ہے۔

تف: پلفظ وقف مجراس كمعنى بين المرجاد مياس جكدلا ياجاتا سى جهال پر صفى والے كويد خيال موسكتا ہے كه يهال وقف درست بيس

صلی: ید الوسل اولی " کامخفف ہے،جس کے معنی ہیں کہ الا کر پر مینا بہتر ہے۔

صل: میدقد پوسل کامخفف ہے لیتی بہاں بعض لوگ تھمرتے ہیں اور بعض طاکر پڑھنے کو پسند کرتے ہیں۔ وقف النبی سلافظ لیلم: میدان مقامات پر لکھا جاتا ہے جہاں نبی کریم سلافظ لیلم کا تلادت کے وقت، وقف کرنا کسی روایت سے ثابت ہے (۱)۔

عَنْ أُمْ سَلَمَةً، قَالَتُ: كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَمَ يُقَطِّعُ فِرَاءَكَهُ يَقُرَأُ: {الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 1]، ثُمَّ يَقِفْ، وَكَانَ يَقْرَوُهَا: (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) (١) [الفاتحة: 2]، ثُمَّ يَقِفْ، وَكَانَ يَقْرَوُهَا: (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) (١) حَرْمَ مِلْ عَنْ اللهُ وَمِ اللهِ يَنْ اللهُ مِنْ اللهِ عَنْ اللهُ وَمِ العَالَمِينَ " يُحرِيرُ عَتْ "الله عَنْ الله وَمِ العَالَمِينَ " يُحرِيرُ عَتْ "الله عَنْ الله حَنْ الله وَمِ العَالَمِينَ " يُحرِيرُ عَلَيْ اللهُ وَمِ العَالَمِينَ " يُحرِيرُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ وَمِ الدَينَ " (اور يُحرَّمُ مِ اللهِ عَنْ اللهُ عَالَمُ عَالَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ عَالِمُ عَنْ اللهُ عَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى الل

عَنْ أَنِّسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَبَّا بَكُرٍ وَعُمَرَ - وَأَرَّاهُ قِالَ - وَعُفْمَانَ كَانُوا يَقُرَءُونَ {مَالِكِ يَوْمِ اللَّهِ مِنْ أَنَّ اللَّهِ مِنْ أَنَّا اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَبَّا بَكُرٍ وَعُمَرَ - وَأَرَّاهُ قِالَ - وَعُفْمَانَ كَانُوا يَقُرَءُونَ {مَالِكِ يَوْمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ أَلْمُ اللَّهُ مَا أَنْ أَلْمُ اللَّهُ مَا أَنْ أَلُهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ أَلَّ مِنْ مَا أَنْ أَلْمُ مِنْ أَنْ أَلْمُ إِلَّهُ مِنْ إِلَّا مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ مُ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ مُا أَنْ أَلْمُ مُواللّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا لَهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ مِنْ أَلَّا مُعْلَى مِنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلْمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلَّا لَاللَّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مُعْلَقُوا مُعْلَمُ مِنْ أَنْ أَلَا مُعْلَالِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلْمُ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّلَّا مِنْ أَلَّ مِنْ أَلّالِمُ اللَّا مِنْ أَلَا مُعْلَمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلْمُ مِنْ أَل

حضرت السرم الله عند فرمات بين كه في كريم مل اليكريم الوبكر، عمر (راوى كيت بين كه ميرا خيال ب كه حضرت الس في عثان (كانام بحي ليا) يرسب حضرات "مالك يوم الدين" (ميم كے بعد الف كر اتھ) پڑھا كرتے ہے۔ يقطع قواء نه: في كريم مل اليكيم الله وت قرآن مين برآيت پروقف كرتے تھے۔

### آیت پروقف کرنے کا حکم

جمہور علاء کے زویک ان آیتوں کو ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے جولفظی اعتبار سے آپس میں ایک دومرے سے مربوط اور متعلق ہوں ، امام جزری نے اسے ' وقف مشعب' قرار دیا ہے ، قرآن مجید کے شوں میں آج کل جو مختلف جگہوں پر وقف لازم یا واجب وغیرہ لکھا ہوتا ہے ، اس سے شری وجوب مراذبین ہے جیسا کہ او پر تفصیل گذر چکی ہے ، ان اوقاف کا حدیث سے کوئی ثبوت مہیں ہے ، البتہ برآیت کی ابتداء اور انتہاء بیتو قبل ہے بین اس کا ثبوت نی کریم من شاہ ایک البتہ برآیت کی ابتداء اور انتہاء بیتو قبل ہے بین اس کا ثبوت نی کریم من شاہ ایک ہے ،

اور نی کریم من تالیج برآیت پروتف اس کے فرمایا کرتے سے تاکہ سننے والوں کو برآیت کی ابتداء اور اس کی انتہاء معلوم بوجائے ، اور حضرت مولانا انورشاہ کشمیری رحمہ الله فرماتے بیل کہ جس طرح نبی کریم منافظی ہے برآیت پروقف کرنامنقول ہے

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن ۱۹۳۱ ۱۸۸ علوم القرآن (ص: ۱۹۳)

<sup>(</sup>٢) سنن ابوداؤد كتاب الحروف والقرآن باب: ١

الدرالمتورللسيوطي ٣٨٠١

ای طرح ان آیول کو طاکر پر حمایمی آب سے ثابت ہے(۱)،

## ما لك يوم الدين مين دوقراء تين

لفظام لك يمين دوقراء تنس بين:

امًا م عاصم ، كسائى اور يعقوب كى قراءت ميں لفظ "مالك" الف كے ساتھ ہے۔

ا ۔ باتی قراء کی قراء سی میں ملک کے پینی میم پرزبراورلام کے پیچز پر کے ساتھ ، دونوں ہی قراء تیں سی جی اس (۱)۔ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّنِي صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْأَ: (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالعَيْنِ بِالْعَيْنِ) (۱)۔

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ نی کریم مان ایلے نے بیاتیت اس طرح پڑھی "ان النفس بالنفس والعین (پیش کے ساتھ) بالعین "۔

عَنْ مُعَادِبُنِ جَبَلٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً: (هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبُّك) (١٠)

حضرت معاذبن جبل سے روایت ہے کہ رسؤل الله مل الله مل الله مل الله مل الله مل الله مل الله علی الله ما تھے ) یعن کیا تواہی رب سے ما تکنے کی طاقت رکھتا ہے۔

عَنْ أُمِّ سَلَمَةً : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْرَوُهَا (إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ) (٥)

حصرت امسلم سے دوایت ہے کہ بی کریم مالط ایم اس آیت کو یوں پڑھتے "انه عمل غیر صالح" یعن اس نے فیرصالح کام کیا (اس میں لفظ عل بعل ماضی کا صغدہے)۔

عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ: [في عَيْنِ حَمِنَةٍ ] [الكهف: 86] (١) - حصرت الى بن كعب فرمات إلى كدرسول الله ما الله

<sup>(</sup>١) العرف الشدى على جامع الترمذي ٢٠/٢، مرقاة الفاتيح ٨٣١٥، كتاب فضائل القرآن باب أداب التلاوة

<sup>(</sup>٢) الكوكب الدرى ٣٤٨٣، تحفة الأجوذي ٢٣٢/٨

المن أبوداؤد كتاب الحروف والقراءات بات: ١

الدرالم الدرالم المراكب الدرالم المعادية

<sup>(</sup>a) مسئل احداد ۱۹۶۷

الله المن ابوداؤد، كتاب الحروف والقراءات باب: ١

عَنْ عَالِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُاً: {فَرُوحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَهُ نَعِيمٍ} [الواقعة: 89] (٣) رحضرت عائشه رضى الله عنها فرما في الله سال الله سالناليا في من يدا يد الله عنها فرما في الله عنها الله عنها في الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الل

عَنْ عَلْقَمَةَ, قَالَ: قَلِمْنَا الشَّامَ فَأَتَانَا أَبُو الدَّرْدَاءِ, فَقَالَ: أَفِيكُمْ أَحَدْ يَقُرَ أُعَلَيْ قِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ ؟ قَالَ: فَأَشَارُوا إِلَيْ يَعْمُ أَبَا فَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللّهِ يَقْرُ أُهَلُهُ الآيَةَ {وَاللّيْلِ إِذَا يَغْشَى } [الليل: 1]؟ قَالَ: قُلْتُ: سَمِعْتُهُ يَقُرُوهَا: {وَاللّيْلِ إِذَا يَغْشَى } [الليل: 1] وَاللّهُ كُرِ وَالأَنْثَى ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: وَأَنَا وَاللّهُ فَلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَقْرُوهَا، وَهُولًا عِيْدِيدُونَنِي أَنْ أَقُولًا هَا {وَمَا حَلَقَ } هَكُذَا سَمِعْتُ رُسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَقْرَوُهَا، وَهُولًا عِيْدِيدُونَنِي أَنْ أَقُولًا هَا {وَمَا حَلَقَ } هَكُذَا سَمِعْتُ رُسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَقْرَوُهَا ، وَهُولًا عِيْدِيدُونِي أَنْ أَقُولًا هَا {وَمَا حَلَقَ } [الليل: 3] فَلَا أَتَابِعُهُمْ (۵).

<sup>(</sup>۱) الدرالمتورللسيوطي ٢٩٠/٥

٢) سنن ابوداؤد، كتاب الحروف والقراءات، باب: ١

الله عروجل ولقدار بسانائوحار

الله منزابوداود، كتاب الحروف والقراءات بحديث: ٣٩٩١

<sup>(</sup>۵) اخرجه الحميدي ۱۹۲۸

صفرت علقد کہتے ہیں کہ ہم لوگ شام آئے تو ابوالدرداء ہمارے پاس تفریف لائے تو پوچھا کیا تم بیل ہے وقی عبداللہ

ان مسعود کی قراءت سے قرآن پڑھ سکتا ہے؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو بیس نے عرض کیا: بی ہاں میں پڑھ

سکتا ہوں ، انہوں نے فرما یا: تم نے عبداللہ بن مسعود کو یہ آیت "واللیل اذا یعشی "کس طرح پڑھے ہوئے سا
ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا: وہ اس طرح پڑھا کرتے تھے "واللیل اذا یعشی واللہ کو والائشی "، (یہ
سن کر) ابوالدرداء نے فرما یا: اللہ کی قسم: میں نے نمی کریم مان اللہ کی جوی ای طرح پڑھتے ہوئے سا ہے، بیلوگ
جانے ہیں کہ میں "و ما خلق الذکر و الانشی " پڑھوں لیکن میں ان کی پیروی نہیں کروں گا ( یعن ان کی بات نیس
مالوں گا)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: أَقَرَ أَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِي أَنَا الرَّرَاقُ وَالْفَرَّ وَالْمَدِينُ (١) . حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرمات بن كه جمعے رسول الله مان الله الله الله عند بير آيت اس طرح پر ها كى: الى انا الرزاق و والقوق المثنين به

عَنْ عِمْرَ انَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْأً: {وَتَرَى النَّاسَ مُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى} [الحج: 2] (ال

حضرت عمران بن حصین مستج بین کررسول الله سال الله الله الله الماس مرح برخی و و مری الناس سکاری و ماهم بسکاری "بیغی سین پر پیش اور کاف پرز بر کے ساتھ ۔

### چندقراءتوں کا بیان

فركوره احاديث من چندقراء تول كاذكر ب-جن كي تشريك بالترتيب درج ذيل ب:

ا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر ۳۵ میں ہے: ان النفس بالنفس والعین بالعین امام کسائی کے طریق میں لفظ وعین "پر پیش ہے، اوراس کا عطف "ان النفس "کے ل پر ہے، جبکہ مشہور قراءت زبر کی ہے یعنی لفظ عین ، لفظ نسس کی طری منصوب ہے۔
۲۔ سورہ مائدہ آیت نمبر ۱۲ میں ہے: "هل تستطیع زیک " بیعنی خطاب کا صیفہ ہے، شروع میں تاہے اور ریک کی باء پر
زبر ہے بیام کسائی کی قراءت ہے، اور مشہور قراءت میں "هل دستطیع ربک " ہے، یعنی فائب کا صیفہ ہے اور لفظ "ربک "

سوروهود (آیت تمبر ۲۷) میں ہے "انه عمل غیر صالح"، اس میں امام کسائی اور لیفوب کے زویک لفظ وعمل"

<sup>(</sup>۱) پسن ابوداؤد، کتاب الحروف والقراءات باب:۱

<sup>(</sup>٢) الدرالمتور١٩٨٣)

قبل ماضی کا صیغہ ہے لینی عین پرزبراورمیم کے بیچے زیر کے ساتھ، اور لفظا 'فیر'' پرزبر ہے۔ اور باقی تمام قرام کے نزویک لفظ و دعمل 'اسم ہے، لینی عین اورمیم پرزبراور لام پرتوین ہے اور لفظ غیر پرزبر ہے۔

۱۱۔ سورہ کوف (آیت ٹمبرا کے) میں ہے: قد بلغت من لدنی عذر اءاں میں لفظ ''لدنی "میں دوقر اوتیں ہیں ایک قراءت میں ٹون پرتشد یو ہے، بی مشہور قراءت ہے، اور امام نافع کی قراءت میں نون کی تخفیف کے ساتھ ہے، اس میں تشدید نہیں ہے۔

۵۔ سورہ کوف (آیت فربر ۸۱) میں ہے: "فی عین حملة "اس میں دوقراء تیں ہیں اور دونوں ہی مشہور ہیں ایک جملة ہے لینی جاء پرزبر میم کے بیچے زیراور ہمزے پرزبر کے ساتھ ، آور دوسری قراءت "حامیه" ہے لینی جاآور بیم کے درمیان الف کے ساتھ ، معنی دونوں قراء توں میں ایک ہی ہے لینی ، کیچڑ ، سری ہوئی کالی میں۔

۲- سوره روم میں ہے: الم غلبت الروم میں میغلبوا۔ ''فی بضع سین' اس میں 'نظلب '' میں دوقراء تیں ہیں، ایک قراءت میں قراءت میں مطلب یہ کے دال فارس، رومیوں پرغالب آگئے اور روی مغلوب ہوگئے اور دوسری قراءت میں بیرمیند معروف ہے لین فین اور لام دونوں پرزبر ہے،

علامہ بینا وی فرماتے ہیں کہ لفظ مفلیت 'اگر معروف پڑھا جائے تو پھر بعد میں لفظ سیغلیون کومیغہ مجبول پڑھا جائے گامعتی بیرہیں کہ روی لوگ شام پرغالب آگئے ہیں لیکن عقریب بیسلما توں کے ہاتھوں مفلوب ہوجا نیس گے، بیٹا نچہاس آیت کے نزول کے بعد پچھسالوں میں رومیوں کے بہت سے علاقے مسلما توں نے فتح کر کئے تھے،

4۔ سورہ روم (آیت نمبر ۵۲) میں ہے: "خلف کم من ضعف"، اس میں لفظ صعف کو دوطری سے پڑھا گیاہے، ضاد
پر زبرا در پیش کے ساتھ بنٹی فرماتے ہیں کہ امام عاصم اور تمر ہ کی قراءت میں ضاد پر زبر ہے اور باقی حضرات کے ہاں ضاد پر پیش
ہے، یہی دائے قراءت ہے، اس کی تائید حضرت عبداللہ بن عمر کی اس دوایت سے ہوتی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے
رسول اللہ من المالی بی ساتھ پڑھا تو نی کریم من المی بی من کے ساتھ پڑھایا۔

بغوى فرمائے ين كه لفظ "ضعف" بيش كساتھ قريش كى لغت باورزبر كساتھ لغب تيم بــــ

۱۹۰۰ سورہ قر(آیت نمبر: ۳۲) میں ہے: "فہل من مد کو"، اس میں لفظ"مد کو" میں ووقراء تیں ہیں، قراءت حفص
میں دال کے ساتھ ہے، دوسری قراءت ذال کے ساتھ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر" قرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سائھ ایک ساتھ ہے۔
سامنے "فعل من مذکر" ذال کے ساتھ پڑھا تو نبی کریم ساٹھ ہے آئے قرما یا" فہل من مدکر" (وال کے ساتھ)۔

"مد کن" اصل میں مرحک متاءافتعال کودال سے بدل دیا، پھراس کی وجہ سے ذال کودال سے بدل کراوغام کردیا تو

٩ سوره واتعه (آيت نبر: ٨٩) ش ب: "فروح وريحان وجنت نعيم"، اس ش لفظ "روح" من ووقراء تس

این مشہدر قراءت را پر زبر کی ہے، اور دوسری قراءت را پر پیش کی ہے۔

بغوی فرماتے ہیں کرامام بعقوب نے را پر پیش کے ساتھ اور باقی قراء نے زیر کے ساتھ پڑھا ہے، جس فرماتے ہیں کہ بیش کی صورت میں اس کے معنی معرف کر اس کے معنی صورت میں اس کے معنی معرف کر اس کے معنی معرف کے ہیں کہ اس کے معنی رہے ہیں کہ اس کے معنی معرف کے ہیں کہ اس کے معنی معرف کے ہیں کہ اس کے معنی معرف کے ہیں ، اور امام مجاہد فرماتے ہیں کہ افتظاروح را پر زبر کے ساتھ آرام وراحت کے معنی میں ہے ، حضرت سعید ہن جبیر کے مزد کیک اس کے معنی مغفرت ورحت کے ہیں۔

٠١- معظرت عبدالله بن مسعود اور حضرت ابوالدرداء دونول حفرات سوره الليل بين "والذكر والأنشى" برُصة منظمان كوال قراءت كرم كاعلم بين بهوا، حالا تكرم قراءت "و ما خلق الذكر و الانشى " بـ (١) .

اات خضرت عبداللدين مسعود كافراءت مي سورة الذاريات كي يه يت: "اني انا الرزاق ذو القوة المتين "بياين

لفظ"أنا"كساته، جَكِمْ مُوَارِقُراءت مِن الفظ"هو" بِهُ يَعَى "أن الله هو الرزاق دو القوة المتين".

۱۱۔ سورہ النج (آیت نمبر: ۲) میں ہے "و تری اگذامی سکری و ماھم بسکری "،اس میں لفظ سکری میں متواتر قرادیت سین پر پیش اور کاف کے سکون کے ساتھ ہے، قرادیت میں میں پر زبر اور کاف کے سکون کے ساتھ ہے، چیسے لفظ عطبی ہے (۲)۔

عَنَّ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بِعْسَمَا لِأَحَدِهِمْ أَوْ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلُهُوَ نُسِّيَ فَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّتَفَصِيّاهِ نُ صُدُورِ الرِّيَّالِمِنَ التَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ (٣).

حفرت عبداللد بن مسعود است وایت ب کدرسول الله مل ایکا نے ارشاد فرمایا: ان میں سے یافر مایا: تم میں سے کی حفرت عبداللد بن میں سے کی میں سے کی کے لئے کس قدریہ بری بات ہے کہ وہ یول کے کہ میں قلال آیت کو بھول گیا بلکہ اے تو بھلا دیا گیالبد اتم قرآن مجد کو (پابندی سے ) یاد کرتے رہا کرو، اس ذات کی متم جس کے قبصہ قدرت میں میری جان ہے: قرآن مجدلوگوں کے دلول سے تہایت جلدنگل جاتا ہے بنسبت جو یا یہ کے جوابی با تدھنے کی ری سے بھا گیا ہے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ:۔ اید کیت و کیت: فلان فلال آیت، نسی: (باب تفعیل سے ماضی جمول) عملا دیا گیا، استذکروا: تم پابندی سے قرآن بادکیا کرو، استقامت کے ساتھ تلاوت کرتے رہا کرو، آشد تفصیدا: نہایت جلد چھوٹے والا، نعم: (نون اور عین پرزبر کے ساتھ) چو یائے لیخی اونٹ، گائے اور کمری، اہام نودی فرماتے ہیں کہ یہاں حدیث میں لفظ "نعم"

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ٩١٤٨٨ ، كتاب التفسير باب وما حكى الذكرو الأنشى:

<sup>(</sup>٢) انتمام قراءت كى تفصيل كرائع ديكهنع: تحفة الاحوذى ٢٢٨ - ٢٢١

٥ صنعين بخارى كتاب فضائل القرآن باب نسيان القرآن

ے اورث مراوے عقل: (عین اور قائ پر پیش) عقال کی جع ہے: وہ ری جس سے اورث وقیر ہ کو یا الدها جا تا ہے۔

### قرآن بعولني كانسبت الاي طرف ندى جائے

ان روایت سے بیت میں اس موتا ہے کہ یوں نین کہنا جائے کہ میں فلاں آیت کو بھول کیا ہوں بلکہ یوں کے کہ جھے وہ آیت بھلادی می ہے، کیونکہ نسبیت کہتے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس نے قرآن بجید کو غیرا ہم بجد کر فراموش کیا ہے، اس کے دل میں محور کے بات کے دل میں محور ہے ہے کہ قرآن جید کی طاورت سے خفلت اور لا پروائی کے اسباب اختیار نہ کئے جا کی کہتے میں انسان کوفرآن مجید بھولئے کی نسبیت این طرف کرتی پڑے اور لا پروائی کے اسباب اختیار نہ کے جا کی کہتے میں انسان کوفرآن مجید بھولئے کی نسبیت این طرف کرتی پڑے دا)۔

# بَابُمَا جَاءَ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبُعَدَ أَخْرُفِ

مياب اس بيان بن ب كرقر آن مجيد سات حروف يرنازل كيا كياب

عَنُ أَبِي بَنِ كُعْبٍ، قَالَ: لَقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ جِبُرِيلَ فَقَالَ: يَا جِبُرِيلُ إِنِّي بُعِثْ إِلَى أُمَّةً أُمِّيِّينَ: مِنْهُمُ الْعَجُورُ، وَالشَّيْخُ الكَبِينَ وَالْغَلَامُ، وَالْجَارِيَةُ، وَالْوَجُلُ الَّذِي لَمْ يَقُرَأُ كِتَابًا قَطَّ ، قَالَ: يَا مُحَمَّدًا إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَدًا حَرُفِ (١).

حضرت الى بن كعب فرمات بين كريم ما في كريم ما في الله كي جرائيل عليه السلام سے ملاقات مولى تو فرما يا: اسے جرائيل محصا يك ان برحة وم كى طرف بينيا كيا ہے۔ ان ميں بوڑھ جي بين، عمر رسيده بھى بين، يج اور بجيال بھى بين، اور ان مين ايسے لوگ بھى بين، جنبول نے بھى كوئى كتاب بين برطى، جرائيل نے كها: اسے محد (مان في اليم ) بے فتک قرآن مجد كوسات ترفول براتا را ميا ہے۔

عَن المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً , وَعَبِدِ الْوَحْمَنِ بِنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ , أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، يَقُولُ: مُرَرْتُ بِهِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَهُوَ يَقُولُ الْفَرْقَانِ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُرَرَثُ بِهِشَامِ بْنِ حَرَامُ وَهُو يَقُولُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمْعَتُ قِرَاءَتَهُ ، فَإِذَا هُو يَقُرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقُرِنْنِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَكُدُتُ أَسُورَةً اللَّهِ مَلْمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَبُنتُهُ بِرِدَائِهِ , فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السَّورَةَ الَّتِي سَلَمَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ لَبُنتُهُ بِرِدَائِهِ , فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السَّورَةَ الَّتِي سَلَمَ مَلْمَ لَبُنتُهُ بِرِدَائِهِ , فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكُ هَذِهِ السَّورَةَ الَّتِي سَلَمَ عَلَيهُ وَسَلَمَ قَرَوْهُ فَي الْصَلَاةِ ، فَنَظُولُ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَرَالُهُ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَرَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قُلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قُلْهُ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قُلُكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم للنوى ۲۱۵/۱، كتاب فضائل القرآن باب الامربتعهد القرآن، فتح اليارى ۱۰۵/۹، كتاب فضائل القرآن، باب نسيان القرآن

<sup>(</sup>۲) مستداحد ۱۳۲/۵

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُوَ أَقُو آَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي تَقُرَ وَ مَا لَطُلُقُتُ أَقُو دُهُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى عُرُوفِ لَمْ تَقُو نِيهَا ، وَأَنتَ أَقُرَ أَتَنِي سُورَةَ الْفُرَقَانِ عَلَى حُرُوفِ لَمْ تَقُو نِيهَا ، وَأَنتَ أَقُرَ أَتَنِي سُورَةَ الفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفِ لَمْ تَقُو نِيهَا ، وَأَنتَ أَقُرَ أَتَنِي سُومَتُ الفُرْقَانِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْسِلْهُ يَا عُمَن الْوَرَايَا هُمَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَكُذَا أَنْ لِنَ عُمَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَكُذَا أَنْ لِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَمَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَكُذَا أَنْ لَتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَمَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَكُذَا أَنْ لَتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَمَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَمَ قَالَ النَّيِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَمَ قَالَ النَّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَمَ قَالَ النَّيِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَمَ قَالَ النَّيْمُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذَا الْفُرَانَ أَنْ لَ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُ فِ فَاقَرَ عُوا مَا تَيَسَرَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

حضرت مسور بن محرمداورعبدالرحن بن عبدالقاری کیتے ہیں کرانہوں نے حضرت عرفاروق کو بیفرماتے ہوئے سنا:
میں عبد نبوی میں ہشام بن عکیم بن حزام کے پاس سے گذرا جبکہ دوسورہ فرقان پڑھ رہے ہے، جورسول اللہ مقالیا نے جھے
قراءت نبوب فورسے تی تو وہ بیسورت کی ایسے حرفوں یعنی قراءتوں میں پڑھ رہے تھے، جورسول اللہ مقالیا نے جھے
نہیں پڑھائی تھیں، قریب تھا کہ میں نماز کے دوران بی ان پر حملہ کردوں ( لیعنی الرپروں) لیکن میں نے ان کا انظار
کیا تا کہ دوسلام چھیرلیں، پھر جب انہوں نے سلام چھیرلیا تو میں نے ان کی چا دران کی گھ میں ڈال دی ( تا کہ دو
جھے سے بھاگ نہ جا گیں) اور میں نے ان سے کہا کہ جہیں بیسورت کی نے پڑھائی جے میں نے تہمیں پڑھے
بوت سنا ہے۔ کہنے گئے: مجھے بیسورت نمی کریم سال طائی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا: تم جھوٹ
بوتے ہو، اللہ کی شم آپ سال طائی ہے نے جھے ہی بیسورت پڑھائی ہے، رکھی دواں طرح نہیں جس طرح تم پڑھ رہ

چنانچہ میں انہیں تھینچتا ہوا نی کریم ماہ فائیل کی خدمت میں لے گیا، میں نے عرض کیا یارسول اللہ: میں نے انہیں سورہ فرقان ایسے حروف بیتی ایسی قراء توں میں پڑھتے ہوئے ستا ہے جو آپ نے مجھے نہیں پڑھا کیں، حالانکہ سورہ فرقان آپ ہی نے مجھے پڑھائی ہے۔

صحيح بخارى، كتاب نضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف

مشكل الفاظ كے معنی : - أمد أمدين: ان پڑھ توم جوند تولكمنا جائتى ہے اور ند پڑھ كئى ہے۔ أساورہ: بين اس پر حمله آور ہو جاؤں الز پڑول فضط تد : تو بش نے اس كى انظار كى البعد: بين نے چاوراس كى كردن يا كريبان بين ڈال دى۔ أقودہ: بين اسے مين كركے يا۔ أد سلد: إسے تم چيوڑ دور ماتيسو مند: جوقراءت آئان ہو۔

### سبعارف سے کیامرادے؟

''سبعدا حرف'' سے کیا مراد ہے؟ اس کی تغییر وتشریح میں علاء کابڑاا ختلاف ہے، ابن حبان نے فرما یا کہ اس میں علاء ک ۵ ساقوال ہیں ، جن میں سے چند یہاں ذکر کئے جاتے ہیں:

- بعض حضرات فرمات میں که "سبعه احرف" سے سات مشہور قاریوں کی قراء تیں مراد ہیں -

لیکن بیخیال درست نبیس ، کیونکه قرآن کریم کی متواتر قراء تیس ،ان سات مشہور قاریوں کی قراء توں میں مخصر نبیس بلکسان کے علاوہ بھی متواتر قراء تیں ثابت ہیں۔

۲۔ بعض معزات کے زدیک لفظ اسید کے بطور محاورے کے کثرت مراد ہے، جس طرح کے عربی زبان میں سیعین کے افظ سے کثرت مراد ہوتی ہول کی متواہ وہ مشہور ہول یا نہ افظ سے کثر سے مراد ہوتی ہول کی متواہ وہ مشہور ہول یا نہ ہول۔

لیکن بیقل مجی درست نہیں کیونکہ عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم من التی نے مایا کہ مجھے جرائیل امین نے قرآن کریم ایک حزف پر پڑھایا تو میں نے ان سے مراجعت کی اور زیادتی طلب کرتار ہااوروہ اضا فہ کرتے رہے، یہاں تک کدہ سات حروف تک پہونچ گئے۔

ال دوایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لفظ السبع نظر اور ان کے سلط اور ان اللہ اس سے ایک معین عدوم اور ہے (۱)۔

ام طحادی فرماتے ہیں کہ "احوف" سے مراد بیہ ہے کہ عنی کومتر ادف لفظ سے اداکیا جائے ، علامہ ابن عبد البرنے بھی اس قول کو اختیاد کیا ہے ، بید حفرات فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول تو صرف قریش کی زبان پر ہوا تھا، لیکن ابتداء اسلام میں دوسرے قبال کو بیاجازت دکی گئی کہ دوا پٹی علاقائی زبان کے مطابق مرادف الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں ،
اور بیر مشرادف الفاظ خود نبی کریم ساتھ اپنی ہے متعین فرماتے تھے ، جیسے قعال کی جگہ ھکلہ اور اقبل کی جگہ اُذن ، پھر جب قرآن کی دور زبان سے دوسرے قبائل رفتہ رفتہ مانوس ہو گئے ، تو رسول اللہ ساتھ الیہ ہے حضرت جرائیل علیہ السلام کے ساتھ اپنے آخری دور قرآن ( لینی عرضہ اخیرہ ) ہیں بیا جازت ختم کردی اور صرف و ای طریقہ باتی رکھا گیا ، جس پرقرآن نازل ہوا تھا۔
قرآن ( لینی عرضہ اخیرہ ) ہیں بیا جازت ختم کردی اور صرف و ای طریقہ باتی رکھا گیا ، جس پرقرآن نازل ہوا تھا۔

اس تول ك مطابق "سبعة احرف" والى حديث ابنداء زماند متعلق ب، اورحضور اكرم ما التاليم ك آخرى دور

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ٣٢/٩ د٢٧٨ كتاب فضائل القرآن، باب بيان أنزل القرآن على سبعة أحرق

یں بیاجادت فتم کردی گئی مقرآن کریم کے سات حروف پر نازل ہونے کا مطلب بیہ ہے کدوواس وسعت کے ساتھ نازل ہوا ہے کہ ا ہے کہ ایک مخصوص نہ ان کے سات کو مات حروف پر پڑھا جا سے گاء اور سات حروف سے بیمراوٹیں کہ مرکفہ میں سات مراوفات کی اجازت ہے، بلکہ تقعمہ بیتھا کہ نہ یا دہ سے نہ یا دہ کسی لفظ کے معنی کے لئے جائے متنے متر اوفات استعال کے جا سکتے ہیں ان کی تعداد سات ہے، اور بیمراوفات بھی خود منورا کرم مان مالی ہے متنے من اور کے مرفی پراس کا دارو مدارٹیس تھا (ا)۔

ال قول پر بیا شکال موتائے کما کر "سبعه احوف الا اعتلاف منوراکرم ما الظیم کے مانے میں محتم ہوچکا تھا تو پھر بعد میں معرت مثال ایک زمانے میں جوافتلاف روثما ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے مصاحف تیار کرے دوسری زیاتوں کوان مصاحف سے متم کردیا تھا، اس کی کیا توجیہ ہوگی ؟(۱)

۲۰ علامه این جریرطبری رحمه الله اور ان کے بیردکاروں نے دسید احرف سے قیائل غرب کی سات زباعی مراد کی ہیں، پر ان قیائل کی تعیین میں دوتول مشہور ہیں:

ا قريش - ا - بزيل - ۱ - بزيل - ۱ - جيم ريائي - ۱ - ازد - ۵ - د بيد - ۱ - بوازن - ٤ - اورسعد بن برمراديل -

ان قول پر بیا شکال موتا ہے کہ حرب کی نفات توسات سے زیادہ ہیں؟ اس کا جواب بیددیا گیا کہ عرب کی نفات اگر چہ سمات سے زیادہ ہیں ان ان میں مصبح صرف سمات ای تھیں، پھرسات افات میں نازل ہو بائے کا بیسطلب بیسے کے متعرف طور پرتمام قرآن میں سمات افات ہیں (ما)۔

اس قول پرایک اوراشکال بیر ہوتا ہے کہ "ساترون" سے اگر سات قبائل عرب کی لفات مراد ہوں تو اس پر حدیث باب سے بیاشکال ہوتا ہے کہ اس روایت بیس ہے کہ حضرت عمراور حضرت بشام بن حکیم کے درمیان قرآن کریم کی تلاوت جس اختلاف ہوا، حالا تکہ بیددونوں حضرات قریش تھے، اگر سات حروف سے مراد سات مختلف قبائل کی بغات ہوتیں تو حضرت عمراور حضرت بشام جس پھرا بختلاف کیے ہوگیا جبکہ وہ دونوں قریش تھے؟

ال اشكال كاجواب بيديا كياكر بوسكتا م كهان دونوں ميں سے كى ايك كومنوراكرم مل اللي في في الله مكاوه ما كامناوه م كى دوسرى لفت ميں قرآن يزمايا بو(٢) ـ

اس قول پرایک معبوط اشکال میجی موتا ہے کہ اگر سات حروف جعزت عان کے زمانہ س فتم کرد میں گئے اور صرف ایک حرف کو ایک معبور قراء توں کا اعتباف کیوکر پیدا ہوا ، کیونکہ صدیث کے دخیرہ میں قرآن کریم کی تلاوت کے ایک حرف کو باقی رکھا گیا تو موجودہ معبور قراء توں کا اعتباف کیوکر پیدا ہوا ، کیونکہ صدیث کے دخیرہ میں قرآن کریم کی تلاوت کے

۱۱) مشكل الاثار للطحاوي ۱۸۲/۴ منتج الباري ۳۲/۹

<sup>(</sup>٢) كشف البارى (ص:٥٣) كتاب فضائل القرآن

الله فتح البارى ٣٣،٣٣٧٩، كتاب فضائل القرآن

<sup>﴾ ﴿</sup> رُوْحُ لِلْمَانِي بِيانُ لِلرَادِبَالْأُحْرِفُ السَّبِعَةِ ١ / ٥ ٢

متعلق مرف ایک شم کے اعتلاف 'سبعه احزف' کا ذکر ہے، اس کے علاوہ دوسرے کی اعتلاف کا ذکر تیل ملتاء اور نذکورہ تول مانے کی صورت میں قرآن کریم کی علاوت میں دوشم کے اعتلاف مانتا پڑیں گے ایک اعتلاف سبعۂ احزف اور دوسرا اعتلاف قرامات، اس اشکال کا جواب کوئی تعلی بھٹی تیں ویا ممیل(ا)۔

۵۔ بیض معزات کے زویک استعمار ف است است میں کے معانی اخلام اور امور مرادیں ، میران سات احکام کی تعیین میں تین قول میں :

- إرامز ٢- نتى سرفضص مرامثال ٥- وعيد لا روعذ ٤ موه ظبت وهيحت
  - ا مقائد ١ احكام ١٠ اخلاق ١٠ فقص ٥ امثال ١ وعد ٢ وعيد
    - ارامر ۳ رئی سوخلال ۱ رفرام ۵ محکم ۱ رشابه ک امثال الیکن ای تول رمی اعتراض کے می این (۱)۔

٧- اور المرف سبعة "كے بارے میں محققین علاء نے جس قول كواختیار كیا ہے، وہ بہہ كداس سے احتلاف قراءات كى سات تونيتیں مراد ہیں، قراء تیں اگر چرسات سے زائد ہیں لیكن ان قراء توں میں جواجتلافات بائے جاتے ہیں وہ سات قسموں میں محصر ہیں، اس قول كوامام مالك، ابن قتيد، إمام ابوالفصل رازى، قاضى ابو بكر با قلائى، علامہ جزرى اور مولانا انور شاہ كشميرى رحمداللہ نے اختیار كيا ہے۔

پران نوعیتوں کی تعین میں علاء کا تھوڑا بہت اختلاف ہے، بہرحال امام ایوالفعنل رازی رحمہ اللہ ف اس کی جوتشریکی بیان فر مائی ہے، اس کی تعدید کی بیان فر مائی ہے، اس کی تعدید کی سات جروف اور قراء تیں ' کے عنوان تحت تحریر کی بیان فر مائی ہے، اس دی تعدید کی سات جروف اور قراء تیں ' کے عنوان تحت تحریر کی جانے ہے ۔ اب دیاں دیکھ لیا جائے۔

اس قول کے مطابق "مسلعه احرف" بختم نہیں ہوئے اور نہ ای منسوخ ہوئے ہیں، بلکہ قرآن مجید کی علاوت میں جو مخلف قرام تیں مشہور ہیں ، وہ "مسلعه احرف" کا مصداق ہیں۔

لیکن اس قول پر بیداشکال ہوتا ہے کہ اگر''سبعداحرف'' کا انتلاف اب بھی باتی ہے، اور ختم نہیں ہوا تو پھروہ کونسا انتلاف تھا جس کوختم کرنے کے لئے معزت عثمان ٹے قرآن کریم کوجع کر کے ایک مصحف تیار کیا۔

اس کا جواب بیددیا گیا گرحفرت عمان نے ایک ایسا مصحف یعنی قرآئی نسخه تیار کیا جس میں ان تمام احرف کے مطابق پڑھنے کی مخوائش موجود بھی، چنانچہ اس میں نقطے اور حرکات نہیں لگائیں تا کہ ہر حرف کے مطابق پڑھا جا سکے، اور ایک حرف پر تادات کرنے والا دوسرے حرف کے قاری کوغلانہ کہہ سکے، اس مصحف کو تیار کرنے سے پہلے ہر مخص کے پاس جس حرف کے مطابق

<sup>(</sup>۱) كشف البارى كتاب فضائل القرآن (ص:۵۷) علوم القرآن (ص١٢١١)

<sup>(</sup>١) مرقاة الفاتيخ ١١١١، كتاب العلم

جوقر آن کانسخدتها، ای کے مطابق وہ تلاوت کرتا، اورائ کو وہ ورست مجھتا تھا، اور بسااد قات دوسرے حرف پر تلاوت کرنے والے کو غلط قرار دیا جا تا تھا، جس کی وجہ سے اڑائی اور فساد تک نوبت آ جاتی تھی، ایسے ہی موقع پر حضرت عثان فی ٹے سرکاری سطح پر ایک معتصف تیار کرایا، جس میں رسم الحط ایساا جمتیار فرمایا جس میں شاتوں حروف ساجا تھیں، تا کہ آپس کا بیا بھتلاف جتم ہوجائے (ا)۔

#### يّات

عَنُ أَبِي هُوَيْرَةً, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفْسَ عَنْ أَخِيهِ كُوبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا نَفْسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرُبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامُةِ، وَمَنْ سَتَرَمْ سُلِمُ اسْتَرَهُ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالآ بِحَرَةِ، وَمَنْ يَسَوَ عَلَى مُغْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالا يَحِرَقِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمَا سَهَلَ اللَّهَ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا قَعَدَ قَوْمَ فِي مَسْجِدٍ يَتُلُونَ كِتَابَ اللَّهَ وَيَعَدَارَ سُولَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ, وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ, وَحَقَّتُهُمُ الْمَلَالِكَةُ, وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلَهُ لَمُ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ (٢)\_ حضرت ابوہریرہ مسلمان) بین کہرسول الله سال اللہ مایا: جوش ایے کسی (مسلمان) بھائی کی دنیاوی مصیبتوں من سے کوئی مصیبت دور کرے تو اللہ تعالی اس کی روز قیامت کی مصیبتوں میں سے کوئی ایک مصیبت دور کریں گے، اور جو محص مسلمان کی (دنیامیں) پردہ ہوئی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوا ترت میں پردہ ہوئی فرمائیں مے، اور جو خف کئی تنگدست پر آسانی پیدا کرے گا، الله تعالی اس کے لئے دنیا وآخرت میں آسانی پیدا کریں گے، اور الله تعالی اینے بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتار ہتاہے، اور جو تحص کسی ایسے راستہ یر چلاجس میں دوعلم حاصل کرے گاتو اللہ تعالی اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں ، اور کوئی قوم السی نہیں جومنجد بین بین کر کتاب الله کی تلاوت کرتی ہواور آئی میں ال جل کراسے پڑھتے ہواور ایک دوسرے کو مجھاتے ہوں مريه كه ان پرسكينه واطمينان نازل هوتا ہے اور رحت الى أتين ڈھانپ لنتی ہے، اور فرشتے انہيں ہر طرف سے تھير لیتے ہیں، اور جس مخض کواس کاعمل (مقام سعادت کے درجے سے)مؤٹر کردے تواس کا نسب اسے آ کے نہیں بڑھا

مشكل الفاظ كم معنى: \_نفس: (قاء پرتشد يد كرساته) ذائل كرب، دوركزب، بنائد كربة: (كاف يريش اوردا پر رئش اوردا پر زير كرساته) غم، رجى، پريشانى \_يسو: آسانى پيداكر \_ معسو: تقدست \_يعداد سون: جوايك دومر \_ كوسجمات، سفت

<sup>(</sup>۱) قتىحالبارى ٩ ر٣٥٨، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، علوم القرآن (ص: ١٣٢، ١٣١)

<sup>(</sup>r) صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، سنن ابى داؤد، كتاب الأدب، باب في للعونة للمسلم

اورسات بن الم الريز مع بن ين ماكره اور حراركرت بن مسكيدة: اس كالنف معنى بيان كريز مع بن قاضي مياس فرماتے ہیں کہاں سے"رحت" مراد ہے، اہام نووی فرماتے ہیں کہاں سے شرح صدر اطمانیت اور وقار مراد ہے، اور ای معنی کو اختیارکیا گیاہے۔ حفتهم: ان کو تیر لیے ہیں۔ ابطا مؤخر کردے، بیچے کردے۔ لم یسوع به نسبه: اس کواس کا نسب آ کے ہیں

### لوگول کی مددوخدمت کرنے کی فضیلت

اس مدیث میں تی کریم مفاظیم نے رہن من سے متعلق سات امور ارشاد فرمائے ہیں، جن پر مل کرنے سے انسانی برادري كدرميان محبت ومروت، انساني بمدردي ورواداري، مدود تعرت اورحس سلوك كي فضا قائم موجاتي يه بيكن السول يه كمآن مسلمان اسلامى تعليمات سے آئے ون قريب ہوئے كے بجائے ، دور ہوتا جار ہاہے، جس كى دجہ سے امن وسكون اور عافيت كالعاجم مولى جارى مان اموركي تفيل يهد:

جو محف مى غروه كوم سے تكالے، پريشان حال اور مصيبت من معتلى آدى كومعيبت سے تكالنے كى كوشش كرے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی مختوں کودور کریں سے۔

جو محض می مسلمان سے عیب کی بردہ پوشی کرے گا، اوگوں سے سامنے اسے بیان کر کے اسے ڈکیل ور سوائیس کرے گاتو الشاتعالى ونيااورآخرت ميں اس كے عيوب كى برده بوشى فرمائيس كے،ايے بى اگركسى سے كوئى كناه بوكميا بوتواسے اس برلوگوں ك سامن شرمنده مذكيا جائے ممكن ميك الله تعالى سے معافى ما تك لى مويا آئنده معانى ما تك لے اس كے اس كوئى طعندند دیاجائے، بال اگر سی کو کناہ میں مشغول پائے تو اگروہ اتن طاقت کا مالک ہے کہ اسے طاقت وقوت کے ذریعہ وہ روک سکتا ہے تو ودے بیس تو مکت کے ساتھا سے الگ کر کے زبان سے مجائے ، یہی نہ کرسکے تو کم از کم ول میں اس گناہ کو براسمجے کہ بیا ممان

چوفف كى تتكدست پراساني كرے كاخواه وهمسلمان مويا كافر ، مثلاً قرض كى ادائيكى ميں مهلت وے دے ياسرے سے اسے معاف بی کردیے تو اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس پرآسانی فرما تھی گے۔

اور فرما یا که جوخص انسانی خدمت میں مشغول رہتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے کی مددونصرت کرتے رہتے ہیں جب تک كدوكسى انسان كى خدمت مين مشغول بوتا ب،اس سے خدمت خلق كى س قدر فضيلت ثابت بوتى ب\_

علم دین کوجامل کرنے کی بہت نعتیات ہے، جو تحض اللد کی رضا کی خاطراہے وطن اور گھر کے آرام راحت کو قربان کر كوين عاصل كرنے كے لئے سفركرتا ہے ، اس راستے كى مشكلات اور برتسم كى قربانى كو برواشت كر كے رات ون علم عاصل كرنے میں مشغول رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کرویتے ہیں ، اسے ایسے اعمال کی توفیق عطافر ماتے ہیں جن سے الدجل شاندى رضامامل موتى ب، جوجنت تك لياحان كاباعث موت إلى-

٢۔ اى طرح جولوگ مساجد و مدارس بين علم و بن حاصل كرنے بين منهك رہتے ہيں، پر منے اور پر حاستے ہيں، درس قرآن اور دعظ وهيمت كرنے ہيں ايسے لوگوں پر اللدكى رحت كوروازے كمول ديے جاتے ہيں، ان پر الله كي خصوصى رحت، آرام وسكون اورول جمعى تازل ہوتى ہے، جس كى وجہ سے ان سكول دنيا كي ميش وعشرت، آرام وراحت اور قيرالله كے خوف سے پاك اورصاف ہوجاتے ہيں، ايسے بيس ان كى تمام ترتوجہ دنياكى بجائے افرت كى طرف ہوتى ہے۔

ے۔ آخرت میں انسان کو صرف اپنے نیک اعمال کام آئیں ہے، نیک اعمال خالب رہے تو عزت وہر خرو کی ہوگی اور اگر خدا تو استہ کتاہ کا بلا ابھاری ہوگی اور اگر خدا تو استہ کتاہ کا بلا ابھاری ہوگی اور اگر خدا تو استہ کتاہ کا بلا ابھاری ہوگی اور اگر خدا کا سامنا کرتا پڑے گا، جس کی طاقی کی کوئی صورت نیس ہوگی ، و نیا کا حسب ولسب وہاں کا مزین آئے گا، صدیرے کے آخریس ٹی کریم سائٹ کی بات سمجھائی ہے کہ جس مخص کواس کے اعمال نے موزکر دیا تو محض اس کا نسب اسے آھے ہیں کرسکا ،

اس معلوم ہوا کہ اصل چیز ' تقوی' ہے، قرآن مجید ہیں اللہ تعالی نے قرمایا: ''ان اکر مکم عند الله اتقاکم ''(۱)۔
اللہ کے بال سب سے محترم ومکرم وہ محض ہے جوتم بین سب سے زیادہ تقوی والا ہے، اس تقوی سے انسان بہت او نجامقام حاصل کر
لیتا ہے، چنا نچہ تاریخ اسلام بیں بیمیوں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ موالی نے جب علم وقتہ اور تقوی بیں اعلی مقام حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ
نے پورے عرب اور تمام مسلمانوں کا آئیس رہبر ورا بنما بناویا، کو تکہ اللہ علی جال حسب ونسب کا کوئی اعتبار ہیں، وہال تو
صرف حسن دیت اور نیک اعمال کود یکھا جاتا ہے (۱)۔

#### ناب

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِن قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فِي كُمْ أَقْرَ أَالقُرْ آنَ؟ قَالَ: اخْتِمْهُ فِي شَهْرٍ. قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِك. قَالَ: اخْتِمْهُ فِي حَمْسَةَ عَشَرْ. أَفْصَلَ مِنْ ذَلِك. قَالَ: اخْتِمْهُ فِي عِشْرِينَ قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِك. قَالَ: اخْتِمْهُ فِي عَشْرٍ. قُلْتُ: إِنِي أُطِيقُ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِك. قَالَ: اخْتِمْهُ فِي عَشْرٍ. قُلْتُ: إِنِي أُطِيقُ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِك. قَالَ: اخْتِمْهُ فِي عَشْرٍ. قُلْتُ: إِنِي أُطِيقُ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِك. قَالَ: اخْتِمْهُ فِي عَشْرٍ. قُلْتُ: إِنِي أُطِيقُ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِك. قَالَ: اخْتِمْهُ فِي عَشْرٍ. قُلْتُ: إِنِي أُطِيقُ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِك. قَالَ: اخْتِمْهُ فِي عَشْرٍ. وَلَاكَ عَلْ اللَّهُ مِنْ ذَلِك. قَالَ: فَمَارَخُصَ لِي (٣).

<sup>(</sup>۱) سورة الحجرات، آيت: ۱۳

١٢ مرقاة المفاتيح ١ ١٥/ ٢ ، ٢ ١ ٢ ، كتاب العلم، تحفة الإحوذي ٢ ١٤/٨

المستن دارمي كتاب فضائل القرآن باب حتم القرآن

فرمایا: پیس دن پیس پڑھلیا کرو، پھر پیس نے عرض کیا: پیس اس سے بھی کم مدت پیس پڑھ سکتا ہوں، تو آپ نے فرمایا:
پھر پندرہ دنوں میں پڑھ لیا کرو، پیس نے عرض کیا: پیس اس سے بھی کم مدت پیس پڑھ سکتا ہوں، آپ نے فرمایا: تو پھر
وس دن بیس پڑھ لیا کرو، پیس نے عرض کیا: پیس اس سے بھی کم مدت بیس پڑھنے کی استطاعت رکھتا ہوں، آپ
مال اللہ نے فرمایا: پھر پانچ دن بیس پڑھ لیا کرو، بیس نے عرض کیا: بیس اس سے بھی کم مدت بیس پڑھنے کی طاقت رکھتا
مول، لیکن نی کریم مال اللہ اس سے کم مدت بیس پڑھنے کی جھے اجازت نہیں دی۔
مول، لیکن نی کریم مال اللہ بی اللہ علیہ و سلّہ قال لَهُ: اقْرَ اللهُ عَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ لَهُ: اقْرَ اللهُ عَالَةِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ لَهُ: اقْرَ اللهُ عَالَةِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّہُ عَلَيْهِ وَ سَلّہُ عَالَ لَهُ: اقْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّہُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّہُ عَلَيْهِ وَ سَلّہُ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّہُ عَلَيْهِ وَ سَلّہُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّہُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّہُ عَلَيْهِ وَ سَلّہُ وَ اللّهُ عَلْمَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّہُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَ سَلّہُ عَلْمُ وَ وَ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّہُ وَ سَلّہُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّہُ وَ اللّهُ عَلْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّهُ وَ اللّهُ عَلْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّهُ وَ اللّهُ عَلْهُ وَ اللّهُ عَلْهُ وَ اللّهُ عَلْهُ وَ اللّهُ عَلَى لَلْهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلْهُ وَ اللّهُ عَلْهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

## ختم قرآن كتنعر صيب كياجائ

قرآن مجید کتنی مدت میں شم کرنا چاہئے ،اس میں معرات علاء کرام کے دونقط نظر ہیں: ۔ انام احمد بن جنبل اور الوعبید قاسم بن سلام فرماتے ہیں کہ تین دن سے کم میں قرآن مجید شم نہیں کرنا چاہئے۔ ان کا استدلال اس باب کی آخری روایت ہے ہے کہ جس میں نبی کریم مان اللیے ہے ارشاد فرما یا کہ جس نے تین دن سے کم میں قرآن مجید شم کم میں قرآن مجید شم میں قرآن میں سمجیا (۴)۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہاس مدیث میں تواب کی فی نہیں، بلکہ بھنے کی فی مراد ہے کہاس قلیل مدت میں وہ آ دی قرآن کے طام ری معنی بھی نہیں مجھ سکتا، چہ جائے کہ اس کے علوم ومعارف اور باریک نکات تک اس کی رسائی ہو،اس مقصد کے لئے تو

<sup>(</sup>١) سنن ابو داؤد في كتأب الصلاة ، باب تحزيب القرآن

ال حلية الأولياء لأبى نعيم ٢٧٠/٢

المستن ابر داود، كتاب الصلاة ، باب تخريب القرآن

البارى١١٩/٩ ١٠ كتاب فضائل القرآن، باب في كم يقرأ القرآن

بورى عربى ناكافى ب، كوكم عنى كوسمجے بغير تلاوت كرنے سے بھى اسے تواب ل جائے گا(١)-

جہورعلا وفر ماتے ہیں کہ اس میں شریعت کی طرف سے وقت کی کوئی تحد بدا ورتعین نہیں ہے۔

اس كامدار تلاوت كرتے والے كى صب ، قوت ، إس ك نشاط اور تازكى يرہے ، اكركوكى آ دى تين ون سے كم ميں تازكى ك ساتي حتم قرآن كرسكتا ب اوروه خروف كي ادائيكي من تجويد كامول كي رعايت كساته تلاوت جاري ركاسكتا بهواس مي

اسلاف میں کی حضرات ایسے گذرے ہیں جودن رات میں ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے،صوفی این الکاتب کے بارے میں مشہورے کہ وہ چارتم ون میں اور چارہی جم رات میں کو یادن رات میں وہ آٹھ تھ کیا کرتے تھے، اس لئے اہل علم کے نزويك تلن ون سے كم ميں حتم كرتے كى مما تعت سے حرمت مراد بين ہے، يدم انعت صرف اس صورت ميں ہے كہ جب بين ون ہے کم میں اس اعداز سے ختم کیا جائے کرنہ تو قراءت میں شوق وولولداور تازگی بواور نہ بی جو ید کے اصولوں کی رعایت رهی گئی ہو۔ حضرت عثان عن جميم دارى ،سعيد بن جبيراور حضرت عبدالله بن زبير كي بارے ميں لكما ہے كه يه عفرات أيك ركعت

میں پوراقر آن مجید حتم کر لیتے تھے، اور بہت سے حصرات دوراتوں میں حتم قرآن کرتے تھے(۲)۔

امام ابوحنيف رحمه الله سيمنقول بي كرجوا وي سال من ودم تدقر آن مجيدتم كرية ووقر آن مجيد كاحق اواكرف والأ

ہے، کیونکہ حضورا کرم من طالبہ ہے۔ وفات کے سال میں حضرت جبرائنل سے دومر تبدقر آن مجید کا دور کیا تھا (۳)۔

تشجع بخاری میں ایک روابیت ہے، جس میں نبی کریم مان فالیا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے قرمایا: اقر أه في سخ ولاتزوه على ذلك يعنى سات ون من حتم قرآن كياكرين،

ملاعلی قاری نے لکھا ہے کہ اکثر صحابہ کا معمول سات دن میں حتم قرآن کا تھا، قرآن کریم کے سات احزاب ہیں، ان مات احزاب کی ترتیب حضرت علی رضی الله عند کے ایک جملے "فعنی بشوق" میں اس طرح منقول ہے کہ قاءے" قامی میم سے " ما كدة" ياء سے " يونس" باء سے " بني اسرائيل "شين سے "شعراء" واؤست والصافات "اور قاف سے "سوره ق" اور آخر قرآن ك طرف الثاره ب، قرآن كريم كواس طرح سات اجزاب مي تقسيم كرك ايك حزب كوروزانه يزها جائي و مفته مي قرآن كالحتم

شرح العليبي ٢٨١/٨٠، كتاب فضائل القرآن، باب إداب التلاوة-

فتحالباري ٩/٩ ١١، تجفة الاحوذي ٢٤١/٨

الابوابوالتراجم ٢٣٧٢ 🔻 🔻

مرقاة المفاتيح ٨٢/٥، كتاب فضائل القرآن، باب أداب التلاوة

### فتتم قرآن كامسنون طريقه

باب کی تیسری مدیث میں نی کریم مان الایل نے تیم قرآن کا مسنون طریقدار شادفر مایا ہے کہ جب انسان الاوت میں قرآن مید کا افران الدوت میں قرآن مجید کی الاوت میں قرآن مجید کا افراد سے درکھ اور میں الم سورہ فاتحداور سورہ بقرہ کی پانچ آت مجید کا افراد سورہ بقرہ کی الم سورہ بات کے اور سورہ بات کے اور سور کی اور سے اس باندی میں اول ایک شم سے بعد کو یا دوسرے محتم کے بعد کو یا دوسرے محتم کے بعد کو یا دوسرے مسلم سے نیادہ جذبات سے لئریز ہے۔

اس بات کو بیان کرنے سے لئے ہی کریم سائل کے اس کہ میں اللہ تھل "کے الفاظ استعال قرمائے ہیں ، الحال کے معنی کیں دو مسافر جو کسی جگہ پڑا و ڈالے اور "مر تھل "کے معنی ہیں کہ وہ مسافر دوبارہ سزشر وع کردے، کو یا ہی کریم مان کا الیہ ہے تھے کہ دوبارہ سزشر وع کردے، کو یا ہی کریم مان کا الیہ ہے کہ کہ کہ دوبارہ تر اس میں مزل کی طرف سنرشروع کردے ای کرے داری میں اور کم اور کم مورہ فاتحہ طرح قرآن مجید کی طاوت کردیں اور کم او کم سورہ فاتحہ ادرسورہ بقرہ کی یا تھے کہ بیش طاوت کردیں اور کم او کم سورہ فاتحہ ادرسورہ بقرہ کی یا تھے آئیں طاوت کردیں۔

اوربعض صرات في "الحال المرتعل" سهوه "غازى جابد" مرادليا بيجوايك غزوب سهوف كردومر عزدب من دب من دب من دب من دب م من چلاجائ اليك مهم سهوالي بوكردومرى مهم پرروان بهوجائ كيكن يهال پر "الحال المرتحل"ك بهلم عنى بى مرادين (١) ب

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٢٤٣/٨، الكوكب الدري ٥٢/٣

# أَبُوَابُ تَغْسِيرِ الْقُرُآنِ مَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَلَيْدِ وَسَلَّمَ

رسول الله سال الله المالية معتران كالغيرب متعلق مفول احاديث يرشمل ابواب

### تفسير كلغوى اوراصطلاحي معنى

لفظا "تغییر" دراصل "فسر" بے لکا ہے، جس کے معنی ہیں: کھولنا، اور علم تغییر میں چونکہ قرآن کریم کے مفہوم کو کھول کر بیان کیاجا تا ہے، اس لئے اسے "تغییر" کہاجا تا ہے۔ علامہ ذرکشی نے علم تغییر کی تحریف یوں کی ہے:

عِلْمُ يَعْرَفُ بِهِ فَهُمْ كِتَابِ الله المُنزَّلِ على نَبِيهِ عمد الكَلْقُورِيّانُ مَعَانِيهِ وَاسْتِخْرَاجِ أَحْكَامِه وَحِكْمِه (١) - علم تغيير وهم مع سي آن كريم كافهم حاصل موراس كرمعاني كي وضاحت اوراس كاحكام اور حكمتون كاستنباط

علامداً لوى في العلم كى الن الفاظ سے تعریف بيان كى :

ْعِلْمْ يَبْحَثُ فِيهِ عَنْ كَيْفِيَةِ النطقِ بِالفَاظِ القرآنِ وَ مَدْلُولَاتِهَا وَأَخْكَامِهَا الأَفْرَادِيَةِ وَالْتَرَكِينِيَةِ وَمَعَانِيْهَا الْتَى تَعْمَلُ عَلَيْهَا حَالَةَ الْتَرَكِيْبِ وَتَتَهَاتُ لَذَالِكَ كَمْعُرْفَةِ النسخ، وسبب النزول، وقصةٍ تُوضِخُ مَا أَنْهُمَ فِي القرآنُ (٢) -

علم تغییر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی اوائیگی کی کیفیت، ان کے مفہوم، ان کے افرادی اور ترکیمی احکام اور ان محالی سے بحث کی جاتے ہیں، نیز ان معانی کے تتے سے بحث ہوتی ہے جیسے تائع و منسوخ ، شان نزول اور قرآن کریم کے مبہم قصوں کی وضاحت۔

ال تعریف کی روشی می علم تغییر مندر جددیل اجزاء پر مشتل ہے:

ا۔ ''الفاظ قرآن کی ادائیگی کیفیت' یعنی ان الفاظ کوکن کن طریقوں سے پڑھا جاسکتا ہے، بعد میں اس کے لئے ستقل علم وعلم قراءت' وجود میں آگیا۔

۔ ''الفاظ قرآئی کے مفہوم'' یعنی ان کے لغوی معنی ،اس کے لئے ''علم لغت'' سے پوری طرح باخبر ہوتا ضروری ہے۔ ''الفاظ کے انفرادی احکام' کیعنی ہرلفظ کے بارے میں بیمعلوم ہونا کہ اس کا مادہ یعنی حروف اصلی کمیا ہیں، بیلفظ اپنی اصلی

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآنِ لِلزُركشي ١٣٨١

<sup>(</sup>٢) روح للعانى ١٨/١، مكتبه امداديه ملتان، الاتقان في علوم القرآن ٢٢١٨٢

حالت میں ہے یااس میں کسی مرٹی قاعد ہے کے مطابق کوئی تعلیل ہوئی ہے، اس کا وزن کیا ہے اور اس وزن کے معانی اور خواص کیا ہیں ، ان یا توں کوجائے کے لئے 'وعلم مرف'' کی ضرورت پر تی ہے۔

٧- "الفاظ كر كيل احكام" يعنى برلفظ كي بارب من بينعلوم بوناكدوه دومرسدالفاظ كم ساته فل كركيامعنى ودربا ب، اس كي توى تركيب كياب، اس يرموجوده تركات كس وجرسة أنى بين، اوركن معانى يردالات كررى بين، اس كام ك ليعلم خواورعلم معانى سدد كى نياتى ب

۵۔ وورکیبی حالت میں الفاظ کے مجموعی معنی البین بوری آیت اپنے سیاق وسیاق میں کیا معنی دیے رہی ہے، اس مقصد کے الے آیت کے مضامین کے لحاظ سے قلف علوم سے مردلی جواتی ہے، چنانچہ مذکور وعلوم کے علاوہ بعض اوقات علم ادب اورعلم بلاخت سے کام لیاجا تا ہے، بعض اوقات علم حدیث سے اور بعض وقع علم اصول فقہ سے۔

۱۔ "معانی کے تینے" یعنی قرآنی آیات کا پس مظراورجویات قرآن کریم میں واضح نہیں ہے، یعنی مجمل ہے تواس کی تفصیل، اس غرض کے لئے زیادہ ترعلم حدیث سے کام لیا جاتا ہے (۱)۔

### تفسيرا ورتاويل مين فرق

منتقد مین کے زوریک تفییراور تاویل میں کوئی فرق نیس ہے، چنانچام ابوعیدوئے تصریح کی ہے کہ بیدونوں لفظ مرادف ہیں انیکن بعد کے علاء نے ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور پھران میں فرق بتائے میں مختلف آراء ذکر کی ہیں ، مثلاً چندا قوال بیرہیں: ا۔ لفظ کی ظاہری مرادیان کرنے کانام ' دتفیر'' ہے، اور ' تاویل' معنی کی وضاحت کانام ہے(۲)۔

ا۔ تنسیر کاتعلق نقل اور روایت ہے، اور تاویل کاتعلق عمل اور روایت ہے ہے (۱۰)۔

سو۔ تغییراس لفظ کی تشریح کانام ہے جس میں ایک سے زیادہ معنیٰ کا احمال نہ ہواور تاویل کہتے ہیں کہ لفظ میں جو مختلف معانیٰ کا احمال ہے دائل کے ذریعہ کی ایک معنیٰ کو اختیار کرنا۔

المار التعير "يقين كساته تشريح كرف كوكها جاتاب اور" تاويل" ترود كساته تشريح كرف كور

۵۔ مور تفسیر "الفاظ کامنہوم بیان کردینے کا نام ہے اور تاویل اس منہوم سے تکلنے والے سبق اور نتائج کی توضیح وتشریح کا (۱۲)۔

<sup>(</sup>۱) علوم القرآن (ص: ۲۲۲)

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٢٨٣٢/١٣، كتاب التوحيد، باب نمبر : ٥٥

 <sup>(</sup>۲) روخ المعانى ۱/۵، امداديه ملتان الاتقان في علوم القرآن ۲۲۲/۲

<sup>(</sup>٣) علزم القرآن (ص:٢٢٦) الاتقان ٢.٢١/٢

# اسرائيلي روايات كاحكم

اسرائیلی روایات ان روایتون کو کہتے ہیں جوالل کتاب بین بیود یوں اور عیمائیوں ہے ہم تک بہو نجی ہیں، پہلے زمانے کے کمفسرین کی عادت تھی کہ وہ کسی آیت کے ڈیل میں ہرشم کی وہ روایات لکھ دیے تھے جوانیس سند کے ساتھ پہوٹی تھیں، ان می بہت می روایتیں اسرائیلیات بھی ہوتی تھیں، اس کئے ان کی حقیقت سے واقف ہونا بھی ضروری ہے،

ان کی حقیقت ہے کہ بھٹل مجابہ کرام اور تا بھین پہلے اٹل کتاب کے ذہب ہے تعلق رکھتے ہتھے، بعد میں جب وہ مشرف باسلام ہوئے، اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی تو انہیں قرآن کریم بھی پچھلی امتوں کے بہت سے وہ وا تعات نظرآئے جو انہوں نے سابقہ فد جب کی کتابوں میں بھی پڑے تھے، چنا بچہ وہ قرآئی وا تعات کے سلسلے میں وہ تنسیلات مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے تھے، جوانہوں نے اپنے پرائے فرہب کی کتابوں میں دیکھی تھیں، بھی تنصیلات اسرائیلیات کے نام ہے تنسیر کی کتابوں میں دیکھی تھیں، بھی تنصیلات اسرائیلیات کے نام ہے تنسیر کی کتابوں میں دیکھی تھیں، بھی تنصیلات اسرائیلیات کے نام ہے تنسیر کی کتابوں میں داخل ہوئی جیں۔

مافظ ابن کثیر نے جوبڑے مقت مفسرین میں سے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اسرائیلیات کی تین تسمیں ہیں: وہ روایات جن کی سچائی قرآن وسنت کے دوسرے دلائل سے ثابت ہے مثلاً فرعون کا غرق ہونا اور حضرت موی علیہ

السلام كاكو وطور پرتشريف لے جانا وغيرو۔

۲۔ وہ روایات جن کا جموث ہونا قرآن وسنت کے دوسرے دلائل سے ثابت ہے، مثلاً اسرائیکی روایات میں بید دورہ کہ حضرت سلیمان طبیع السلام اپنی آخری عربیں معاذ اللہ مرتد ہو گئے ہتے ، اس بات کی تر دید قرآن کریم سے ثابت ہے، ارشاد ہے کہ وہا کفر سلیمان وکن الدیا طبین کفروا" (اور سلیمان کا فرمیں ہوئے، بلکہ شیاطین نے کفرکیا) ای طرح مثلاً اسرائیکی روایات میں فہور ہے کہ معاذ اللہ حضرت دا و دعلیہ السلام نے اپنے سیدسالا راوریا کی ہوگ سے زنا کیا یا اسے مختلف تدبیروں سے مروا کراس کی ہوگ سے تکاح کرلیا، یہ محل اجموث ہے، اور اس مسم کی روایتوں کو غلط مجھنالا نام ہے۔

س وہ روایات جن کے بارے میں قرآن وسنت اور دوسرے شرگی دلائل خاموش ہیں، جیسا کہ تورات کے احکام وغیرہ، الیک روایات کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے۔ ندان کی تصدیق کی جائے روایات کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے ، ندان کی تصدیق کی جائے اور نہ تکذیب، البتداس مسئلہ میں علاء کا اختلاف ہے کہ آیا اسی روایات کو تقل کرتا جائز بھی ہے یا نہیں؟ حافظ این کثیر نے قول فیصل میں باری کی خات جس میں اس نقل سے کوئی فائدہ ہیں، کوئکہ شرعی اعتبارے وہ جنت جس ہیں (۱)۔

<sup>(</sup>۱) (تفسير ابن كثير ۱ م و في المقدمة مكتبة القرآن والسنة بشاور) معارف القرآن ۱ م ۵۲/ علوم القرآن (ص ۳۳۵)

### بَابُمَا جَاءَفِي الَّذِي يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ

بدياب المعض (كا وعيد) كارس سي جوابي دائد سعر آن كريم كالنبرك م عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الفَّرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ فِي القُوْآنِ بِمَن عِلْمٍ فَلْمَتْبَوَّ أَمَقْعَدَهُ وَنَ النَّادِ (ا) ـ

حطرت مبداللہ بن عباس کے بین کدرسول الله مل الله الله الله الله عند من نے بغیر علم سے ( یعنی بغیر شری ولیل سے ) قرآن کریم کی تغییر کی تواسے جاہیے کردہ اینا فیکانہ جہم میں بنائے۔

عَنْ ابْنِ عَيَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْقُوا الحَدِيثَ عَنِي إِلَّا مَا عَلِمْهُمْ، فَمَنْ كَلَّبِ عَلَيْ مُعَمِّدًا فَلْيَكِبُو أُمْعُمَدُهُ مِنَ التَّارِ (٢).

صفرت عبداللہ بن عبال سے روایت ہے کہ رسول اللہ مان اللہ مان وقر مایا: میری طرف مفسوب کر کے کوئی حدیث بیان نہ کرو گر دیے کہ رسول اللہ مان اللہ عبان اور چونس بان نہ کرو گر دیے کہ دو ایس است مفسوب کر سے گاتوا سے جا کہ دو اینا شعکانہ جہنم میں بنا لے ، اور چونس قر آن کریم کی تغییر میں اپنی رائے ہے ( کسی شرعی ولیل کے بغیر یہ کا بات کے تواسے بھی اپنا شعکانہ جہنم میں بنالیا جائے۔

عَنْ جَنْدَبِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِرَأْبِهِ فَأَصَابَ فَقَدُ أَخُطَأُ آنَ.

حضرت جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کدرسول اللہ مال طالبہ نے ارشاد فرمایا: جس نے قرآن کریم کی تفسیر میں اپنی رائے سے کوئی باث کی اور اتفاق سے وہ درست تھی جب بھی اس نے قلطی کی۔

عُنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ قَرَأْتُ قِرَاءَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ، لَمَ آخَتَجُ الْي أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ كَيْيَرٍ مِنَ الْقُواْنِ

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی قراوت پڑھتا تو مجھے ابن عباس سے قرآن کی تغییر سے جعلق دویا تیں پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آتی جو میں نے ان سے پوچھیں۔

<sup>(</sup>١) سنن دارمي، كتاب باب انقاء الحديث عن النبي الشور التثبت فيم

<sup>(</sup>۱) - بسنداحد (۱۲۲۲

السن ابى دارد، كتاب العلم، باب الكلام في كتاب الله بغبر علم

### تفسير بالراى كانحكم

اصول تفسير كونظرا عدار كرك تفسير كرنے كى بهت ي صور تيل بوسكتى إلى مثلاً:

ا۔ جو محض تغییر قرآن کے بارے میں گفتگو کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا وہ محض اپنی رائے کی بنیاد پر تغییر شروع کردے۔

ا۔ ممل آیت کی کوئی تغییر صراحت کے ساتھ تی کریم مان طال میں بدوتا بعین سے تابت ہوا دروہ اے نظر انداز کر کے عن

المي عقل سے وقى معنى بيان كرنے كيے۔

سل جن آیات میں محابروتا بعین سے کوئی صریح تغییر معقول میں ان میں افت اور زبان وادب کے اصولوں کو پامال کر کے کوئی تحری بیان کرے۔

ا۔ قرآن وسنت سے براوراست اجتہاد کے درید مسائل واحکام کا استناط شروع کردے حالانکہ وہ اجتہاد کی اہلیت نہیں

۵۔ قرآن کریم کی منشابہ آیات (جن کے بارہے میں قرآن نے خود کہاہے کہ ان کی سوفیصد سیح مراد سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا)ان کی اپنی طرف سے یقین اور جزم کے ساتھ تغییر بیان کرے اور اس پرود اصرار بھی کرتا ہو۔

- المناراة عقر آن كريم كالك تغيريان كرع جواسلام كديكرمسلماصول عقائداوراحكام كظاف مو

2۔ تنسیر کے معاملے میں جہال عمل و قلر کا استعمال جائز ہے، وہاں کی قطعی ولیل کے بغیر اپنی واتی رائے کو بھین طور پر ورست اور دوسرے جمتیدین کی آ راء کو بھین طور سے باطل قرار دے۔ بیترام صورتیں اس اور اسلام کے اجماعی طور پر مطے شدہ صوابط کی پابٹدی کرتے ہوئے اگر تفسیر میں کی اسکا داستے کا ا البتہ تفسیر کے اصولوں اور اسلام کے اجماعی طور پر مطے شدہ صوابط کی پابندی کرتے ہوئے اگر تفسیر میں کسی اسکا داستے کا اظہار کیا جاتے جو تر آن دسنت کے خلاف نہ ہوتو وہ ان اجادیث کی دعید میں داخل بیس کیکن اس مشم کا اظہار داستے مجمی وہی خص کرسکتا ہے جو تقوی در طہارت کے مساتھ قرآن دسنت کا دست کارگر کی دست کا دست کار دست کا دست کار

علاء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی تغییر کرنے کی وہ مخص الیت رکھتا ہے جو پیدرہ علوم ہیں کا مل مہارت اور کمری نظر رکھتا ہو، ان علوم کی تغصیل ہے ہے:

ا ملم لفت المرحوس مرف باراشتفاق ۵ علم معانی ۱ ریان ۵ مدر اوات ۱ و اصول فقد ۱ و اصول وین ار اساب نزول ۱۱ رفق سار ناسخ ومنسوخ ۱۱ رفقه ۱۵ علم اعادیث ۱۱ علم موست (بیده علم بے جواللہ اسان کوعطا فرماتے ہیں جونکم کےمطابق عمل کرتا ہو، بین کامل متقی اور پر بیزگارہو)۔

"لم احتج الى أن أسال ابن عباس"

<sup>(</sup>۱) علوم القرآن (ص: ۳۵۲) الاتقان في علوم القرآن (۲۸۰/۲)

<sup>(</sup>۲) الکوکبالدری ۵*۷۹۳* 

### تفبيرقرآن سے بارے بیں ایک انسوسناک پہلو

افسوں ہے کہ پھے گرصے سے مسلمانوں میں بیٹ خطرناک دیا چال پڑی ہے کہ بہت سے لوگوں نے مرف کرنی زبان پڑھ لیے گوتھ ہے کہ بہت سے لوگوں نے مرف کرنی زبان پڑھ لیے گوتھ ہے کہ بہت سے لوگوں نے مرف کرنی دائے ترقی ہے معمولی عمر بی زبان پڑھ لیٹا ہے، دو قرآن کر کیم کا تسبیر میں دائے ترقی ہی معمولی شدھ بدھ دکھنے دالے لوگ جنہیں عربی پر بھر مرف من واقع اس ایسا بھی دیکھ اس کے عربی اس کی تعلیماں تک لیے کہ ممل عبورتیں ہوتا، شرمرف من وان طریعے پر قرآن کی تعلیم شروع کردیے ہیں، بلکہ پرائے مقسرین کی خلطیاں تک لیے کہ در ہے ہوجاتے ہیں، بلکہ پرائے مقسرین کی خلطیاں تک کے بعض تو صرف ترجہ کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو قرآن کا عالم بھے گئے ہیں، اور بڑے براے براے مفسرین پر تقدید کرنے سے تو آن کا عالم بھے گئے ہیں، اور بڑے براے براے مفسرین پر تقدید کرئے سے تو آن کا عالم بھے گئے ہیں، اور بڑے براے مفسرین پر تقدید کرئے سے تو تو آن کا عالم بھے گئے ہیں، اور بڑے کے دائے۔

### بَابْ: وَمِنْ سُورٌ قِفَاتِحَةِ الكِتَابِ

براب سوره فاتحك تغيرت تعلق ب-

عَنَّ أَبِي هُرَيْرَةً مُ أَنَّ رَسُولَ اللَهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَّا قُلْمَ يَعْوَلُ الْهَا الْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) أِ معارف القرآن ١ / ٥٣/

<sup>(</sup>٢) للوطأللامام مالك، كتاب الصلاة, باب القراءة خلف الامام في الا يجهر فيه بالقراءة-

حفرت الوہر يرة كتے إلى كدرول اللد ما الله ما الله من الله من الله من الله من الله من الله الله من اله پرسی، وہ تماز تاقعی اور نامل ہے، راوی کہتے ہیں: بیل نے عرض کیا: اے ابو ہریرہ مجمی میں امام کے بیجے ہوتا ہول (الوكيا كرون؟) ، قرمايا: اے قارس كے بينے: ول على ير صليا كرو، كيونك عن في كريم من في اليا كو حديث قدى بیان کرتے ہوئے سٹا کاللہ تعالی قرمائے این : میں نے تمازیعنی (سورہ فاتحہ) کواسے اور بندے کے درمیان آ دما آدمانشيم كياب،الكانسف ميرب لئے باورنسف ميرب بندے كے لئے ب،اورمير، بندے كے لئے وای کھے ہوال نے مالگا، چنانچ جب بندہ پڑھتا ہے: الحداللدرب العالمين تو الله جل شاند فرماتے إلى عمرے بندے نے میری حمد بیان کی ، جب دہ کہتا ہے: "الرحن الرحيم" تواللہ تعالی فرماتے ہیں میرے بندے نے میری شاء بیان کی ، جب کہتا ہے و مالک نوم الدین " تو الله تعالی فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعظیم کی اور بیرخالصتاً 'میرے لئے بی ہے، اور'' ایاک نعبد وایاک شعین'' میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور بقیہ سورت میرے بندے کے لئے ہے، اور میرے بندے کے لئے وہی کھے ہے جودہ ماسکے، بندہ کہتاہے: "اهدنا الصراط المستقيم، صراط الدين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم والاالضالين" عَنْ عَلِي بَنِ حَاتِمٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسْ فِي المَسْجِدِ فَقَالَ القَوْمُ: هَذَا عَدِيُ بْنُ حَاتِم وَجِئْتُ بِغَيْرِ أَمَانٍ وَلَا كِتَابٍ ، فَلُمَّا دُفِعْتُ إِلَيْهِ أَخَذَ بِيَدِي، وَقَدْ كَانَ قِالَ قَبْلَ ذَلِكَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلُ اللَّهُ يَدُونِي يَدِي، قَالَ: فَقَامَ فَلَقِيَتُهُ الْمَرَ أَةُو صَبِي مَعَهَا، فَقَالًا: إِنَّ لَتَا إِلَيْكَ حَاجَةً. فَقَامَ مَعَهُمَا حَتَّى قَصَى حَاجَتَهُمَا ، لُمَّ أَحَذَ بِيَدِي حَتَى أَتَى بِي دَارَهُ ، فَأَلْقَتْ لَدَالوَ لِيدَةُ وِ سَادَةً فَجَلَّسَ عَلَيْهَا ، وَجَلَّسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَلْتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مَا يُفِزُّكُ أَنْ تَقُولَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ. فَهَلَ تَعْلَمُ مِنْ إِلَّهِ سِوَى اللَّهِ؟. قَالَ: قُلْتُ: لَا قَالَ: ثُمَّ تَكَلَّمُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا تَفِرُ أَنْ تَقُولَ اللَّهُ أَكْبَلَ وَتَعْلَمُ شَيْنًا أَكْبَرُ مِنَ اللَّهِ؟قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَإِنَّ اليَهُو دُمَغُصُوبِ عَلَيهِم، وَإِنَّ النَّصَارَى صَلَّالْ قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي ضَيف مُسْلِم، قَالَ: فَرَأَيْتُ وَجَهَهُ تَبَسَّطُ فَرَحًا ۚ قَالَ: لُمَّ أَمَرَ بِي فَأَنْزِلْتُ عِنْدَرَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ جَعَلْتُ أَعْشَاهُ آتِيهِ طَرَفَى النِّهَارِ ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ عَشِيَّةً إِذْ جَاءَهُ قَوْمُ فِي ثِيمَا بِأُمِنَ الصُّوفِ مِنْ هَلِهِ الزَّمَانِ قَالَ: فَصَلَّى وَقَامَ فَحَتَّ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ صَاعْ وَلَوْ بِنِصْفِ صَاعِ وَلَوْ قَبْضَةُ وَلَوْ بِمَعْضِ قَبْضَةٍ يَقِي أَحَدُ كُمْ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ أَوِ النَّارِ وَلَوْ بِتَمْرَةٍ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَاقِي اللَّهُ وَقَائِلُ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ: أَلَمْ أَجْعَلُ لَك سَمْعًا وَبَصَرًا ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: أَكُمْ أَجْعَلُ لَكَ مَا لَا وَوَلَدًا؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ، أَيْنَ مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ؟ فَيَنْظُرُ قُدَّامَهُ وَبَعْدَهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ لَا يَجِدُ شَيْئًا يَقِي بِهِ وَجُهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ، لِيَقِ أَحَدُكُمْ وَجُهَهُ النّارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَقٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَبِكُلِمَةِ طُتِبَةٍ، فَإِنِّي لَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْفَاقَةَ، فَإِنَّ اللَّهُ ثَاصِرُ كُمْ وَمُعْطِيكُمْ حَتَّى تَسِيرَ الظَّعِينَةُ فِيمَا بَيْنَ يَثْرِبَ

اور الله تعالیٰ ہرایک ہے یہی کے گا ( یعنی پوچھے گا) جو میں تہہیں بتار ہا ہوں ، کیا میں نے تیرے لئے کان اور آئکھیں نہیں بنا کیں؟ وہ کے گا: اور الله تعالیٰ مرائے گا: کیا میں نے تہہیں مال اور اولا دنہیں دی؟ وہ کے گا: ہاں کیوں نہیں ، تو پھر الله تعالیٰ فرمائے گا: کیا میں جوتم نے اپنے لئے آگے ( آخرت کے لئے ) جیمجے تھے؟ کیوں نہیں ، تو پھر الله تعالیٰ فرما کیں گے: وہ اعمال کہاں ہیں جوتم نے اپنے لئے آگے ( آخرت کے لئے ) جیمجے تھے؟

گردہ اسے آئے، پیچے، دائیں اور ہائیں دیکھے گا، کین اپنے چرے وا گری گری ہے بچانے کے لئے کوئی چرنیں اپنے گا، تم میں سے ہرایک کو چاہیے کہ دہ اپنے چرے کو جہنم کی آگ ہے بچائے اگر چہ مجود کا ایک کلوا صدقہ دے کہ بھی میں اور اگردہ یہ بھی نہ ہا ہے کہ دہ اپنے کہ رہا ہے کہ در بعد (جہنم کی آگ ہے بچائے )، اس لئے کہ میں تم لوگوں پر فاتے ہے بین ڈرتا ، کیونکہ اللہ تعالی تمہارا مدکارہ اور تہمیں دینے والا ہے، یہاں تک کہ (ایک وقت ایسا آئے گاکہ) اس کے کہور ایس وقت ایسا آئے گاکہ اس کی مورت نہیں گھرائے کی سواری پر چوری کا اندیشر میں اور خرا ایس وقت اسلام کی بالادی ہوگی کہ اس میں عورت نہیں گھرائے کی مورت نہیں گھرائے کی اور کیاں ہوں گے۔

مشکل الفاظ کے معنی : ام الفو آن برورہ فائے کوئد '(ام "کے معنی اصل اور بنیاد کے ہیں جیسا کہ مکہ کر مہو '(ام الفری 'کہاجاتا ہے۔ عداج : ناتص ، ناتمام ، ناتمل محد منی : میری بزرگ بیان کی لماد فعت البد : (سید جہول) جب جمعے نی کریم مان اللی کے پاس الا یا گیا۔ و مسادة : چھونا۔ ما یفو ک : (سید باب افعال ہے ہے) کیا چیز آپ کو بھگاتی ہے بعنی تھے روکن ہے۔ صلال : (ضاو پر ٹیٹن کے ساتھ) خسان کی بخت ہے : گراہ دہ سط فو حا: آپ کا چیرہ نوٹی ہے کس اٹھا۔ جعلت آغشان : میں حضور اضاو پر ٹیٹن کے ساتھ) خسان : (فون کے فیچ زیر کے ساتھ) نمو ق کی جمع ہے : دھاری وار چادر۔ قبضہ : (قاف پر ٹیٹن کے ساتھ المند اللہ تعالی میں ساتھ ، اور زیر میں ہو۔ قائل له: اللہ تعالی تم میں ساتھ ، اور زیر میں ہو۔ قائل له: اللہ تعالی تم میں ساتھ ، اور زیر میں ہو۔ قائل له: اللہ تعالی تم میں سے ہرایک سے کہا جمع ہے : وار سے میں اور کی طرف اور برای ہے۔ یقی به: جس کے ذریعہ وہ ، تو کے ۔ لیق احد کم : چاہے کہ تم میں سے ہرایک بچائے۔ طعید نہ بورت ، کواوہ میں بیٹھ ہوئی تورت ۔ معطید نہ سواری ۔ لصوص : لص (الم کے نیج زیر کے ساتھ ) کی جمع ہے : چود

#### تمازيين سوره فاتحه يزعض كالمسكله

اس باپ کی پہلی حدیث میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ ندکور ہے، نماز ہیں سورہ فاتخہ پڑھنے کی کیا حیثیت ہے، فرض ہے یا داجنب،اس میں فقیاء کرام کا اختلاف ہے،

آئمہ ثلاثہ بینی امام شافعی ، امام احمد اور امام مالک رحم اللہ اسے فرض اور نماز کارکن قرار دیتے ہیں ، اگر کوئی شخص نمازیں سورہ فاتحہ ندیر سے تواس کی نمازی نہیں ہوگی ، جبکہ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نمازیں سورہ فاتحہ کا پر صنافرض نہیں ہے بلکہ واجب بیار کی مطلق قراءت نمازیں فرض ہے ، سورہ فاتحہ اور مم السورہ یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی اور سورت یا آیت کو ملانا یہ دونوں نمازیں واجب ہیں۔

آئمة ثلاث كابنيادى استدلال حضرت عباده بن صامت كى اس روايت سے جس ميں في كريم مقطي لم في ارشاوفر مايا:

"لاصلاة لن لم يقر أبفا تحة الكتاب "كماس آدى كى نماز نيس بوتى جوسوره فاتحد شرير هـــ احتاف كولال :

ايك مديث ين ني كريم ما التاليم في ارشاد قرمايا: "من كان له امام فقراءة الامام له قراءة"، (جوص كي امام کے پیچے تماز پڑھے تواس امام کی قراءت مقتری کے لئے بھی مجی جائے گی) اس مدیث پراگر چے بعض علاء نے کلام کیا ہے، لیکن چونکه بدروایت متعدد طرق سے منقول ہے، جن میں سے بعض طریق بالکاریج ہیں، اس لئے اس روایت سے استدلال کیا جاسکتا

قرآن مجيد ميں الله تعالى نے فرمايا: " فاقر وا ما تيسر من القرآن "اس ميں محض قرآن كى قراءت كوتماز ميں فرض قرار 4 دياہے مكى خاص سورت كى تعيين اور تحصيص فيس كى تى،

ال باب كى يملى مديث سي معنيد في التدال كياب، ال من "خدان" كالفظ بي جس كمعنى بي "ناقص" تو و ملي كدا س مديث من سوره فالخد كي بغير تما زكونا تمام اور ناقص كها حميات اليكن اصل تما زى نى تبيس كى كى ، اس معلوم مواكد سورہ فالخے کے بغیر قماز اوا تو ہو جاتی ہے الیکن ناتص طریقے سے اوا ہوتی ہے (۱)۔

احناف في المدول شكى دليل كورج ومل جواب دي إن

الملاعلى قاري فرمائے بيں كه الاصلاق ميں الا استفى كمال مراد ہے، ذات كى فى مراد بيس، معنى بيد بيس كيسوره فالحد بغير نفس تما زنوادا بوجاتي ہے بيكن كامل طريقے سے ادائيس بوتي بلكة اقص ادا بوتى ہے،

يي خروا صد ب، اس ك دريعه كاب الله كي آيت فاقر عوا .... يرزيا دقى تبيس كى جاسكى ، لهذا نفس قراءت تونمازيس ، فرض ب، اورسور ، فانخدكا پر هناواجب ب

حصرت مولانا اتورشاه تشميري رحمه الله فرمائ بين كه الاصلاة "بين بية لا" تفي كمال كے لئے بين بلكه وات كي تفي كے کتے بی ہے، ادراس سے نفس قراءت کی نفی مراد ہے، مطلب میہ ہے کہ جو تحض نہ توسورہ فاتحہ پر مصے ادر نہ بی اس کے ساتھ ادر کوئی سورت یا آیتیں پڑھے تواس کی سرے سے نمازی نہیں ہوگی ، اگر صرف سورہ فاتحہ پڑھ کی یااس کے بغیراور کوئی سورت یا چندآیات قراوت كے طور پر بردھ لى بين تواليي صورت ميں اس كى تماز تو ہوجائے كى كدائل في قراءت كا فرض اوا كرليا ہے، ليكن اس تماز میں تقص رہے گا کہ اس نے سورہ فاتح تبیل پڑھی۔

اس جواب کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ اس صدیث کے بعض طرق میں 'فصاعدا'' یا '' فمازاد'' کے الفاظ بھی منقول بیں، اب اس صدیث کا ترجمہ یوں ہوگا کہ'' جو محف سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ اور کوئی سورت یا چند آیات نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی''اس ہے معلوم ہوا کہ نماز درست نہ ہونے کا حکم اس وقت ہوگا جب بالکل قراءت ہی نہ کرے لیتنی نہ سورہ فاتحہ پڑھے۔

<sup>· (</sup>۱) مرقاةللفاتيح ۵۲۷/۲ (حقانيه پشاور)

اورشاس کےعلاوہ اورکوئی سورت یا چیرا یات پڑھے، یمنموم صفیہ کےمسلک کے بالکل موافق ہے۔

# مقتدى كوسوره فالخد يراهني جاسية يانهيس

جب کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھ ہوا ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی جانبے یا نہیں؟اس مسلے میں بھی فقہاء کرام کا اجتلاف ہے،

امام شافعی کا جدید تول سے کہ جن نمازوں میں بلند آواز سے قراعت ہوتی ہے، ان میں امام کے پیچے سورہ فاتح نمیں پڑھی جائے گی اور صلاء سریہ مسلک ہے۔ پی مسلک اور الله اور امام اخرکا بھی ہے اور احناف کا مسلک ہے۔ کہ امام کے پیچے مطلقا قراعت جا سریمیں، بلکہ مروہ تحریک ہے ، البیتہ امام محمد سے ایک روایت ہے کہ جن نمازوں میں بلند آواز سے قراعت ہوتی ان میں مقتدی کے ہوتی ہے اس میں امام کے پیچے سورہ فاتح پڑھے سورہ فاتح پڑھے سورہ فاتح پڑھے سامرہ و ہے، اور جن نمازوں میں بلند آواز سے قراءت نہیں ہوتی ان میں مقتدی کے ایک سورہ فاتحہ پڑھا مستحب یا جا بڑنے ، ای کوعلا مرعمد الی کھنوی اور بعض دوسرے متا خرین حند نے اختیار کیا ہے۔

آئمند ثلاثہ نے اس باب کی کیلی حدیث ہے استدلال کیا ہے کہ جس میں تعزیت ابوہریرہ نے اس سائل کوفر مایا: فاقر اُصافی نفسک کے جب تم اوام کے پیچے ہوتو سورہ فاتحہ تودیز خاکرو۔

حفیدی طرف سے آئمہ تلاشہ کا استدال کا جواب پردیا گیاہے کہ اس مدیث کے دو جزوجین ایک مرفوع ہے، جس میں صرف اتنا ارشاد ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کم ل میں ہے۔ لیکن بیتم احناف کے نزدیک دوسر سے دلائل کی روشی میں امام اور منفرد کا ہے، اور دوسرا جزوج مرت ایو ہریرہ فی برحوف ہے، جو در حقیقت ان کا اپنا اجتہاد ہے جو مرفوع حدیث کے مقابلے میں بہر مال ججت نہیں میزاس ارشاد کا مطلب یہ تھی ہوسکتا ہے کہ دل کے تصور میں ہی مورہ فاتحہ پر می جائے ، زبان سے تلفظ شد کے بہر مال ججت نہیں میں ایک ایسا کرتا مقتدی کے لئے بھی درست ہے (۱)۔

### صاحب وجابت اورسرواركودعوت اسلام وسيع كآواب

یاب کی دوسری سدیث میں کسی غیر مسلم کوجود نیاوی لحاظ ہے کسی اہم منصب اور عہدے پر فائز ہو، توم کالیڈراور سروار ہو اسے اسلام کی دعوت دیئے کے آداب کا ذکر ہے چٹانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنداسلام تبول کرنے کی نیت سے نبی کریم مال طالبی کی خدمت میں حاضر ہوئے ، بیائے قبیلے کے مردار تھے، آپ علیدالسلام نے عام مجمع میں ان سے گفتگو نبیس فرمائی، بلکہ انہیں علیحدہ مکان میں لے گئے، اور وہال اسلام کی دعوت دی ، تو انہوں نے اسلام قبول کرائیا، پھر حضرت عدی بین حاتم رضی اللہ عنہ

<sup>(</sup>١) درس ترمذي ٨٣٦٢، باب ما جَاءَ في القراءة خلف الامام

املام پر ہی ثابت قدم رہے ،عراق کی فتو حات اور حصرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائیوں میں شریک رہے (۱)۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی اہم بند ہے کو جو دنیاوی لحاظ سے کوئی خاص مقام رکھتا ہو، اسے جب اسلام قبول کرنے یا کوئی دینی بات سمجھائی جائے ، تو اس کی حیثیت کوسامنے رکھ کر اس سے گفتگو کی جائے ، تا کہ اسے اپنی خفت اور سکی محسوس شہو، یول

وی دی بات بھای جائے ہوا اس می سینیت وسامنے رھ اراس سے مسر

اكثر مايخالف على مطيتها السرق

اس میں افظ اکثر" کی ترکیبی حیثیت کے بارے میں دوتول ہیں:

ا۔ احد بن عنبل میں یہی روایت ہے جس میں لفظا 'او' کرکورے مطلب یہ ہے کہ ایک عورت مدینداور جرہ کے درمیان یا اس سے زیادہ وور کا سفرا کیلئے کرے گی اور اسے کسی ڈاکے اور چوری کا اندیشر میں ہوگا(ا)۔

۲- حضرت مولانا رشیدا حد کنگوی رحمه الله فرمائے بین که لفظ "اکثر" اگراس سے پہلے" او "نه ہوتو بیرحال ہے، اوراعراب کے لحاظ سے منصوب ہوگا، مابعد کی ظرف مضاف نہیں ہوگا، مطلب بیہ ہوگا کہ "لا یکون ذلک علی سبل الندرة" بعثی مدینه منورہ اور چرہ کے درمیان اسکیے سنر کا سلسلہ اکثر و بیشتر ہوا کرے گا، اکا دکا واقعہ بیس ہوگا، اور چور سے کسی مشم کا اندیش تہیں ہوگا، اور "ما پخاف" میں لفظ "ما" برائے تھی ہے، " پخاف" صیغہ جہول ہے اور لفظ "السرق" اس کا نائب فاعل ہے (")۔

#### بَابِ: وَمِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

یہ باب سورہ بقرہ سے متعلق ہے

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَّشَعَرِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى حَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبَصَةٍ قَبَصَةً مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى حَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبَصَةً قَبَصَةً قَبَصَةً مَا الْأَرْضِ، فَجَاءَ مِنْهُمُ الأَّحْمَرُ وَالأَبْيَصُ وَالأَسُودُ وَبَيْنَ ذَلِكَ، مِنْ جَمِيعِ الآرُضِ، فَجَاءَ مِنْهُمُ الأَحْمَرُ وَالأَبْيَصُ وَالْأَسُودُ وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهُ لَوَالحَيْبَ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا الللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا

حعرت ابوموی اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ ملی اللہ ما یا: اللہ تعالی نے حضرت آدم کواس ایک مشی سے پیدا کیا، جسے اللہ تعالی نے بوری زمین سے لیا تھا، اس لئے اولاو آدم زمین (کی صفات) کے مطابق آئی، چٹانچہ ان

<sup>(</sup>۱) الكوكبالدري ٢٨٣/٨ تحفة الاحوذي ٢٨٣/٨

<sup>(</sup>١) تحفة إلا خوذي ٢٨٢/٨٠

<sup>🖰</sup> الكوكبالكرى تأكرا ٢ 🔻 🖖 🖟

<sup>(</sup>٢) سنن ايي داؤد، كتاب السنة ، باب : في القدر

میں سے بعض سرخ رنگ کے ہیں ، بعض سفید ، بعض سیاہ اور کوئی ان رنگوں کے درمیاتی مقام پرہے ، اور ان میں سے بعض سرخ بعض زم مزائح ، بعض سخت مزاح ، بعض بری عادتوں والے اور بعض استھے اخلاق والے ہوتے ہیں۔

مشکل الفاظ کے معلیٰ: قبضة: (قاف پریش کے ماتھ اور زبر بھی درست ہے) ایک مفی علی قدر الارض: زمین کی صفات کے مطابق السهل: فرم العام الله عنی فرم مزائ ۔ حون: (حاء پر زبراور زاماکن) سخت اورا کھر مزاح آدی ۔ عبیث: بدفطرت، بدفطرت، بدفطرت، بری عاد توں والا رطیب جسن اخلاق سے آراب تا۔

### انسان میں زمین کی صفات کا ذکر

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے این آدم کے غیر میں بوری زمین کے اجزاء کوشائل کیا ہے اور زمین کی جتی خصوصیات ہیں، وہ سب انسان کے انکر پائی جاتی ہیں، جس طرح زمین کے کی حصر سے جو بحض شید، کالے اور بعض اجزاء میں ان رقع سے بچھ بچھ اگر انسان کی مختلف رنگ کے ہیں، بعض سرخ ، بعض سفید ، بعض کا لے اور بعض گندی، وگول میں سے بچھ بچھ اُٹر پایا جا تاہے ، ای طرح انسان کی گئی ہیں ایک بید کہ بعض زمین شرم ہوتی ہیں ، ایسے ہی بعض انسان خرم مراج ہیں، ووسری بید خرص کی باطنی خصوصیات بیان کی گئی ہیں ایک بید کہ بعض زمین مراج ہیں، تیبری بید کہ بعض زمین خراج ہیں، تیبری بید کہ بعض زمین خوص موسیت ہے کہ بعض اور کا فرسرا سرضر رہی ضرد ہیں، بعنی کھاری اور بخر ہوتی ہے کہ جس سے خیر مسلم اور کا فرسرا سرضر رہی ضرد ہیں، ایسی کوئی فا کدہ جس ہوتی ہے ، اس طرح مؤمن انسان سرا سرم میں، چوتی خصوصیت بیر ہے کہ بعض زمین طبیب ہے ، لینی نفع بحش ، کار آندا ور زر خیز ہوتی ہے ، اس طرح مؤمن انسان سرا سرم میدا ورنگ ہیں ، ووتا ہے (۱)۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَادْخُلُوا الْبَابِ سُجَدًا} [البقرة:58]قَالَ: دَخُلُوامُتَزَجِّفِينَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ أَيْمُنْحَرِفِينَ.

وَهِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { نَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ } [البقرة: 59] قَالَ: قَالُوا حَبَدُ فِي شَعْرَةِ (٢)\_

اورای سندے نی کریم مل اللہ اللہ سے "فبدل الذین ظلموا قولا غیرالذی قبل مم" (ان ظالم لوگوں نے اس بات کو

<sup>(</sup>۱) تجفة الاحوذي ۲۸۸/۸.

۷٪ صحیح بخاری، کتاب التفسیر باب و ادقلنا ادخلو اهذه القریة 🕳

بدل دیاجوان سے کی گئی کانفیر میں منفول ہے کہ بی اسرائیل نے کہا: حبة فی شعرة (جوش داندہے)۔ مشکل الفاظ کے معنی: سبحدا: ساجد کی جمع ہے: سجدہ کرتے ہوئے۔ منز حفین بمرک کرچلتے ہوئے، آہت آہت کھیلتے ہوئے۔ اور اک : درک کی جمع ہے: کو لیے۔ شعیرة: جو۔

# يبودكي اللدكي كم مصر وكرداني

اس حدیث میں وادی تیہ کے زمانے کا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے کہ یہود جب عمدوت کے کھائے من وسلوی کھاتے کھاتے اکتا گئے، اور اپنے لئے معمولی کھائے کی درخواست کی تو ان کوایک شہر میں جانے کا بھم ہوا ، بعض نے کہا: وہ شہر بیت المقدس تھا، اور بعض حضرات کے نز دیک اس سے ملک شام کا شہرار بچا مراویے۔

بن اسرائیل کا بیمطالبہ کہ اب جمیل معمولی تشم کے کھائے وہیئے جا تھیں میدورخواست اپنی جگرتھی تو گستا ٹی لیکن اللہ تعالی نے فرما یا کہ خیر ، اب آگراس شہر میں واخل ہوتے وقت بید وآ واب اور تھم بجالا تیں توان کے اس جرم کومعاف کر دیا جائے گا۔

دوآ داب اور عم بی نظے کہ ایک توشیر کے دردازے سے سیرے کی حالت میں گذرتا ہے اور دومرا بیہ کہتے ہوئے جا کیں کہ دھے : اے اللہ: ہمارے گنا ہوں کو معاف قرباد ہے ، درگذر کر دیجے ، لیکن ان اوگوں نے ان دونوں احکام پرعمل نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ مشخرا دراستہزا و کیا ہوجہ ہوں کے مالت میں داخل ہوئے کے بجائے سرین کیل زبین پر قسٹ گھسٹ کرداخل ہوئے گئے، اور لفظ حط کہنے کے باور لفظ حط کیے، اور لفظ حط کے اور اور مہمل الفاظ ہیں جو یہود نے ہوئے شروع کردیا، اور بعض روایات میں حید کی جگہ حط (گندم) کا لفظ منقول ہے، بیشام ہے کا داور مہمل الفاظ ہیں جو یہود نے ہوئے ہیں، یک تغیر بحر محیط میں دی سے دیادہ اقوال نفل کے گئے ہیں جو ان لوگوں نے استہزاء کے انداز سے درواز سے سے گذر سے وقت کے جھے ، مکن ہے کہناف لوگوں نے اپنے ذہن کے مطابق عمل نے کہ جوں، تا ہم زیادہ تر روایات میں ندکورہ الفاظ ہی محقول جا ہیں۔

بنی امرائیل نے اس ظرح کر کے چونکہ اللہ کے کم کی شصرف یہ کہ دوگر دانی کی بلکہ اس کے ساتھ استیزاء اور تمسخ بھی کیا اس لئے بعد کی آیت میں ان پرعذاب کا ذکر ہے کہ آسانی آفت اور عذاب نے آئیں آپکڑا، بعنی وہ تمام طاعون میں مبتلی ہوگئے، میطاعون نیک لوگوں کے لئے رحمت اور نافر ماٹول کے لئے عذاب تھا، اس میں بہت سے آدمی فنا ہو گئے، بعض نے بلاک ہونے والوں کی تعداد ستر بزار بتائی ہے (۱)۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۸۸۸۸، الكوكب الدرى ۱۳/۳، روح المعانى ۱ ۲۲۲۱، تفسير قرطبى ۱ ۱-۳۵ (دارالكتب العربي بيروت لبنان)، معارف القرآن ۱ / ۲۳۱

# كلام مين الفاظ كاعتبار ي تغير وتبدل كاشرى حكم

بید بات فدکور ہو چک ہے کہ بن اسرائیل کو بیٹم دیا گیا تھا کہ اس شہر میں حطۃ کہتے ہوئے داخل ہوں ، انہوں نے شرارت

سے ان الفاظ کو بدل کر دوسر ہے لفظ کہنا شروع کر دیئے ، اس کی وجہ سے ان پرآسائی عذاب نازل ہوا، بیالفاظ کی تبدیلی الیک تھی کہ
جس میں صرف الفاظ ہی ٹیس بدلے بلکہ معنی ہی بالکل الٹ ہو گئے ، لہذا الفاظ کی ایس تبدیلی خواہ قرآن میں ہو یا حدیث میں یا اللہ
تعالی کے کسی اور تھم میں ہوتو یہ بلاشیر سب کے زوی کر ایس جس کے دور کے درام ہے ، کیونکہ دیرایک شم کا استہزاء یا تحریف ہے ، اس وجہ سے عذاب الی طاعون کی صورت میں ان پر نازل ہوا۔

ليكن الركلام كمعنى اورمقصود محفوظ بولءان يس تبديلي شهوه صرف الفاظ كوتبديل كرديا جائ تواس كاشرى علم كيا

ئے؟

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ شریعت میں کلمات اور اقوال ووطرح ہے ہیں:

ا۔ بعض کلمات میں معنیٰ کی طرح الفاظ بھی مقصود اور اداء عبادت کے لئے ضروری ہوتے ہیں، ایسے کلمات واقوال میں لفظی
تہریلی بھی جائز میں، جیسے کلمات اذان، تناء، التحیات، دعاء تئوت اور آبیجات رکوع و بچود وغیرہ، اس طرح کے کلمات میں دوسرے
الفاظ کا استعمال درست نہیں، اگر چید دوسرے الفاظ میں معنیٰ وہی محفوظ رہیں، اس طرح تمام قرآن کریم کے الفاظ کا بہی تھم ہے، کہ
تلادت قرآن سے جواح کام متعلق ہیں وہ صرف آئی الفاظ کے ساتھ ہیں جوقرآن کریم کے تازل ہوئے ہیں، ان میں تبدیلی کرنے
سے تلاوت قرآن کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔

۲۔ بعض اقوال اور کلمات بین اصل مقصور معنی ہوتا ہے، الفاظ مقصور بین ہوتے ، ان بین لفظی تبدیلی اگر اس طرح کی جائے کہ معنی پرکوئی اثر نہ پڑنے، تو جمہور حدثین اور فقہاء کے ٹر دیک بہتبدیلی جائز ہے، اس لئے حدیث میں روایت بالمعنی جائز ہے، گر مشرط یہ ہے کہ روایت بالمعنی کرنے والا عربی زبان میں خوب ماہر ہو، حدیث کس موقع پر ارشا و فرمائی گئی اس کا پس منظر اور خطاب کا انداز کیا تھا، یہ تمام با تیں اس کی نظر میں ہول تا کہ حدیث کے معنی کواپنے الفاظ میں نقل کرنے میں کسی قسم کی فلطی نہ ہو، لیکن اگر عربی زبان پرسجے دستر س نہ مویا ہے کہ علوم حدیث میں اسے مہارت نہ ہوتوا ایسے بند ہے کے روایت بالمعنی کرنا جائز نہیں میں ا

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: كُتَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ القِبْلَةُ, فَصَلَّى كُلُ رَجُلٍ مِنَّا عَلَي حِيَالِهِ, فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكُونَا ذَلِك لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدْرِ أَيْنَ القِبْلَةُ, فَصَلَّى كُلُ رَجُلٍ مِنَّا عَلَي حِيَالِهِ, فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكُونَا ذَلِك لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>(</sup>۱) معادف القرآن ۱/۱ ۲۳۲، ۲۳۲، تفسير قرطبي ۱/۱ ۴۵، ط: دار الكتاب العربي بيروت، لبنان

فَنَزَلَتُ: {فَأَيْنَمَا ثُولُوافَعُمَّ وَجُدَاللَّهِ } [البقرة: 115] (١)\_

عَنَّ ابْنِ عُمَّنَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطُوُعًا حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ وَهُوَ جَاءٍ مِنُ مَكَّةً إِلَى الْمَلِينَةِ ثُمَّ قَرَ أَابُنُ عُمَنَ هَلِهِ الآيَّةَ: {وَلِقِهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِب} [البقرة: 115] الآيَّة. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَفِي هَذَا أُنْزِلَتُ هَذِهِ الآيَةُ (٢).

وَيُوْوَى عَنْ فَتَادَةً ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَّة : {وَ لِلهِ الْمَشْوِقُ وَالْمَغُوبِ فَأَيْنَمَا ثُولُوا فَلَمَ وَجُهُ اللهِ } [البقرة : 115] قَالَ فَتَادَة : "هِي مَنْسُو حَهُ نَسَخَهَا قُولُهُ : {فَوَلَّ وَجُهَكُ شَعُّوا الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ} [البقرة : 144] حضرت عبدالله بن عرض فرائع على كري من كري من الشَّالِيَّم نَفل نماذ اليَّ سوارى يُربى يُوه لِيت من جس طرف بحى وهُ سوارى آب و له كردة كري ، أورا بن من المُناكِم من من المرت مديد منوره كي طرف آرت من بحرابي عرابي عرف آيت يؤهى "ولله المشرق والمغرب الورائلة بى كري الورائلة بى كري المن المرت المنافر ب "، (اورائلة بى كري المنافرة المشرق والمغرب) اورائين عرض في المنافرة الم

اور قاده منقول بكرانهول في قرما يا يرآيت يعن "ولله المشرق والمغرب "منوخ به اللكاناح بيراً الله المشرق والمغرب "

مشکل الفاظ کے معنی : لیکة مظلمة: اندهیری رات، تاریک رات علی حیاله: اپنے سامنے، اپنے چیرے کے سامنے۔ فقم و جهالله: تو وہاں ہی اللہ کی توجہ اور اس کارخ ہے۔ راحلة: اوٹنی ، سواری ایشما تو جهت به جس طرف بھی وہ سواری آپ کو کے کررخ کرتی ، جد ہرمتوجہ ہوتی ۔ شطر المسجد الحرام بسجد حرام کی سمت ، اس کی طرف۔

# فاينما تولوافتم وجهاللدكاشان نزول

سورہ يقره كى اس آيت ولتد المشرق والمغرب فائم تولوائتم وجداللة كيشان نزول كے مارے ميں احاديث ميں

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة ، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ، باب من يصلى لغير القبلة وهو لا يعلم

المحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة من السفو.

مختلف واقعات منقول ہیں، امام تر مذی رحمہ اللہ نے مذکور وروایات میں تین واقعات ذکر قربائے ہیں، ان واقعات میں کوئی تعارض نہیں، یہ سب بی ان آیات کے نزول کا سب بن سکتے ہیں، کیونکہ اصل نزول کا باعث یا توکوئی ایک بی واقعہ ہوتا ہے، اور پھر جواش طرح کے واقعات پیش آئی کی توانین نقل کرتے وقت بھی یوں کہ ویا جاتا ہے کہ 'فی حذا انزلت'' اس بارے میں ساتہت تازل ہوئی، یا یہ کہ ان آئیت کے نزول سے پہلے بہت سے واقعات ایک طرح کے پیش آئے ہوتے ہیں، پھر ان تمام کے بعد آئیت کا فران ہوتا ہے، تو پھر ہروا تھے کوروایت کرتے وقت بیر کہا جاتا ہے کہ میدا گیت کے نزول کا واقعہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہا یک آئیت کے شان نزول کے بہت سے واقعات بیر ، ان میں کوئی تعارض نہیں ہوتا۔

ان روایات اوران سے متعلق احکام کی تفصیل بیہ:

ا۔ حضرت عامر فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں حضور مانظاریم کے ساتھ تھے، رات کی شدید تاریکی کی وجہ سے ہمارے اوپر قبلہ مشتہ ہوگیا، ہر خص نے اپنے سامنے رخ کر کے نماز پر حمی ، شیح کوآپ مانظاریم کو بتا یا تواس موقع پر نیا گیت نازل ہوئی۔ حضرت مولا نارشید احمد کنگوی رجمہ اللہ فرمائے ہیں کہ بینماز تہجہ کا واقعہ ہے، فرض نماز کا نہیں، کیونکہ اگر بیفرض نماز کا واقعہ ہوتا تو پھروہ منے حضور ساتھ ایسی کے سامنے اسے بیان نہ کرتے، بینیں ہوسکتا کے صحابہ کرام، حضور ساتھ ایسی کی موجودگی میں فرض

ال روایت سے معلوم ہوا کہ جب کوئی محص کی ایسے مقام پر ہوکہ جہاں اسے قبلہ کارخ معلوم نہ ہوتواس کو چاہئے کہ وہ غور وکٹر اور تحری کرے نماز پڑھ لے ، اس صورت میں اگر نماز کے ووران قبلہ کی تحری کرے نماز پڑھ لے ، اس صورت میں اگر نماز کے ووران قبلہ کی تحقی جہت کا علم ہوجائے ، تو نماز ہی کے اندراس طرف گھوم جائے ، اور بقید نماز کو کمل کر لے ، اور اگر نماز پڑھنے کے بعد پید چلے کہ بیس نے قبلورخ پر نماز پڑھی ہے تو بھی اس کی نماز دوست ہوگئی ، اسے وہ بارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ، خواہ نماز کا وقت باقی ہو یا گذر چکا ہو، جند کا مفتی ہدند ہیں ہے ، البتہ شافعیہ کے نزد یک اس صورت میں نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔

اوراگر پوری جماعت پر قبلہ مشتہ ہوجائے ،اورسب نے تحری کر کے نماز پڑھ لی تواگر سب کارخ ایک ہی ست بیل تھا تو فرار ست ہوگی ،اوراگر مختلف افرادی تحری مختلف ستوں پر ہوئی ہوتو جوش اپنے امام سے آگے کھڑا ہوگا تواس کی نماز درست نہیں ہوگی ،اوراگر دوران نمازکی کو پہنچ ہی جاسے کہ اس کارخ امام کے رخ کے خالف جو تواس کی نماز براسی میں نماز روست ہوگی ، پین جا اس جو کی ناز درست ہوگی ، پین جا اس میں نماز پڑھی ہے ، یا ان بیل سے کسی کا رخ امام کے رخ کے خالف تھا توسب کی نماز درست ہوگی ، کسی کی فاسٹریش ہوئی ،اس لئے اس صورت میں بھی نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔

اب اگرال حدیث میں صحابہ کرام نے اکیلے اکیلے نماز پڑھی تقی تب تو نماز درست ہے ہی، اور اگر سب نے جماعت ہے ساتھ نماز پڑھی اور دصلی کل رجل مناعلی حیالہ'' کر مختلف او گول نے مختلف متوں کا رخ کر رکھا تھا تو پھر اس حدیث کے معنی ب

<sup>(</sup>۱) الكوكب الدرى ۲۹٬۲۵۷۴

ہوں مے کہان کوامام کے نما تھ ست قبلہ کے اعتبار سے خالفت کاعلم نماز کے بعد ہوا ہوگا، ایک صورت میں سب کی نماز درست شار ہوتی ہے۔

۲۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم سال اللہ ہے حربین کے سفر کے دوران نفل نماز اپنی سواری پر ہی پڑھی جس طرف بھی وہ سواری آپ کو لے کررٹ کرتی ، اسی طرح رخ کر کے آپ فلیدالسلام نفل نماز پڑھ لینے ، اس موقع پر بہ آیت ٹازل ہوئی واللہ المشرق والمغرب فاینما تو لواسد الخ

بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی سہولت اور آسانی ہے کہ دوران سنر نقل نماز ،استقبال قبلہ کے بغیر بھی درست ہے،
ال موقع پر بھی اگر قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہوتا تو لوگ سنر میں نقل نماز یا تو چھوڑ ہی دیتے ، یا مسافر ابنی سواری سے از کرنماز
پڑھتا، یوں وہ ساتھیوں سے بیچھے رہ جاتا ، ہر صورت میں گویا ایک گونہ مشقت تھی ، اس لئے نقل نماز اپنی سواری پر ہی استقبال قبلہ
کے بغیر درست ہے ، لہذا دوران سنر بس ، ریل ، جہاز ، اور موٹر کاروغیر و میں استقبال قبلہ کے بغیر ، دکوع سجد ہے کے اشارے سے
نقل نماز پڑھی جاسکتی ہے ، لیکن اگر قبلہ کی طرف رخ کرنا ممکن ہو ، کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہوتو پھر نقل نماز میں استقبال قبلہ کا لحاظ

البت فرض نماز میں بیقصیل ہے کہ اگر سواری ایسی ہے کہ جس پر استقبال قبلہ، قیام اور رکوع سیدے کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہوتو پھراس پر کھٹر ہے ہو کر نماز پڑھ تا ضروری ہے، لیکن اگر قیام اور رکوع و بچود ممکن نہ ہواور سواری ہے اثر کر وقت تھے ہوئے سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں، اورا کر وقت بیس کھیائش تھی لیکن سے پہلے نماز پڑھنے کا بھی امکان نہ ہوتو پھر فرض نماز پڑھ کی، اگر ہے اس صورت میں اس شروع وقت میں ہی اس کی نماز ہوجائے گی، اگر چہ اس صورت میں اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ انتظار کر نماز پڑھنے کا کوئی امکان نظر نہ آرہا ہوتو پھر، بیٹھ کر نماز پڑھنے لے اور سواری سے اثر کر نماز پڑھنے کا کوئی امکان نظر نہ آرہا ہوتو پھر، بیٹھ کر بی نماز پڑھنے لے (۱)۔

س حضرت عبداللہ بن عباس اور قادہ سے منقول ہے کہ ابتداء اسلام میں ال بات کی اجازت تھی کہ انسان اپنی تمازیس جس طرح بھی چاہے درخ کر لے ، استقبال قبلہ اس کے لئے ضروری نہیں تھا، چنا نچاس آیت یعنی ' وللہ المشرق والمغرب فائد ما تولوا قتم وجہ اللہ' میں ای بات کا ذکر کیا گیا ہے ، کیکن بعد میں بہتم منسوخ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ' فول و جھک شطر المسجد الملہ اس کے لئے تائے ہے، تاہم معدور اور دوران سفر قل نماز پڑھے والے کے لئے، اگر استقبال قبلہ کا لحاظ رکھتا ممکن نہ ہوتو استقبال قبلہ کے بغیر بھی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی جس پر قبلہ کی تعیین مشتبہ ہوجائے ، اور وہ نور وفکر اور تحری کرکے نماز پڑھ ساتو استقبال قبلہ کے نماز میں میں یہ بین چل جائے کہ اس کی تحری فلط ست واقع ہوئی تھی (۲)۔

<sup>(</sup>۱) تفسير قرطبي ۲/۱۷/۲ معارف القرآن ۲/۱ ۳۰ مرس ترملي ۲/۲ ۲ ۱۲۲ ، الكوكب الدري ۲/۲ مقفة الاحوذي ۱۰۹ م

۲۱ تفسير قرطبي ۱۸:۸؛ ۸، ط: دار الکتاب العربي، بيروت البنان

عَنُ السِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ لَوْ صَلَّيْنَا خَلْفَ الْمَقَامِ فَنَزَّلَتْ: وَاتَّنِحَذُوا مِنْ مَقَامِ الْرَاهِيْمَ مُصَلَّى (البقرة: ١٣٥) (أ).

حضرت عمر فاروق رضی الله عند نے عرض کیا کہ یارسول اللہ: کاش کہ ہم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے تو بیآ یت نازل ہوئی:'' واتخذ وامن مقام ابراہیم مسلی'' (اورتم مقام ابراہیم کونماز کی فیکہ مقرر کرلو)

# مقام ابراہیم کے پیچے نماز پڑھنے کا حکم

''مقام ابراہیم''سے وہ پھر مراد ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے، اس پھر پر کھڑے ہو کر ہی جج کی دعوت دی تھی ، یہ پھر بھی ججراسود کی طرح جنت سے لایا گیا تھا، اس پھر کے پاس ٹماز پڑھنے کا تھم ہے۔

خطرت عبداللہ بن عبال سے مقام ایراہیم کی تغییر میں یہی منقول ہے کہ پوراحرم مقام ایراہیم ہے جمکن ہے کہ اس سے مرادیہ ہو کہ طواف کے بعد کی دور کعتیں جن کومقام ایراہیم کے پاس پڑھئے کا بھم اس آیت میں ہے ، اس تھم کی تعمیل پورے حرم میں کی جگہ بھی بید کعتیں پڑھنے سے ہوجا تھیں گی ،اس پراکٹر فقہاء کرام کا انقاق ہے۔

چنانچرسنت طریقہ بیہ کہ مقام ابراہیم کے پیچے طواف کے بعد کی دو داجب رکھتیں اس طرح پڑھی جا بھی کہ مقام ابراہیم کوررمیان بیں دکھتے ہوئے بیت اللہ کارخ کیا جائے ، اور جس شخص کو مقام ابراہیم کے پیچے مصلا جگہ نہ لے دہ حرم میں کتے ، ان فاصلے پر جب اس طرح کھڑا ہوکہ مقام ابراہیم بھی اس کے سامنے رہے ، اور بیت اللہ بھی تواس تھم کی پوری تھیل ہوجائے گی۔

اس آیت سے بیتم ثابت ہوتا ہے کہ طواف کے بعد کی دور کھتیں واجب ہیں ، اور مقام ابراہیم کے پیچے انہیں ادا کرتا سنت ہے ، لیکن اگر کی دجہ سے دہاں اوا نہ کرسکا تو پھر حرم میں یا حرم سے باہر جہاں کہیں ممکن ہو، ادا کرنے سے بید واجب اوا ہو جائے گا ، اور کی ضرورت کی وجہ سے جرم سے باہر اگر بید دو واجب رکھتیں ادا کی جا تیں تو جمہور علماء کے نز دیک کوئی جزالیون دم اور بین ہو جمہور علماء کے نز دیک کوئی جزالیون دم اور بین ہو اور بین ہو تا کی خاتم ہیں اور کی خاتم ہیں ہو ۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ فِي قُولِهِ: {وَكُذَلِّك جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطَّا} [البقرة: 143]

حعرت ابوسعيد خدري ني كريم سل الماليل الم فق كرت إلى كرآب مل الله الله الله تعالى كارشاد: "وكذلك جعلنا كم

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری، کتاب التفسین باب: قوله: واتخذوامن مقام ابر ابیم مصلی

<sup>(</sup>r) معارف القرآن ۲/۲/۱، تفسير عنمائي (ص: ۲۱)، تفسير قرطبي ۱۱۲/۲

<sup>(</sup>٣) - صحيح بخارى, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب: وكذلك جعلنا كم أمة وسطأ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قِالَ دَمُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْلَمَ فَيُدُعَى لُوخِ فَيَقَالَ: هَلْ بَلَفَتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَدْعَى قُومُهُ فَيَقُولُ: هَلْ بَلَكُ عَمْ اللهِ فَيَوْلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَمَا أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ، فَيَقَالُ: مَنْ شَهُو كُك؟ فَيَقُولُ: مَحَمَدُ وَأَمْتُهُ وَأَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ فَيْلُكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ وَمَا لِللهُ اللهُ ال

#### امت محربيكا خاص اعتدال

آرکورہ آیت اور صدیث میں اس امت کی ایک امتیازی قضیات اور خصوصیت کا ذکر ہے کہ وہ ایک معتدل امت بنائی گئ ، جس کے متیج میں ان کو میدان حشر میں بیا متیاز حاصل ہوگا کہ سارے انبیاء کی ماشیں جب اپنے انبیاء کی راہنمائی اور تیلئی کے مارک کو تیل کی کہ مارے پاس نہ کوئی کتاب آئی، نہ کن نی نے ہماری کوئی راہنمائی کی ، اس کو روقت میں امت مجر بید انبیاء کی راہنمائی کی ، اس کو روقت میں امت مجر بید انبیاء کی ہم السلام کی طرف سے گوائی میں پیش ہوگی ، اور بیگوائی دے گی کہ انبیاء کی ہم السلام نے ہم ذمانے میں اللہ کی طرف سے لائی ہوئی ہوایت ان کو پہونچائی ، اور اپنی طاقت کے بقدران کو سید صورات پر لانے کی کوشش میں کی اس گوائی پر دوسری انتین اعتراض کر کے کہیں گی کہ امت مجربی تو ہمارے ذمانے میں موجود ہی نہ تھی ، اس کو ہمارے معاملات کی ، اس گوائی ہمارے مقاملات کی کہا خرابہذا اس کی گوائی ہمارے مقاملے میں کیے قبول کی جانت ہے ؟

امت محدیداس اعتراض کار جواب دے گی کہ بیشک ہم اس وقت موجود تو ندینے گران کے واقعات وحالات کی خبر، میں ایک سے رسول نے اور اللہ کی کتاب نے دی ہے، جس پرہم ایمان لائے، اور ہم ان کی خبر کواپنے معائے اور مشاہدے سے

زیادہ سپاقرارویے ہیں، اس کے ہم اپنی شہادت میں حق سپائب ادر سپے ہیں، اس وقت رسول اللہ سائٹلالیا پیش ہوں ہے، اور ان گواہوں کا تزکیداور تائید کریں گے کہ داقعی بیلوگ جو پچھ کہ رہے ہیں وہ سچے ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری تعلیم کے ذریعہ ان کو بیا سیح حالات معلوم ہوئے(۱)۔

یمان ایک سوال ہوتا ہے کہ ڈکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حصرت نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء سے جب
سوال ہوگا کہ تم نے فریعنہ رسالت کا بچایا تھا تو وہ جواب میں کہیں گے کہ بی بال ہم نے اللہ کے یہ بیام ایک است تک کی بچا دیے
سخت ان کی قوم اس سے الکار کرے گی ، جبکہ سورہ ما تکہ میں ہے: "یوم ینجمع اللہ الرسل فیقول ما ڈا اُجبتہ قالو الا علم
لنا "ماس آیت میں ہے کہ حضرات انبیا علیم السلام کہیں ہے: "لا علم لنا "کہ ہمیں معلوم نیس تو نظام ر ذکورہ حدیث اوراس آیت
میں تعارض ہے:

عَنْ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَلَّى لَحُو يَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَةَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُ أَنْ يُوجَةً إِلَى الكَعْبَةِ ، فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ : فَمَ اللَّهُ عَلَيْ وَجَلَ اللَّهُ عَلَيْ وَجَلَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَكَانَ يُحِبُ ذَلِك ، فَصَلَّى رَجُلُ مَعْدَالْعَصْرَ ، قَالَ: ثُمَّ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَادِ وَهُمْ رَكُوعُ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ: هُو يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ يُحِبُ لَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ يُحِبُ ذَلِك ، فَصَلَّى رَجُلُ مَعْدَالْعَصْرَ ، قَالَ: ثُمَّ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَادِ وَهُمْ رَكُوعُ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ: هُو يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ وَاللَّهُ مُؤْكُوعٌ وَاللَّهُ مُلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

حضرت براء بن غازب فرماتے ہیں کہ نبی کرمیم ملائھ آلیا ہم جب مدینه منورہ تشریف لائے ، توسولہ یا سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف رہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن نبی کریم ملائھ آلیا ہم چاہتے ہے کہ آئیس بیت اللہ کی طرف نماز

<sup>(</sup>ا) معارف القرآن ٣٢٥/١

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٢١٨٧٨ ٢, كتاب التفسير باب و كذلك جعلناكم امة وسطا، أسان ترجه قر أن سوره ما نده (ص: ٢٧٣)

المنز ابن ماجة, كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها, باب: القبله

یر منے کا تھم دیا جائے، چانچ اللہ تعالی نے یہ ایت نازل فرائی: "قدری تقلب ۔ النے" (ہم آپ کا چرہ ہار ارا کی اس کی طرف اشعاد کھورے ہیں، ہم ضرور آ پکارخ بیت اللہ کی طرف پھیردیں ہے، لہذا اپناچرہ معرورام لین بیت اللہ کی طرف بھیر لینے ) چنا نچہ آپ کارخ بیت اللہ کی طرف کردیا کمیا اور آپ ما اللہ بھا عت پر ہوا جو بیت المقدس کی ایک فض نے آپ کے ساتھ عمر کی نماز پڑھی، داوی کہتے ہیں، پھراس کا گذر انساد کی ایک جماعت پر ہوا جو بیت المقدس کی طرف درخ کرے نماز عمر پڑھی ، داوی کتے ہیں، پھراس کا گذر انساد کی ایک جماعت پر ہوا جو بیت المقدس کی طرف درخ کرے نماز عمر پڑھر ہے۔ آپ ما انسان کے ان ہے کہا: ہیں گواہی و بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا، تو ایس نے ہوں ہے، آپ ما انسان کی ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کی انسان کی طرف کر دیا گیا، تو انہوں نے بھی دورا کی صالت ہیں ہی اپنے چرے نے قبلے کی طرف بھیر لئے۔ انہوں نے بھی دکور کی صالت ہیں ہی اپنے چرے نے قبلے کی طرف بھیر لئے۔ انہوں نے بھی دکور کی حالت ہیں ہی الفہ جور (۱)۔

حضرت عبدالله بن عمر فرمات من كده والوك نما زفجر مين حالت ركوع مين منف

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا وَجِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الكَعْبَةِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِإِخْوَائِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الكَعْبَةِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهُ كَيْفَ بِإِخْوَائِنَا اللَّهُ اللَّهُ عَالَى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُصِيعَ إِيمَانَكُمْ} [آلبقرة: اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيْصِيعَ إِيمَانَكُمْ} [آلبقرة: 143] "الآية (ا)\_

### ہجرت ہے پہلے مسلمانوں کا قبلہ کونسا تھا؟

اس میں صحابہ و تابعین کا اعتلاف ہے کہ ہجرت ہے پہلے مکہ مرمد میں جب نماز فرض ہوئی اس وقت قبلہ بیت اللہ تھا یا بیت المقدی اس میں دونقط نظر ہیں:

ا۔ حضرت عبداللہ بن عبال کا قول بیہ کہ اوّل بی سے قبلہ بیت المقدی تھا جو بھرت کے بعد مجی سوائستر و مبینے تک ہاتی رہا، اس کے بعد بیت اللہ کو قبلہ بنانے کے احکام نازل ہو گئے، البتہ رسول اللہ سائٹالیا کی کامل مکہ مکرمہ میں بیرہا کہ آپ ججر اسوداور رکن بمانی کے درمیان نماز پڑھتے تھے تا کہ بیت اللہ بھی سائے رہے اور بیت المقدس کا بھی استقبال ہوجائے، مدینہ بہو شجنے کے

<sup>(</sup>۱) الموطاللامام مالك، كتاب القبلة, باب ما جاء في القبلة, صحيح بخارى، كتاب الصلاة, باب ما جاء في القبلة

الله سنن ابو داؤد، كتاب السنة، بأب الذليل على زيادة الأيمان ونقصاته.

بعدميكن ندر باواس ليعجم بل قبله كااشتياق بدا موا(ا)\_

ا۔ دومرے حضوات کن دیک جب مکر مدین ارا فرض ہوئی تواس وقت سے سلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہی تھا، کیونکہ حضرت ایرا ہیم واسا میل طبیعا السلام کا قبلہ میں بیت اللہ ہی رہا تھا، اور نی کریم سال اللہ ہی ہیں جب بیت اللہ کی طرف معظم میں جب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے امار دید بیس سولہ سر و مہینے آپ لے بیت اللہ قرار دے دیا گیا، اور مدید بیس سولہ سر و مہینے آپ لے بیت المقدس کی طرف من دین کر کے مام آس کے بعد ہی مربی اس کے بعد ہی مربی اس کے بعد ہی مربی اللہ بین بیت المقدس کی طرف من دین کر کے مام آس اللہ ہی اس کے مربی ہی جات کے مدید من موروی تین آخر بیف لے جائے نے کے بعد چونکہ یہود کے قبائل سے سابقہ پڑا، اس لئے نی کر کیم سال اللہ ہی اس کے بی کر کیم سال اللہ کے مربی سے باز آنے والے نیس بو بھر آپ کو اپنا گیا ہے اللہ کے مربیت اللہ کی طرف درخ کرنے کا تھم ل گیا، جوآپ کو طبعاً پہند بھی بہت تھا۔ (۱)

بفى سنت كوقر آن كوريعه مسوخ كياجا تاب

نی کریم مان الکیاریم کو مدیده منوره میں تشریف النے کے بعد سولہ باستره ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا جو علم دیا گیا، اس کا ثبوت صرف احادیث اور سنت ہی ہے ہے، قرآن مجید کی کسی آیت میں بیتھم مذکور نہیں بیکن پھراس تھم کوقرآن مجید کی اس آیت ''فول وجھک شطرالمسجد الحرام'' نے منسوخ کردیا، اس سے معلوم ہوا کہ بھی سنت کوقرآئی آیت ہے منسوخ کیا جا تا ہے۔

كياخبروا حديث علمقطعي كومنسوخ سمجها جاسكاي

ال باب کی حدیث بین ہے کہ جب رسول اللہ مان اللہ کا تبلہ کا تھم نازل ہوا تو آپ نے عصر کی تماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور بعض روایات بین اس جگہ عصر کے بجائے تماز ظہر کا ذکر ہے، تو ایک صحابی میاں پر تماز پڑھ کر باہر گئے، اور دیکھا کہ قبیلہ بی سلمہ کے لوگ اپنی مجد بین جس سابق بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تماز پڑھ رہے ہیں بتو انہوں نے آواز دے کر کہا کہ اب قبلہ بیت اللہ کی طرف ہوگیا ہے، بین نبی کریم مان ایک بیت اللہ کی جانب تماز پڑھ کر آر ہا ہوں ، ان کی آواز س کر ان لوگوں نے تماز کے دوران بی ایٹارخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف بھیرایا۔

بنوسلمہ کے نوگول نے توظیر یا عصر ہی سے تو بل قبلہ کے تھم پر عمل کرلیا، گرقباء میں بی خبرا گلے دن میں کا زمیں پہو تھی جیسا کہ حضرت عبد انلد بن عمر کی روایت میں امام تر مذی نے قال کی ہے، چنانچہ ال قباء نے بھی نماز ہی کے اندرا پنارخ بیت المقدی

<sup>(</sup>١) معارف القرآن ٢٥٣١١م سورة البقرة

<sup>(</sup>۲) تفسير قرطبي ۱۳۹/۲ ، سورة البقرة ، ط:بيروت

ہے بیت اللہ کی طرف بھیرالیا۔

ال مدیث میں دیکھنے کہ ایک محالی کی خبر سے ہی دوسرے محابہ نے اپنی نمازوں کا رخ بیت اللہ کی طرف بھیرلیا، مالانکہ احناف کے نزد کی خبر واحد سے کوئی قطعی علم منسوخ نہیں ہوسکتا ،سوال رہے کہ پھر محابہ نے ایک آ دمی کی بات پر کیسے عمل کردا ا

اس کا جواب میہ ہے کہ جب خبر واحد کی کسی اور قرید اور وربعہ سے تائید ہوجائے تواس وقت وہ قطعی تھم کا فائدہ دیتی ہے،
اور پہال قرید میہ ہے کہ صحابہ کر اس کے خیال تا اور منشاء معلوم تھی کہ آپ اللہ سے میدا نگ رہے ہیں کہ قبلہ تبدیل کر کے
میت اللہ کی طرف کرویا جائے ، اس لئے صحابہ کرام "کویدا مید تھی کہ عقریب تھویل قبلہ کا تھم آنے والا ہے (۱)۔
و ما کان اللہ لیضیع ایمان کے ، اس آیت میں ایمان سے کیا مراوی ، اس میں دوقول ایں :

ا۔ اگرایمان سے ایمان کے معنی ہی مراد ہوں تو پھر آیٹ کا مطلب بیہے کرتھ بل قبلہ کے تھم پر جوبعض ہوتو ف لوگوں کو ب عیال پیدا ہوا کہ بید میں سے پھر گئے اور ان کا ایمان بن ضائع ہو گیا؟ اس کا جواب دیا کہ انڈ تعالی تنہارے ایمان کوضائع کرتے والے نہیں لہذا بیرتو ف لوگوں کی باتوں میں نہ آئمیں۔

۲۔ بعض احادیث میں اس 'ایمان' کی تغییر' نماز' سے گاگئ ہے، اور معنی یہ جن کہ جونمازیں بیت المقدی کی طرف رخ کرکے پڑھی گئی جیں ، اللہ تغالی ان کوضائے نہیں کریں گے، ووتو سی اور مقبول ہو پیکی جیں کیونکہ اس وقت وہی قبلہ تھا تھویل قبلہ کا تھم پہلی نمازوں پر اثر انداز نہیں ہوگا، لہذا جو حضرات اس تھویل قبلہ کے تھم سے پہلے وفات یا گئے تو ان کی وہ نمازیں اللہ کے ہاں درست ہیں جو بیت المقدی کی طرف رخ کرکے پڑھی گئی جیں، چنانچہ اس شہبہ کے از الے کے لئے اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ (۲)

عَنْ عُرُوّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا أَرَى عَلَى أُحُولُمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ شَيْنًا وَمَا أَبَالَى أَنْ لَا أَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ مَا أَبَالَى أَنْ لَا أَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ مَا أَمْ وَطَافَ المُسْلِمُونَ وَإِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيةِ الَّبِي بِالمُشَلَّلِ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، فَأَنْزَلُ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: { فَمَن حَجَ البَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفُونَ بِهِمَا } [البقرة: 158] وَلَوْ كَانَتُ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفُونَ بِهِمَا } [البقرة: 158] وَلَوْ كَانَتُ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُولُ لَكَانَتُ فَلَا عَلَى الدَّوْفِي فَيْ المَحَارِثِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ الحَارِثِ بَنِ مِشَامٍ فَأَعْجَبَهُ ذَلِك ، وَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَعِلْم ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهُلِ العِلْم يَقُولُونَ: إِنَّ هَذَا لَعَرْب يَقُولُونَ: إِنَّ طُوافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَة ، وَقَالَ الْمَوْوِقِ مِنَ الْعَرْب يَقُولُونَ: إِنَّ طُوافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَة ، وَقَالَ يَعْمَى الْعَرْبِ يَقُولُونَ: إِنَّ طُوافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَة ، وَقَالَ المَاكَوة وَمِنَ الْعَرْبِ يَقُولُونَ: إِنَّ طُوافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَة ، وَقَالَ المَا عَمْ وَلَوْنَ الْعَرْبُ فَلَا الْعَلْمُ الْعَلَى مِنْ أَمْر الجَاهِلِيَة ، وَقَالَ المَاكَونَ عَلَى الْعَرْبِ يَعْلَى الْعَرْبِ الْعَرْبِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ الْعَرْبُ الْعَرْبِ عَلْمُ الْعَرْبِ الْعَامِلِيَة ، وَقَالَ المَالَوقُ وَالْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعُلْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْمُعَلِي الْعُولُونَ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْع

<sup>(</sup>ا) درس تورندی ۱۲۱/۲ معارف القرآن ۱۲۱/۱ ۳۵

<sup>(</sup>r) معارف القرآن ١ ٣٤٨٠

آخرُونَ مِنَ الأَنْصَارِ: إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالطُّوافِ بِالبَيْتِ، وَلَمْ نُوْمَرْ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَقِ، فَأَنْزَلَ اللَّهَ تَعَالَى: { إِنَّ الصُّفَاوَالْمُرُوَّةَ مِنْ هَعَايُرِ اللَّهِ } [البقرة:158] "قَالَ أَبُوبَكُرِ بْنُ عَبْدِالْرَّحْمَنِ: فَأَرَاهَا قَذْنَوَكُتْ فِي هَؤُلَاءِ

حضرت عردہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے عض کیا کہ میری نظر میں اس آ دمی پرکوئی حرج تہیں جو صفا مروہ کے درمیان سعی شرے، اور مجھے کوئی پرواو جیس کہ میں ان کے درمیان سعی شرون، حضرت عائشہ نے قرمایا: بھائے بتم نے تنی بری بات کی ہے۔ نی کریم مالالا کے مفامروہ کے درمیان سی کی ادر تمام مسلمانوں نے بھی ایسا عى كياء البيتر (زمان جا بليت ميس) جولوگ مركش "مناة" كے لئے لبيك كہتے تھے (يعن اس كے لئے جج كرتے تھے) جوبت كم مقام مطلل ميں ركھا ہوا تھا، وہ صفامروہ كے درميان سى بيس كرتے ہے، اس پر اللہ تعالى نے بيآيت نازل فرماني، "فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما" ( جو محض بيت الله كاحج ياعمره كرت تو ال يرصفامروه كدرميان سي كرفي من كوئي مناويس) اوراكرية يت اليي بوتى جيبا كرتم كهدر ب بوتويول بولى: "فلاجتاج عليهان لايطوف بهما" (المحض يركوني كناه بين جومعامروه كي سي شكرك)

ز ہری کہتے ہیں کہ میں نے بیرحد برے ابو بکر بن عبدالرجن بن حارث بن مشام کے سامتے بیان کی تو انہوں نے اسے بہت پہند کیا ، اور قرمایا: اس من براعلم ہے، میں نے محملاء سے سنائے کے عرب میں جولوگ صفامروہ کے درمیان سنی مجیس کرتے متھے دہ کہتے کہان دو پھر دل کے درمیان سعی کرناام ر جاہیت میں سے ہے، اور انصار کہتے ہیں کہ ممکن آتو بيت الله كے طواف كاتھم ديا گيا ہے نہ كہ مقام وہ كا، چنانچہ اللہ تعالی نے بدا بت نازل فرمائی: "ان الصفا والمروة من شعائد الله " (ب فنك صفامروه الله جل جلاله كي نشائيون مين سے بين ) ابوبكر بن عبد الرحمن كہتے بين كه مير ب خیال میں بیآیت ان دونوں مسم کے لوگوں سے متعلق نازل مولی۔

عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، قَالَ: سَأَلَتُ أَنْسَ بِنَ مَالِكٍ، عَنِ الصَّفَاوَ المَرْوَةِ، فَقَالَ: كَانَامِنْ شَعَايُرِ الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلَامُ أَمْسَكُنَا عَنْهَا ۚ فَأَنْزَلَ اللَّهَ تُبَارَكُ وَتُعَالَى: { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوْ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَّاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوَّفَ بِهِمَا } [البقرة: 158] قَالَ: هُمَا تَطَوُّعُ { وَمَنْ تَظُوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهُ شَاكِرَ عَلِيمٍ} [البقرة:158] (٢).

حضرت عاصم احول کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے صفا مروہ کے متعلق یوچھا تو انہوں نے قرمایا: صفا مروہ زمانہ جا بلیت کی نشانیوں میں سے منے، جب اسلام آیا تو ہم نے ان کا طواف چھوڑ دیا، اس پر اللہ تعالی نے بیآیت

<sup>(</sup>۱) الموطاللامام مالک، کتاب الحج، باب جامع السعی، صحیح بخاری، کتاب الحج، باب و جوب الصفار (۲) صحیح بخاری، کتاب الحج، باب و جوب السعی، صحیح مسلم، کتاب الحج، باب بیان ان السعی بین الصفا و للزوة

نازل فرمائی "ان الصفا و المروة من شعائر الله"، حضرت السف فرمایا: ان کے درمیان سی کرنائش عبادت میدادر و فض خوش سے کوئی امر فیر کرتے ہیں۔ میدادر جو فض خوش سے کوئی امر فیر کرتے ہیں۔

مشکل الفاظ کے معنی: ما آبائی: محصولی پرواؤییں۔ آهل: احرام یا تدھا، لیک کہا۔ مناة: (میم پر دیر کے ساتھ) زبانہ عالمیت کے ایک بت کا نام ہے، لوگ اس کی پرسش کرتے اوراس کے نام پر قربانی بھی کرتے تھے۔ الطاغیة بمرکش۔ مشلل: (میم پر پیش شین پر زبر ، اور پہلا لام مشدواوراس پر زبر ) بیا یک جگہ کا نام ہے جو مقام قدید کے قریب ہے۔ شعائو: شعیرة کی تحم ہے جس کے معنی علامت کے ہیں، اور شعائر اللہ ہے وہ اعمال مراوین جن کو اللہ تعالی نے دین کی علامیں قرار دیا ہے اور جنہیں شریعت نے مسلمانوں کو کرنے کا تعلم دیا ہے۔ امسکنا عنہ ما جم صفام وہ کی سے دک گئے۔

#### حضرت عائشهاورعروه كدرميان ايك مكالمه

حعرت ما نشر نے بڑے ملی انداز سے جواب دیا کہ اس آیت مل صرف اس چیز کو بیان کیا گیاہ کہ سی کرنے والوں
پرکوئی حرج اور گناہ ہیں ، اسسمی کی حیثیت کیا ہے ، واجب ہے یا نہیں ، اس آیت میں اس بارے میں کوئی تھم بیان نہیں کیا گیا ، اور
اللہ تعالی نے اس آیت میں جو بیانداز اختیار فر مایا ہے ، اس کی حکمت بیہ کہ انصار مدینداور قریش نے جب اسلام قبول کرلیا تو
انہیں سمی کے بارے میں تر دو ہونے لگا ، کیونکہ زمانہ جا بلیت میں دو اسے گناہ اور فدموم سیجھتے ہے ، چنانچہ بہلی روایت میں انصار
مدیندکا ذکر ہے کہ وہ اسلام سے پہلے منا قبت کے نام پراحرام با ندھتے ، بیبت مقام مطلل پررکھا ہوا تھا ، بیلگ صفا اور مردہ کی سمی

نبیں کرتے سے بلکہ اس کو کناہ محصے سے ،جب اسلام آیا تو ج اور عمرے میں سعی کا مسئلہ ورپیش ہواتو اللہ تعالی نے بہآیت تازل فرمائی: "فلا حناح علیه ان بطوف بھیا" اس سے حضرات انصار کو بتادیا گیا کہ صفااور مروہ کے درمیان سعی میں کوئی گناہ اور قباحت نیس اور ان کا زمانہ جا ہمیت والا حیال غلط ہے ،اس کی شریعت میں کوئی اصل نیس۔

دومری حدیث میں قریش کا دا قعہ ہے، ان کا معاملہ پیتھا کہ صفاا در مروہ پر جو دوبت اساف اور نا کلہ دیکے ہوئے تھے،
ان کی تعظیم کی دجہ سے پیلوگ سمی کرتے ہتے، جب اسلام نے بھی ان کو جج وعمر سے میں صفا مروہ کی سمی کا تھم دیا تو ان کو پیٹنگی محسوس ہوئی کہ بیتو ہماری جاہلیت کی رسم اور اس کا طریقہ تھا، جوہم بنوں کے لئے کیا کرتے ہتے، اب تو ہم نے بت پرتی چھوڑ دی ہے لہذا مفااور مروہ کا طواف بھی مجنوع ہونا چاہئے ، تو کیا ہم اب بھی اس رسم جاہلیت کو برقر اررکھیں گے، اس پر بیر آیت نازل ہوئی ۔ ''فلا جناح علیمان یطوف جھا'' ، اس لئے تم لوگ مفااور مروہ کے طواف اور ان کی سمی میں تنگی محسوس نہ کرو۔

بہر حال انصار اور قریش کے اس مخصوص پس منظر کی بناء پر قرآن نے بیاسلوب اختیار کیا ، اس سے بیر ہر کزنہ سمجھا جائ کوسٹی ایک مباح کام ہے، چاہوتو کرلو، اور چاہوتو نہ کرو، بلکہ صفا اور مردہ کے در میان سٹی کرنا دوسرے دلائل کی وجہ سے واجب ہے

\_(1)

# صفااورمروه كي سعى كاحكم

صفااور مروہ کے درمیان سی کرنے کا کیا تھم ہے؟ اس میں تین تول ہیں:

، جمہور کے نزد یک بیسی فی میں رکن ہے، اس کے بغیر مج درست نہیں ہوتا۔

۔ اجناف کے فزد میک معی واجب ہے، اگر کوئی مخص سعی نہ کرے تواس پرایک قربانی لازم ہوتی ہے۔

سو۔ این عباس، این سیرین ،عطاء مجاہداور امام احمد کی آیک روایت بیہے کہ سمی شرور کن ہے اور نہ واجب ہے بلکہ بیسنت اور م

متحب ہے(۲)

قال: هما تطوع

حضرت الس عَمَارَ عَيْنَى كرصفا اور مروه كردهمان عى كرناواجب نيس به بلكه بيايك سنت اور مستحب عمل ب(١٠) \_ عَنْ جَابِرِ إِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا فَقَرَ أَ:

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ١٣١٧، كتاب الحجى باب وجوب الصفا والمروة ، تحفة الاحوذي ٢٨٨٨٨

الله عمدة القارى ٢٨٨٧٩ مكتبه رشيديه كوثته

۳۰۱/۸ تحفة الاحوذی ۳۰۱/۸

{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِلْرَاهِيمَ مُصَلِّى} [البقرة: 125] فَصَلِّى خَلْفَ المَقَامِ, ثُمَّ أَتَى الحَجَر فَاسْتَلَمَهُ, ثُمَّ قَالَ: نَبَدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ وَقَرَأً: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } [البقرة: 158]: (١):

حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ بی کریم مان الکیا جب مکہ کرمہ تشریف لائے تو بیت اللہ کا سات مرتبہ طواف کیا پھر آپ سان تھالیا کو بیآ بت پڑھتے ہوئے میں نے سنا: 'واحذ وامن مقام ابراہیم مصلی''، پھر آپ نے مقام ابراہیم کے پیچے نماز پڑھی ، پھر جراسود کے پاس آپ آئے اور اسے بوسد دیا، پھر فرمایا: ہم بھی وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے اور بیآ بت پڑھی: 'ان الصفا والمروة من شعار اللہ''۔

ال حديث كي تشرر كي يمك كذر يكى بي

عَن الْبَرَاءِ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابِ النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَصَرَ الإِفْطَارَ فَهَا مَعْمَوهُ الْمَا عُلَمَا حَصَرَهُ الْأَنْصَارِيُ كَانَ صَائِمًا ، فَلَمَا حَصَرَهُ الْأَنْصَارِيُ كَانَ صَائِمًا ، فَلَمَا حَصَرَهُ الْإِفْطَارُ أَتَى الْمَ الْكَانَةُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَى يُمْسِى ، وَإِنَّ قَيْسَ بُنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيُ كَانَ صَائِمًا ، فَلَمَّا خَصَرَهُ الْإِفْطَارُ أَتَى الْمَرَ أَنَهُ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكِ طَعَامَ ؟ قَالَتْ: لا يَ وَلَكِنَ أَنْطَلِقُ فَأَطُلُب لَك ، وَكَانَ يَوْمَهُ عَمْلُ فَغَلَبَتُهُ عَيْدُ وَجَاءَتُهُ الْمَرَ أَتُهُ فَقَالَ: هَلَ عِنْدَكِ طَعَامَ ؟ قَالَتْ: خَيْبُةً لَك . فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِي عَلَيهِ , فَذَكَرَ ذَلِك لِلنّبِي صَلّى عَيْدُ وَجَاءَتُهُ الْمَرَ أَتُهُ ، فَلَكُمَ النَّهُ الْمُعْمَالُ الْمَعْمَى النّهُ الْمَعْمَى عَلَيهِ , فَذَكَرَ ذَلِك لِلنّبِي صَلّى اللهَ عَنْدُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى النّهُ اللّهُ عَلَى النّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

حضرت براءفر ماتے ہیں کہ ٹی کر یم مان اللہ کے صحابہ میں سے اگر کوئی روز سے سے ہوتا ، اور افطار کا وقت ہوجا تا کیان اور افطار کی ہونہ کھا تا بہال تک کرشام ہوجائے (لیتی اسکے دن افطاری کا وقت ہوجائے)، قیس بن صرمہ انصاری ایک مرتبہ روز سے سے تھے، جب افطار کا وقت ہوا تو اپنی ہوی افطاری کا وقت ہوا تو اپنی ہوی اور کے پاس آئے ، اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کھا: ٹیس ، کیان میں جاتی ہوں اور آپ کے لئے ہیں سے کھے لے کرآتی ہوں ، انہوں نے ساداون (اپنی زمین میں) کام کیا تھا، اس وجہ ان پر نیند خالب آئی ، ان کی ہوی واپس آئی تو آئیس دیکھا کہ وہ سو کتے ہیں ، کئے گئیس ہائے تمہاری محروی ، پھر جب دوس سے دن دو پہر کا وقت ہوا تو ان پر بے ہوئی طاری ہوگئی ، چنا خچاس کا تذکرہ نی کریم مان تھی ہوئی کیا گیا تو بی تی کہا تھا گیا ہوئی اور یا گیا ہو بی آپ تا تو بی تا تو بی کہا تھا گیا ہوئی اور یا گیا ہو بی آپ تا تو بی کہا تو بی کہا گیا ہوئی کی اس میں گئی ہوئی طاری ہوگئی ، چنا خچاس کا تذکرہ نی کریم مان تھی کہا گیا تو بی آئی اس کے کیا گیا تو بی آئی اس کی بیوب سے مشغول ہونا طال کردیا گیا) اس نازل ہوئی : 'داخل کو بی کریم میں مشغول ہونا طال کردیا گیا) اس

<sup>(</sup>۱). الموطأ للامام مالك، كتاب الحج، باب الرمل في الطواف، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف

<sup>(</sup>n) صحیح بخاری، کتاب الصوم، باب قول الله: أحل لكم ليلة الصيام سنن ابودارد، كتاب الصيام، باب: مبدأ فرض الصيام -

آیت کنزول پروونوگ بہت خوش ہوئے، نیز اللہ تعالی نے فرمایا: "وکلواواشر بوا ... (تم لوگ کھا کا، بیو، یہال تک کتم لوگوں کے لئے من کاسفید خط سیاہ خط سے متمبر ہوجائے،)

عَنْ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِب لَكُمْ } [غافر: 60] قَالَ: الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ, وَقَرْأً: ﴿وَقَالَ رَبُكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِب لَكُمْ } [غافر: 60] - إلَى قَوْلِهِ - {دَاجِرِينَ } [غافر: 60] (١).

حفرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ نی کریم مل طال کے اللہ تعالی کے اس تول: '' وقال رجم ادعونی استجب کم'' (تنهارارب کہتا ہے جمعے پیکارا کرویس تمہاری دعا کوتبول کروں گا) کی تغییر میں قرمایا: دعا ہی اصل عمادت ہے، اور سی آیت '' داخرین'' تک پڑھی۔

عَنِ الشَّغِيِّ، أَخْبَرَنَا عَدِى بَنُ حَاتِمٍ، قَالَ: لَمَا نَزَلَتْ: "حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَطُ..." (البقرة الشَّغِيرَ، أَخْبَرَنَا عَدِى بَنَ حَاتِمٍ، قَالَ: لَمَا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ الْلَّيْلِ (١٠).

شعبہ کہتے ہیں کہ عدی بن حاتم نے ہمیں بتایا کہ جب بیا بیت "حق یقین اکم ..... "، نازل ہوئی تو ہی کریم مان اللیم م نے مجھ سے فرمایا: کدائل سے دات کی تاریکی میں سے دن کی روشن کا ظاہر ہونا مراد ہے۔

عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ: {حُتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الأَّبَيْضَ } [البقرة: 187] مِنَ الحَيْطِ الأَسْوُدِ قَالَ: فَأَخَذْتُ عِقَالَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْيَضُ وَالاَّغُورُ أَسُودُ، فَالَّذِي أَخَذُتُ عِقَالَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْيَضُ وَالاَّغُورُ أَسُودُ، فَالَّذِي وَسَلَّمَ - شَيْئًا لَمْ يَحْفَظُهُ سَفْيَانُ - فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ فَيَجَعَلُتُ أَنْظُو إِلَيْهِمَا, فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْئًا لَمْ يَحْفَظُهُ سَفْيَانُ - فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ اللّهَارُ (اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - شَيْئًا لَمْ يَحْفَظُهُ سَفْيَانُ - فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ اللّهَارُ وَالنّهَارُ وَالنّهَارُ وَالنّهَارُ وَالنّهَارُ وَالنّهَارُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - شَيْئًا لَمْ يَحْفَظُهُ سَفْيَانُ - فَقَالَ: إِنّهَا هُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّه

حضرت عدى بن عاتم فرماتے بين كريل نے رسول الله مال الله من الحيط الاسود"، فرماتے بين: ميں نے دورسيال ركھ لين ان مين الحيط الاسود"، فرماتے بين: مين نے دورسيال ركھ لين ان مين سے ایک سفيد اور ایک سياه ہے، اور دات كر مين انهيں و يجے لگنا، پھرآپ مال الله فرمايا: اس سے يعنی سفيد خط سے دن اور سياه خط سے دات مرادہ ہے۔

مشکل الفاظ کے معنی: بعیبة لک جمهاری محروی اور ناکای دف: (رااور فاء پرزبر) جماع، ہروہ کام یا کلام جوبیہودہ تشم کا ہوجو جماع تک پہو مجنے کا باعث ہو۔عقالین؛ (عین کے بیچزیر)عقال کا تشنیہ ہے: دورسیاں، دود حاکے۔

<sup>(</sup>١) سنن ابو داؤد، كتاب الصلاة، باب الدعاء

<sup>(</sup>٢) صحيح بخارى، كتاب الصوم، باب قول الله تعالى: وكلو أو اشربو احتى يتبين لكم الخيط الأبيض

<sup>(</sup>٣) أيضاً

# رمضان کے روز وں سے متعلق ایک آسانی کا حکم

حضرت براء بن عاذب کی روایت میں ہے کہ ایتراء جب رمضان کے روزے فرض کئے گئے و افطار کے بعد کھانے
پینے اور بردیوں کے ساتھ اختلاط کی صرف اس وقت اجازت تھی جب تک آ دی سونہ جائے ، سوجانے کے بحد بیرس چیزیں ترام ہو
جائی تھیں ، بعض صحابہ کرام کو اس میں شدید مشکلات پیش آ تھیں ، ن صرمہ انساری دن بحر حرد دری کر کے افطار کے وقت گھر
پیرے تیج تو گھریں کھانے کے لئے کچھ بھی نہ تھا، بوی نے کہا کہ میں کہیں سے پھھانظام کر کے لاتی ہوں ، جب وہ والی آئی تو دن
بحر کے تکان کی وجہ سے ان کی آ تھا گئی ، اب جب بیرار ہوئے تو کھانا ترام ہوچکا تھا، ایکلے دن ای طرح روز ورکھا، تو دو پرکو ضعف اور کمزوری کی وجہ سے بہوش ہوگئے۔

ای طرح بعض سی برام سونے کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ اختلاط میں جنلاء ہوکر پریٹان ہوئے، ان واقعات کے بعد یہ آیت "احل لکم لیلة الصیام الرفٹ ۔ "نازل ہوئی، ال پرسی برام میں ہوئے، کونکہ اس میں ان کے لئے آسانی کا علم آگیا، چنا نجہ اس آیت میں پہلے علم کومنسوخ کردیا گیا، اور غروب آفاب سے منج صادق تک پوری دات میں کھانے، بینے اور جماع کی اجازت دے دی گئ، اگرچہ سوکرا شینے کے بعد ہو بلکہ سوکرا شینے کے بعد آخر شب میں سحری کھانا سنت قرار دیا گیا، جیسا کہ دومری دوایات میں اس کی تصریح موجود ہے۔

"فنام قبل ان یفطر"اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ افطاری کے بعد سوجاتے توان پراگل شام تک کھا تا پیٹا حرام ہوجاتا، جبکہ سنن ابودا و دیس جعرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں نماز عشاء کا ذکر ہے کہ اس کے بعدان کا کھا تا پیٹا حرام ہوجاتا، بظاہر دونوں باتوں میں تعارض ہے۔

شارعین حدیث فرماتے ہیں کہ اصل تھم تو نیند کے ساتھ ہی متعلق ہے کہ جب وہ سوجاتے توان پراگلی شام تک کھا تا پیتا حرام ہوجا تاءاور نمازعشاء کے بعد انسان چونکہ عموماً سوی جا تا ہے اس لئے بعض روا یات میں نمازعشاء کا ذکر کردیا گیا، اس کے معتیٰ پنیس کہ بھن نمازعشاء پڑھئے سے ہی ان پر کھا نا بیناوغیرہ حرام ہوجا تا (۱)۔

### سحري كهائے كا أخرى وقت

جب قرآن مجید کی آیت "و کلواواشتر بواحتی یتبین لکم الخیط الابیض النے" نازئی ہوئی، جس میں سحری کے وقت کھائے چینے کی اجازت دے دی گئی یہاں تک کہ سفید دھا کہ سیاہ دھا گدے واضح نہ ہوجائے، آیت کر بہ میں "خطابیش" سے دن کی سفید کی اور خطابود سے رات کی تاریکی مرادے، لیکن حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے خطابیش اور

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱۲۳/۳ ، كتاب الصوم ، باب قو لا لله تعالى: احل لكم ليلة الصيام ... الخ تحفة الاحوذي ٣٠٣/٨

اسود کے حقیق معنی سمجھادرا ہے تکیہ کے بیچ سفیدادر سیاہ دھا گے رکھ ادر جب تک وہ صاف نظر نیس آئے ، اس وقت تک انہوں نے کھا تا پینا جاری رکھا بین کوحضورا قدس مل الالالیم کی خدمت میں حاضر ہوکر بتا یا تو آپ مل الالیم نے مزاحا فرما یا کہ تمہارا تکیہ تو بہت چوڑا ہوگا کہ اس کے بیچ سفیدادر سیاہ خطاعا گئے۔

لما نزلت: حتى يتبين لكم الخيط الابيض .... قال لى النبى صلى الله عليه وسلم ... النح ، ان الفاظ كالم رسة ايما لكا ب كه حضرت عدى اس آيت كنزول كه وقت موجود تقداور وه مسلمان تقده جبكه واقعدايا تبين ، ان آيت كانزول تا والتحد المحال المحال المحدد والمحدد والمح

حافظ این مجرر حماللد فرمائے ہیں کہ المازات کمعنی بین کہ جب بیآیت نازل ہوئی، اس کے بعد میں نے خدمت الدی میں ماخیل نے خدمت الدی میں کہ المام آب مان اللہ اللہ میں ماخیل کے تواس وقت نی کریم مان تالیج نے مجھ سے فرما یا کہ خط البیض سے منح کی سفیدی اور خط اسود سے رات کی تاریکی مراد ہے، اسکے یہ معنی نہیں کہ جس وقت بیآیت نازل ہوئی، اس وقت صفرت عدی وہال موجود شفے۔

موال بدے کہ جب اس آیت میں "من الفجر" کے لفظ موجود تھے جس سے بدعنی سمجھے جاسکتے تھے کہ خطا ابیض اور اسور سے کیا اسود سے کمیا مراد ہے؟ ایسے میں حضرت عدی سے بدعنی کیسے پوشیدہ رہے؟ اس کے دوجواب دیے گئے ہیں:

ا۔ ممکن ہے کہ جعزت عدی کی زبان میں اس طرح کا کلام استعال ندہوتا ہو کہ جس سے یہ معلوم ہوتا کہ خط ابیض سے مجمع صادق کی سفیدی اور خط اسود سے رات کی تاریکی مراد ہے، اور کن الفجر سے انہوں نے یہ مجھا ہو کہ مجمع کی روشنی کی وجہ سے جب سفید وھا کہ سیاہ دھا کہ سے متاز ہوجائے تو اس وقت تک کو یاسخری کھائی جاسکتی ہے۔

٧- سيمي موسكتا ہے كہ حضرت عدى "من الفجر" كالفظ بحول كئے مول، جب حضور من الفظ ہے اس بارے ميں يو چھااور آپ \_\_ نے "من الفجر" كالفظ بر ها تواس وقت حضرت عدى كے سامنے يہ بات واضح مولى \_

حفرت عدى كى الروايت معلوم ہوتا ہے كہ "من افعر" كالفظ ال آيت كے ساتھ ہى نازل ہوا، جبكہ صحيح بخارى ميں حضرت بل بن سعد كى روايت ميں ہے كہ پہلے بيآيت نازل ہوئى اور "من افعر" كالفظ بعد ميں نازل ہوا تو بظاہر دونوں باتوں ميں تعارض ہے۔

حافظ ابن جررحمہ الله فرماتے ہیں کہ حضرت بہل کی روایت حضرت عدی کے داقعہ سے پہلے کی ہے، ان کے علم میں حضرت بہل کی روایت حضرت میں کا نصیل ہاہے کی حضرت بہل کی روایت نہیں تھی ، انہوں نے اس آیت کومن الفجر کے ساتھ ہی سٹااور اس سے وہی معنی سمجھے جس کی تفصیل ہاہ کی

روایت مل مذکورے، پھرٹی کریم مق طالیا ہے ''من الفر'' کی تقسیران کے سامنے ارشا وفر مائی (۱)۔

فقال لى رسول الله عَلَيْنَا مُسينا لم يحفظه سفيان التيني رسول الله سائلي في محدار شاوفر ما ياليكن سفيان راوى ف است محفوظ نبيل كيا، چنانچ مسلم كم طريق مين بيرالفاظ بين كرآپ ما الفيلي في ارشاوفر ما يا: "ان و مسادى لعريض "كرتمها را تكيه توبهت چوژ است (۲) ...

عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْوَانَ التَّبِعِيبِي، قَالَ: كُتَّا بِمَدِينَةِ الرُّومِ، فَأَخْرَجُوا إِلَيْنَاصَفَّا عَظِيمًا مِنَ الرُّومِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنَ المُسْلِمِينَ مِثْلُهُمْ أَوْ أَكْثَرَ، وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ عَقْبَهُ بْنُ عَامِي، وَعَلَى الجَمَاعَةِ فَصَالَةُ بْنُ عُبْيَةٍ، فَحَمَلَ رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ فَصَاحَ النَّاسُ وَقَالُوا: سُبْحَانَ اللَّهِ يُلْقِي بِيِّدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ. فَقَامَ أَبُو آيُوبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَتُؤَوِّلُونَ هَذِهِ الْآيَةَ هَذَا التَّأْوِيلَ، وَإِنَّمَا ۚ أَيْرِكَتُ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ لَمَا أَعَزَ اللهُ الإِسْلَامُ وَكُثِرَ نَاصِرُوهُم فَقَالَ بَعْطَمَا لِبَعْضٍ مِيوًا ذُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَمْوَ الْنَاقَدُ صَاعَتْ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدُ أَعَزَّ الإِسْلَامَ وَكُثْرَ نَاصِرُوهُ، فَلَوْ أَقَمْنًا فِي أَمْوَ الِنَاءِ فَأَصْلَحْنَا مَا صَاعَ مِنْهَا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْدُ عَلَيْنَا مَا قُلْنَا: {وَٱنْفِقُوا فِي مَسْبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكُةِ } [البقرة: 195] ، فَكَانَتِ التَّهْلُكُةُ الإِقَامَةُ عَلَى الأَمْوَالِ وَإِصْلَاحِهَا ، وَتَوْكَنَا الْعُزُو فَمَازًالَ أَبُو أَيُوبَ ، شَاحِصًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَتَّى دُفِنَ يِأَرُضِ الْوُومِ (٣٠٠-حضرت اسلم ابوعمران محین کہتے ہیں کہ ہم (جنگ کے لئے ) روم شہر میں تنے، رومیوں نے ہم سے مقالمے کے لئے ایک بردی صف یعنی برے مظرکونکالا مسلمانوں میں سے مجی اتن ہی تعداد میں بااس سے زیادہ آدی لکے ان دول معر پر حضرت عقبه بن عامر حاكم تنهے، اور لشكر كے امير حضرت فضاله بن عبيد تنهے ، مسلمانوں ميں سے ايك مخص نے روم کی صف پر حملہ کردیا بہاں تک کہوہ ان کے اندر چلا گیاء اس پرلوگ جینے لگے، اور کہنے لگے سجان اللہ بیا ہے آپ كواية بى باتھوں سے بلاكت ميں ڈال رہاہے، چنانچە حضرت أبوابوب انصارى كھڑے ہوئے اور فرمايا: اے لوگو! تم اوگ اس آیت ( یعنی و لاحلقو اماید کیم الی التھلکة ) کی بیٹنسیر کرتے ہو، جب کہ حقیقت بیہ ہے کہ بیآ بت ہم انصار اوكوں كے متعلق تازل موكى ، (اوراس كى وجديد بيش آئى كه)جب الله تعالى في اسلام كوطا تتوراورمضوط بنايا اوراس ك مددكار ( يعنى بيروكار ) زياده مو كئے، تو ہم من سے بعض بعض سے آہت سے رسول الله مال الله مال الله مال الله مال كمن ككية بهار الماموال (يعن يحين بارى وغيره) ضائع مورب بي، اورالله تعالى في اسلام كومضوط كرديا اوراس

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱۹۸۲ ، كتاب الصوم، باب قول الله تعالى: وكلوا واشر بواحتى يتبين لكم

<sup>(</sup>أ) تحفة الأحرة في ١٩٨/٨ أ

<sup>(</sup>r) سنن ابوداؤد, كتاب الجهاد, باب في قوله تعالى: "والا تلقو ابأيد يكم الى التهلكة.

کے دوگار بھی زیادہ ہو گئے ، تو اگر ہم اپنے اموال میں مشغول رہیں اور جوان میں سے ضائع ہو گئے ہیں ان کو درست کریں تو بہت بہتر ہوگا ، اس پر اللہ تعالی نے اپنے ہی پر بید آیت نازل کی ، اس بات کور دکرنے کے لئے جو ہم نے کہی ، و انفقو افی سبیل اللہ ۔ (اور اللہ کی راہ میں خرج کر و ، اور خود کو اپنے ہی ہاتھوں سے ہلاکت میں بہ ڈالو) چنانچہ ہلاکت بیتی کہ ہم اپنے اموال میں مشغول رہیں اور ان کی اصلاح میں لگ جا کیں ، اور جنگ و جہا دکو چوڑ ویں۔ راوی کہتے ہیں کہ جھڑت ابوایوب انصاری مسلسل اللہ کے راستے میں مسافر رہے ( لیمنی جہاد میں نظے رہے ) میان تک کروم کی مرزمین پر بی دئن ہوئے۔

مشكل القاظ كمعنى: - صاح الناس: لوك في المصدلة أولون: تم مراد ليت بويم تفير كرت بو أعز الله: الله تعالى ف مضوط اور غالب كرديا - أقمنا في أمو النا: تم الله اموال يعن كين ما زي من مشغول رين التهلكة: بلاكت من والنا-شاخصا: سفركرت رب، تكاري-

### البينفس كوملأكت مين ندذالو

و لا تلفوابایدیکم الی التهلکة ،اس آیت نے بی می ثابت بوتا ہے کے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے اختیار ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں۔

اب بریات کراس جگر الکت میں ڈالنے اسے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مغسرین کے خلف اقوال ہیں الیکن الن میں وکی تعارض نہیں اسب ہی مراد ہوسکتے ہیں ، ان کی تقصیل برہے:

ا۔ فرکورہ روایت میں حضرت ابواکیب انصاری فرماتے ہیں کہ ہلاکت سے اس آیت میں ترک جہادمراد ہے، اور فرماتے ہیں کہ بیآ یت ہمارے بارے بارے بیل کہ بیآ یت ہمارے بارے بارے بیل بی بی کفتگو ہوئی کہ بیآ یت ہمارے بارے بارے بارے بیل بی بی کفتگو ہوئی کہ اس جہادی کیا ضرورت ہے، ہم اپنے وطن میں کھی ہرکراپنے مال وجا کداد کی فیرگیری کریں اور انہیں بہتر بنانے کی محنت کریں ، اس کہ اب بیتر بنانے کی محنت کریں ، اس بیتر بنانے بیتر بنانے بیتر بنانے ہماری کا سبب ہے ، اس لئے حضرت ابوابوب انصاری بیتر بنانے میں بر مدفون ہو گئے۔
نے ساری عمر جہاد میں صرف کردی ، اور جہاد کرتے ہوئے مطعطینیہ شریف شہید ہوکرو ہیں پر مدفون ہو گئے۔

۲۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ گنا ہول کی وجہ سے اللہ کی رحت اور مغفرت سے مایوں ہوجانا اپنے آپ کواپنے علی ماتھ واپنے معالی معارت سے مایوں ہونا جرام ہے۔

س۔ بعض حضرات کے نزدیک اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرج کرنا کہ بیوی بچوں کے حقوق ضائع ہوجا تیں، بیاہے آپ کوہلاکت میں ڈالناہے،ایسااسراف جائز نہیں۔

۲- بعض نے فرمایا کہ الیم صورت میں دخمن سے لڑائی کے لئے اقدام کرنا اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، جبکہ ریبا عدازہ ظاہر

ے کہ ہم دشمن کا پیچھی نہ بگا دِسکیں ہے، اور خود یقیناً ہلاک ہوجا تھیں ہے، اس طرح کی صورتحال میں اڑائی پراقدام کرنااس آیت کی روسے جائز نہیں ہے(۱)۔

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ كَعْبُ بُنُ عُجُوةً وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَفِي أَنْزِلَتْ هَلِهِ الْآيَةُ وَلَإِيَّا يَ عَنِيَ بِهَا { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيطًا أَوْ بِهِ أَذِّى مِنْ رَأْسِهِ فَفِلْدَيَةُ مِنْ صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْ بُسَكٍ } [البقرة: 196] قَالَ: كُنَّامَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَأَنَّ هَوَامٌ رَأْسِكَ لُؤُذِيك؟ قَالَ: طَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَأَنَّ هَوَامٌ رَأْسِك لُؤُذِيك؟ قَالَ: فَلَا مُشْرِكُونَ ، وَكَانَتْ لِي وَفُرَةً فَجَعَلَتِ اللهُ وَامُّ إِنَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَأَنَّ هَوَامٌ رَأْسِكُ لُؤُذِيك؟ قَالَ: فَلَا مُنْ مَوَامٌ رَأْسِك لُؤُذِيك؟ قَالَ: فَلَا مُنْ مَلَكُ وَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَأَنَّ هَوَامٌ رَأْسِك لُؤُذِيك؟ قَالَ: فَلَا مُنْ فَا مُلِقً مِنْ وَنُولَتُ هَلِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَأَنَّ هَوَامٌ رَأُسِك لُؤُذِيك؟ قَالَ: فَلَا مُنْ فَالَ : كَأَنَّ هَوَامٌ رَأْسِك لُؤُذِيك؟ قَالَ: فَالْ : فَالَ مُنْ اللهُ عَلَى وَجُهِي ، فَمَرِّ بِي النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: كَأَنَّ هَوَامٌ رَأُسِكُ لُو وَلَيْك؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَالَى وَلَوْ لَلْهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى وَلَوْلَالًا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللّ

قَالَ مُجَاهِدْ: الصِّيَامُ فَلَاقَةُ أَيَّامٍ، وَالطُّعَامُ لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ، وَالتُّسُكُ شَاهُ فَصَاعِدًا (٢).

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہ نے فرمایا: اس ذات کی شم جس کے بینے میں میری جان ہے ہے آیت
میرے بارے میں بی نازل ہوئی ہے، اور اس آیت سے جھے بی مراد لیا گیا ہے، فدن کان منکم مریضا
میرے بارے میں بی نازل ہوئی ہے، اور اس آیت سے جھے بی مراد لیا گیا ہے، فدن کان منکم مریضا
میرات دیدیے سے یا (ایک بکری) ذی کردیے سے) راوی کتے ہیں کہ ہم سلے حدیدیہ کے موقع پر نی کریم ساتھ ای اس میں جو بی کریم ساتھ احرام کی حالت میں تھے، ہمیں مشرکین نے (عرہ کرنے سے) روک دیا، میرے بال کا نوآ تک لیے
سے، اور جو تی میرے مند پر گرنے گئی تیں، استے میں نی کریم ساتھ ای میرے پاس سے گذرے اور (جھے دیکھ آ)
فرمایا: گنا ہے کہ تمہادے سرکی جو عی تنہیں خاصا ستاری ہیں، کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: جی ہاں، فرمایا: تو پھر بال
منڈ وادو، اس پر ہے آیت نازل ہوئی۔

عبد كيت بين: (بال صاف كرائے كى جنايت مين) اگر روز ب ركھ تو تين دن ركھ، كھانا كھلائے تو چ مسكينوں كو اور اگر قربانى كر بيانى سے زيادہ ہو۔

عَنْ كَفْ إِنْ عُجْرَةً ، قَالَ: أَتَى عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِلْوٍ وَالْقَمْلُ يَتَنَا أَرُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْمَانُ وَالْمَانُونُ وَلَا مَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَاللَّهُ وَلَاللَالَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُوالِمُ الللْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

حضرت كعب بن مجره فرمات بي كه ني كريم مل التي المريم مل التي مير ، ياس تشريف لائه من ايك ما تذى كے بيا آگ سلكا

<sup>(</sup>۱) تفسير مظهري ٢١٥/١ بسوره بقره بطر شيديه كوتته بمعارف القرآن ١ ٧٤/١ بخفة الاحوذي ٩/٨ ٢٠٩

<sup>(</sup>۲) صحیح بخاری، کتاب التفسیر باب: فمن کان منکم مریضاً و به اُذی

<sup>(</sup>r) حزالهسابق

ر با تعا، اور جو کیل میری بیشانی پر یا فرما یا میری بعنوول پر جمزر بی تعیس، آپ مان این بید نے فرمایا: کیا تمهارے سرکے كيزك يعنى جوكس مهيس ستاري بين؟ كيت بين من في عرض كيا: بي بان ،آب ما الهيايم في ما يا: تواسية مرك بال مندوادواورایک قربانی کردویا تین روز ، رکولویا پر جومسکینول کوکهانا کفاا دو، ابوب راوی کہتے ہی کہ مجھے بید یادنیس رہا کمان میں سے کوئی چیز سلے ارشادفرمائی۔

مشكل الفاظ كم معنى : \_ حصوفا مشركين نے جارا ماصره كرايا جميں روك ديا۔ و فوة بسركے بال جوكان كى لوتك لميا جائیں۔ هوام: هامة کی جمع ہے، کیڑے، یہاں اس سے جوئیں مراد ہیں۔ نساقط: اصل میں تنساقط تھا، جوئیں کرتے تی تھیں،جھڑری تھیں۔تؤذیک:جو میں تہیں ساری ہیں۔أوقد: مین آگ جلارہا تھا،سلگارہا تھا۔قدد: (قانے کے نیچزیر) ہائڈی قمل: (قاف پرزبراورمیم ساکن) قملة کی جمع ہے: جوب بساتو جرری تھیں، جمزر بی تھیں اسپ کہ بقربانی

### حالت احرام ميس مجبوراً بال منذان كاظلم

فركوره آيت اورحديث سے بيتهم ثابت بوتا ہے كه حالت احرام ميں اكركسي بياري كے سبب مريابدن كے كسى ودمرے ھے کے بال منڈانے کی مجوری پیش آجائے یا سریس اس قدر جو تھی پیدا ہوجا تھی کدوہ تکلیف وسے رہی ہوں، تو اس طرح کی صور تخال میں بفتد رضرورت بال منڈانا جائز ہے، مگراس کا فدید دینا ضروری ہے،جس کی تنصیل بیہ ہے کہ یا تو تنین دن روزہ رکھے یا چے مسکیٹوں کوغلہ صدقہ کرے، ہر مسکین کوصد قد فطر کے برابر یعنی آ دھا صاع کیٹی ہوئے دوسیر گذم صدقہ میں دے دے، یاایک جری قربانی کرے ان تین چیزوں میں اختیار ہے کہ آدی جو بھی اختیار کرے، ترتیب ضروری نہیں، ہاں بیذ ہن میں رہے کہ قربانی کے لے توحدود حرم کی جگم تعین ہے البتہ روز ہے اور صدقہ کے لئے کوئی جگم تعین نہیں، ہرجگہ انسان اوا کرسکتا ہے (۱)۔ عَنْ عَبْدِ الْزَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الحَجُ عَرَفَاتْ ، الحَجُ عَرَفَاتْ ،

الحَجُّ عَرَفًاتْ إِنَّامُ مِنِي ثُلَاثُ ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَنِنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخُّو فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ } [البقرة: 203] وَمَنْ أَذْرَكُ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطُلُعَ الْفَجْرُ فَقَدُ أَذُرَكَ الْحَجِّد

حضرت عبدالرحن بن يعمر كبت بيل كدرسول اللدم المالية في تمن مرتبدار شاوفر ما يا كدج توعرفات من حاضر بون كا نام ہے، اور من كا قيام تين دن تك ہے، اور جو تحض دودن ميں ( مكر آنے ميں) جلدى كرے، اس برجى بجي كا انہيں، اور جو تحض ان دودن میں تا خیر کرے (لیتن بارہ ذی الحج کووا پس نہ آئے بلکہ تیرہ کوآئے )اس پر بھی کچھ گناہ نہیں اور جو محص مع صادق سے پہلے میدان عرفات میں پہونچ جائے تواس نے ج کو پالیا۔

# منى ميں قيام سے متعلق زمان جاہليت كى ايك رسم كى ترويد

مذكوره حديث سيدوا مرثابت موت بيل

وقوف عرف حج كاليك الهم ركن ہے، جو تحض اس ركن كواوا كرلة واس فے كويا جج كويا ليا، ميدان عرفات ميل وقوف كا وقت نوذى الحجرك زوال سي شروع من تا ب اوروس ذى الحرك من صاوق تك ربتا ب، أكر چدافضل وقت زوال سے غروب آفاب تك ب الكن غروب كے بعد بھى وس تاريخ كى من صادق تك رہتا ہے جيما كداس دديث ين كريم من الله إلى في ارشاد فرما يا

من مين تيام اور جمرات يركنكريال مارناكب تك ضروري بهاال ميل ال جابليت كاعمل ووطرح كالتعايعض لوك تيره ذی الحبہ تک منی میں قیام اور جمرات پر رمی کرنے کو ضروری سمجھتے تھے، اس سے پہلے یعنی بارہ ذی الحبہ کو واپس آنا، ناجائز اور ایسا كرنے والوں كو كنيكا ركبا كرتے ہتے، جبكه بعض لوگ باره ذي الحجر كو واپس جانا ضروري بجھتے اور تيره ذي الحجر تك مفہر نے كو كنا و بجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت لیعن ' وفن تعجل فی \_\_\_ '' میں ان دونوں رسموں کی اصلاح اس طرح فر مائی کہ جو محض عید کے بعد صرف دودن ليعن كياره اور باره ذى الحجمني مين قيام كرك والين آجائي ، ان يرجى كوئى كناه نبيس، اورجوهن تيره ذى الحبيني من میں قیام کرے اور جمرات پر دمی کرے واپس آئے تو اس پر بھی کوئی گناہ بیں میددونوں فریق جوایک دوسرے کو گنہگار کہتے ہیں میے مراسرغلواورغلطی میں منہتلی ہیں(ا)۔

سیجے میرے کہ حاجیوں کو دونوں صورنوں میں اختیار ہے ،جس پر چاہیں عمل کریں ، ہاں افضل یہی ہے کہ تیرہ ذی الحمہ تک حاجی وہاں تھہرے اور دمی کرکے آئے ، فقہاء نے اکھا ہے کہ جو تخص ہارو ذی الحجہ کوغروب آفناب ہے پہلے منی کی حدود سے نکل آئے تواس پرتیره ذی الحبری رمی واجب تبین الیکن اگرمنی مین ای غروب آفاّب ابوجائے تو پھرتیره ذی الحبری رمی کے بغیروالی آنا جائز نہیں،البنۃ اس دن کی رمی میں بیرعایت رکھی گئی ہے کہ دہ صبح کے بعد ز دائی سے پہلے بھی ہوسکتی ہے (۲)۔ عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَصُ الْرِّ جَالِ إِلَى اللَّهِ الأَكُ الخَصِمُ (٣).

حضرت عائشة فرماتی بین كدرسول اللدسال فاید ارشاد فرمایا: الله تعالی بے زد بیک لوگوں میں سب سے زیادہ نا ببنديده ووضخض بيهجوسخت جفكر الوهوب

مشكل الفاظ كي عني : \_ أبغض: سب سي زياده منغوض أورنا پنديد: \_ الالذ: جَمَّلُوالو، بهت زياده جَمَّرُ اكر في والا وعصم: \*

<sup>(</sup>١) - تحفة الاحوذي ١٣/٨ ٣ معارف القرآن ١ ١٩٣٨

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع كتاب اليج، وقت الرمى ٣٢٣/٢ ط: بيروت

<sup>(</sup>الم صحيح بخارى، كتاب التفسير، باب: وهو الداخص ام ١٨٩٧٢،

(خاء پرزبراورصادکے بنچزیر) سخت جھڑالو۔

# الله كي نظر مين نايسند بيده مخص

ال حديث معلوم ہوا كہ جوش ہث دھرم اور سخت جھڑ الوہوتو وہ اللہ كی نظر میں سب سے زیادہ ناپسند بیرہ ہے، ال مديث المام ترفري رحم الله در حقيقت الآيت كي تغير كرري بين: "ومن الناس من يعجب كقوله في الحيوة الدنيا ویشهدالله علی ما فی قلبه و هو الدالخصام" (اوربعض آ دی ایسے ہیں کر آپ کواس کی گفتگو چوکف د نیوی غرض ہے ہوتی ہے مزہ دارمعلوم ہوتی ہے، اوروہ اللہ تعالی کو گواہ بہنا تا ہے اپنے ول کی سیائی پرء جالانکہ وہ (آپ کی) مخالفت میں نہایت سخت ہے) میآیت ایک منافق کے بارے میں نازل ہوئی، اس کا نام اطنس بن شریق ہے، یہ نی کریم مقاطی ہے خدمت میں آ کر قسمیں کھا کھا كراسلام كاوعوى كيا كرتاءاور جب آپ كي مجلس ہے الحو كرجا تا تو قساد وشرارت اورلوگوں كو تكایف پہونچائے میں لگ جاتاءاور تھا بڑا جھر الواور آپ کی خالفت میں بھی بہت شدیدتھا، اس کے بازے میں بیآیت نازل موئی، اس مدیث سے بدورس حاصل موتاہے كدانسان كيمزاج مسلحل اور بردماري ك صفت مونى جائبة بات بات برلزائي جنگزا كرنا اورلزائي ميس بى لوگول ميس مشهور مو جاناالله جل شائد كي نظر مين انتهاكي نايسنديده إلى

عَنُ أَنْسٍ، قَالَ: كَانَتِ اليَهُودُ إِذًا حَاضَتُ امْرَأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُوَّاكِلُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبُيُوتِ، فَسُرُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذْى} [البقرة: 222] فَأَمْرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَيُشَارِبُوهُنَّ وَأَنْ يَكُونُوا مَعَهُنَّ لِي البُيُوتِ، وَأَنْ يَفْعَلُوا كُلِّ شَيْءٍ مَا خَلَا النِّكَاحَ. فَقَالَتِ اليَهُودُ: مَا يُويدُ أَنْ يَدَعَ شَيْنًا مِنْ أَمْوِنَا -[215]- إِلَّا تَحَالَفَنَا فِيهِ، قَالَ: فَجَاءَ عَبَاهُ بُنُ بِشُرٍ وَأُسْيَدُ بُنُ حُضَيْرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَاهُ بِلَاكِنَ، وَقَالًا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ، فَتَمَعَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظُنَنًا أَنَّهُ قَلْ عَضِبَ عَلَيْهِمًا ، فَقَامَا فَاسْتَقْبَلَّتُهُمَا هَلِيَّةُ مِنْ لَبَنٍ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَثُرِ هِمَا فَسَقَاهُمًا ، فَعَلِمَا أَنَّهُ لَمْ يَفُضَبُ عَلَيْهِمَا (٢) .

حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہود کی کوئی عورت اگرامیام حیض سے ہوتی تو وہ لوگ ندتواس کے ساتھ کھاتے ، منہ پہنے اور ند همر مين اس كے ساتھ رہنے اور ندميل جول ركھتے ، بي كريم مال تفاييز سے اس مسلے كے متعلق يو جھا كميا تو الله تعالى نے بیآیت نازل فرما کی: ویسئلونک عن الحیف قل حواُ ذی ، (بیآپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما و پیجئے

تحفة الاحوذي ١٨٠٨ ٢ زمعارف القرآن ١٨٩٨

صحيح مسلم كتاب الحيض باب حواز غسل الحائض

کدوہ نا پاک ہے ، پھر نی کریم مل فالیج نے انہیں تھم دیا کہوہ خا نفہ مورتوں کے ساتھ کھا تھی، پئیں اور بیدان کے ساتھ کھروں بی رہاں ، اور جماع کے علاوہ ان کے ساتھ سب کھ ( یعنی یون و کناروغیرہ ) کر سکتے ہیں ، اس پر یہودی کہنے گئے کہ یہ ہمارے کام بیس ہے کو نہیں چھوڑتے گریہ کہوہ اس بین ہماری خالفت کرتے ہیں ، معاوی کہتے ہیں کہا تے میں عمار بن بشرا و راسید بن خفیر نی کریم میں فائی ہے ہی ہے اس آئے اور آپ کو یہودیوں کی نہ بات بتائی آؤر ہم ان دولوں نے عرض کیا اس بیس ہے کہ ان میں حالفت کو تون سے جماع جمی نہ کرلیا کرین ( تا کہ ان کی خالفت پوری ہوجائے ) یہ بات من کرئی کریم میں فیلیا ہے کہ ان کی خالفت پوری ہوجائے ) یہ بات من کرئی کریم میں فیلی ہوگئے ہیں ، ای میں وہ دولوں اٹھر کرچل پڑے ، تو ( راہے میں ) ان کے شاید نی کریم میں فیلی ہوگئے ہیں ، ای میں وہ دولوں اٹھر کرچل پڑے ، تو ( راہے میں ) ان کے سامنے دودھ کا ہریہ آیا جو ایک شخص رسول اللہ مان فیلی ہے گئے لار ہا تھا ، ( جب وہ دودھ ٹی کریم میں فیلی ہوگئے ہیں کہ وہ کے بین ، ای میں وہ دولوں آئے کر ان کے میں دولوں کو دودھ پلایا ، میاسے دودھ کا ہریہ آیا جو ایک شخص رسول اللہ مان فیلی ہو جب وہ آگئے ) تو آپ نے ان دولوں کو دودھ پلایا ، سب ہمیں بھین ہوا کہ آپ آپ نے سامنے فیلی کے ایک فیلی کی میں ہوگئے گئے ان سے ناراض نہیں ۔

### عائضه عورت متعلق جابليت كيابك رسم كاترويد

، عَنْ ابْنِ الْمُنْكَلِّرِ، سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: كَانَتِ اليَهُو دُتَقُولُ: مَنْ أَتَى امْرَ أَتَدْ فِي قُبْلِهَا مِنْ دُبُرِهَا كَانَ الْوَلَّدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَّتِ: {نِسَاقُ كُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّى شِئْمُ } [اليقرة: 223] (٢)

حَفَرَت جابِرَرضی الله عند قرماتے ہیں کہ یہود کہا کرتے تھے: جو فض این ہوی سے اس کی اگلی جگہ میں ہی جماع کرنے لیکن اس کی پچھلی طرف سے ہوکر ، تو اس سے بچہ بھیٹا پیدا ہوگا ، اس پر بیآ بیت نازل ہوئی: نساء کم حرث ۔ (تمہاری عور تیں تہاری کھیٹیاں ہیں ، لہذاتم اپنی کھیتی میں جس کھی ہے ہے جا ہو، آسکتے ہو)۔

عَنَ أَمِّ سَلَمَةَ, عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَ [البقرة: 223] يَعْنِي: صِمَامًا وَاحِدًا (٣).

حضرت ام سلمدونی الله عنها بی کریم مان الله است الاستان کم حرث ب کی تغییر میں نقل کرتی ہیں کداس سے ایک بی سوراخ (لیمن اگل مبلہ) مراد ہے (اس مان اللہ لیمن یا تخاندوالی مبله مرادنیس)

عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَبَّالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكُتُ قَالَ: وَمَا أَهُمَا كُنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكُتُ قَالَ: فَأُوحِيَ أَهُلَكُكَ ؟ قَالَ يَعْلَيْهُ وَسَلَّمَ هَنِهُ إِلَّا يَهُ فَيُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَنِهِ الْآيَةُ: ﴿ فَا عَلَيْهُ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَنِهِ الْآيَةُ: ﴿ فَا عَلَيْهُ مَا لَكُمْ فَأَنُوا حَرْثُكُمْ أَنَى شِنْتُمُ } [البقرة: إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ فَا عَلَيْهُ مَا لَكُمْ فَأَنُوا حَرْثُكُمْ أَنَى شِنْتُمُ هَا إِللهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَالْعَلَيْكُ مُ حَرْثُ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْثُكُمْ أَنَى شِنْتُهُمْ } [المبقرة: 223] أَقَيْلُ وَٱذْبِنَ وَالتَّهُ اللهُ مُواللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ هَذِهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا وَالْكُمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَ

حضرت این عماس فرماتے ہیں کے حضرت عمر، نبی کر بھی گی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ: میں تو ہلاک ہو گیا، نبی کریم مل فالیل نے یو چھا: کس پھی میں ہلاک کر دیا؟ عرض کیا: آج رات میں نے اپنی

<sup>(</sup>۱) تخفة الاحوذي ٣١٧/٨

 <sup>(</sup>۲) سنن ابو داؤد، کتاب الطهارة ، باب: من مواکلة الحائض

المن سنن دارمي، كتاب الصلاة، باب ايتان النساء من أدبار هن المن المنارهن المناره المناره المنارك المن

<sup>496/120-</sup> W

مواری پھیردی بین اپنی بیوی سے پھیلی جانب سے اکلے صبے میں جماع کرایا ہے ، راوی کہتے ہیں: نبی کریم مان اللہ اللہ اللہ میں کوئی جواب نہیں ویا (بین خاموش رہے) است میں رسول اللہ مان اللہ مان اللہ میں تازل ہوگئ؛
مساء کے مداہد اتم اللی جانب میں آ کے کی طرف سے بھی آسکتے ہواور پھیلی جانب سے بھی جماع کرسکتے ہو، البتہ
یا تخاندوالی جگہ میں جماع کرنے اور زمانہ جیس میں تعلقات قائم کرنے سے اجتناب کرو۔

مشکل الفاظ کے معنی : ۔ احول: بھیکا بچہ: ایک کودود کھنے والا من دور ہا: مورت کی بھیلی طرف ہے ہوکر۔ صدام: (صاد کے نیچ زیر) سوراخ، اس سے بل این عورت کی اگلی جگہ مراد ہے جہاں جماع کیا جا تا ہے۔ در حلی: این سواری این جگہ اور حولت رفلی کے معنی بیدیں کہ میں نے اپنی بیوی ہے بھیلی جانب سے اگلی جگہ میں جماع کر لیا ہے ۔ تو کیا اس میں گناہ ہے؟ اقبل: آگے کی طرف سے بی اگلی جگہ میں بھاع کرو۔ اور اور اور اور بھیلی جانب سے اگلے جھے میں جماع کرو۔ اور اور اور بھیلی جانب سے اگلے جھے میں جماع کرو۔ انسی دست میں کیفیت سے تم

# مجھلے جھے میں جماع کرنا حرام نے

مْدُورُ واحاديث سے دوامر ثابت ہوتے إلى:

ا۔ عورتیں مردوں کی تھیتیاں ہیں، جسطری انسان اپن تھیتی میں جیسے چاہے داخل ہوسکتا ہے، ای طرح اپنی ہوگ کے ساتھ ا اگلے صفے میں جس طرح چاہے جماع کرسکتا ہے، خواہ آگے ہے، ہی کرے، یا پچھلی جانب سے کرے، چنا نچے قرآن کریم میں ہے "انسی شدتیم" کہتم جس کیفیت کے ساتھ چاہو جماع کر سکتے ہو، اس میں کوئی گناہ ہیں، لہذا کیودیوں کا یہ کہنا کہ اگر پچھلی جانب سے اپنی ہوی سے اسکلے جھے میں جماع کرلیا جائے تو بچے بھینگا پیدا ہوگا ، یدورست نہیں ،

ال جمہورعا او کے زوریک مرد کے لئے اپنی ہوی کے پچھلے جے بیں جماع کرناحرام ہے خواہ فورت پاک ہو یا ایا م یقل میں مو، ایک حدیث میں نبی کریم سائل الیے نے قرمایا: اس مخص پر لعنت ہے جو اپنی ہوی کے پچھلے جے بینی پائخانہ والی جگہ میں جماع کرئے، یہ بہت بڑا محناہ ہے تمام آسانی فدا ہب میں یہ چیز حرام رہی ہے، حتی کہ جنت میں بھی اس کی اجازت تہیں ہوگی، اور جانوروں میں بھی اس کا تصور تہیں ہے، تا ہم اگر کوئی شوہرا پئی ہوی کے ساتھ پچھلے جے میں صحبت کر لے تو یہ گناہ تو بہت بڑا ہے کیا اس ممل سے زکاح ختم نہیں ہوتا، اسے تو بہ کرئی چاہئے اور آئندہ اس سے کھل اجتناب کرے (ا)۔

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ ، أَنْهَ زَوَّجَ أَخْتَه رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَتُ عِنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنْهَ زَوَجُ أَخْتَه اَجْعَهَا حَتَى الْقُضَتِ العِذَة ، فَهُو يَهَا وَهُو يَتُهُ ، ثُمَّ حَطَبَهَا مَعَ الخُطَّابِ ، عِنْدَهُ مَا كَانَتْ ، ثُمَّ خَطَبَهَا مَعَ الخُطَّابِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا لُكُعُ آكُرَ مُثَك بِهَا وَزَوْجُ تُكَهَا فَطَلَقْتَهَا ، وَاللهِ لا تَرْجِعُ إِلَيْك أَبَدًا آخِرُ مَا عَلَيْك ، قَالَ : فَعَلِمَ اللهُ لَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حَاجَتَهُ إِلَيْهَا، وَحَاجَتَهَا إِلَى بَعْلِهَا، فَأَنْزَلَ الْتَتَبَارَكُ وَتَعَالَى: { َ إِذَا طُلَقْتُمُ النِسَاءَ فَبَلَّهُنَ أَجَلَهُنَ } [البقرة: 23] - إِلَى قَوْلِهِ - { وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ } [البقرة: 21/] فَلَمَّا سَمِعَهَا مَعْقِلْ قَالَ: سَمَعًا لِرَبِي وَطَاعَةً، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ: أَزُو جَلْكُ وَأَكُرِ مَكُ ()).

قَالَ اَبُوْعِينى : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةُ عَلَى أَذَهُ لا يَجُورُ - [21] - التِكَاحُ بِغَيْرِ ، لِي لِأَنَّ أَحْتَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ كَانَتْ ثَيِّبًا فَلَوْ كَانَ الاَّمْرُ إِلَيْهَا دُونَ وَلِيْهَ 'لَرَّوَجَتُ نَفْسَهَا وَلَمْ تَحْتَجْ إِلَى وَلِيَهَا مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَإِنَّمَا خَاطَبَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الآيَدِ الآوَلِيَاءَ فَقَالَ: {لَا تَعْضُلُوهُ فَنَ أَنْ يَنْكِحُنَ أَزُوا جَهُنّ } فَفِي هَذِهِ الآيَةِ دَلَالَةُ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ إِلَى الآوَلِيَاء فِي التَّوْوِيج مَعْرِضَاهُنَ.

حضرت معمل بن بیار کہتے ہیں کہ انہوں نے عہدر سالت میں ایک سلمیان سے اپنی بہن کا نکاح کیا، چنا نچے میری بہن کی محرصدان کے پاس رہی، گھراس نے اسے ایک طلاق دے دی اور رجوع نیس کیا یہاں تک کہ عدت گذرگی، گھر وہ مرداس کو چاہئے گا اور وہ اسے چاہئے گلی (بیخی ووٹوں دوبارہ نکاح کے خواہش مند ہو گئے) چنا نچے اس نے بھی دوسر سے بیغام نکاح سمجنے والوں کے ساتھ نکاح کیا بیغام بھی بھر صحرت معمل نے اس سے کہا تو اس نے بھی صحرت معمل نے اس سے کہا اور آئے نے اس کے اللہ کی صحرت معمل نے اس سے کہا اللہ کی شم وہ کہی بھی تمہاری طرف لوٹ کر نہیں آئے گئی، بس یہ بھی اوائی کیا اور آئے نے اسے طلاق دے دی، اللہ کی شم وہ کہی بھی تمہاری طرف لوٹ کر نہیں آئے گئی، بس یہ بھی اوائی کیا تھا، کین اللہ تعالی سے موافق میں موجا کی اس کے اللہ تعالی نے سے کھولوگ اپنی موجا کی عدت پوری کر لیں تو تم ایک مالیہ شوہروں سے ردوبارہ) نکاح کرنے بھی اور تیا ہوں کہا تا موں اور تمہارا کی جاتے ہی میں رائی کی بات ہے، اور اللہ جاتا ہے اور تمہارا کہا کہا وہ تو بھر اس کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ بھی سے اور تمہارا کی کہا یا اور قربا یا یا اور تمہارا کی کہا یا اور قربا یا یا وہ مردا کی اور کہا یا اور قربا یا یا وہ تم کہا یا بیا تھی تمہارا کی کہا یا اور تمہارا اکرام کرتا ہوں۔

ام ترفدی فرماتے بین کداس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں، کیونکہ معقل کی بہن ثیب تھی تواگر آئیں ولی کے بغیر نکاح کا اختیار ہوتا تو وہ اپنا نکاح خود ہی کرلیتیں، اور آئیں حضرت معقل کی ضرورت نہ ہوتی، نیز اس آیت بعن "فلا تعضلو هن آن ینکحن از واجهن" میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء سے خطاب فر بایا ہے کہ آئیں نکاح سے مت روکولہذ اس آیت میں اس بات پر ولالت ہے کہ نکاح کا اختیار عورتوں کی رضامندی کے

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب من قَالَ: لانکاح الابولی۔

ساتھان کے اولیاء کوہے۔

مشكل الفاظ كمعنى: \_ فكانت عنده ما كانت : حفرت معقل كى بهن النيخ شوبرك پاس يجفر مدرين دهويها: وهمره اس مشكل الفاظ كم معنى : \_ فكانت عنده ما كانت : حفرت معقل كى بهن النيخ شوبرك پاس يجفر مدرين دهويها: وهمره اس موري شوابش كرت كى حطاب: (فام ير بيش اور كاف يرزبر كرماته) كمين \_ اخو ما عليك : ال كامبتدا محدوف مهاين "ذلك أخو ما عليك" بس يتمها رااس كرماتها ترى نكاح تفا-

### ولی کی اجازت کے بغیرنکاح کامسلہ

آگرکوئی عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے ،شرعابی نکاح مجھے ہے یانہیں؟ یافقتبی اصطلاح میں کہیں کہ عمارة النساء سے نکاح منعقد ہوتا ہے یانہیں کہ عورت ولی کی اجازت کے بغیرا پنا نکاح کرتے ووہ نکاح منعقد ہوگا یانہیں؟ جمہور علاء کے بزدریک ولی کی اجازت سے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا، لہذا نکاح بعبارة النساء بھے نہیں، نکاح کے منعقد

۔ جور ماہ و مے رویاں وی می اجازت مے بیر روی میں میردان میں میرین ہوں، جدا میں مبور میں ہوں ہے۔ ہونے کے لئے ولی کی اجازت ضروری ہے جاہے مورت جھوٹی ہو یا بڑی ، کواری ہو یا تیب (۱)۔

امام ابوحنیف رحمہ اللہ کا مسلک بیہ ہے کہ اُڑا و عظمتد اور بالغ عورت اگر ایک مرضی سے ولی کی اجازت کے بغیرا پنا تکا ح کر ہے تو بیدتکا ح منعقد ہوجائے گا، ہاں ولی کی اجازت سے نکاح کرنا بہتر ہے، امام صاحب کا بھی مشہور مسلک ہے، امام صاحب سے دوسری روایت حسن بن زیاد نے بیٹل کی ہے کہ اگر عورت اینا نکاح مقام کفومیں کرے کی بعنی اپنے برابر کے لوگوں سے کر ہے سے تو نکاح منعقد ہوجائے گا، اور اگر کفومیں نہ کیا تو پھر سرے سے نکاح منعقد ہی بیس ہوتا، ای قول پرفتو کی ہے (۱)۔

جمهورعلاء في ايت موقف يردرج وبل دلائل ساسدلال كياب

عصرت ابوموی اشعری کی روایت ہے کہ نی کر یم ساتھ اللہ نے ارشا وفر مایا: "لانکاح الا بولی " کدولی کے بغیر نکاح نہیں

\_17

احتاف اس مدیث کی تفریح کے بارے میں ذوبا تیں کہتے ہیں:

اس مدیث میں اس صورت کو بیان کیا گیاہے جب کوئی عورت ولی کے بغیر کفو کے علاوہ کسی اور جگہ شاوی کر لے ، اس طرح کا نکاح باطل ہوتا ہے ، منعقد بی نہیں ہوتا ، چنا نچے احتاف کامفتی بہتول یہی ہے (۳)۔

ال حدیث بعنی لا نکاح الا بولی میں "لا" کمال کی تھے ہے، مطلب سیہ کے دلی کے بغیر نکاح تومنعقد ہوجا تاہے، اس صدیث بعنی لا نکاح الا بولی میں "لا" کمال کی تھے ہے، مطلب سیہ کے دلی اس میں اللہ معتد ہوجا تاہے،

<sup>(</sup>۱) فتحالباری۲۳۲۹۹

الهداية ٣١٣/٢ باب في الاولياء ، والاكفاء

<sup>(</sup>۴) فتحالقدير ١٥٧٣م

کیکن دو کا فرمیس موتا ، کمال تب آتا ہے جب اس میں ولی بھی شریک موزا)۔

۱۔ جہور کا دومراات الل جعرت عائش کی زوایت سے ہے کہ حضور اکرم منافظ کیے ارشاد فرمایا: "ایہا امر آة نکحت بغیر اذن ولیها فنکا حها باطل باطل باطل "کہ جوعورت بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر خود اپنا تکاح کر لے تو اس کا تکاح باطل ہے۔

احناف کی نظر میں اس حدیث کے معنی بیویں:

فنکاتھا باطل کے معنی بیدی کہ ایسا تکاح فائد مند میں ہوتا، جس میں ولی کی اجازت شامل شہوء اور عربی میں افظ باطل غیر مفید کے معنی میں استعال ہوتا ہے جینے قرآن میں ہے: ''ربتا ماخلات صدا باطلا 'میں ' باطل ' سے بہی معنی مراویاں یا افظ باطل غیر مفید کے معنی مراویاں یا افظ باطل تا یا سیدار داکل اور فائی کے معنی میں ہے بینی ایسا تکاح دیر یا اور یا سیدار جیس ہوتا ، بلکہ جلد ہی جتم ہوجا تا ہے (۲)۔

ایسا تکاح کے مزدیک میر حدیث بھی اس صورت پر محمول ہے جب عورت نے غیر کفوین از خود تکاح کر لیا ہو، ایسا تکاح

بالانفاق باطل ہوتا ہے (۳)۔

#### احناف کے دلائل

حضرات منعیداولاً این مسلک کے ثبوت کے لئے قرآن کریم کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں جن میں تکارج کی است عورت کی طرف کی گئے ہے، ان آیات کی تفصیل ہے:

ا- قرآن كريم من اولياء ت خطاب كرتے موت الله تعالى نے قرمایا: و اذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلو هن ان ينكحن از واجهن ـ

اس آیت سے جنفید دوطرح سے استدال کرتے ہیں ایک توبید کاس میں اولیاء سے کہا گیا ہے کہ وہ مورتوں کو نکاح کرنے سے ندروکیں ، دومرایہ کہ "ان ینکسٹ "میں نکاح کی نبیت مورتوں کی طرف کی گئے ہے، جواس بات کی دلیل ہے کہ اگر عورتیں اپنا نکاح خود کرا میں توان کی عبارت سے مجمع نکاح منعقد ہوجا تاہے (۱)۔

لیکن جمہوراس آیت سے اپنے مذہب پراستدال کرتے ہیں، کونکداس آیت میں خطاب اولیاء کو ہے،جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کرنے کا اختیار صرف اولیاء کو حاصل ہے، "فلا تعضلو هن" میں ٹی ای وقت درست اور سے ہوسکتی ہے جب

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ۱۲۱/۳

<sup>(</sup>الم مجمع بنجار الاثوار ١٨٢٨)

الله فتح القُدير ١٢١/٣ ، شرخ معانى الاثار للطحاؤي ٢٠٢

العكام القرآن للجصاص ١٠٠١، سورة البقرة

اولیاء کونکاح رو کئے پر قدرت حاصل ہو، اگراس بات کوسلیم کرلیا جائے کہ عورتوں کا کیا ہوا نکاح لینی نکاح احبارۃ النساء درست ہے تو اس میں بینی نے بینی نکاح احبارۃ النساء درست ہے تو اس میں بینی نے بینی نے بینی نے بینی نے بینی نے کہ دولی ہے ہے تو اس ہے انہیں مع کرنا ہے قائدہ بات ہے کہ دولی کے بغیر چنانچہ امام ترقدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حصرت معقل بن یبار کی بیصدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دولی کے بغیر نکاح نمیں ہوسکتا ، ان کی بہن تعییر تھی اگر انہیں اختیار ہوتا تو دوا بنا نکاح خود کرلینیں ایک باد جودانہوں نے نہیں کیا یہ معلوم ہوا کہ نکاح کا اختیار صرف ولی کو ہوتا ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ آیت اور حضرت معقل بن بیاد کی روایت سے یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ جورت کا نکاح صرف اس کا ولی بی کراسکتا ہے، اس لئے کہ حضرت معقل نے اپنی جن کوکسی شرقی وجہ سے نکاح سے نہیں روکا تھا بلکہ عام معاشرہ میں اس طرح کے معاملات میں ولی کو دخل اندازی اور دیا و کا جوا ختیا رہوتا ہے حضرت معقل نے بھی ای اختیا رہے پیش نظرا بٹی بہن کو روکا تھا، اور عموماً ایسی صورت میں ولی کی مداخلت کی وجہ سے عورت اپنے حق پر عمل نہیں کرستی، کو کہ شرعاً اس کو بیتی حاصل ہوتا ہے، آیت کر بیر عیس اس معاشرتی دیا و ڈول اندازی کرنے سے منع کیا گیا ہے، لہذا اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا (۱)۔

میر حال مذکورہ آیت سے حفیہ می استدلال کرتے ہیں اور جہور بھی۔

۱۔ حفیہ کا دوسرا استدلال اس آیت سے ؟ "فاذا بلغن أجلهن فلا جنائے علیکم فیما فعلن فی أنفسهن بلعروف" اس میں بتایا گیا ہے کہ تورش عدت گذرجائے کے بعد نکاح کے معاملہ میں تود مخاری، اگر کوئی کام معروف طریقے کے مطابق کرتی ہیں، تو اس میں کوئی مضا کھٹی ہیں، اور "فعلن فی انفسهن" کے الفاظ صاف بتارہ ہیں کہ نکاح عودت کا فعل ہے، اور اس کی تعبیر سے نکاح منعقد ہوجا تا ہے (ا)۔

۳۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح روجاً غیر ه''(۴)اس آیت میں بھی نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ عورت اگراپنا نکاح خود کر لے تووہ نکاح منعقد ہوجا تا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی حنفیہ کے دلائل ہیں۔

عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى عَائِشَةً قَالَ: أَمَرَثُنِي عَائِشَةً, أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفَّا، فَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَا وَالآيَةَ فَا إِنْ يَعْنَى الْمَا عَلَى الصَّلَوَ الْوَسُطَى } [البقرة: 238] فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، فَأَمْلَتْ عَلَى الصَّلَوَ الوَسُطَى } [البقرة: 238] فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، فَأَمْلَتْ عَلَى حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَ الوَسُطَى وَصَلَاقِ العَصْرِ وَقُومُوا اللَّهِ قَالِيْتِينَ، وَقَالَتْ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَ التَّهُ المُرْسَطَى وَصَلَاقِ العَصْرِ وَقُومُوا اللَّهِ قَالِيْتِينَ، وَقَالَتْ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ٢٣٣/٩ المبسوط للسرخسي ١١/٥ ١ باب النكاح بغيرولي

الحكام القرآن للجصاص ٢٠٠١

ارشادالساری۲۰۸/۱۱

<sup>(</sup>ا) سورةالبقرةآيت: ٢٣٠

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِي البّابِ عَنْ حَفْصَةُ (١)\_

عَنْ عَبِيدَةَ السَّلَمَانِيِّ, أَنَّ عَلِيًّا, حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الأَّحْزَابِ: اللَّهُمَّ الْمَلَّ قُبُورَهُمْ وَمُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الأَّحْزَابِ: اللَّهُمَّ الْمُلَّقُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَازًا كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلَاقِ الْوُسُطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ (٢).

عبیدہ سلمانی سے روایت ہے کہ حضرت علی نے ان کو بتایا کہ بی کریم ماہ ایک نے غزوہ خندق کے موقع پر (مشرکین کے سے بدوعا کرتے ہوئے) عرض کیا: اے اللہ ان کی قبروں اور گھروں کوآگ سے بھر دے، جیسے ان لوگوں نے جمیں نمازعمر پڑھنے سے مشخول کردیا یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلّا أَالُو سَطَى صَلَا أَالْعَصْرِ - عَنْ عَبْدَ اللهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا أَلَا لَهُ مَا لَا صَلَّا اللّهُ اللّهُ مَا يَا اللّهُ مَا لَا صَلَّا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِ

#### صلاة وسطى سے كيامراد ہے

قران مجید کی فرکورہ آیت میں صلاۃ وسطی ہے کوئی نماز مراد ہے، اس میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں، رائح قول ہیہ ہے کہ اس سے نماز عصر مراد ہے، جیسا کہ بعض احادیث میں اس کی تصریح موجود ہے، اس نماز کی زیادہ تا کیداس لئے کی گئے ہے کہ اکثر لوگ اس وقت اپنے کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں، انہیں تکم دیا گیا کہ مشغولیت کے اس وقت میں بھی نماز کواس کے اصلی وقت میں اداکرو۔

عفرت ابو يوس كوحفرت عائشة في معمف من لكف كے لئے بيآيت يون الماكرائى: "الصلاة الو سطى و صلاة العصر "،اس قراءت سے بيثابت ہوتا ہے كہ ملاة وسطى سے نمازعمر مراد نبيس كيونكه اس ميں ان دونوں كے در ميان لفظ" و" ہے

<sup>(</sup>١) الوطأة كتاب صلاة الجماعة باب الصلاة الوسطى، ضحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب الصلاة الوسطى

<sup>(</sup>٢) صحيح بخارى كتاب الجهاد باب الدعاء على المسركين -

چوعطف کے لئے ہے، اورعطف میں اصل تغایر ہوتا ہے، جس معلوم ہوا کہ صلاۃ وسطی سے تمازعصر مرادیں۔ اس کے تین جواب ویے گئے ہیں:

ا معرت عائش كي يقراءت شاذب، جومتوائز قراءت كيمقا ملي من جحت نبيس البدااس كاعتبار نبيل ـ

يهال بدواؤبرا في سيم يعلف تنسيري ب مطلب بيب كملاة وسلى في ماز عمر ادب .

سد بيرواد ال قراءت من زائد ب، چنانچراني بن كعب كى قراءت ميل وازنيس ب، وه قراءت ال طرح بي: "والصلوة الوسطى صيلاة العصر "لين ملاة وسطى ئى ترامغرى مرادب().

جعرت زید بن ارقم فرمات بین ہم نی کریم مل الله می کریم مل الله کے زمانے میں (ابتداء بیل) نماز کے دوران با تیں کیا کرتے ستے، پھر بیآیت نازل ہوئی: "و قو موالله قنتین" (تم الله کے لئے بادب کھڑے ہوا کرو) چنانچ میں نماز کے دوران خاموش رہے کا تھے دیا گیا۔

### ممازيس كلام كرناجا تزنيس

اس روایت سے معلوم ہوا کہ نماز میں گفتگو کرنا جائز نیس ، خواہ وہ نمازی اصلاح سے متعلق ہو یا نہ ہو، ابتداء اسلام میں اس کی اجازت تھی ، بھرت کے بعد بیا جازت منسوخ ہوگئی، لہذااب اگرکوئی آدی نماز میں کلام کرے گاتواس سے اس کی نماز فاسد موجائے گی (۲)۔

عَنْ الْبَوَاءِ { وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } [البقرة: 267] قَالَ: نَوَلَتْ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ كُنَّا الْبَرَاءِ وَقَلَّتِهِ وَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالْقِنْوِ وَالْقِنْوَيْنِ أَصْحَابَ نَحْلِ عَلَى قَلْبِ كَثَرِيهِ وَقِلَتِهِ وَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالْقِنْوِ وَالْقِنْوِ وَالْقِنْوِ وَالْقِنْوِ وَالْقِنْوِ وَالْقِنْوِ وَالْقِنْوِ وَالْقِنْوِ وَالْقِنْوِ فِيهِ الْقِنْوِ فَيهِ الشِّيطَ فَي الْمَسْوِلَ وَالتَّمْوِ فَيَا كُلُ وَكَانَ نَاسُ مِمَّنَ لَا يَرْعَبُ فِي الْجَنِرِ يَأْتِي الْرَجُلُ بِالْقِنْوِ فِيهِ الشِّيطَ وَالْحَشَفُ وَبِالْقِنْوِ فِيهِ الشِّيطَ وَالْحَشَفُ وَبِالْقِنْوِ قَدْ الْكُسَرَ فَيُعَلِّقُهُ فَأَثَرَلُ اللهَ تَبَازَكُ تَعَالَى: { إِنَا أَيُهَا اللَّهِ مِنَ الْأَرْضُ وَلَا تَيَمَّمُ وَالنَّحِيثُ مِنْهُ لِنَافَعُونَ وَلَا تَنْفِقُونَ وَلَا اللَّهُ مِنَالًا أَنْ تُعْمِلُ الْحَيْدِ مِنَا الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمَعْلِي الْمُحَلِيهِ إِلَّا أَنْ اللَّهُ مَا الْحَيْدِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّحْدِيلُ اللَّهُ مَا الْمُعْلِقُونَ وَلَا لَنْ اللَّهُ مَا الْحَيْدِ فَلَا اللَّهُ مِنْ الْأَرْضُ وَلَا تَيْمَا الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَمِنَا لَكُولِهُ اللَّهُ مِنْ الْأَرْضُ وَلَا تَدَمَّى مِنَالْقُولُونَ وَلَا مَنْ اللَّهُ مَا الْمُعْمِلُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَا تَدَاعُولُ مِنْ وَلَا مُعْمِلُ الْمُعْلِقُولُ وَلَا مُعْلِقُولُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَا مُعْمَالِقُولُ مِنْ وَلَا اللّهُ مِنْ اللْعُولُ مِنْ وَلَا اللّهُ مِنْ وَلَا اللّهُ مِنْ وَلَا لَا مُعْمِلُولُ اللّهُ مِنْ وَلَا اللّهُ مِنْ وَلَا لَمُ مِنْ اللّهُ مُنْ واللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْلِقُولُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْلِقُولُ مِنْ اللّهُ مُعْلِقُولُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْلِقُولُ مِنْ وَلَا اللّهُ مُعْلِقُولُ مَا اللللْمُولُ اللّهُ مُعْلِقُولُ مَا الللْمُعِلَى اللْمُعُلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي ال

<sup>(</sup>i) تحفة الاحوذي ٣٢٣/٨, فتح الباري ٢٣٩/٨, كتاب التفسير باب: حافظو اعلم الصلاوات والصلوة الوسطى ـ

 <sup>(</sup>۶) صحيح بخارى, كتاب العمل فى الصلاة, باب ما ينهى من الكلام فى الصلاق.

الم تحفة الآخوذي ٣٢٢/٨

[البقرة: 267] قَالُوا: لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَهْدِيَ إِلَيْهِ مِثْلُ مُا أَعْطَى، لَمْ يَأْخُذُهُ إِلَّا عَلَى إِخْمَاضِ أَوْ حَيَاءٍ. قَالَ: فَكُنَّا يَعْدَذَلِكَ يَأْنِي أَحَدُثَا بِصَالِحِ مَاعِئْدَهُ.

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَةً بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلْكِ لَمَةً فَمَنْ فَأَمَّا لَمَةُ المَلْكِ فَإِيعَادُ بِالخَيْرِ وَتَصْدِيقَ بِالحَقِي فَمَنْ وَجَدَ الأُجْرَى فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ، ثُمَّ قَرَأً وَجَدَ الأُجْرَى فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ، ثُمَّ قَرَأً وَجَدَ الأَجْرَى فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ، ثُمَّ قَرَأً الشَّيْطَانُ يَعِدُ كُمُ الفَقْرَ وَيَأْمُرُ كُمْ بِالفَحْشَاءِ } [البقرة: 268] الآيَةَ

مشكل الفاظ كمعنى: لا تيمه واجم تصدادرارادونه كرو معشر الانصار: انصار كي جماعت قنو: ( قاف كے نيج زيراور

نون ساکن) میجھا۔ بسو: (با پرپیش) بخی مجور۔ شیص: (شین کے پیچے زیر) روی اور تاکارہ مجور۔ حسف: (حااورشین پر زیر) خراب مجودیں جو پیٹے سے پہلے سو کھ جاتی ہیں، ان میں نہ شکی ہوتی ہے، نہ جلی اور نہ مٹھاں۔ اغماص جیثم پوشی کرتا، درگذر کرتا۔ لغمة: (لام پر زبر کے سَاتھ) از اور لمة العیطان سے مرادیہ ہے کہ انسان کے دل میں شیطان جو وسوسے ڈالا ہے اور لمة الملک کے معنی بدین کرفرشته انسان کے دل میں اچھی باتیں ڈالا ہے جس کو 'الہام' کہا جاتا ہے، ایعاد بالمشو: شیطان شرکا وعدہ کرتا ہے بعنی غلط راستہ اس کے لئے مزین کرویتا ہے کہم صدقہ نہ کرو، ورنہ تمہارا مال کم ہوجائے گا، سنستبل میں تمہاری معیشت بہت تک پڑجائے گی۔

# اللدكراسة ميس عده مال خرج كرنے كا حكم

ندكوره احاديث عدرج ذيل امور ثابت بوتين:

ا۔ اللہ کے راستے میں اچھا اور عمدہ مال خرج کیا جائے ، ردی اور تاکارہ شم کی چیز اللہ کے راستے ہیں دینا متاسب نیش ، الی چیز کہ اگر اسے کوئی آدی بطور ہدید کے دست تو وہ قبول نہ کرے گرچشم بوش کے ساتھ ، جب ایک انسان بھی اس چیز کو لیمنا پہند تھیں کرتا تو پھر اللہ جل جلالہ کے راستے میں اسی گھٹیا چیز دینا کس طرح درست ہوسکتا ہے۔

۱۔ مسجد میں ایسی چیز رکھی اور اٹھائی جاسکتی ہے جو مسجد سے متعلق ہوجیے پیکھے ادر گھڑی دغیرہ جس طرح کہ صحابہ کرام کھجور کے خوشے مسجد میں اٹھا دیتے ہتھے جس سے تو ز تو ز کرام جاب صفہ کھا یا کرتے ہتے (۱)۔

س برانسان پرشیطان کامی اثر ہوتا ہے اور فرشتے کا بھی ، شیطان کے اثرے دل بیں وسے مراد ہیں کہ وہ انسان کے دل میں برشیطان کا بھی اللہ میں برخیاں کروئے ہوئے گاہی ، شیطان کے اثر سے دیا اللہ میں جاتے گاہ میں برخیاں کروئے ہوئے گاہ میں برخیاں کے دل میں ڈالٹار ہتا ہے ، اور ق کو جطلائے کے خیالات ڈالٹا ہے بیخی توحید ، بوت ، قبر سے المحتے ، قیامت ، جنت اور جہنم ہے متعلق اسے جھٹلائے پر ابھارتا ہے ، اور فرشتے کی طرف ہے جو باتیں دل میں آئی ہے آئیں الہام کہا جاتا ہے ، بیفر شد خیر کی طرف اور ق کی تھدیق کی طرف بلاتا ہے ، یہ اللہ تعالی کی تمام آسانی کی طرف اور حق کی تھدیق کی طرف بلاتا ہے ، یہ اللہ تعالی کی تمام آسانی کا بول اور رسولوں کی تصدیق کی طرف دعوت و بتا ہے ، لہذا اگر انسان پر شیطانی اثر کا غلیہ ہوتو اسے اللہ کی بناہ ماگئی جائے ، اور جو محض فرشتے کا از محسون کر سے یعی نئیوں کی طرف اس کا میلان ہور ہاہے تو اس پر وہ اللہ کا شکر اوا کر سے اللہ کی تعام آسی کی قبل اللہ علیہ اللہ کی اللہ علیہ اللہ کی اللہ علیہ اللہ کی اللہ کی تعام آسی کی تعام آسی کی تعام آسی کی اللہ کی تعام آسی کی اللہ کا خوا میں اللہ کی تعام آسی کی تعام آسی کی تعام آسیل کی تعام آسی کی تعام آسی کی اللہ کی تعام آسی کی اللہ کی تعام آسی کی اللہ کی تعام آسی کی کی تعام آسی کی تعام آسی کی تعام کی کی تعام آسی کی تعام کی تعام کی کی تعام کے تعام کی تعا

<sup>(</sup>ا) : الكوكبالدري ۱۸۳/۳ .

<sup>(</sup>r) تحفة الاحوذي ٣٢٩/٨

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [المؤمنون: 51], وقال: [يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا زَوْقَنَاكُمْ ] [البقرة: 172] قال: وَذَكَرَ الرَّجُلَ يُظِيلُ السَّفَرَ أَشْعَتُ أَغْيَرْ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ يَارَبِ مِارَتِ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَ بُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَخُذِّ يَالحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِك (١).

مشکل الفاظ کے معنی : طیبات: پاکیز و بقیس چزین، ان مرف حلال چزین مرادین، بوظاہری اور باطنی ہرا عتبارے
پاکیز واور نقیس ہوتی ہیں، قاضی عیاض فرمائے ہیں: لفظ دطیب ایک ایسالفظ ہے جواللہ تعالی ، انسان اور مال تیوں کی صفت واقع
ہوتا ہے، جب بیاللہ تعالیٰ کی صفت واقع ہوتو اس کے معنی بیریں کہ وہ ذات ہرتم کے تقص، عیوب اور آفات سے پاک ہے، اور
جب یہ بندے کی صفت ہوتو اس کے معنی ہیں کہ وہ برت اطلاق اور گذے کا موں سے پاک ہے، لینی حسن اخلاق کے ساتھ
مصف ہے، اور جب یہ مال کی صفت واقع ہوتو اس سے رزق طلال مراوہ وتا ہے۔ اسعت: پراگندہ حال والا ہوتا۔ اعبو عبار
آلود۔ غدی مالحو ام: اسے حرام غذا دی گئی ہوتی ہے۔

# رزق حلال اورنيك اعمال كانتكم

ندكوره آيت من تمام انبياء يمم السلام كودو چيزون كاعكم ديا كياب:

حلال اور یا کیزه کھا تا کھا ؤ۔

نيك اعمال كرو\_

انبیاء کے داسطے سے دراصل بیاحکام امتوں کے لئے ہیں کہ وہ بھی حلال کھانا کھا تھی اور نیک کام کریں۔ علاء قرماتے ہیں کہ ان دونوں عکموں کوایک ساتھ لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ حلال غذا و کاعمل صالح میں بڑا دخل ہوتا ہے، جب غذا حلال ہوتی ہے تو نیک اعمال کی تو فیق خود بخو دہونے گئی ہے، اور غذا حرام ہوتو نیک کام کا آراد ہ کرنے کے باوجود

صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب

بھی اس میں مشکلات حائل ہوجاتی ہیں، چنانچہ نذکورہ حدیث میں ہے کہ بعض لوگ لیے لیے سفر کرتے ہیں، پراگندہ بال اور غمار آلودر ہے ہیں، پھراللہ کے سامنے دعا کے لئے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور پارپ پارپ پکارتے ہیں مکران کا کھانا حرام ہوتا ہے، پینا بھی اور لہاس بھی حرام سے تیار ہوتا ہے، اور حرام ہی کی ان کوغذ املتی ہے، تو پھرا پسے لوگوں کی دعا کہاں قبول ہوسکتی ہے۔

۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمادت اور دعا کے تبول ہونے میں حلال کھانے کو بڑا دخل ہوتا ہے، جب غذا حلال نہ ہوتو پھر عمادت اور دعا کی مقبولیت کا بھی استحقاق نہیں زہتا (۱)۔

عَنْ الشَّدِيِّ، قَالَ: حَدَّقِنِ مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: لَمَّا نَزَقَتْ هَذِهِ الآيَةُ [إِنْ تُبْدُوا هَا فِي ٱنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ
يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ } [البقرة: 284] الآيَةُ أَخْزَ ثَنْنَا قَالَ: يُحَدِّثُ أَحَدُنَا
نَفُسَهُ فَيُحَاسَبُ بِهِ لَا تَدُّرِي مَا يُغْفَرُ مِنْهُ وَلَا مَا لَا يُغْفَرُ ؟ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ بَعْدَهَا فَتَسَخَتُهَا {لَا يُكَلِّفُ اللّهُ
نَفُسَهُ فَيُحَاسَبُ بِهِ لَا تَدُّرِي مَا يُغْفَرُ مِنْهُ وَلَا مَا لَا يُغْفَرُ ؟ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ بَعْدَهَا فَتَسَخَتُهَا {لَا يُكَلِّفُ اللّهُ
نَفُسُهُ فَيُحَاسَبُ بِهِ مَلَا تُسْبَحُتُهَا الْكَتَسَبَتُ } [البقرة: 286].

سدی کہتے ہیں کہ بچھاس محص نے بیعدیث سائی جس نے صفرت علی کو یڈر اتے ہوئے ساکہ جب بیا ہیت نازل ہوئی: "ان تبدو اما فی اُنفسسکم ۔۔ (اگرتم ان باتوں کو ظاہر کرو کے جوتم ہارے نظوں میں ہیں یا کہ پوشیدہ رکھو کے (دونوں حالتوں میں) جن تعالی تم سے حساب لیں ہے، پھر جس کے لئے منظور ہوگا بخش دیں گے اور جس کو منظور ہوگا بخش دیں گے اور اس کی وجہ سے کہا کہ اگر کوئی دل میں گناہ کا خیال کر سے اور اس کی وجہ سے اس کا حساب ہوتے گئے وہمیں کیا معلوم کہ اس میں سے کیا معاقب کیا جائے گا اور کیا نہیں تو اس کے بعد بیا ہے نازل ہوئی ، جس نے اس آیت کو منسوخ کر دیا ، ''لا یکلف اللہ ۔۔ (اللہ تعالی کسی کو (احکام شرع میں) مکلف نہیں بنا تا ، گرای کا جواس کی طاقت ہیں ہو ، اس کو وات ہی اس کا ہوتا ہے جوارا دہ سے کر سے اور اس پر مقداب بھی اس کا ہوتا ہے جوارا دہ سے کر سے اور اس پر مقداب بھی اس کا ہوتا ہے جوارا دہ سے کر سے اور اس پر مقداب بھی اس کا ہوتا ہے جوارا دہ سے کر سے اور اس پر مقداب بھی اس کا ہوتا ہے جوارا دہ سے کر سے اور اس پر مقداب بھی اس کا ہوتا ہے جوارا دہ سے کر سے اور اس پر مقداب بھی اس کا ہوتا ہے جوارا دہ سے کر سے اور اس پر مقداب بھی اس کا ہوتا ہے جوارا دہ سے کر سے اور اس پر مقداب بھی اس کا جواس کی طاقت میں ہو ، اس کو تو اپ بھی اس کا ہوتا ہے جوارا دہ سے کر سے اور اس پر مقداب بھی اس کی طاقت میں ہو ۔ اس کو تو اپ بھی اس کا ہوتا ہے جوارا دہ سے کر سے اور اس پر مقداب بھی اس کی طاقت میں ہو ۔ اس کو تو اپ بھی اس کا ہوتا ہے جوارا دہ سے کر سے اور اس کی مقدال کی مقدال کے معاور اس کی مقدال کی مقدال کی مقدل کے مقدال کی مقدال کی کو اس کی مقدال کی مقدال کی مقدال کا مقدال کی مق

عَنْ أَمْيَةً إِنَّهَا سَأَلَتُ عَائِشَةً عَنْ قُولِ اللَهِ تَعَالَى: {إِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّهَ } [البقرة: 284] وَعَنْ قَوْلِهِ: {مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُخزَ بِهِ } [النساء: 123] فَقَالَتْ: مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدُ مِنْلُهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَذِهِ مُعَاتَبَةُ اللهِ العَبْدَ بِمَا يُصِيبَهُ مِنَ الْحُمَّى وَالنَّكُبَةِ حَتَى سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَذِهِ مُعَاتَبَةُ اللهِ العَبْدَ بِمَا يُصِيبَهُ مِنَ الْحُمَى وَالنَّكُبَةِ حَتَى الْبُصَاعَةُ يَصَعْهَا فِي كُمْ قَمِيصِهِ فَيَفْقِدُهَا فَيَفُزَعُ لَهَا حَتَى إِنَّ الْعَبْدَ لَيَخْوَجُ مِنْ ذُلُولِهِ كُمَا يَخُوجُ التِبْرُ الْإَصْاعَةُ يَصَعْهَا فِي كُمْ قَمِيصِهِ فَيَفْقِدُهَا فَيَفُزَعُ لَهَا حَتَى إِنَّ الْعَبْدَ لَيَخُوجُ مِنْ ذُلُولِهِ كُمَا يَخُوجُ التِبْرُ الْأَحْمَرُ مِنَ الْمُحِدِهِ فَيَفْقِدُهَا فَيَفُزَعُ لَهَا حَتَى إِنَّ الْعَبْدَ لَيَخُوجُ مِنْ ذُلُولِهِ كُمَا يَخُوجُ التِبْرُ

حرت امية خرت عائشت الله تعالي ال قول: "إن تبدو اما في انفسكم "اور" من يعمل سوءايجز

ا) تحفة الاحودي ٧٨٠ ٣٣٠ تفسير ابن كثير ٣٤٨/٣

<sup>(</sup>۱ مسئل احد ۲۱۸/۲۲

حضرت عبدالله بن عماس قرمات بی کرجب بیآیت نازل بونی: "ان تبدوا ب" توصیات کولوں بن اس سے معارت عبدالله بن اور چرے بین پیدا بواتو انہوں نے اس کا ذکر بی کریم میں ایکان کوڈالد یا ( لیتی اس مرید ان سے فرمایا: تم کیو: ہم نے سااور اطاعت کی چنا نچا الله تعالیٰ نے ان کے دلوں بین ایمان کوڈالد یا ( لیتی اس مرید ان سے فرمایا: تم کیو: ہم نے سااور اطاعت کی چنا نچا الله تعالیٰ نے اس کرد بی ان الله سول بیا انزل الله سے "اور بیآیت: الله تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی: "امن الر سول بیا انزل الله سے "اور بیآیت: الله تعالیٰ الله تعالیٰ نے بیان ان کے دب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، "لا یکلف الله نقال ( رمول اس چیز کا اعتقادر کھتے ہیں ) الله تعالیٰ کی کومکلف جیس بنا تا گرای کا جواس کی طاقت میں ( لیمن قرآن ) اور مؤسین بیا تا گرای کا جواس کی طاقت میں اور اس پر عذاب بھی ای کا ہوگا جوارادہ سے کرے اور اس پر عذاب بھی ای کا ہوگا جوارادہ سے کرے اور اس پر عذاب بھی ای کا ہوگا جوارادہ سے کرے اور اس پر عذاب بھی ای کا ہوگا جوارادہ سے کرے ، اے امارے دب: ہم پر دارو گیر نظر مائے ہیں ؛ اس دعاء پر الله تعالیٰ فرمائے ہیں ؛ میں نے تول کرایا، ( پیروہ دعاکر تے ہیں ) است نہ ہو، اور ہمیں معافی کر دیجے ، ہم پر دیا ہو کہ بین کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہمیں معافی کر دیجے ، ہم پر دم کورے ، ہم پر در میں کوئی کو جو نہ ڈالئے جے سہنے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہمیں معافی کر دیجے ، ہم پر دم کوری کو جو نہ ڈالئے جے سہنے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہمیں معافی کر دیجے ، ہماری مغفرت کر دیجے ، ہم پر دم

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الإيان، باب بيان انه تعالى لم يكلف الامايطاق

قرمائے ،اس کے کرآپ ہی جارے کارسازیں،لیدائیں کافروں پر فالب کردیجے ،اللہ تعالی قرماتے ہیں : اس نے بیدعامجی قبول کر لی۔

مشکل الفاظ کے معنی: - ان تبدوا: اگرتم ظاہر کرو۔ اسوز بندا: اس آیت نے میں ممکنین اور افسروہ کردیا۔ بعدت احدادا نفسه: ہم میں ہے کوئی دل میں گناہ کا خیال کرے۔ معاتبة: یا عاب کے معنی بدین کرایک مخص دوسرے کو کس فلطی یا بدادی ی دجہ سے بظاہر ڈانٹ رہا ہے، غصر ہورہا ہے، مگر دل میں اس کی محبت بدستور باقی رہے۔ لکید: (نون برزبر کے براتی ) فم ورخ، آزمائش، مشقت - بعضاعة: یوجی، بال، سامان تجارت - فیفقدها: پاروہ اسے کم یا تا ہے۔ یفذع جمکین اور پریشان ہوجاتا ہے۔ تبو: (تا م کے بیچے زیر) سونے چا تدی کا وہ کا راجوز علا ہوانہ ہو۔ کیو: بھٹی۔ لا مملنا: ہم پرنہ سوار کیجے، شرا دیے۔ اصر: (ہمزے کے بیجے زیر) یوجد۔

### سوره بقره کی آخری آیات کی تفسیر

جب سورہ بقرہ کی میرآیت نازل ہوئی "وان تبدوا ما فی انفسکہ ۔۔ "کہ جو پھے تہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرویا جمیا و برحال میں اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لیں ہے ، آیت کی اصل مراد تو پیٹی کہا ہے اختیاراوراراد ہے سے جوکوئی عمل اپنے دل میں کرو گے اس کا حساب ہوگا ، غیرا ختیاری وسوسہ اور بھول چوک اس میں داخل بی نہتی ، لیکن قرآن مجید کے الفاظ چونکہ بظاہر عام تھے ، ان کے عموم سے سے مجھا جا تا تھا کہ انسان کے دل میں جو خیال غیرا ختیاری طور پر آ جائے گا تو اس کا بھی جساب ہوگا ،

محابہ کرام بین کر تھیرا اٹھے اور بی کریم ما الفاتیا ہے حرض کیا یار سول اللہ: اب تک تو ہم بیکھتے تھے کہ ہم جو کام اپ دارادے اور اختیار سے کرتے ہیں، صاب مرف ان بی اٹھال کا ہوگا، غیر اختیار کی خیالات جودل ہیں آجاتے ہیں، ان کا حساب نہ دگا، گر اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہمروہ خیال جودل ہیں آئے ، اس کا حساب ہوگا، الی صورت میں تو عذا ب سے نہات پانا سخت دشوار ہے، رسول کریم ما الیہ ہی گر کہ ہم اور معلوم تھی، طرا لفاظ کے عموم کے پیش نظر آپ نے اپنی طرف سے جو کہ کہ ناپند دشوار ہے، رسول کریم ما الیہ ہی اور محابہ کرام کو بیتھین فر مائی کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو تھم آئے ، خواہ آسان ہو یا دشوار موسم کا کام بیش کہ اس کے مانے میں ذرا بھی تامل کرے ، تم کو چاہیے کہ اللہ تعالی کے تمام احکام من کریم ہو۔ "سمعنا و اطعنا، خفو ان کریم کی اور والی تامل کرے ، تم کے آپ کا تھی مناورات کی اطاعت کی اے مارے پروردگارا کرتھم کی مناورات کی اطاعت کی اے مارے پروردگارا کرتھم کی است میں میں اس کے مارے پروردگارا تھی کہ است ہو کہ کہ است ہو کہ کو گوئے ہو تو اے معالی نے مورہ بھرا کہ کہ کہ میں ہو تو اے معالی ہو کہ کہ کہ میں ہم سے کوئی کوتا ہی یا فروگذا شت ہوئی ہو تو اے معالی تو تو تو در وار میں ہم سے کوئی کوتا ہی یا فروگذا شت ہوئی ہو تو اے معالی تارائے نے اس کرام شرف نی تو کی کا فری دو آئیں میں بیدنیال کھنگ رہا تھا کہ دل میں معالی تارائے والے خیالات اور وساوس سے بچا تو سخت دشوار ہے ، اس پر اللہ تو تائی ہورہ بھرہ کی کہ تو کی کہ تو کی دو آئیں میں بیدنیال کھنگ دیا تھا کہ دل میں سے بچا تو سخت دشوار ہے ، اس پر اللہ تو تائی میں میدنیال کھنگ دو آئیں میں ان کہ دو آئین میں بیدنیال کھنگ دو آئیں میں ان اس کورہ بھرہ کورہ کورہ کورہ کورہ کی دو آئیں میں ان کری دو آئیں میں دو آئیں میں میکھ کے دو آئیں میں دورہ بھرہ کی دو آئیں میں دورہ بھرہ کی دو آئین میں دورہ بھرہ کی دو آئیں میں دورہ کھر کی دو آئیں میں دورہ بھر کی دو آئیں میں دورہ کھر کی دو آئیں میں دورہ کی دورہ کی دورہ کورہ کی دورہ کی دورہ کی کورہ کی دورہ کی دو

الرسول اور لا یکلف الله ... "نازل فرما می جس نے پہلے تھم کومنسوخ کردیا، جن میں سے پہلی آیت بیل مسلمانوں کی مدح و شاء اور دوسری آیت میں اس آیت کی اصل تغییر بتلائی می جس میں صحابہ کرام کواشتہاہ پیش آیا تھا،

چنانچان دوآیوں میں سے پہلی آیت "امن الر سول سے میں اس کی دضاحت ہے کہ اس امت کے مؤمنین پیجالی امن کے مؤمنین پیجالی امنوں کی طرح ایسانہ کریں گے کہ اللہ تعالی کے رسولوں میں یا ہمی تفرقہ ڈالیں کہ بعض کوئی ما نیس اور بعض کو خدما نیس، جیسے یہود نے معرف موئی علیه السلام کو اور نصاری نے معرف علیہ السلام کوئی مانا گر محرسان الیا ہم کوئی نہ مانا ، اس امت کی بیدر ح فرمائی کہ بید اللہ کے کمی رسول کا اٹکارٹیں کرتے اور پھر "مدمعنا و اطعنا" کے جیلے سے صحابہ کرام" کی تعریف کی تی۔

اوردومری آیت و لایکلف الله " سے وہ شہد دور کیا گیا جو پھیلی آیت کے بعض جملوں سے پیدا ہوسکتا تھا کہ دل میں چھیے ہوئے خیالات اور چھیے ہوئے خیالات اور پر جو خیالات اور وسے خیالات اور وسے خیالات اور اور خیالات اور موافقہ اور موافقہ اور موافقہ ان افعال کے دور کے معاف میں ، حساب اور موافقہ ان افعال پر ہوگا جوا ختیارا ورا را دے سے کے جا میں ، کو یا اس آیت نے 'ان تیدوا۔ والی آیت کومنسوخ کردیا۔

"ربناو الاتعمل علینااصر ا"ای بوه و شنام اردین جوبی اسرائیل پرنازل کے گئے متے کہ ای آئی ہے اس کے بیاتی ہے کہ ایاتی ہے پاک نہ ہو باک ہونے کہ دنیا ہی ہم پرعذاب نازل نہ کیا جائے جیسا کہ بی اسرائیل کے برے اعمال پر کیا گیا اللہ تعالی نے ان تمام دعا وال کو تبول فرمانے کا اظہار بھی فرمادیا۔ (۱)

#### ان تبدوا.... کی تفسیر حضرت عاکشہ سے

منسوخ ہے(۱)ء

#### بَابُ: وَمِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ

یہ بابسورہ آل مران کے بارے میں ہے

عَنْ عَائِشَةً، - وَلَمْ يَذُكُرُ أَبُو عَامِرٍ القَاسِمَ - قَالَتْ: سَأَلُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ: { فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغَ فَيَتَهِمُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ البِعَاءَ الفِئْنَةِ وَابْتِفَاءَ ثَأْوِيلَهِ وَمَا يَعْلَمْ ثَأُويلَهُ } [آل حمر ان: 7]، قَالَ: فَإِذَا رَأَيْتِيهِمْ فَاعْرِ فِيهِمْ وقَالَ يَزِيدُ: فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَاعْرِ فُوهُمْ قَالَهَا مَزَتَيْنِ أَوْ ثَلَالًا.

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ما اللہ ما اللہ اس آیت کے متعلق پوچیا: فاماللہ مین فی قلوم آلی اللہ م (جن لوگوں کے دلوں میں کمی ہوتی ہے وہ قرآن کی مقتابہ آیات کی ہیروی کرتے ہیں ،ان کی غرض فقتہ پیدا کر نااورا اس کی غلط تفسیر کرنا ہوتا ہے ) تو می کریم سافی اللہ ہم نے فرمایا: جب تو انہیں دیکھے تو پیجان لیبا (کہ بھی گراولوگ ہیں) اور یزیدرا دی کے طریق میں (جمع کے لفظ کے سامیرار شاد ہے لینی) جب تم دیکھوتو انہیں پیجان لیباء می کریم مال تعالیم نے میر جملہ تمن یا رادشا دفر مایا۔

عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: سَتِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَلِهِ الآيَةِ { هُوَّ الَّذِي ٱنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتُ } [آل عمر ان: 7] إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ مَاتَشَابَهُ مِنْهُ فَأُولَٰ لِيَكَ الَّذِينَ سَمَاهُمُ اللّهُ فَاحْدُرُوهُمْ (٢).

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بی کریم ماہ اللہ ہے اس آیت: 'موالذی اُنزل ملیک الکتاب مندایات محکمات' (اللہ وہ ہے جس نے آپ ماہ اللہ ہے کہ ان کی جس کا یجے حصہ محکم آیات کا ہے ) کے متعلق ہو چھا گیا تو آپ ماہ اللہ تعالی نے ماہ اللہ تعالی نے ماہ اللہ تعالی نے ماہ اللہ تعالی نے اور کی اور یکھو جو تشابہ آیات کی اتباع کرتے ہیں یہ وی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالی نے (فی قلو بھم زیغ میں اہل زیغ ) نام رکھا، لہذاتم ان سے پر ہیز کرو۔

### محكم اورمنشابهآ بإت

بذکورہ احادیث میں محکم اور متشابہ آیات کا ذکرہے، آیات محکمات اور آیات متشابہات سے کیا حرادہے؟ اس ہارے میں مختلف اتوال ہیں، جن میں سے تین اقوال کو ذکر کیا جاتا ہے:

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذى ٣٣٣/٨مرقاة المفاتيح ٧٠ • ٣كتاب الجنائز، باب عيادة المريض

<sup>(</sup>٢) صحيح بخارى، كتاب التفسير، باب من آيات محكات، صحيح مسلم، كتاب العلم، باب النهى عن اتباع متشابه القرآن

ا۔ محکم اسے کئے این جس کے معلی اور مغیوم خودہی واضح ہو یااس کی تاویل وتفسیر کردی گئی ہو، اور منشابہ اسے کہتے ای جس کے معلی اور مغیوم خودہی واضح ہو یااس کی تاویل وقفیر کردی گئی ہو، اور منشابہ اسے کہتے این جس کے معلی اللہ تعالی کے علاوہ کوئی دوسر انسر بھر سکے : جیسے قیامت کا قیام، دجال کا خروج، اور سور توں کے شروع میں جوحروف مقطعات ہیں، اس قول کوا کٹر علم اے اختیار کیا ہے۔

۲۔ امام غرالی کے نزدیک محکم وہ آیت ہے جس میں صرف ایک وجدا درایک ہی معنی کا اختال ہوتا ہے اور منشا پہوہ آیت کہلاتی ہے جس میں مشعد دمعانی اور عثلف وجوہ کا احتال ہوتا ہے بعیسے مشترک الفاظ (۱)۔

ال المعن خطرات فرمائے ہیں کہ محکم اس آیت کو کہتے ہیں جس کے معنی ہروہ فض سجھ سکے جوعر بی زبان اوراس کے قواعد سے خوب واقف ہوءاور منشابہ اس آیت کو کہتے ہیں جس کی تفسیر اور معنی ایسے فخص پر ظاہر نہ ہوں (۲)۔

یمان ایک اشکال بوسکتا ہے کہ سورہ آل عمران کی اس آیت سے بیمعلوم بوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات علی محکم اور مشابد دونوں مسم کی آیات بیں الیکن قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں ہے: "کتاب احکمت ایاته شم فصلت من لدن حکم خبیر "جس سے معلوم بوتا ہے کہ قرآن مجید کی ساری آیات محکم بین، ایک اور آیت میں ہے: "کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلو دالذین یہ خشون ربھم"، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کر آن مجید کی تمام آیات بین،

ال اشكال كاحل مدے كرسوره بودكى آيت: "أحكمت إياته "سے محكم كے اصطلاحى معنى مرادنييں بلكه الى سے فصاحت و بلاغت اور تق وصد افت كامضوط اور سخكم بونا مراد ہے اور يدكه الى على كوئى عبث اور فضول كلام نبيل، اور دومرى آيت ليعنى "كتابا منشابها" مراد بدے كر آن مجيدى تمام آيات ايك دومرے كے مضمون كى تصديق اور تا تيدكر في والى بيل، ان عب آيس عن معنى اور مفهوم كے كاظ ہے كوئى تعارض ميں بوتا ،لہذا" كتابا متشابها" سے آيت بشابه كاصطلاحى معنى مراد بيس ماسى معلوم بواكم محكم اور مشابد دونول ميں سے برايك كدودو معنى بيل (ال)۔

"و ما يعلم تاويله الاالله والراسخون في العلم يقولون أمنابه" ال بين التقاف م كروتف لفظ الله ير م يا"راسخون في العلم" يروال بارك من دوتول بين:

ا۔ لفظ اللہ پروتف ہے، اور "والر اسخون ف "برالگ جملہ ہے، یول ابن عباس، عائشہ، عروہ اور بعض دوسرے مطرات نے اختیار کیا ہے۔

۲۔ بعض مفسرین کے نزویک "ر استخون فی العلم" پروقف ہے، مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی متشابہات کے معنی جانتے ہیں اوروہ علما م بھی جانتے ہیں جو پختہ علم رکھتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) تكملة فتح اللهم ١٣/٥م، كتاب العلم، باب النهى عن اتباع متشابه القرآن

۲۰۶۲ تفسیر مظهری (۲/۲ رشیدیه) معارف القرآن ۲۰۶۲

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۲۷۷۸ ، كتاب التفسير ، سوره: ۳

لیکن اکثر معزات کی دائے ہے کہ لفظ اللہ ہی پر وقف ہے اور "الر است ون" بیالگ جملہ ہے اور ان متن بہات کے معنی مرف اللہ جل جلالہ ہی جائے ہیں، اور رامخین ٹی اعلم ہیں جائے گئی نہ جائے گئی کہ ہم ان کے حقیق معنی مرف اللہ جل جلالہ ہی جائے ہیں، اور رامخین ٹی اعلم ہیں جائے اس لئے اس سے وہ بازر ہے ہیں، یوں وہ اللہ کے ہم برمل کر ہے ایس اور اس میں خور وگر کرنے سے چونکہ من کیا گیا ہے اس لئے اس سے وہ بازر ہے ہیں، یوں وہ اللہ کے ہم برمل کر ہے ہیں، یوں وہ اللہ کے ہم برمل کر ہے ہیں، یوں وہ اللہ کے ہم برمل کر ہے ہیں، اور ا)۔

"فاو ندی الدین سیاهم الله"، لین جوارگ تشابهات کی کورج کریدی گاریج بین ان کوالله تعالی نے الل دی گیر موادر گراه قرار دیا ہے، لہذا ان سے نئے کروبو، زیادہ کیل اوران کے ساتھ اشنا بیشنا تدرکھیں تا کداس طرح کی گر تمیارے اندر نظل ند ہوجائے، مثلا قرآن مجید نے معرب عینی علیہ السلام کے بارے بین تعربی کی ہے: "ان ہو الا عبد انعمنا علیه" ایسنی ووسری جگدار شاوے: "ان مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تر اب "، ان آیات اورائی انعمنا علیه" ایسنی ووسری جگدار شاوے: "ان مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تر اب "، ان آیات اورائی طرح کی ویگر بہت ی آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صرت میس علیہ السلام الله توالی کے برگزیدہ بندے اورائی کا گوتی بیل لم الله ایسنی کو الله یا اس کا بین کو الله یا اس کا بینا کہ وہ میں ان کا میں موادی ہوتا ہے در ہے ہوجائے اوران کمات سے معرب عیسی کا الله یا اس کا بینا ہوگا ۔ چنا نی عیسا کیوں نے ایسا ہی کیموری کریدیں پڑے در ایس کی کوری کریدیں پڑے جس کی وجہ سے وہ بی گراہ قراریا ہوگا۔ ایسا ہی کیموری کریدیں پڑے در بیا ہوگا ۔ چنا نی عیسا کیوں نے ایسا ہی کیا ، اورائی اسلام بیل خواری کوری کیموری کریدیں پڑے در بیا ہوگا ۔ چنا نی عیسا کیوں نے ایسا ہی کیا ، اورائی اسلام بیل خواری ہوگا ۔ چنا نی عیسا کیوں نے ایسا ہی کیموری کریدیں پڑے در بیا ہوگا ہوئی کی اندیکی کوری کریدیں پڑے کی کوری کریدیں پڑھا ہوئی کوری کی کی کوری کریدیں کوری کوری کی کریدیں کریدی ہوگا ہوئی کوری کی کریدی کی کوری کریدیں پڑھا ہوئی کی کوری کریدیں پڑھا ہوئی کریدیں کوریدی کریدیں کوری کریدیں کوریدیں کریدیں کوری کی کوری کریدیں کریدیں کریدیں کوری کریدیں کریدی کریدیں ک

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَمَولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ نِي وَلاَهُ مِنَ النَّبِيْنَ، وَإِنَّ وَلِتِي أَبِي وَ خَلِيلُ رَبِي، ثُمَّ قَرَأً: {إِنَّ أُولِي النَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ النَّهِ مِنَ النَّهُ مِنِينَ } [آل عمران: 68] (٣)\_

<sup>(</sup>۱) تحفة الأحوذي ٣٣٨/٨

۲۰/۲ معارف القرآن ۲۰/۲ "

<sup>(</sup>۱) مستداحد۱۱۰۱ . ا

## انبیاءمیں سے آپ سال اللہ کا دوست کون ہے؟

ال روایت معلوم ہوا کہ ہر کی کا انبیاء میں سے کوئی دوست ہوتا ہے، اور ہمارے ہی محد مال طالیہ ہم کے دوست آپ کے جدا مجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، پھر آپ مالی الناس ۔ " کی وجہ ہم جدا مجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، پھر آپ مالی الناس ۔ " کی وجہ ہم کہ فی کریم مالی الناس اللہ ہیں دعرت ابراہیم کی شریعت میں موافقت کرتے ہے (۱)۔

عَنْ عَبِدِ اللّهِ عَالَىٰ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ وَهُو فِيهَا فَاجِرَ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ المُعْتُ بْنَ قَيْسٍ : فِي وَاللّهِ كَانَ ذَلِك ، كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلُ الْحَبْ عَنْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ إِذْنَ يَحْلِفُ فَيَلُهُ بِمَالَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ إِذْنَ يَحْلِفُ فَيَلُهُ بِمَالَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ إِذْنَ يَحْلِفُ فَيَلُهُ بِمَالَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ إِذْنَ يَحْلِفُ فَيَلُهُ بِمَالًى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ إِذْنَ يَحْلِفُ فَيَلُهُ بِمَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَلَا اللّهِ إِذْنَ يَحْلِفُ فَيَلُهُ بِمَالًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَلَا اللّهِ إِذْنَ يَحْلِفُ فَيَلُهُ بِمَالَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۱۸٬۰۷۸

٢) سنن ابو داود ١٠٢/٢ ، كتاب الإيهان والنذورياب في من حلف ليقتطع بها ما لا

## جعوثي فتهم يرشد بدوعيد كاذكر

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ جو تھی جان ہو جو کر جموثی شئم کھائے تا کہ اس کے ذریعہ کی مسلمان کا مال دہائے وقیامت کے دن اس کے لئے یا چے وعیدیں اس آیت میں زورویں:

ا ۔ ال كوجنت كى تعمقول سے كوئى حصرتيس ملے كا۔

۲۔ اللہ تعالی اس سے خوش کرنے والی بات نہیں کریں گے۔

س الله تعالی اس کی طرف رحمت اور محبت کی نظر سے نہیں دیکھین کے۔

٣- الله تعالى اس كے كناه كومعاف تبيس كريں مے كيونكه اس نے بندوں كے حقوق تلف كتے ہيں۔

۵۔ اورال کے لئے دروناک عذاب ہوگا۔

نيزال مديث سدرج ذيل امورجي ثابت بوتي ين:

- اس براسم آئے گی۔ اس براسم آئے گی۔
- ا کرمری علیہ جموٹی مسم کھائے تا کہ دنیا میں اسے مال مل جائے تو ظاہری اعتبار سے اس کے لیے تھم ہوجائے گالیکن چونکہ اس نے جموٹی مسم کھائی ہے اس لئے وہ ان وعیدوں کا مستن ہوگا جواو پر آیت کے حوالہ سے ذکر کی جا چکی ہیں۔
  - مسلمان اور کا فر کے درمیان شرکت کا کار وبار جائز ہے (۱)۔

عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَى تُنْفِقُوا مِمَّاتُحِبُونَ} [آل عمران: 92] أَوْ {مَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} [البقرة: 245]، قَالَ أَبُو ظَلْحَةُ وَكَانَ لَهُ جَائِط فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَائِطِي لِلِّيَ وَلَوْ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهُ ، لَهُ أَعْلِنْهُ ، فَقَالَ: اجْعَلْهُ فِي قَرَ ابَيْكَ أَوْ أَقْرَبِيك (٢).

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٢١/٨

<sup>(</sup>۲) مسئداحد۱۱۵/۳ (۲)

آب من المالية في الفظ قرايتك ارشاوفر ما يا يا اقربيك \_ (تا الم معنى دونون صورتون مين ايك اي اين ) \_

# صحابه كرام كاالله كراسة مين خرج كرف كاجذب

جب مذکورہ آیت نازل ہوئی تومحابہ کرام میں سے ہرایک نے اسل مجوب چیزوں پر نظر ڈالی، اوران کواللد کی راہ میں حرج كرف كالمنظم في كريم ميا في المارة المعارض المنظم المارد بندين سب سدر ياده مالدار معزمت الوطلي رضي التدعنه تنے مسید نبوی کے بالتقابل اور مصل ان کا باغ تفاجس میں ایک کنوان تفاجس کو بیرحا مرکبا جاتا تفاء نبی کریم مالاطالیا بھی بھی اس باغ من تشريف في الربير ماء كاياني يت من أب كواس كوين كاياني بسند تما ، حضرت ابوطلح كاب باغ برا ميتى ، در خيز اوران کواپٹی جا تدادیس سب سے زیادہ محبوب تھا، اس آیت کے تازل ہوئے پروہ حضرت رسول کریم مان اللیالی کی خدمت میں حاضر مدے اور عُض کیا کہ میرے تمام اموال میں بیرجاء مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللد کی راہ میں خرج کرنا جا بتا ہوں، آب اس کوجهال مناسب مجمیل مسرف قرماوین

نى كريم من التينيم نے فرمايا: ميرى رائے بيدے كم آسے اسے اقرباء من تقييم كردو، حضرت ابوطلح نے تى كريم مان اليكم كاس مشور ب كوقبول فرما كراس باغ كواسية اقرباءاور جياز ادبها ئيول بس تقسيم كرديا

اس جدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح عام فقراء اور مساکین پرصدقہ کرنے سے انسان کوتواب ماتا ہے ای طرح اسپے الل وعیال اور شند دارون کودینا مجی باعث اجرے بلکداس میں دہرا تواب ہے ایک معدقہ کا اور دوسرا صلد رحی کا ،

اس آیت کے زول کے بعد دیگر صحابہ نے بھی خوروفکر کر کے اپنی پیشدیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کردیا تا کہوہ اس آیت کی فشیلت کوحاصل کرلیس(۱)۔

عَنُ ابْنِ عُمَنَ قَالَ: قَامَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنِ الْحَاجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الشَّعِثُ التَّفِلُ فَقَامَرَ جُلَّ آخَرُ فَقَالَ: أَيُّ الْحَجَ أَفْضَلْ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْعَجُّ وَالثَّخُ فَقَامَرَ جُلَّ آخَرُ فَقَالَ: مَا السَّبِيلُ يَارَسُولَ اللَّهِ؟قَالَ: الزَّادُو الزَّاحِلَّةُ (٢) ــ

حضرت عبدالله بن عر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم مل فالدائی ہے سامنے کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ: کونسا حاجی كامل صفت والا بوتا ب، آب مل المالية فرمايا: غيار آلودس، برا النده بال اورجس سے بسينداورميل كى وجدسے بو آتی ہو (لینی زیب وزینت ہے کمل اجتناب کرتا ہو) پھرایک دوسر احض کھڑا ہوا اورعرض کیا: ج میں (ارکان کے بعد) کوئی چیزیں بہت زیادہ تواب کی باعث ہیں؟ آپ مان الیا نے قرمایا: بلند آواز سے لبیک پڑھنا اور قرباتی کا

معارفالقرآن ٧/١/١، تحفة الاحوذي ٣٣٢/٨

سنن ابن ماجة ، كتاب الناسك ، باب مايوجب الحج

تون بہانا، اس کے بعد ایک اور مخص کمر ابوا اور بوچھا کہ "لله علی الناس حج البیت من استطاع البه استیلا" میں "سبیلا" میں "سبیلا" میں "سبیلا" میں "سبیلا" میں "سبیلا" میں استان استان البیار اور میں استان البیار اور میں استان البیار اور میں استان البیار اور میں استان البیار البیا

مشکل الفاظ کے معنی : \_ دست: (شین پرزبراورمین کے نیچزیر) خمار آلودس، پراگنده بال تفل: (تاه پرزبراورقاء کے بیچزیر) و مخص جس سے پینداورمیل کی وجہ سے بدبوآتی ہو۔ العج: (مین پرزبراورجم پرتشدید) بلندآ واز سے تلمید پڑھنا۔ فیج: ج میں ہدی کے جانورکا خون بہانا ، قربائی کے جانوروں کا خون بہانا۔

# ج کس پرفرض ہوتا ہے

ال حديث من محاية في جي معلق تين موال كنا:

ا۔ کافل حاجی کون ہوتا ہے؟ آپ مان اللہ اللہ فرمایا: جس کا سرغبار آلود ہو، پراگندہ بال اور پسینداور میل کی وجہ سے بد ہوآ رئی ہو، اس کے کیڑے میلے ہوں۔

٢٠ كونساج زياده فضيلت والا موتاب؟ آپ التي اين فرمايا: جس من بلند آواز سے تلبيد يؤها جائے، اور قرباني كى

-2-10

س۔ آیت قرآنی میں دسیل سے کیا مراد ہے؟ آپ ملائل کے نے قرمایا: توشداور سواری جس کا تفصیل یہ ہے کہ جس مردو حورت کے پاس ایک ضرورت سے زاکدال قدر مال ہوجس سے وہ بیت اللہ تک آنے جانے ، اور وہاں کے تیام کا خرج برداشت کر سکے اور اپنی واپسی تک ان اہل وعیال کا بھی انظام کر سکے جن کا خرچہ اس کے زمرواجب ہے، نیز ہاتھ یا وں اور آ تھوں سے

ای طرح ورت کے لئے چوکہ محرم کے بغیر سفر کرنا شرعاً جا گزیبل، اس لئے وہ تی پرقادراس وقت بھی جائے گی جبکہ اس کے ساتھ کوئی محرم ساتھ جانے والا ہو خواہ وہ محرم اپنے خرج سے تی کرد ہا ہو یا بیورت اس کا خرج بھی برداشت کرے ای طرح راستہ کا پرامن ہونا بھی ضروری ہے، اگر راستہ بس بدائی ہو، جان وہ ال کا توی خطرہ ہوتو بھی اس کی تی پرقدرت نیس بھی جائے گی (۱)۔
عن عامو بن سفد بن آبی وَقَاص، عَنْ آبید، قال: لَمَّا آئزَلَ اللهُ هَلِه الآية: {تَعَالَوْا نَدْعُ أَبَنَاءَنَا وَآبَنَاءَكُمْ} [آل عمران: 61]، دَعَارَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلِيُّا وَفَاطِمَة وَحَسَنًا وَحَسَنًا، فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلِيُّا وَفَاطِمَة وَحَسَنًا وَحَسَنًا، فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلِيُّا وَفَاطِمَة وَحَسَنًا وَحَسَنًا،

حضرت سعدين افي وقاص فرمات بي كهجب الله تعالى في يآيت نازل فرمائى: "ندع ابناء فاو ابناء كم" يتو

<sup>(</sup>۱) مدارف القرآن ۱۲۲/۲، تحفة الاحودي ٣٣٢/٨

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على بن ابى طالب رضى الله عنه

# رسول الله من الله على ، قاطم وحسن اورحسين كوبلا كركهاا بير الله: بدلوك مير الله ين

#### مباہلہ کی تعریف

"فقل تعالل افدع ابناءنا" اس آیت ساللہ تعالی نے ٹی کری مان الیہ کرئے کا تھم دیا ہے، جس کی تعریف یہ ہے کہ اگر کی امریحی و باطل ہوئے میں دونوں فریقوں میں نزاع ہوجائے ، اور دلائل سے نزاع ختم نہ ہوتو پھران کو بیطریقہ اختیار کرنا چاہی کہ سب مل کراللہ تعالی سے دعا کریں کہ جوش اس امریس باطل پر ہواس پر اللہ تعالی کی طرف سے دبال اور بلاکت پڑے اس طور پردعا کرنے کو مباہلہ " کہتے ہیں، اس میں اصل تو انہی لوگوں کا جمع ہونا ہے جو مباہلہ کررہے ہیں، اس میں اصل تو انہی لوگوں کا جمع ہونا ہے جو مباہلہ کررہے ہیں، اس میں اصل تو انہی لوگوں کا جمع ہونا ہے جو مباہلہ کررہے ہیں، اس میں اصل تو انہی لوگوں کا جمع ہونا ہے جو مباہلہ کررہے ہیں، اس میں اصل تو انہی لوگوں کا جمع ہونا ہے جو مباہلہ کررہے ہیں، اس میں اصل تو انہی لوگوں کا جمع ہونا ہے جو مباہلہ کر رہے ہیں، اس میں اصل تو انہی لوگوں کا جمع ہونا ہے۔

## نى كريم مالات كالمرف سانصارى نجران كومبالي وعوت

اس کالیس منظریہ ہے کہ حضورا کرم می نظاری ہے نیران کے نصاری کی جانب ایک فرمان بھیجا، جس بیں تین چیزیں ترتیب دار ذکر کی می تھیں:

ا۔ اسلام قبول کرو۔ ۱۔ یا جربیہ اوا کرو۔ ۱۔ یا جنگ کے لئے تیار ہو جائ تصاری نے آپی میں مشورہ کر کے شرصیل ، عبداللہ بن شرصیل اور جبار بن فیض کو حضورا کرم میں تھیا ان اور کول نے اختیا کی بحث و تکرار سے کام لیا ، استے جی بہ آیت یہاں تک کہ حضرت میں بھیا ، ان اور کول نے اختیا کی بحث و تکرار سے کام لیا ، استے جی بہ آیت مباللہ نازل ہوئی ، اس برآب میں تھی اسلام کو خدا ثابت کر سے لیا ان کو وجہ دی ، اور خود بھی حضرت فاطمہ ، حضرت علی ، حضرت حسن اور مباللہ نازل ہوئی ، اس برآب میں تھی ہے کہ حضرت حسن اور حضرت میں رہی اللہ عنہ کو کہ اس میں اللہ تھی ہے کہ کہ بیاللہ کا تی ہے ، نبی سے مباللہ کرنے میں ہاری ہلاکت ہے ، بربادی بھین ہے ، اس لئے نجات کا کوئی دومرا کہ معلوم ہے کہ بیاللہ کا تجہ اس نے بات کی کیا صورت ہے ؟ اس نے کہا کہ میر نے دو کہا کہ تبارے ذر کے بہتر صورت ہے کہا کہ مرافق سے کہا کہ تبارے ذرکے ان اور کیا جو گیا ، چنا نچہ نبی کریم میں تھی ہے کہ کہ موانی میں جہا کہ جو ان تھی کہ ان اور کو کہ بیات کی کیا تھاتی ہوگیا، چنا نچہ نبی کریم میں تھی ہے کہ کہ موانی کی جائے ، چنا نچہ ای کی در اس نہ کی کروں نہ کی جائے ، چنا نچہ ای کروں کی جائے ، چنا نچہ نبی کریم میں تھی ہی کریم میں تھی کہ جائے ہوگیا ، چنا نچہ نبی کریم میں تھی کہ کروں کرایا۔ جس کو انہوں نہ ہی منظور کرایا۔ جس کو انہوں نے کہ منظور کرایا۔

اس آیت مین "أبناء نا" سے صرف میں اولا ذیرا دُنیس بلکہ عام مراد ہے، خواہ اولا وہ ویا اولا دکی اولا وہ و کیونکہ عرف میں ان سب کواولا دکہا جاتا ہے کہذا ابناء نامیس آپ کے نواسے حضرات حسین اور آپ کے داما دحضرت علی داخل ہیں (۱)۔ عَنْ أَبِی خَالِبٍ ، قَالَ: زَاَی أَبُو اُمَامَةَ زُنُو مِسَامَلُصُو بَدُعَلَی دَرَّجِ دِمَشْقَ ، فَقَالَ أَبُو اُمَامَةً : کِلَابَ النَّارِ مَنْزُ فَسَلَی

<sup>(</sup>١) معارف القرآن ٨٥/٢ تحفة الاحوذي ٣٢٥/٨

تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ جَيْزِ قَعْلَى مَنْ قَعَلُوهُ فَمَ قَرَأَ: {يَوْمَ تَنِيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُوجُوه} [آل عمران: 106] إِلَى آخِرِ الآَيَةِ عُلُتُ لِأَبِي أَمَامَةُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رُسُولِ القِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ لَمُ أَسْمَعُهُ إِلَّا مَزَّةُ أَوْ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا حَتَى عَدَّ سَبْعًا مَا حَدَّنُكُمُوهُ (١).

ابد فالب کہتے ہیں کہ حضرت ابدا مامہ نے پھر وں کو مشق کی سے کی برائلے ہوئے ویکھا تو فر مایا: بیدور ت کے اور اسان کی جہت کے بیچ بدرین مقتول ہیں، اور بہترین مقتول وہ ہیں جوان کے باتھوں آل ہوئے، پھر یہ ایس برجی: وراسیان کی جہت کے بیچ بدرین مقتول ہیں، اور بہترین مقتول وہ ہیں جوان کے باتھوں آل ہوئے، پھر سے سیاہ ہوں ایس برجی: ورو و جو و اور وجو و اور اس دن کو بیاد کروجس دن کھر چرے سفید اور پھر چرے سیاہ ہوں کے ابدونال کہتے ہیں: میں نے ابدا مامہ سے بوجھا کہ کیا آپ نے بیصدیث مضور ما اور ایکی ہوتی تو ہی ایک میں نے بیصد یث مضور ما افرائی ہوتی تو ہی ایک دور تین، چار بہاں تک کرمات بار نہی ہوئی ہوتی تو ہی اس کے قرما یا: اگر میں نے بیصد یث میں نے بیصد یث آپ سے گی باری ہے)

مشکل الفاظ کے معنیٰ:۔ رؤوسا منصوبہ: لئے ہوئے سرددرج: سیرسی۔ اُدیم الساء: آسان کی جیت۔ فعلی: قبل کی جع ہے۔ وہض جے آل کیا جائے۔

## سفیداورسیاه چېرے والے کون لوگ ہول کے

اس آیت میں ہے کی بعض چبر ہے سفید جبکہ بعض سیاہ ہوں گے، جہور مفسرین کے نزدیک چبرے کی سفیدی سے فور ایمان کی سفیدی مراو ہے، بعنی مؤمنین کے چبر ہے ٹورا بمان سے دوشن اور غایت سرت سے جندان اور فرحال ہوں گے اور سیائ سے کفر کی سیاہی سراو ہے، بعنی کا فروں کے چبروں پر کفر کی کدورت چھائی ہوگی اور اس پر مزید شن و فجو رکی تاریخی ہوگی۔ سفید چبرے والے اور سیاہ چبرے والے کون لوگ ہوں گے؟ ان کی تعیین کے بارے جس مفسرین کے ختلف اقوال

۔ این عباس فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے چرے سفیداور اہل برعت کے سیاہ ہول گے۔

ا۔ عطا فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انسار کے چہرے سفید ہوں گے، ینوٹر بظہ اور بی نفیر کے چہرے ساہ ہوں گے (۲)۔

س صرت ابوامامہ کی ندکورہ حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان سےخوارج مراد ہیں، لیتن سیاہ چربے خوارج کے ہول گے، منابع میں مصرح سے بیار پر تنابع میں صرح

اورسفید چرے ان لوگوں کے مول کے جن کوخوارج قل کریں گے۔

ام حضرت عرمة فرمات بين كرسياه چيرے الى كتاب ميں سے الن لوكوں كے بول مي جو بى كريم مان الليام كى بعثت سے

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة ، كتاب المقدمة ، باب من ذكر الخوارج

<sup>(</sup>۱) تفسیر قوطبی ۲۲۴/۱۲ (بیروت)

كرت والعالب كى محديب شروع كردى

بعض کے نزویک سیاہ چرے والوں سے مرتدلوگ مراد ہیں۔

بذكور واقوال كے علاوہ اور مجى بہت سے اقوال إلى الكين ان سب ميں كوئى تعارض فين ہے ،سب كا حاصل ايك

عَنْ بَهُ ذِ أَنْ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَلِهِ أَلَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقُولُ فِي قُولِهِ ثُعَالَى: { كُنْهُمْ خَيْرً أُمَّةِ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ } [ال عِمر ان: 110] قَالَ: أَنْفُمْ تُدِمُّونَ سَيْمِينَ أُمَّةً وَأَنْفُمْ تَحَيْرُ هَا (٢) وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ جعرت بغران عليم اين والدساورووان كودادات قل كرت بي كمانبول في كريم من اليليم كواس آيت "كنتم خير المة أخرجت للناس" كأفير فرمات بوئ مناكرات فرمايا: تم لوك المتول كرمز كعددكو بورب كرف وألي مواورتم الله كمال من بيتر اورسب سيزياده كرم ومعزز مو

#### امت محديد بهترين امت ہے

"كنتم خير أمة " سيكون مرادسي؟ ال شين دوول إلى

البعض كزويك الاستصحاركرام جيكيف حفرات كزويك مرف بهاجرين محابر مراويل

ال سے پوری امت مراد بے کددیگر امتوں کے مقابلے میں است محربیہ سے بہتر ہے، میں مغموم جمہور کرور یک

اس امت وخيرامت سوج من كها هم قرآن كريم من بي اس كي وجين بيان كي كي بين

بيايك معتدل امت هيه اس كاذكر سوره بقره كي اس آيت من هي من د و گذاك جعلنا كم امة و مسطا"۔

اس آیت ایش "کنتم خیر امة "میل وجدیه بیان فرمانی ہے کدیدامت الله کی محلوق کوفع پرونی نے کے لئے بی وجود من آئی ہے، إنسانيت كى روحانى اوراخلاقى اصلاح كى فكراس كامنعي فريعند ہے، اور گذشته تمام امتون سے زياد وامر بالمعردف اور تمی حن المنکر کی بخیل اس امت کے ذریعہ ہوئی ، اگر چیامر بالمعروف اور بنی عن المنکر کا فریضہ بچھلی امتوں پر عائدتھا، تکر پچھلی بہت ك امتون من جهاد كاعم مين تعاواس لئے ان كا امر بالمعروف صرف ول أور زبان سے بوسكا تفاء امت محد بيد س اس كا تيسرا ورجه ہاتھ کی قوت سے امر بالمعروف کامجی ہے جس میں جہاد کی تمام اقسام داخل ہیں اور اس امت کے بارے میں ٹی کریم مان اللہ کی ہد

تحفة الأحودي ٣٢٧٨ معارف القرآن ١٣٧٢

سننابن ماجة كتاب الزهد باب: صفة أمة عمد صلى الله عليه وسلم

ویشکوئی ہے کہ 'اس امت میں تا قیامت ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جوامر بالمعروف اور ٹبی عن النکر کے فریعنہ پر قائم رہے گی (۱)۔

"انکم تتمون سبعین امة" تم لوگ امتول می سر کرد کو پورا کرد ہے ہو، اس "سبعین" سے کیا مراد ہے؟ اس میں دوقول ہیں:

ا۔ ال سے ستر کا مخصوص عدد ہی مراد ہے ،مطلب رہے کہ تم اوگ امتوں کے ستر کے عدد کو پورے کررہے ہو۔ ۲۔ اکثر حضرات کے نز دیک اس سے کثرت مراد ہے ، کیونکہ جر پی زبان میں ستر کا عدد بطور محاورے کے کثرت کے لئے استعال ہوتا ہے (۲)۔

عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسِرَتُ رَبَاعِيتُهُ يَرْمُ أُحُدِوَ شُجَّوَ جُهُهُ شَجَّةً فِي جَبْهَيْهِ حَتَّى سَالَ الدَّمْ عَلَى وَجُهِهِ ، فَقَالَ: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمْ فَعَلُوا هَذَا بِنَبِيّهِمْ وَهُو يَذَعُوهُمْ إِلَى اللهِ ؟ فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ } [العمران: 128] إلى آخِرِهَا (٣).

حضرت انس فرمائے ہیں کوغر وہ احد کے دن نبی کریم ملا اللہ کے سائنے کے چاروائت شہید ہوگئے، اورآپ کا سر مہارک زخی کیا گیا اور زخم بھی آپ کی بیشائی میں لگا، یہاں تک کرآپ کے چیرے پرخون بہنے لگا، آپ ملا تا ہے، فرمایا: وہ قوم کیے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا، جبکہ وہ الیس اللہ جل جلالہ کی طرف بلاتا ہے، چنانچے یہ آیت نازل ہوئی: ''لیس لک من الا عرشی ''۔ (آپ کا اس میں کوئی اختیار نبیل ، اللہ چاہیں تو انہیں معاف کردیں اور چاہیں تو عذاب دیں )

عَنْ أَنَسِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُجَّ فِي وَجُهِهِ وَكُسِرَتُ رَبَاعِيَ وُ وَرَمِي رَمْيَةً عَلَى كَتَفِهِ فَجَعَلَ الدَّمْ يَسِيلُ عَلَى وَجُهِهِ وَهُو يَمُسَحُهُ وَيَقُولُ: كَيْفَ وَلَمْ يَعِلُوا هَذَا بِنَبِيهِمْ وَهُو يَدُعُوهُمْ إِلَى اللَّهَ عَلَى الدَّمْ يَسِيلُ عَلَى وَجُهِم وَهُو يَدُعُومُ وَيَقُولُ: كَيْفَ وَلَا يَعَلَى الدَّمْ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

حضرت الن فرماتے ہیں کہ نبی کریم ملافظائی کا چرہ مبارک زخی ہو گیا، اور آپ کے سامنے کے چار وانت شہید ہوگئے، اور آپ کے شانہ پر ایک پھر مارا گیا، اور آپ کے چبرے سے خون بہنے لگا، اور آپ ملافظائی اسے صاف

<sup>(</sup>١) معارف القرآن ١٣٩/٢ عقة الاحوذي ٣٢/١٨ الكوكب الدرى ٩٣/٣ ا

<sup>(</sup>٢) تحقة الاحوذي ٣٣٤/٨ 🖰

<sup>(4</sup> سنن ابن ماجة، كتاب الفتن، باب: الصبر على البلاء

الم الضا

كرتے ، اور فرماتے: وہ توم كس طرح فلاح يائے كى جنہوں نے اپنے نمى كے ساتھ بيہ كھ كيا ، جبكہ وہ الجيس الله كى طرف بلاتا ہے، چنانچہ الله تعالى نے بيا بت نازل فرمائى: "كيس لك ...."

عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَّى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَ أَحَدِ: اللَّهُمَّ الْعَنْ أَبَا سَفْيَانَ, اللَّهُمَّ الْعَنِ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ, اللَّهُمَّ الْعَنْ صَفْوَانَ بْنَ أَمْيَةً, قَالَ: فَنزلَتْ {لَيْسَ لَكُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ} [ال همران: 128] فَعَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَسْلَمُوا فَحَسْنَ إِسْلَامُهُمْ (١).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ حُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْهُو عَلَى أَزِ بَعْدِ تَقْدٍ ، فَأَكْرَلَ اللّهُ تَبَارُ كَوْ تَعَالَى " {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءً أَوْ يَثُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَلِّبَهُمْ فَإِلَّهُمْ ظَالِمُونَ } [آل عمران: 128] فَهَدَاهُمُ اللّهُ لِلإِسْلَامِ

#### ليس لك من الامر كاشان زول

٢- ني كريم من الآي ني اليدين وليدين وليد سلمه بن مشام ،عياش بن الى رسيد وفيره كے لئے بدوعا كي تلى اور ساتھ ،ى كما تھا: "اللهم اشددو طاتنك على مضر" ،اس پريدا يت نازل موكى \_

۳۔ امام زہری، امام طحاوی اور صافظ ابن مجروغیرہ نے قبل کیا ہے کہ وال اور ذکوان کے قصد میں ہے آیت نازل ہو تی ۔ کیکن تقیقت میہ ہے کہ ان تمام واقعات کے پیش آنے کے بعد رہے آیت نازل ہوئی ہے، کسی نے شان نزول میں ایک واقعات موں(۱)۔ واقعہ ذکر کردیا اور کسی نے دوسرا داقعہ، اور ایسا ہوسکتا ہے کہ ایک آیت کے نزول کا سبب مختلف واقعات ہوں(۱)۔

عَنُ أَسَمَاءَ بُنِ الْحَكُمِ الْفَزَارِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّا، يَقُولُ: إِلَى كُنْتُ رَجُلًا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَلِيثًا نَفَعَني اللّهَ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَني، وَإِذَا حَذَّتُني رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحَلَفُنْهُ. فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقَ أَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَلَفَ لِي صَدَّقَ أَبُو بَكُرٍ - وَصَدَقَ أَبُو بَكُرٍ - وَصَدَق أَبُو بَكُرٍ - وَصَدَق أَبُو بَكُرٍ - وَصَدَق أَبُو بَكُرٍ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَكُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَى اللّهُ عَلْوا لَهُ إِلَا عَفْرَ لَذَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذَا لَهُ إِلَا مُعَلِيهِ وَاللّهُ } [ال عمران: 135] إلى آخِرِ الآيَةِ (اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

حضرت اساء بن محم فراری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کوٹریاتے ہوئے سنا کہ میں ایک ایسا آدی ہوں کہ جب میں فی کریم مان اللہ ہے کوئی حدیث سنا ہوں تو اللہ تعالی اس سے جھے اینی مثا کے مطابق نعم چہتے تے ، اور جب کوئی صحابی مجھ سے کوئی حدیث بیان کرتا تو ہیں اس سے شم الفواتا ، جب وہ میرے لئے شم کھالیتا تب میں اس کی تقدیق کرتا ، چنا نچرا کی مرتبہ حضرت صدیق آگر نے مجھ سے بیان کیا اور وہ سے ہیں ، کدرسول اللہ مان اللہ تعالی نے فرمایا: کوئی محف ایسا نہیں جو کسی گناہ کا ارتقاب کرے ، مجروہ الشے اور طہارت حاصل کرے ، مجرفہ آز پڑھ اور اللہ تعالی سے محف ایسا نہیں جو کسی گناہ کا ارتقاب کرے ، مجروہ الشے اور طہارت حاصل کرے ، مجرفہ آز پڑھ اور اللہ تعالی سے معافی مائے کم ریر کہ اللہ تعالی اسے ضرور معاف کر دیتے ہیں ، مجرآ پ سان ایسا کا مرکد دیتے ہیں جو کھلم کھلا گناہ ہو یاوہ فعلو افاحشہ سے و ھیم یعلمون " (اور الیے لوگ ہیں کہ جب کوئی ایسا کا مرکد دیتے ہیں ، اور اللہ تعالی کے سوا ایک جانوں پرظم کرتے ہیں تو اللہ تعالی کے یا کہ اور اللہ تعالی کے یا در بے کوئی ، جوگنا ہوں کی معافی چاہتے ہیں ، اور اللہ تعالی کے یون اور بے قبل بدیر اصر ارزیں کرتے اور وہ (ان باتوں کو) جائے بھی ہیں کہ وہ اور دور ان باتوں کوئی جوگنا ہوں کوئی جو کوئی جوگنا ہوں کوئی جوگنا ہوں کوئی کی جوگنا ہوں کوئی کوئی جوگنا ہوں کوئی جوگنا ہوں کوئی جو کوئی جوگنا ہوں کوئی جو کوئی جو کوئی جو کوئی جوئی کوئی جو کوئی کوئی کوئی جوئی کوئی کوئی جوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئ

## گناہ کے بعد توبہ کا حکم

ال حدیث اور آیت سے معلوم ہوا کہ جب کی مسلمان سے کوئی گناہ ہوجائے تواسے چاہیے کہ وہ تدل سے اللہ تعالیٰ سے معافی ما تھے ، اس گناہ پر صدق ول سے تدامت ہوا ورآ کندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہوا دراس پر اصرار بھی نہ ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے

<sup>(</sup>١) فتحالبارى ٢٨٦/٤، كتاب المفازى باب ليس لك من الامرشى ـ

<sup>)</sup> سنن ابوداؤد، كتاب الصلاة باب في الاستغفار

منا وكومعاف قرماوية بين ، أورالله كعلاوه أوركوني كناه كومعاف بمي تبين كرسكا

عَنُ أَنْسٍ أَنَّ أَبَا ظَلَحَةً قَالَ: غُشِينَا وَ لَحَنُ فِي مَصَافِتَا يَوْمَ أُحَدٍ ، حَذَّتُ أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ غَشِيهَ التُعَاسُ يَوْمَوْكَ قَالَ: فَجَعَلَ سَيْفِي يَسُقُطُ مِنْ يَدِي وَ آخَذُهُ ، وَيَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَ آخَذُهُ ، وَ الطَّائِفَةُ الْأَخْرَى الْمُنَافِقُونَ لَيْسَ لَهُمْ هَمْ إِلَّا أَنْفُسُهُمَ ، أَجْبَنُ قَوْمٍ وَ أَرْعَبُدُوا أَخَذَلُهُ لِلْحَقِ (٢).

حضرت انس فرات بین که حضرت ابوظلی نے فرمایا کہ: غزوہ احد کے دن میدان جنگ بین ہم پر فیشی طاری ہوگئ، حضرت ابوطلی فرماتے بین کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن پراس دن اوٹلہ طاری ہو تی تھی، فرماتے بین کہ میری تکوار میرے ہاتھ ہے کرنے لگتی، میں اسے بکڑتا بھر کرنے لگتی تو میں اسے بکڑلیتا، ووسرا کروہ منافقین کا تھا جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکرتھی، بیلوگ! نہائی برول، دہشت زدہ اور بی کوچھوڑنے والے سے۔

مشکل الفاظ کے معنی نہ یمید: جمک رہاتھا، حجفہ: (عاءاورجیم پرزبر کے ساتھ) چڑے کی ڈھال، جس میں لکڑی اور تانت نہ ہو۔ نعاس: (نون پر پیش) اوگر، غنودگی، ابتدائی نیند۔ مصاف: مصن کی جمع ہے۔ لڑائی میں صف بندی کی جگہ یعن میدان جبک۔ آجین: (اسم تنفیل) زیادہ بردل۔ آرعب: (اسم تنفیل) زیادہ ڈرنے والے، وہشت زدہ۔ آخلال: (اہم تفضیل) چھوڑنے والے۔

#### ثمانزل عليكم من بعدالغم امنة نعاسا كأتفير

اس آیت بین دوغم " سے دہ پریشانی مراد ہے جو تکست کے دفت ان کوہوئی تھی، چنانچے جب مسلمانوں پر تکست کے اُتو میدان جنگ آتار ظاہر ہوئے اور چن کوشہید ہوتا تھا وہ شہید ہوگئے، جنہوں نے تکست کی بوکھلا ہٹ سے بھا گنا تھا بھا گ گئے ، تو میدان جنگ میں باتی رہنے دالے لوگوں پر اللہ تعالی نے اور کھی طاری کردی تا کہ دہشت اور خوف زائل ہوجائے ، اس کے بعد مسلمان دوبارہ جمع

<sup>(</sup>۱) صحیحیحاری، کتاب الغاری، باب ال عمر آن

<sup>(</sup>ا) منحيح بخارى الغازى باب العمران

مو کئے اور دوبارہ جنگ کی تواللہ تعالی نے فتح عطافر مائی(۱)۔

عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: نَرَّلَتُ هَذِهِ الآيَةُ {وَمَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَعْلَ } [آل عمر ان: 161] فِي قَطِيفَة حَمْرًا وَافْتُهَدَّتُ يَوْمَ بَدْرٍ . فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَعَلَّ رَسُولَ الدَّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَارَّكُ وَتَعَالَى: {مَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَعْلُ } [آل عمر ان: 161] إلَى آخِرِ الآيَةِ (١)\_

حصرت عبداللد بن عباس فرمات بل كريد آيت: "و ما كان لنبي ان يغل" ( كسى جي كابيكام بيل كروه مال فنيمت مين خياشت كري ) أيك مرخ روكي وارجا درك بارس مين نازل موتي جوغز وه بدرك دن كم موكي تحى ، تو بعض لوكوں نے كها كرشا يديد جا در تي كريم ما التي تي نے لي بوء اس پراللہ تعالی نے بيا يت نازل فرما كي -

## مال غنیمت میں چوری کرنے کا حکم

فذکورہ روایت میں اس آیت بین "و ما کان لنبی ان بغل" کا شان بزول ذکر کیا گیا ہے کہ فردہ بار کے موقع پر مال منتب میں ایک چا در کم ہوگئ بعض لوگوں نے کہا کہ شایدرسول اللہ سا اللہ ہے نے لے لی ہو، بید کئے والے اگر منافق ہے تو ان سے کوئی بعیر بات نہیں کہ وہ ایک بات کر سکتے ہیں جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح ہو اور اگر کہنے والا نا مجھ مسلمان ہوتو اس نے یہ جو اور اگر کہنے والا نا مجھ مسلمان ہوتو اس نے یہ جو اور اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی کی شدید برا اکا ذکر ہے، اور بید کر کی تھی کے متعلق بید کمان کرنا کہ اس نے رہ کتاہ کیا ہوگا، تہا ہے۔ بودہ جنادت ہے کیونکہ انبیاء ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔

لفظ غلول مطلق خیانت کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے اور خاص کر مال غیمت کی خیانت کے لئے بھی اور مال غیمت میں چوری اور خیانت کا جرم، عام چوریوں اور خیانتوں سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ مال غیمت میں پور کے شکر اسلام کاحق ہوتا ہے تو جس نے اس میں چوری کی ، اس نے سینکٹر وں ہزاروں آ دمیوں کی چوری کی ، اگر کسی وقت اس کی تلافی کا خیال بھی آئے تو بہت مشکل ہے کہ سب کوان کاحق پہنچا ہے یا معاف کرائے۔

یی حال مساجد، مدارس، خانقابوں اور اوقاف کے اموال کا ہے ان میں اگر خیانت کی گئی تو اس کی تلافی کی بھی کوئی صورت نہیں، کیونکہ اس میں ہزار دوں لا کھول مسلما ٹوں کا چندہ ہوتا ہے، اگر معاف بھی کرائے تو کس کس سے معاف کرائے گا اس میں ہزار دوں لا کھول مسلما ٹوں کا چندہ ہوتا ہے، اگر معاف بھی کرائے تو کس کس سے معاف کرائے گا اس میں پورے ملک کے باشیدوں کا حق ہوتا ہے جواس میں چوری کرے اس نے گو یا سب کی چوری کر ہے۔ اس میں پورے ملک کے باشیدوں کا حق ہوتا ہے جواس میں چوری کرے اس نے گو یا سب کی چوری کی ، اس میں اگر کوتا ہی ہوتا ہے۔ مصرف میں ہی استعمال کریں ، اس میں اگر کوتا ہی ہو

<sup>(</sup>١) تحفة الاحردي ٣٥٢/٨٥٠.

<sup>(</sup>٢) سنن ابوداؤد، كتاب الحروف والقراءات، باب

می تو دنیا اور آخرت می دلت اور رسوائی کے علاوہ اور پھوٹین ، اورا لیے شخص کے لئے میدان حشر میں اس طرح بھی رسوائی ہوگی کہ وہ نبی کریم مال التیکی کی شفاعت سے محروم رہے گا(ا)۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ، فَقَالَ لِي: يَا جَابِرَ مَا لِي أَرَاكُ مُنكَّ سِرًا؟ \* قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ اسْتُشْهِدَ أَبِي، وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا، قَالَ: أَفَلَا أُبَشِرَك بِمَا لَقِيَ اللَّهُ بِهِ أَبَاكَ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: مَا كُلُّمَ اللَّهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ، وَأَحْيَا أَبَاكُ فَكُلُّمَهُ كِفَاحًا. فَقَالَ: يَا عَبْدِي تُمَنَّ عَلَيَّ أَعْظِكَ. قَالَ: يَا رَبِّ تُحْبِينِي فَأَقْتَلَ فِيكَ ثَانِيَةً. قَالَ الرَّبُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّي ٱلَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ "قَالَ:وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَلَاتَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهَأَمْوَاتًا } [ال عمر ان: 169](٣). جعرت جاير بن عبداللدفر مات بين كدميري في كريم مالطي إسه ملاقات موكى تواكب مالطي يم في حصفر مايا: جابركيا بات ہے مل جہیں شکت حال کیوں دیکھ رہا ہوں؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ: میرے والدغز وہ احد میں شہید ہو محے، قرض اور عیال چیوڑ گئے، آپ مان الایل نے فرمایا کیا میں تہیں اس چیز کی خوشخری ندسنا وں جس کے ساتھ اللہ تعالى فتمهارے والدے ملاقات كى ، عرض كيا كون نيس يارسول الله (ضرور بتاديجے) آب مالفاليا لم فرمايا: اللدتعالى في مروع كے بغير كسى سے بات الله كالكين الله تعالى في تمهار سے باب كوزنده كيا، اوران سے آئے سامنے کلام کیا، اور فرمایا اے میرے بندے تو مجھ سے تمنا کر میں تہیں عطا کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا اے ميرك پروردگار جھے دوبارہ زعرہ كرديجيئة تاكمين تيرى راه ميں دوبارہ آل كيا جاؤں ، الله تعالى نے فرمايا: بيرميرى طرف سے طے ہو چکا ہے کہ کوئی محض دنیا میں والیس تیں جائے گا، راوی کہتے ہیں چربہ آیت نازل ہوئی، "و لا تحسين الذين قتلوات " (تم ان اوكول كو بركز مرده نه مجموجوالله كاراه بل قل كردية كي بير، بلكه وه ايخ رب کے پاس زعرہ یں اور الیس رزق دیا جاتا ہے)

<sup>(</sup>ا) معارفالقرآن ٢٣٢/٢٢، تحفَّة الاحوذي ٣٥٣/٨

ا سنن ابن ماجة , كتاب المقدمة , باب: فيما انكر ته الجهمية ـ

حَتَّى لَوْجِعَ إِلَى الدُّنْيَاءِ لَمُفْتَلَ فِي سَبِيلَكَ مُزَّةً أَخْرَى (١).

حضرت عبدالله بن مسعود سے اس آیت: "و لا تحسین الله بین قتلو افی سبیل الله امواتات" کانفیر پوچی گئی تو امیون نے فرمایا: ہم نے بھی اس آیت کی ہفیر ہی کریم سائل کے اس اوران کا فرکانہ عرف سیا گیا کہ شہداء کی روس سبر پر شدول کی شکل بیس ہیں ، جوجنت میں جہاں چاہتے ہیں بھرتے ہیں اوران کا فرکانہ عرف سے لگی بول قلم بلین ہیں ، جراللہ تعالی نے ان کی طرف جما اتحاد وفر مایا: کیا تم لوگ کھیا درجی چاہتے ہوکہ بین جہرتے ہیں ، چراللہ تعالی ان کی عرف کیا: یا اللہ ہم اس سے زیادہ کیا چاہیں گئی ہوئے ہیں جہاں چاہتے ہیں گموشتے پھرتے ہیں ، پھراللہ تعالی ان کی عرف کری بار جما کی اور فر با ہیں گئی ہوئی ان شہداء طرف دو مرک بار جما کئیں کے اور فر با کیں گئی اور کی چاہیے ہوکہ بین جموی سے ، تو دہ شہداء شرف دو مرک بار جما کہ اللہ تعالی سے وکی فر ماکش میں کردیں تا کہ ہم دنیا ہیں جا جس اور دو بارہ تیزی راہ شرب

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ: وَتُقُرِئُ بَيْنَا السَّلَامَ وَتُحْبِرَهُ أَنْ قَدُرَ صِينَا وَرُضِي عَنَّارِ حضرت عيدالله بن مسعودٌ عن سندے اس طرح منقول سے ليكن اس ميں ان الفاظ كا اصافہ ہے (كروہ شهداءاللہ

تعالی سے وض کریں گے کہ) آپ مارے نی مل فلیل کم کو ماراسلام پہنچادین اور آپ انہیں ماری طرف سے بیہ تلا

دیں کہ ہم اللہ تعالی سے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو کیا ہے۔

## اللدكى راه ميں شہيد ہونے والوں كے چند فضائل

مركورة آیات اورا مادیث میں اللہ كى راہ میں شہید مونے والول كے چندفضائل اور درجات بيان كے كتے ہيں ، جن كى

تفسيل بيرسے:

ا۔ حضرت جابر رضی اللہ عند کے والدصاحب غز دواحد کے موقع پر شہید ہو گئے ہتے، حالات کی وجہ سے انہیں حضور سال الآلیل نے شکستہ حال اور پریشان دیکھا تو فرمایا کہ تمہارے باپ کی خصوصیت رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست آئے سائے بالشافہ کلام فرمایا ہے، درمیان میں نہ تو کوئی پروہ حائل تھا اور نہ کوئی نمائندہ اور قاصد تھا، یہ کویا ان کا اعز از اور خصوصیت ہے جو انہیں

<sup>(</sup>۱) صحيح سلم، كتاب الامارة باب بيان أن ارواح الشهداء في الجنة

اللدكراسة من شهيد بونى وجدسے ماصل بوئى۔

٢- ايت من نيفنيكت بيان كي كن كر مداء مرفين بلكه وه وائي زندگي كه ما لك بو كت إي، ال حيات سد كميا مراد ے؟ اگر کہا جائے کہ حیات برزخی مراد ہے تو وہ برخض مؤمن وکا فرکو حاصل ہے کہ مرئے کے بعد اس کی روح زیرہ رہتی ہے، اور قبر كرسوال وجواب كررويك مؤمنين ك لفرسامان راحت اوركفاروفيارك لفرقركا عذاب قراك وسنت سفاتاب بهاتوي حیات برزقی جنب سب کے لئے عام ہو چ شہداء کی کیا خصوصیت ہے؟

جواب سے کرفر ان کریم کی ای آیت نے بیٹا یا ہے کہ شہدا مواللہ تعالی کی طرف سے جند کارزق ما ہے، اوروزق زنده آدمی کوطا کرتا ہے، اس سےمعلوم ہوا کہ اس دیا سے عقل ہوتے ہی شہید کے لئے جند کارزق جاری کردیا جا تا ہے، اورایک خاص تشم کی زندگی ای وقت سے اس کول جاتی ہے، جوعام مرووں سے متاز حیثیت کی ہے۔

اب رہا کہوہ انتیاز کیا ہے؟ اوروہ زعر کی کیسی ہے؟ اس کی حقیقت اللہ تعالی کے علاوہ شدکوئی جان سکتا ہے اور شدی جانے كى ضرورت ميدالبند بساادقات ان كى حيات خاص كااثراس ديايس بجي ان كيسمون پريون ظاهر موتام كرزين ان كويس كَمَا تَى ، ووقي سالم ياتى ريخ بين (١)،

حضرت عبداللدين مسعود كي روايت من ب كرالله تعالى شهداء كي ارواح كوسير يرتدون كيمم يرركه كرا زادكردسية ہیں، وہ جنت میں جہال جاہتے ہیں گھوستے مکرتے ہیں اور پھران قد بلول میں آجاتے ہیں جوان کے لئے عرش رحمن کے بیچے معلق ہیں،اللہ تعالی ان سے پوچیس کے کہ ہیں سی اور چیز کی ضرورت ہے کہ میں تہیں عطا کر دوں، وہ کہیں سے کہ میں سی چیز کی ضرورت جين بمين آپ كي طرف سے برسم كي نعت اور آرام وراحت حاصل ہے، جب الله تعالى كي طرف سے وہ اصرار ديكھيں گے تو کہیں مے کہ یا اللہ ہمازی بیٹواہش ہے کہ آپ ہمیں دوبارہ زندہ کریں تا کہ ہم دوبارہ تیری راہ میں شہید ہوجا تیں،اس پراللہ تعالی فرما میں مے کہ یہ بات تو فے ہوچکی ہے کہ جس سی کودوبارہ و نیاجی تیس جیجوں گا(۲)۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يَبْلُغُ بِدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلُ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَا لِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ يَوْمَ القِيَّامُةِ فِي عُنْقِهِ شُجَاعًا , ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا مِصْدًا قَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلّ : {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَنحَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصَّلِهِ } [آل عمران: 180] الآيَّةَ، وقَالَ مُزَّةً: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَة: سَيْطُوَّ قُونَ مَا بَجِلُوا بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَمَنْ اقْتَطَعَ مَالَ أَجِيهِ الْمُسْلِمِ بِيَمِينٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَّبَانَ ، ثُمَّ قَرَأَ . - رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَةُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ: { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ } [آل عمران: 77]

<sup>(</sup>۱) معارفالقرآن ۲۳۲/۲، تفسير قرطبي ۲۹۲/۳ بيروت

<sup>. (</sup>٢) تحفة الاحوذي ١٥٧٨ -

الْآيَدُ(ا)\_

حضرت عبداللدین مسعود مرفوعانقل کرتے ہیں کہ جی کریم مال اللہ ہے۔ فرمایا: جوفض اپنے مال کی ذکو قادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی گردن میں ایک اثر دھا بنا دیں گے، پھر آپ مال اللہ اللہ اس کے موافق کما بنا ہیں ہوئی چروں موافق کما بنا ہوئی۔ کوفری کرنے میں بخل سے دی ہوئی چروں موافق کما بنا ہوئی کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں وہ بیر ترجمیں کہ بیان کے لئے بہتر ہے بلکہ بیان کے لئے براہے ) دادی کہ خوش کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں وہ بیر ترجمیں کہ بیان کے لئے بہتر ہے بلکہ بیان کے لئے براہے ) دادی کہ خوش کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں وہ بیر ترجمیں کہ بیان کے لئے بہتر ہے بلکہ بیان کے لئے براہے ) دادی کہ خوش کرنے میں بیا کہ بیان کے اس کے معداق میں بیا ہوت کے دن جس خوا بد یوم القیامة " ( جمنقر بب قیامت کے دن جس جی سے انہوں نے بخل کیا تھا وہ ان کی گردن میں طوق بنا کر لئے کا کی اور جوفش اپنے کی مسلمان بھائی کا مال جموئی فتم کھا کر لے لئے گا تو وہ تا مت کے دن اللہ تعالی سے اس حال سے بیان کا مال جموئی فتم کھا کر لے لئے گا تو وہ تا مت کے دن اللہ تعالی سے اس حال اللہ بین میں سے تاراض ہوں گے، پھر بی کر بھی مالی تھا تھا ہے۔ اس کے مصدات میں بیا ہت پڑھی: "ان اللہ بین بیشتر و ن بعہد الله و ایے انہ می ثمنا قلیلا"۔

## بخل کی تعریف اوراس پرسزا کی تفصیل

شرعاً بخل کے معنی میں کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قرج کرنا کی پرواجب ہوائی وقرج نہ کرے، اس طرح کا بخل اور جوی حرام ہے، اور اللہ کی راہ میں قرج کرنا واجب نیس بلکہ سخب ہو وہ اس قرام بخل میں واقل نہیں، حرام ہے، اور اس پرجہ می شدید وعید ہے، اور جن مواقع میں قرج کرنا واجب نیس بلکہ سخب ہو وہ اس قرام بخل میں واقل نہیں البیت محتی عام کے اعتبار سے اس کو بھی بخل کہ ہدیا جا تا ہے، اس قسم کا بخل حرام نہیں گر بہتر نہیں۔ اس قرام بخل میں میر بھی واقل ہے کہ ایک مسلمان پر زکو ہ فرض ہو وہ اس او انہ کر سے تو فروہ وہ دیت میں ایسے خص کے لئے وعید آئی ہے کہ قیامت کے روز یہ مال ایک سخت زیر ملاسان پر زکو ہ فرض ہو وہ اس او نہ کر سے تو فرق بنا دیا جائے گا، وہ اس شخص کی یا چیس بکڑے گا اور کے گا میں تیرا مال ہوں، تیرا مرابی بن کر ایس کے گئے کا طوق بنا دیا جائے گا، وہ اس شخص کی یا چیس بکڑے گا اور کے گا میں تیرا مال ہوں، تیرا مرابی حدیث کامفہوم ہے (۱)۔

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مَوْضِعَ سَوْطِ فِي الْجَنَّةِ خَيْرُ مِنَ اللَّهُ ثَيَا وَمَا فِيهَا الْجَنَّةُ فَقُدُ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَا عُ الغُرُورِ } [آل عَمران: 185] (الـ عَمران: 185] (الـ عَمران: 185)

<sup>(</sup>۱) سنن نسائى، كتاب الزكاة، باب: التغليظ من حيس الزكاة

<sup>(</sup>٢) تحفة الاحودي ٨٨٨ ٣٤ معارف القرآن ٢٥٢/٢

استن ابن ماجة ، كتاب الزهد ، باب: صفة الجنة

تمام چیزوں سے بہتر ہے، لہذا اگرتم چاہوتو پیآیت پڑھاو: "فمن زحزے عن النار ..." (توجو محض دوز خ سے بچالیا گیااور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ پورا کامیاب مواءاور دنیاوی زندگی تو پچر بھی تیس، صرف دھو کہ کا سوداہ ہ

اس حدیث اور آیت سے معلوم ہوا کرمسلمان کی اصل کامیابی سے کداسے جنت ال جائے ، اور جہنم سے چھنکارا حاصل موجائے،اس لیے ایک مسلمان کو آخرت کی تیاری اوراس کی فکر کرنی جاہے، دنیا کی لڈتوں اور راحتوں کی طرف توجہ شکر سے کدونیا سراسرد موكه كاسامان ماور بالآخراس فناموجانا ميه اورآخرت كى زندكى ايك فتحتم مون والى زعرك ميلهد ااس كى تيارى مجى اى قدرامتمام سے مونی جائے ، اللہ تعالی مل کی تو فیق عطافر مائے

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ٱلْحَبَوْلِيُ ابْنُ أَيَى مُلَيْكُذَ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، ٱلْحَبَوَ هُأَنَّ مَرُوَانَ بْنَ الْحَكَمِ قَالَ: افْهَبَ يَارَافِعُ - لِبَوَّابِهِ - إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ لَهُ: لَيْنَ كَانَ كُلَّ امْرِي فَوْحَ بِمَا أُوقِي، وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلُ مُعَذَّبًا، لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُونَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ الآيَّةِ إِنَّمَا أَنْزِلَتْ هَذْهِ فِي أَهْلِ الكِتَابِ ثُمَّ تَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابُ لَتَبَيِّئَنَّهُ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 187] وَتَلَا {لَا تَحْسَيَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزُا وَيُحِبُّونَ أَنْ يَحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا } [آل عمران: 188] قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: سَأَلَهُمُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ شَيءٍ فَكُتَمُوهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ فَخَرَجُوا، وَقَدْ أَرَوْهُ أَنْ قَدْ أَخْتِرُوهُ بِمَاسَأَلَهُمْ عَنْهُ, وَاسْتُحْمِدُوا بِذَّلِكِ إِنَّانِهِ، وَقَرِحُوا بِمَا أُوتُوا مِنْ كِتْمَانِهِمْ, مَاسَأَلَهُمْ عَنْهُ (١). جمید بن عبدالر من بن وف نے ابن ملیکہ کر بتایا کہ مروان بن عیم نے اپنے محافظ کو کہا کہ اے رافع تم ابن عماس کے پاس جا دَاور كبوك اگركوئي محص اس علم پرخوش موجوات عطاكيا عميا اوربيد چاہے كمل كي بغير ہى اس كى تعريف كى جائے،اگریہ عذاب کا سب بے گاتو پھر ہم سب کوعذاب دیاجائے گا،حضرت ابن عباس نے فرمایا: تمہارااس آیت ے کیاتھاتی؟ یہ آیت تواہل کا ب کے بارے میں نازل کی گئے ہے، پھرائن عباس نے بدا یت پڑھی:"واذاخذالله میثاق \_ ولهم عذاب الیم "(بیمالت مجی قابل ذکرم) جبکدالشقالی نے اہل کتاب سے بیعبدلیا کداس كتاب كرسب معنامين عام لوكوں كرما منے بيان كرديااوراس كى مضمون كو پوشيده شركھتا،كيكن ال لوكوں نے اس عبد کواسیے پس پشت چینک دیا ، اوراس کے مقابلے س دنیا کا کم حقیقت معادضہ لے لیا، سوبری چیز ہے جس کووہ لےرہے ہیں، اے خاطب جولوگ ایسے ہیں کدایتے کئے پرخوش ہوتے ہیں اور جونیک کام میں کیا، اس پر چاہتے ہیں کہان کی تعربیف ہو بسوایسے مخصوں کو ہرگز ہرگز مت خیال کر کہوہ و نیامیں خاص طور کے عذاب ہے بیچا و میں رہیں

 <sup>(</sup>۱) صحیحبخاری، کتاب التفسیر باب: التحسین الذین یفرحون به اتوا۔

مع مركز ديس ملكدد تايش مجى محدمز اموكى ، اورة خريت يس مجى ان كودرد تاكسر اموكى )\_ حضرت عبداللد بن عباس فرماتے الل كريم ما فاليا لم في كريم ما فاليا م في يات يو يكى تو انبول في اس بات كو عملاا اوراس كما وه اوركونى بات آپ كويتادى، محرو ولكل كريط محت اورآب سانتانيا كريمي تأثر ديا كرانهول نے

كع عوا من مند موسة ، اوراس بات يرخوش موسة جوانبول في آب مالطي من من وو بات جيها كى جوحنور

والفائية في ال الله يوجي كي -

مشكل الفاظ كم معنى : - بواب: وربان محافظ فرح بداأونى: العلم يروه خوش مؤاوراترائ جواست ونيايس عطاكيا كميا-فاستحمدوا: ال لفظ كومعرُوف اورجِهول دولول طرح برها كياب، اكرمغروف بيوعيس تواس كمعني مول عيد وه يهودي الن بنانے پر سے چاہتے سنے کے حضور مانظالیہ ان کی تعریف کریں ، اور اگر جہول پر حیس تو معنی بید ہوں کے : وہ یبودی اس بات کے موابش مندر بي كماس بران كالعريف كى جائے - به ما او توا: والم جوائيں عطاكيا كيا جے چھيا كروہ خوش مور ب يت اور بعض سخارا من الاوتوا"، جنجو محالهول أيا

علم دین کوچھیا ناحرام اور مل کے بغیر تعریف کا خواہش مند ہوظائہ الی مذموم ہے

لدكوره دوآ يتون كمثان فرول كربارك على إحاديث من ودوا تعاب منقول عن بدوروي الارول كاسبب بن سكت

ال ال يل كونى بعد في كولك المك آيت كرول كاساب عور ربوسكة إلى:

مستح يظارى بل حضرت ابوسعيد فعدى رهني اللدمندكي روايت يل بي كرمنالقين حضورا كرم ما فالايرام كالمات عرما تعدغز وامت مين شركت فين كرت فضه بهائ كرك تحريس بين جات ، في كريم والطالية جس فروات ب والي آخر بد لات توراوك آب كى فدمت من ما خرب كرطرة طرن كے عدر ويش كرنے اور سيس كمائے كہم تومعدور تصريفوايك الرف توجهاويس ندمانے ك الیس خوشی ہوتی کے مشتنت سے فی سینے اور دو مری طرف اس بات کے بھی خواہش مند ہوئے کہ حضور ما الا اللہ کی طرف سے جاری تريف كي باع ال يرسا يت نازل مولى(١)\_

دومرا والتعدال باب كى فدكوره روايت ميس ب كبرمروان بس ونت حضرت معاويدهى الشعند كى طرف سدمدينه منوره كا ورز من اس فرائے میں اس نے اسید در بان رافع کو حضرت عبد الله بن عباس کے باس ان آیات کی تغییر ہو چھنے کے لئے بہیا کہ "يفرحون بهاأتواويسبون ان يسمدوابها لم يفعلوا" سيكيام اوسه، بظاهرهم مين سي برفض اسية اعمال يرخيش موتا. ے اور عمل کے بغیراس کی بیٹوائیش ہوتی ہے کہ اس کی تراہیا کی جائے ، تو اگر یہ چیز عذاب کا سبب ہے تو پھر تو ہم میں ہے ہر مخص کو

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٢٩٧٨ مكتاب التفسير، باب لا تحسين الدين يفرحون بهااتوا-

العيا ذبالشعذاب موكار

حفرت عبدالله بن عبال نے جواب میں ارشادفر ما یا کرتمها را اس آیت سے کیا تعلق ؟ یہ آیت تو کہود یول کے بادے میں نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول ہے کہ ایک دفعہ ٹی کریم ما اللہ کہ ایک ہے کہ ایک دفعہ ٹی کریم ما اللہ کہ ایک ہے کہ ایک دوری کی بات در یافت ک ، انہوں نے اصل بات تو بتائی نہیں اور دومری بات بیان کر دی ، کیا بات آپ ما اللہ اللہ نے ان سے پچھی تھی ؟ بعض کے نزدیک ہی کریم ما اللہ اللہ نے ان سے اپٹھی تھی کہ بعض کے نزدیک ہی کریم ما اللہ اللہ کے ان سے اپٹھی تھی کہ بعض کے نزدیک انہوں نے ایسا کریم ما اللہ کو اللہ

سابقة تفصيل عصورة وبل امور ثابت موت بن

اینے برے مل اور کردار پر اثر انا اور خوش ہونا جائز ہیں ، حرام ہے ، جیسا کہ یہ یہودی اور منافقین اسپے عمل بدپر فخر کرتے اور خوش ہوتے ، جس کی وجہ سے ان پر عذاب کا بھم ہوا۔

علم دین اور قرآن وسنت کے کئی تھم کو دنیاوی اغراض اور فوائد کے حصول کے لئے چھپانا حرام ہے، لیکن میر قوہن میں رے کہا گئے جھپانے رہے کہ اس سے آیک فتنہ کھڑا ہوجائے گا، تو وہ علم کے چھپانے میں واخل نہیں ، لہذااسے بیان نہ کرنے پرکوئی وعیز نہیں۔
میں واخل نہیں ، لہذااسے بیان نہ کرنے پرکوئی وعیز نہیں۔

الله مسلمانوں کو پیشبید کر تا مقصود ہے کہ اگر کوئی گناہ اور غلطی ہوجائے تو اس پر فخر نہ کریں ، اتر اسمین ہیں بلکہ ندامت سے اللہ سے حضوراس کی معافی ما تھیں۔

جب کوئی نیک کام ہوجائے تو اس پر تکبر وغرورند کریں بلکہ اللہ کا شکرادا کریں اور اگراچھا کام کیا بی نیمیں تو اس کی تعریف کے امید وار ندر بیں بلکہ جب وہ نیک کام ہوجائے تو بھی لوگوں کی طرف سے مدر و شاء کی خواہش ندر تھیں ، اس کام کو صرف اللہ جل جلالہ کی رضائے لئے کریں ، لوگ اس پر تعریف کریں یا نہ کریں ، اس کی پروائی ندہو (۱)۔

#### بَابْ: وَمِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ

بدباب سورة النساءك بادے يل ہے

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي، وَقَدْ أُغْمِي عَلَيَّ، فَلَمَّا أَفَقْتُ، قُلْتُ: كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَسَكَتَ عَنِي حَتَّى نَزَلَتْ:

<sup>(</sup>۱) الكوكب الدرى ٩٨/٣معارف القرآن ٢٥٤/٢عفة الأحوذي ٣٢٠/٨

\* [يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِللَّهُ كُرِمِقُلْ حَظِّ الْأَنْتَيَيْنِ } [النساء: 11](4)

محدین منکدر کہتے ہیں کہ بین نے جاہر بن عبداللہ کو یہ ٹر ہاتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ بین بیار ہوا تو نی کر یم مقطی ہے میں میں میں میں دست کے لئے میرے یا س تشریف لائے ، مجد پر بے ہوٹی طاری تھی جب جھے بے ہوٹی سے افاقہ ہوا تو میں نے عرض کیا کہ شک اسپنے مال کے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ نی کریم مان اللہ خاموش ہو گئے جھے کوئی جواب نہیں دیا میاں تک کہ بیآ یات نازل ہوئیں: "یو صب کے الله سے" (اللہ تعالی تم کو تھم ویتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کرانے کا حصد دولا کیوں کے برابر ہے)۔

## آیت کے نزول سے متعلق تعارض روایات اوراس کاحل

لمركوره روايت معلوم موتاب كماس آيت "يوصيكم الله في أو لادكم كانزول معرت جابر فصمين موا

جبکہ شعبہ اور سفیان توری کی روایت میں ہے کہ حضرت جابر کے قصہ میں سورہ نماء کی آخری آیت، آیت کلالہ یعنی "یستفتونکی قل الله ۔۔ " نازل ہوئی ہے، آیت میراث یعنی "یو صبیحہ الله "حضرت جابر کے قصہ میں نہیں بلکہ حضرت سعد بن رہنے کی لائے ۔ لوکیوں کے بارے میں تازل ہوئی، جب حضرت سعد بن رہنے ، تو وہ احد میں شہید ہوئے، تو ان کی اہلیہ حضور سائی ایک کے خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ اسعد بن رہنے کا بھائی چاہتا ہے کہ وہ سارے مال پر قبعنہ کر ان کہ اگراس نے سارے مال پر قبعنہ کرلیا تو ان بچیوں کی شادی بغیر مال کے شکل ہوگی ، اس پر بیآیت "یو صبیحہ الله ۔ " نازل ہوئی۔

بظاہر دونوں شم کی روایات میں تعارض ہے کہ ایک روایت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ آیت میراث حضرت جابر کے قصہ میں نازل ہوئی اور دوسری روایت سے آیت کلالہ کا نزول ثابت ہوتا ہے،

حافظ این تجررحمداللہ نے اس تعارض کو یوں کی نیا ہے کہ حضرت جابر کے قصد میں آیت میراث کے نازل ہوئے کا مظلب بیہ ہے کہ اس آیت کے آخر میں جو "و ان کان رجل یو رث کلالة "آیا ہے، صرف اس صے کاتعلق حضرت جابر کے قصد سے ، اور آیت کر بیر کا ابتدائی حصہ حضرت معد بین رقع کی لڑکوں کے بارے میں نازل ہوا ، آیت کا ابتدائی حصہ حضرت جابر کے بارے میں کی طرح نازل نہیں ہوسکتا ، کیونکہ ابتدائی حصہ میں ایسے لوگوں کے متعلق میراث کے احکام بیان کے گئے ہیں جن کی اولا وہو ، اور حضرت جابر کے قصہ میں ایسے نوگوں ہے "انہایو ثنی کلالة "میرا وارث کا الہ ہے ، کلالہ کہتے میں ایر جو اور حضرت جابر کے قصہ میں ایر کے دالداور ولد دونوں نہیں ہے ، اس لئے آیت کا آخری حصہ ہی ان کے قصہ سے متعلق ہوسکتے ۔ اس لئے آیت کا آخری حصہ ہی ان کے قصہ سے متعلق ہوسکتے ،

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری، کتاب الرضی، باب:عیادة الغمی علیه

حاصل بیرکہ آیت میراث کا آخری حصر مجی حضرت جابر کے قصد میں نازل ہوااور آیت کا لہ توسب کے زو یک حضرت جابر کے واقعہ میں بی نازل ہوئی ہے، آیت میراث کے آخر میں کلالہ سے متعلق احکام چونکہ مختصر ہے، اس لئے سورہ نساہ کے آخر میں کلالہ کے بارے میں تفصیلی احکام نازل ہوئے(۱)۔

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَوْطَاسٍ أَصَنِنَا نِسَاءَ لَهُنَّ أَزُوَا جُفِي الْمُشْرِكِينَ فَكُرِهَ فَنَ دِجَالُ مِنَا إِنَّا مَامَلُكُتُ أَيْمَانُكُمْ } [النساء: 24]\_

مشکل الفاظ کے معلی: - أصبنا: ہم نے پایا۔ او طاس: طا مُف کی جائب ایک جگہ کا نام ہے۔ کو مھن: بعض سحابے نے الن سے جماع کرنانا پسند سمجھا۔ محصنت: وہ کورٹیل جوشو ہروالی ہیں ۔ سبایا: سبیة کی جمع ہے، وہ کورت جوگرفار ہوکرآئے۔

#### یا ندی حلال ہے

"وللحصنت من النساء الا ما ملکت أیمانکم" کا مطلب بید که شادی شده مورت سے کسی دوسر سے فض کو تکاح کرنا جا ترثیل ہے ، الا یہ کہ کوئی تورث ملیت میں آجائے اور با ندی ہو ، جس کی صورت ریہ ہے کہ مسلما توں نے دارالحرب سے کافروں سے جہاد کیا اور دہاں سے جھو تو تیس تید کر کے دارالاسلام سے آئے ، اوران مورتوں کے شوہر دارالحرب میں ہی رہ تھے ، تو اس میں آئے سے اپنے سابق شوہروں سے ختم ہوجا تا ہے ، اب اگر دیمورت کتا ہید یا مسلمان ہوتواس سے دارالاسلام کا کوئی بھی مسلمان تکاح کرسکتا ہے ، اوراگرام برالمومنین اس کو باندی بناکر کسی فوجی سیابی کو مال غنیمت کی تقسیم میں

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۸۷۸ و ٣٠ كتاب التفسير بأب يوصيكم الله ، تحفة الإحوذي ٣٢٢/٨ الكوكب الدري ١٠٠/٣ و ١٠٠

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب: جواز وطى السبية

دے دے بین جمی اس با نعری سے جماع وغیرہ جائز ہے الیکن یہ جماع وغیرہ ایک حیض آئے کے بعد ہی جائز ہے، اور اگر وہ حاملہ ہے تو چمروش حمل ضروری ہے، اس کے بعد جماع وغیرہ جائز ہوگا(ا)۔

عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النِّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الكَبَائِرِ قَالَ: الشِّوُكِ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقُتَلَ النَّفْسِ، وَقُولُ الزُّورِ (٢).

حضرت اٹس بن مالک سے روایت ہے کہ ٹی کریم سائٹائی ہے کیبرہ گناموں کے بارے میں فرمایا: اللہ کے ساتھ م شرک کرنا ، والدین کی نافر مانی کرنا ، کسی جان کوناحی قبل کرنااور جموثی کواہی دینا۔

عَنْ بْنِ أَبِي بَكْرَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُحَدِثُكُمْ بِأَكْبِرِ الكَبَايْرِ ؟ قَالُوا: بَلَى يَارَسُولَ اللهِ عَنْ بْنِ أَبِي بَكُرَةً ، قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْقَوْلُ الزُّورِ اللهِ قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْقَوْلُ الزُّورِ اللهِ قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْقَوْلُ الزُّورِ قَالَ: فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا حَتَى قُلْنَالَيْنَهُ سَكَتَ (٣).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ أَنْيُسِ الجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكُبَايِرِ الشِّوكَ بِاللَّهِ وَعُقُوقَ الوَالِدَيْنِ وَالْيَمِينَ الْغَمُوسَ، وَمَا حَلَفَ حَالِفْ بِاللَّهِ يَمِينَ صَبْرٍ، فَأَذْخَلَ فِيهَا مِثْلُ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إِلَّا جُعِلَتُ لُكُنَةً فِي قَلْبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (٣).

حضرت عبداللد بن انیس جبی ہے روایت ہے کہ رسول الله سال الله سال الله عنداند بن ایس الله میں سے چند ہے
ہیں: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافر مانی کرنا اور جموثی فتیم کھانا اور جواللہ کے نام پر الی فتیم کھائے کہ فیصلہ
ای فتیم پر موقوف ہو، چروہ آس فتیم میں مجھر کے پر کے برابر بھی جموٹ شامل کردے تواس کے دل پر قیامت تک
ایک سیاہ نکت لگا دیا جاتا ہے۔

<sup>(</sup>ا) معارف القرآن ٣٢/٢/٢ . .

<sup>(</sup>۲) صحیح بخاری، کتاب الشهادات، باب ماقیل فی شهادة الزور

الأ أيضا

المستداحد ١٩٥٢م

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الكَّبَايُرُ: الإِشْرَاكَ بِاللِّي وَعَقُوقُ الْوَالِلَايَنِ أَوْ قَالَ: اليَمِينُ الْغَمُوسُ شَكَ شُعْبَةُ (ا)\_

حضرت عبدالله بن عمروے روایت ہے کہ بی کریم مل فالیج نے ارشاد فرمایا: بڑے گناہوں میں سے چند رہے الله کے ساتھ کسی کوشر یک مفہرانا ، اور والدین کی نافر مانی کرنا یا فرمایا : جھوٹی ہتم ، (بیشعبدراوی کا فنک ہے)

#### صغيرها وركبيره كنابول كي تعريف

یوں تواللہ کی نافر مانی خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، بہر جال وہ اللہ جل جلالہ کی نارامٹکی کا سبب ہے، یکی وجہ ہے کہ بعض حضرات نے گنا ہوں کی اس تقسیم لینی صغیرہ اور کہیرہ سے انکار کیا ہے۔ اور کہنے کہ اللہ تعالی نے جس چیڑ سے تع کیا ہے وہ کمیرہ ہی ہے کہ گنا ہوں میں صغائر اور کہا ئر دونوں ہوتے ہیں، اس کا ثیوت قرآن مجید سے کہ گنا ہوں میں صغیرہ تیا نے اللہ میں اس کا ثیوت قرآن مجید سے بہت چنا نچ اللہ تعالی کے سورہ جُم میں فرمایا: "اللہ ین یہ جتنبون کہا تر الاثم والفواحش الااللہ م"، اس میں "لم سے صغیرہ گناہ مرادیں، اور سورہ نساء میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "ان تجتنبوا کہا تر ما تنہون عند نکفر عندم سیا تکم "، اس میں جمن میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "ان تجتنبوا کہا تر ما تنہون عند نکفر عندم سیا تکم "، اس میں جمن "، اس

كون ساكناه كبيره باوركونساصغيره؟ اس بار في صلاء ك مخلف اتوال بين:

ا۔ حضرت ابن عباس اور حضرت من بھری گئے منقول ہے کہ ہروہ گناہ کیرہ ہے جس کی سزا میں جہنم ، اللہ کے عضب ؛ لعنت باعذاب کی دعیدذ کر گئی ہو، اور جو گناہ ایبانہ ہودہ صفیرہ ہے۔

۲۔ امام احمداور بعض شوافع سے منقول ہے کہ ہروہ کناہ جس کی وعید میں آخرت میں جہنم کا ذکر ہواور دنیا میں حدواجب ہوتی ہو، وہ کبیر و گناہ ہے۔

سل ابن عبدالسلام فرمات تربیل کرتر آن دست میں جن گنا ہوا ہے کبیرہ ہونے کا ذکر ہے، وہ تو کیا کر ہیں ، ان کے علاوہ ہروہ گناہ کبیرہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ گناہ کرنے والے نے اسے معمولی اور تقیر بچھ کر کیا ہے ، اور اس کی قباحت کوکوئی اہمیت ہیں دی(۱)۔

۷۔ بعض حضرات نے بول تعریف کی ہے: ہروہ گناہ جس پروعید ہو یا صد ہو یا اس پرلعنت آئی ہو یا اس کا فساداور خرابی اس گناہ کے برابر یازیادہ ہوجس پروعید، حدیالعنت آئی ہو، یا اس میں دین کا استہزاءاور استخفاف ہوتو وہ کبیرہ ہے، اورجو گناہ ایسانہ ہو

<sup>(</sup>۱) صحيح بخارى, كتاب الايهان والنذر, باب اليمين الغموس

<sup>(</sup>٢) فتح البارى ١٠ ٣/١ ٥ كتاب الادب باب عقوق الوالدين من الكباتر

تووه مغیره ہے(ا)۔

# میائر کی تعداد کیاہے؟

ا حادیث میں کیائر کی تعداد مختلف منقول ہے، بعض میں سات، تو، گیارہ، چالیس، ستر اور حضرت ابن عہائ ہے سات
سو کی تعداد بھی منقول ہے، لیکن سیحے مید سے کہ اس تعداد سے حصر بیان کر نامقصود نہیں، بلکہ موقع وکل کے لیا بلہ سے اس گناہ کی سیمی اور
اس وقت کے حالات اور تقاضے کے اعتبار سے میخصوص تعداد بیان کی گئی ہے، ورنہ کیائر کی تعداد بہت زیادہ ہے (۲)۔

اب ال فدكور واحاويث يس جن كبيره كنابول كوبيان كيا كياب، ال كي تشري بيب:

الا شراک بالله "الله تعالی کی ذات کے ساتھ یا اس کی صفات میں ہے کسی صفت میں کو اس کے ساتھ شریک کو اس کے ساتھ شریک کھیرانا واربعض نے اس کلے سے تفرمرا دلیا ہے ،اوراہل عرب میں اس وقت چونکہ شرک بکثر ت ہوتا تھا ،اس لئے شرک کے عنوان کو اختیار کیا (۱۳)۔
کو اختیار کیا (۱۳)۔

عقوق الوالدين، والدين كي نافر ماني كرنا، جائز امور من ان كي بات نه ماننا، ان كي خدمت شكرنا اور انهيس تكليف الخانا-

انسان کوتاحق ماروینا۔

ار باراس جملے کو دہرائے رہے، جس میں جمعوثی گوائی کو بیان کیا گیا ہے، بیسب کھھ آپ نے اس کی قباحت اور شفاعت کو ظاہر۔ ار باراس جملے کو دہرائے رہے، جس میں جمعوثی گوائی کو بیان کیا گیا ہے، بیسب کھھ آپ نے اس کی قباحت اور شفاعت کو ظاہر۔ کرنے کے لئے کیا تا کہ سلمان اس سے اجتناب کیا کریں۔

علی جیونی قتم کھانااور فرمایا کہ جو محص دیمین صبر کھائے یعنی ایسی اہم شم کھائے جس پراس معالے کا فیصلہ موتو ف ہو،اور ریاس میں کہ جو محص کے دل پرایک سیاہ کلتہ لگا ۔

یاس بیس بچر خلاف حقیقت بات لیعنی جھوٹ شامل کرلے اگر چہ وہ بہت تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تو ایسے محص کے دل پرایک سیاہ کلتہ لگا ۔

دیاجا تا ہے جو قیامت تک اس کے قلب پررہے گا، پھرتیامت کے دن اسے اس کی مزاہو گی۔

اس يمين كوديمين صر" السلط كهاجا تا م كماس بي انسان المي تنس كومبركر كم منه المحافظ إبندكر ليراب (٩) -عَنَ أُمِّ سَلَمَةً ، أَنْهَا قَالَتْ: يَعُزُو الرِّ جَالُ وَلَا تَعْزُو النِّسَاءُ وَإِنَّمَا لَنَا نِصْفُ المهيرَ اللهِ . فَأَنْزُلُ اللهُ { وَلَا تَتَمَنَّوُا مَا

<sup>(</sup>۱) نفحات التنقيع (۲۲٪)

<sup>(</sup>۲) عمدة القارى ۸۴/۲۲

<sup>(</sup>۲) فتحالباري ۱۱،۰۵۰

<sup>. (</sup>۲) تحفة الاحوذي ۲۲۲۸

فَضَّلَ اللَّهِ بِهِ مَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ } [النساء: 32] قَالَ مُجَاهِدْ: وَأُنْزِلَ فِيهَا {إِنَّ المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ } [الأحزاب: 35] وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَوَّلَ ظَعِينَةٍ قَلِمَتِ المَدِينَةَ مُهَاجِرَةً (١)\_

خطرت امسلم کہتی ہیں کہ بین نے کہا: مرد جہاد کرتے ہیں اور عور تیں جہاد ہیں کرتیں، اور ہم عور توں کے لئے ورا شت بیل بھی مرد سے آ دھا خصہ ہے، اس پر اللہ تعالی نے بیا یت نازل قرمائی: "ولا تتحنوا ۔۔۔" (اور تم ایسے کسی امر کی تمنامت کیا کرو، جس میں اللہ تعالی نے بعضوں کو (مثلاً مردوں کو) بعضوں پر (مثلاً عور توں پر) قو تیت بخشی ہے) اور امام مجاہد قرمات ہیں کہ بیا یت: "ان المسلمین و المسلمات ۔۔۔" بھی ان (لیمنی امسلمہ) کے بارے میں نازل کی

عَنُ أُمِّ سَلَمَةً، قَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ: لَا اَسْمَعُ اللهُ ذَكَرَ النِّسَاءَ فِي الْهِجْرَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: اِتِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلَ مِنْكُمُ ... (العمران: ٩٥٠)(٢).

حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یا دسول اللہ میں نے اللہ تعالی سے بیس سنا کہ اللہ تعالیٰ نے بالتحصیص جرت سے متعلق عورتوں کا ذکر کیا ہو، اس پر اللہ تعالیٰ نے بیآیت تازل فرمائی: "انی لا اصحح ....." (میں تم بیس سے کسی عمل کرنے والے کا عمل صالح نہیں کرتا ، خواہ وہ مرد ہویا عورت ، تم اس سے بعض سے بیں )۔

#### غیراختیاری امری تمنانه ی جائے

ایک موقع پر حضرت اسلمد نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے مردوں کو میراث میں عورت کے مقابلے میں و گنا حصد دیا ہے،
مود جہاد کی فنسیات حاصل کرتے ہیں جبکہ عورتوں کو بیشرف حاصل نہیں ، اور جبرت وغیرہ سے متعلق مردوں کا تو ذکر قرآن میں ہے،
عورتوں کا ذکر نیس ، اس پر خدکورہ آیات نازل ہوئیں، بہلی آیت میں اللہ تعالی نے غیرا فتیاری امر کی تمنا کر نے سے شع قرما یا کیونکہ
انسان جب اپ آپ کو دوسروں سے مال و دولت ، آرام وعیش ، حسن و ثوبی ، علم وفضل وغیرہ میں کم پاتا ہے تو عمو ما اس میں حسد کی
یاری بیدا ہوجاتی ہے، بھروہ سوچتا ہے کہ میں بھی اس کے برابر یا زیادہ ہوجاؤں اور بسااوقات اس پر قدرت نہیں ہوتی ، کیونکہ
بہت سے کمالات ایسے ہیں جن میں انسان کی کوشش اور عمل کا کوئی و ظرفیس ہوتا ، وہ محض قدرت کے انعامات ہوتے ہیں ، جسے کی
بہت سے کمالات ایسے ہیں جن میں انسان کی کوشش اور عمل کا کوئی و ظرفیس ہوتا ، وہ محض قدرت کے انعامات ہوتے ہیں ، جسے کی
مامل نہیں وہ آگر عمر بھراس کی کوشش کرے کہ شائم و ہوجائے ، یا خاندانی سید بن جائے ، اس کا ناک ، نقشہ اور قدوقا مت حسین ہو
حاصل نہیں وہ آگر عمر بھراس کی کوشش کرے کہ شائم و ہوجائے ، یا خاندانی سید بن جائے ، اس کا ناک ، نقشہ اور قدوقا مت حسین ہو
جائے تو بیاس کی قدرت میں نہیں ، نہ کی دواء ، علاج یا تذہیر سے وہ ان چیز وں کو حاصل کرسکتا ہے اور جب دوسر سے کی برابری پر

<sup>(</sup>۱) مستداحد۲۷۲۲ ،

<sup>(</sup>۲) اخرجه الحميدي ۱۲۲۲۱ .

قددت نین ہوتی تواب اس کے قس میں بیخواہش جگہ کرتی ہے کہ دومروں سے بھی بیغت چین جائے تا کہ وہ بھی اس کے برابر یا
کم ہوجا کیں، اک کا نام حسد ہے، جوانسائی اخلاق میں انتہائی شرمناک اور نقصان دہ خصلت ہے، اور و تیا کے بہت ہے جھڑوں
فسادات اور آل و فار محری کا سب ہے، اس لئے قرآن کریم کی اس آیت نے مسلمانوں کوا سے امری تمنا کرنے ہے تا کہ
وہ حسد جسے مہلک امراض میں معتلی نہ ہوں، البتہ جو کام اختیاری ہیں ان میں ایک دوسر سے سے آئے برو مے کی ترغیب دی گئی ہے،
اور اسے پہندیدہ قرارویا کیا ہے مثلاً فضائل اور اعمال واخلاق، تقوی اور شکل کے کاموں میں ایک دوسر سے سے مسابقت کوانتہائی
پندیدہ قرارویا سے اس کے مسابقت کوانتہائی

امام عابد فرماتے ہیں کہ "ان المسلمین و المسلمات "بیآیت حضرت ام سلمے بارے میں نازل ہوئی واس کی مزید تفصیل سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ خضرت ام سلمہ نے آپ مل الی ایسے عرض کیا اے اللہ کے بی : قرآن میں صرف مردوں کا ذکر ہے ، عورتوں کا کوئی ذکر نہیں ، اس پر بیآیت نازل ہوئی۔

اور حضرت ام سلمہ نے ایک مرتبہ بیر عرض کیا کہ یارسول اللہ: قرائن میں جمرت اوراعال سنہ وغیرہ میں ہم عورتوں کا اللہ علی ہے استعمال کے اللہ علی ہے مطلب بیرے کہ مرد ہو یا عورت ہمارے بال کی کی مخت ضائع نہیں جاتی، جو محف جیسا عمل کر رہے گا والمان پیل پائے گا ، لہذا نیک عمل کر کے ایک عورت ہمی ایک استعماد اور صلاحیت کے موافق آخرت کے وہ در جات حاصل کر سکتی ہے جومر دحاصل کر سکتے ہیں، جب تم مرد وعورت ایک تو تا انسان کے افراد ہو، ایک آدم سے پیدا ہوئے ہو، ایک رشتہ اسلامی میں منسلک ہو، ایک اجتماعی زندگی اور امور معاشرت میں شریک رہے ہوتو اعمال اور ان کے تمرات میں مجی ایک استعماد اور معاشرت میں شریک رہے ہوتو اعمال اور ان کے تمرات میں مجی استحد کو ایک ہی جیسا مجھو (۱)۔

الخودي ٨٤٢٧٨

<sup>(</sup>r) مئن ابن ماجة ، كتاب الزهد ، باب: الحزن والبكاء

گوائی دینے کے لئے ما مرااوی مے )رسول الله ما الله ما الله اپنے دست مبارک سے جھے اشارہ کیا کہ بس کروہ پھر میں نے آپ کی طرف و یکھا آپ کی انگھوں ہے آنسو بہدرہے تھے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَرَّا عَلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكِ أُنْزِلَ؟ قَالَ: إِنِي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ طَيْرِي فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَى بَلَفْتُ {وَجِثْنَا بِلَكَ عَلَى وَعَلَيْكِ أَنْزِلَ؟ قَالَ: إِنِي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ طَيْرِي فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَى بَلَفْتُ {وَجِثْنَا بِلَكَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهُولِلْنِ (١) . هَوُلَا وَشَهِيدًا } [النساء: 41]قال: فَوَ أَيْتُ عَنِي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهُولِلْنِ (١) .

#### تلاوت سنناسنت ہے

ندگورہ روایات سے بیکم ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کی شخص سے قرآن مجید کی تلاوت سے تو بیست سے ثابت ہے کہ اگر آدی اسے شابت ہے کہ اگر آدی اسے شابت ہے، کہ اگر آدی اسے شابت ہے، کہ اگر آدی اسے پوری توجہ کے ساتھ سے اوراس میں ایک صلاحیت کے بقدر خور و فکر کرے تواسے اس پراج داتواب ملے گا۔

"فکیف اذا جننامن کل آمة" سے میدان آخرت کی طرف توجدولائی گئی ہے، اوراس سے کفار قریش کی تو بخ اور ر زجر بھی مقصود ہے، کدان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب میدان حشر میں ہر ہرامت کا نبی اپٹی امت کا بیتھے اور برے اعمال پر گواہ کے طور پر پیش ہوگا ، اور آپ مان تقار ومشر کین سے متعلق اللہ کی طور پر پیش ہوگا ، اور آپ مان تقار ومشر کین سے متعلق اللہ کی عدالت میں گوائی دیں گوائی دیں اس کے کہ انہول نے کھلے کھلے جھڑات و کھے کرجی تکذیب کی ، اور آپ کی دحدانیت اور میری رسالت پر ایمان نبیس لائے۔

مافظ ابن مجرفر ماتے ہیں کہ بیآیت من کرنی کریم ملافظ کی اس لئے روئے تنے کہ آپ کے سامنے قیامت کا منظر آسی، اور آپ کو اپنی امت کے ان لوگوں کا خیال آیا جو ممل کرتے ہی نہیں یا بید کہ انتمال میں کمزور ہو تکے جس کی وجہ سے انہیں عذاب ہوگا

صحیح بخاری, کتاب فضائل القرآن, باب: من أحب ان يستمع القرآن من غيره

"وجننابك على هولاء شهيدا" الآيت من "هولاء" -كون مرادين؟ الى ارع من مقرين كيلن

ا۔ بعض حفرات کے زدیک معولاء ' سے نی کریم سل اللہ کے دیائے کے کفاروسٹر کین اور منافقین مرادیں کہ انہوں نے اپنے مشاکے مطابق مجزات کا مطالبہ کیا، جب وہ مطالبہ پورا ہو کیا تواس کے باوجودانہوں نے آپ ملاقی کی رسالت کی حکدیب

۱- بعض فرماتے ہیں کہ اس سے قیامت تک کی پوری امت محدید کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ بعض روایات میں ہے کہ روزان کے اس کے آپ ان روزان کی ورزان کی درزان کی

بعض حصرات كرز ويك وهولاء سابقه انبياء كاطرف اشاره بمطلب بيه كرني كريم مل التي كرشم المنظيم كذشته انبياء ك معدانت پر کوائی دیں کے جب ان کی امتیں ان کی تکذیب کریں گی (۱۰)۔

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: صَنَعَ لَنَا عَبَدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طُعَامًا فَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنَ الْخَمْرِ، فَأَخَذَتِ النَّحَمُرُ مِنَّا، وَحَصَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَدَّمُونِي فَقَرَأْتُ: ﴿ قُلْ يَا أَيُهَا الكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُمَا تَعْبُدُونَ } [الكافرون: 2] وَتُحْنُ نَعْبُدُمَا تَعْبُدُونَ. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّاتَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو الْا تَقْرَبُو االْصَلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ } [النساء:43] (الد

خعرت على بن الى طالب قرمات بيل كه ايك مرتبه عبدالرحن بن عوف في مارت لنته كما نابنايا يعني بهاري وعوت كي ، اوراس میں جمیں شراب بلائی ، توشراب نے ہماری عقلوں کو لیا یعن ہم مدہوش ہو گئے، نماز کا وقت ہوا توسب نے مجها امت كے لئے آ محكر دياتو ميں ئے پر جا: "قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون و نحن نعبد ما تغيدون "مال يربيا يت نازل مولى: "ياايها الذين امنو الا تقربو االصلاة ..." (ترجمة اعايان والوز تشدى حالت مين تماز كرقريب ندجاؤ، يهال تك كدتم جان لوكدكما كهدى و)

تحقّة الأحودي ٣٤٣/٨ أ

معارفالقرآن٧٠٠٢ ﴿

تفسيرعثهاني،سورەنساء: ۱۱٪

سنن ابو داؤد، كتاب الاشربة باب: من تحريم الخمر

# نشكي جالت ميل نماز يرصف كاحكم

ای مدیث میں اس زمانے کا واقعہ ہے میں میں شراب کی حرمت انجی نازل نہیں ہوئی تنی ، صحابہ کرام نے دعوت میں شراب کی حرمت انجی نازل نہیں ہوئی تنی برام نے دعوت میں شراب بی ، پھر نشد میں ہی حضرت علی نے نماز پڑھائی توسورہ کا فرون کی قراءت میں غلطی کروی کہ جس ہے معنی تبدیل ہو بھے، چنانچہ انہوں نے پڑھا، وقت کرتے ہو، اس پر بیا چنانچہ انہوں نے پڑھا، وقت کرتے ہو، اس پر بیات نازل ہوئی کدائے گیان والوتم نشری حانت میں نماز کے قریب بھی شہاؤ،

اس سے معلوم ہوا کہ آ دمی پراگر نیند کا شدید فلیہ ہویا کسی دوا کی وجہ سے ایسی عنود کی ہو کہ است کچھی سجھ شرآ رہا ہویا نشہ کی حالت میں ہوتو ان تمام مواقع میں نماز پڑ عنا جائز ہیں۔

ای روایت میں حضرت علی کی امامت کا ذکر ہے پینش روایات میں حضرت عبد الرحن بن عوف اور بعض میں ایک مخض کی آمامت کا ذکر ہے (ا)۔

عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْنِ أَنَّهُ حُذَّفَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ الزُّبَيْنِ حَدَّفَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا النَّحَ وَالْمَاءَ يَمُنَ فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

حضرت عروہ من ذہیر ، حضرت عبداللہ بن ذہیر سے قال کرتے ہیں کہ ایک انساری کا حضرت ذہیر سے مقام حرہ (کی کھیتوں میں) پائی لے جانے والی ان نالیوں پر جھٹڑا ہوا، جن سے وہ اپنے تھجوروں کے درختوں کہ پائی دیا کرتی سے ، انساری نے کہا: تم پائی کوچلنا ہوا چھوڑ دو، لیکن حضرت زبیر نے انکار کردیا ، پھر وہ دونوں اپنا جھٹڑا لے کرنی کریم مان اللہ تا ہے کہ خدمت میں حاضر ہوئے ، حضور مان اللہ ہے خضرت زبیر سے فرمایا: زبیر! تم اپنے باغ کو پہلے سیراب کرو، پھر پائی کو اپنے دی کی طرف چھوڑ دیا کرو، اس پر انساری نا راض ہوگیا اور کہنے لگا یارسول اللہ آپ نے بیائی سیراب کرو، پھر پائی کو اپنے کیا کہ دہ آپ کے بھوچھی زاد بھائی ہیں ، یہن کرنی کریم مان اللہ آپ کے جہورہ و بائی کی دوہ منڈ یرتک بھی جا کے ایک ورو کے دیکو یہاں تک کہ وہ منڈ یرتک بھی جا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٢٢٨٨

<sup>(</sup>١) صحيح بخاري كتاب الشرب والمساقاة ، باب: شرب الأعلى الى الكعبين

حضرت زبیرفرماتے ہیں: اللہ کی شم بیرے خیال میں بیا بت ای موقع پرنازل ہو کی تھی: "فلا و دبک لایؤ منون حضرت زبیرفرماتے ہیں: اللہ کی شم بے: بیاوگ اس وقت تک کال مؤمن نبیل ہوسکتے جب تک کہ آپن کے جنی یہ حکمو ک ۔۔ " (آپ کے دب کا کہ آپن کے جنگڑوں میں نبی کریم مان اللہ کے مضعف ندھم مان ہیں، اور پھر آپ کے ایسے کو حددل سے قبول نہ کر لیس کہ ان کے دلوں میں کوئی کدورت یا تی ندر ہے)

#### حضرت زبیراورایک انصاری کایاتی کے بارے میں تنازعہ

حضرت زبیر اورایک انساری کی مقام حره بین ساتھ ساتھ زبین تھی ، وہاں پر قدرتی پانی کی نالیاں گذرتی تھیں ، حضرت زبیر کی زبین بلندی پر تھی اوراس تالی کے قریب بھی تھی جبکہ اس انساری کی ڈبین نیچ تھی اور نالی سے دور بھی تھی ، ایسے بیس عام طور پر قاعدہ نہ بہت اور اللہ ہے بہلے وہ اپنی تھوڑ ویتا ہے ، لہذا جب پانی آتا تو حضرت زبیرا و پر سے پانی کوروک لیتے اور اپنے کھیت کو پانی لگا دیے ، جب ان کا کھیت پانی سے بھر جاتا تو پھر پانی کو جوڑ و بے ، تو پھر وہ پانی اللہ سے بھر جاتا تو پھر پانی کو جوڑ و بے ، تو پھر وہ پانی انساری کی ذبین کی طرف چلا جاتا ، کین وہ انساری یہ کہتا تھا کہ پہلے جی اپنی کے کھیت میں پانی لگا وال گا اور حضرت زبیر رہے کہتے ہیں تناز عدر یا دہ بڑ اس کی کہتا تھا کہ پہلے جی اس نے کھیت میں تناز عدر یا دہ بڑ ان گیا اور صورت زبیر رہے کہتے جی بہلے جی اپنی تناز عدر الے کرنی کر بھی ساتھ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری صورت ال آپ کے مسلے جی ان دونوں میں پانی کے مسلے جی تاز عدر الی تناز عد الے کرنی کر بھی ساتھ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری صورت ال آپ کے سات کی ساتھ کی کہتے ہوئے الی ان کی ساتھ کی کہتے ہوئے الی کی صورت نہ بین کی تو یہ دونوں اپنا تناز عد الے کرنی کر بھی ساتھ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری صورت نہ بین کی تو یہ دونوں اپنا تناز عد الے کرنی کر بھی ساتھ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری صورت نہ بین کی تو دونوں اپنا تناز عد الے کرنی کر بھی ساتھ کیا کہ خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری صورت نہ سات کی ۔

نی کریم مان الیانی نے بیٹنازی ختم کرنے کے لئے مصالحت کے طور پر فرمایا: زبیر پہلے تم اپنے کھیت میں پائی لگایا کرواور پھراہتے پڑوی کے لئے پانی جبوڑ و یا کرو، کیونکہ حضرت زبیر کا کھیت پہلے تھا، لیکن اس انصاری صحابی نے اس فیصلہ سے نارانسگی کا اظہار کیا اور یہ کہنے لگا کہ آپ مان الیکی ہے جو یہ فیصلہ کیا اس کی دجہ بیا ہے کہ حضرت زبیر، حضور مان کا لیکن ہے پھوچی زاد بھائی ہیں، حضرت زبیر کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب، نبی کریم مان الیکی کی پھوچی تھیں، یہ بات س کرنی کریم مان کھیلیم کا چبرہ مبارک خصر کی وجہ سے متغیر ہو گیا، اس فیملہ میں نی کریم مان اللہ ان انساری کی رعابت کی تقی کہ حضرت زبیر سے بیفر ما یا تفا کہ جنا یائی تہاری مترورت ہواتا کے لیا کروہ اس کے بعد چھوڑ دیا کرواور منٹریر تک یائی بھرنے کا انتظار نہ کیا کروہ لیکن اس انصاری نے جب بلا وجداعتراض كياتو بمرآب من فالتي إمل فيعله صادر فرمايا چناني حصرت زبير سے فرمايا: زبيرتم اسيخ كھيت كو يائى دو، ممر یانی کورو کے رکھو یہاں تک کدوہ پانی منڈ پر تک لوٹ آئے اور منڈ پر تک بھر جائے تو پھراس سے بعد چھوڑ دو، کیونکہ اصل علم میجا ہے کہ س تعفی کی بھیتی او پر بوتواس کو بیت حاصل ہے کہ وہ اپنے کھیت میں اثنا پائی بھر لے کہ اس کی منڈ بریں بھرجا تیں ریانسازی آوی کون سے؟ ابعض حضرات کے نزدیک بیمنافق تھا،لیکن بیر بات درست نہیں، کیونکہ امام بخاری نے لصا

كتاب السنح ميل ميروايت تقل كى هيراس مين اس كى تضريح سے كدوه السے انصارى محاني بين جوغز وه بدر ميں شامل متصادروا قعم يهيه كدغز وه بدريس كوئى بهى منافق شامل بيس تقاءلهذا بدكهنا كدوه منافق تعاءورست بيس

بعض روایتوں میں ان کا نام حاطب بن ابی بلتعہ ہے، لیکن اس پر میاشکال ہوتا ہے کہ بدیدری تو منے، انصاری میں تنے بعض لوگوں نے بیتا ویل کی ہے کہ انسارے یہاں اصطلاحی انسار مرادنہیں بلکہ لغوی مشیٰ مراد ہیں یعنی وہ حضور ساتھ ایک کی مدو ولفرت كرث تنقي

بعض روایتون میں اور مختلف نام بھی منقول ہیں لیکن اتنی بات واضح ہے کہ یہ بدری صحابہ میں سے شخصے کہذاان کا حضور سل المالية كوفيل براس طرح سے نارائلى كااظهاركرنايد شبه پيداكرتا ب كداس سے تو آدى كافر موجا تا ہے، قرآن مجيد ميس الله تُعَالِّي عُرْما بِإِ: "وماكانِ لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله سُـــ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك

ال كالمح جواب بيب كريدوا قعد مدينه منوره من ابتداء اسلام كاب، الجمي تك بيراً يت "فلا و ربك ..." نازل ميس مولى تقى ، آب من الميليم كي في براس طرح ناراه على كااظهار كرنا الرجية علين غلطى تعليان السكوه وكفرتك دووجه ي مجما كيا: ا الجمي تك احكام اورعقا كدس ليرى طرح صحابه كرام واقف نبيل يقيم، اورآيت كريمه "فلا و ربك ..." بجي الجمي نازل نہیں ہوئی تھی،لہذا ناوا تغیب ،جہالت اور تقاضہ بشریت کی بناء پر غصہ کی وجہ سے اس انصاری صحابی سے فلطی ہوگئ تھی گو کہ وہ

۲۔ ان انساری محانی نے جوبیکہا کہ آپ مل تھا لیا ہے اپنے پھوچھی زاد بھائی کے ساتھ رعایت کی ہے، اسکا یہ مقصد نہیں کہ آب مل فلي إلى علط فيصله كما بلكه مقصد بيرتفا كه حضور مل فلي في خوبات ارشاد فرمائي وه مصالحت ك طور برتفي ، اور ملح دونول فریقول کی رضا مندی سے ہوتی ہے اور سلے میں کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، آپ ساتھ ایک سے سامنے سلے کے دوجائز رائے تھایک بیر کہ آپ حضرت زبیر کے فل میں ملے کریں اور دوسرا بیر کہ اس انساری صحابی کے فل میں ملے کا فیصلہ کریں،آپ من المالية في جب حضرت زبير كون من صلح كافيمله فرمايا يتواس براس انصارى محابى نے كہا كرآب من المالية في كاجورات اختیار کیاوہ آپ کے پیوپھی زاد بھائی کی رعایت پر مشتمل ہے، انہوں نے بدالزام عائد نہیں کیا کہ آپ ماہ فالیہ نظم کا فیصلہ فرمایا انعیاد باللہ، اگرچہ بیہ بات بھی ایک نبی کی شان میں بہت بڑی گستاخی اور انہا کی تقیین غلطی ہے تا ہم باعث کفر بیس-

نی کریم ماہ خالیہ نے اس صحابی کواس فیصلہ سے اٹکار پر تعزیر آنجی کوئی سر انہیں دی تا کہ لوگ اسلام کے قریب ہوں ، متنظر ند ہوں کیونکہ مدنی دور کے ابتداء میں بیدوا تعدیق آیا تھا ، کو یا تالیف قلب کے طور پر آپ ساٹھالیہ ہے اسے کوئی سر انہیں دی ، اس سے معلوم ہوا کہ جا کم وقت اس سر اکومعاف کرسکتا ہے جو تعزیر آثابت ہوئی ہے۔

نی کریم من الالیتے نے جود وقتاف فیصلے فرمائے ،ان میں اصل فیصلہ کونسا تھا؟ اس میں شارحین حدیث کے دوقول ہیں اکثر حضرات کے نزدیک اصل فیصلہ بعد والاتھا مگر شروع میں آپ می الیتی نے حضرت زبیر کواپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی تھی مگر جب وہ انصاری صحابی اس پر راضی نہ ہوئے تو پھر اصل فیصلہ تجویز فرمایا ،کیکن بعض علاء مثلاً علامه ماور دی نے فرمایا کہ اصل فیصلہ پہلا ہی تھا ، بعد میں جو فیصلہ فرمایا وہ آئنزیر کے طوریر تھا۔

مذكوره حديث بدرج ذيل امور بابت بوت بن:

ا۔ ا۔ کھیت کوسیراب کرے اور پھر بعد والااپنے کھیت کو پانی لگائے(ا)۔

ا۔ جب دو محصول میں کوئی جھڑا ہوجائے اور آئی میں تصفیہ کی کوئی صورت نہ بن پائے تو انہیں چاہئے کہ کسی عاول آدی پا عدالت میں اپنا کیس لے جا نمیں تا کہ ان کا بیزاع حل ہوجائے۔

س۔ عدوات کی تو ہین یا قاضی کے فیصلے کی تو ہین یا اس پر بدؤیا تی کا اعتراض کرنا اور اس کو نہ مانٹا یاعث تعزیر ہے الیک صورت میں قاضی کو بیش حاصل ہے کہ اس پر تعزیر جاری کرے۔

فقال الزبير: حضرت زبير فرماتے بي كه بيرا كمان بيہ كه بيآيت "فلا و دبك لا يؤمنون \_" أى موقع پر نازل ہوئى، اس آيت كے سبب نزول ميں ديگروا تعات بھى منقول ہيں، اوراييا ہوسكا ہے كہ ايك آيت كے نزول كا سبب متعدد واقعات ہوں (۲)۔

عَنْ زَيْدِ بَنِ ثَابِتٍ، فِي هَذِهِ الآيَةِ { فَمَالُكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ } [النساء: 88] قَالَ: رَجَعَ نَاسُ مِنُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَكَانَ النّاسُ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ: فَرِيقُ مِنْهُمْ يَقُولُ: اقْتُلْهُمْ ، وَفَرِيقُ يَقُولُ: لَا ، فَنَزْلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ: { فَمَالَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِنَتَيْنِ } وَقَالَ: إِنَّهَا طَيْبَةُ وَقَالَ: إِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا

<sup>(</sup>١) تُكملة فتُحللهم ٢٣٠ ٥٨٠ كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه ﷺ فتح الباري ٢٥/٥، كتاب الشرب، باب سكر الانهار

اً فتح الباري ٥٨/٥، كتاب الشرب والمساقاة ، باب سكر الانهار-

تَنْفِي النَّارِ حَبَّثُ الْحُدِيدِ (١).

حضرت درین نابت سے منقول ہے کہ انہوں نے: ' فراکم فی المنافقین فکین' کی تغییر ش فر بایا: فر وہ احدے موقع پر دسول الله مان فلی کے سے اوٹ کے سے بال کے متعلق محابہ میں سے بھی لوگ میدان جنگ سے لوٹ کئے سے ،ان کے متعلق محابہ کرام کے دوفریق بور کے ایک فرای کہ ان کہ انہیں فل کر دو، اور دوسر سے فریق نے کہا کہ فل نہ کیا جائے (کہ بیاد کی کہ مواجی ) اس پر سے آئے ہوئی کہ میں انہا ہے ہوئے کہ ایک میں فائلی ہے ، اور فرایا کہ میں المنافقین فئین "، پھر نی کریم مان الا ایج نے فرایا: مدیدایک یا کیزہ جگہ ہے، اور فرایا کہ مدیدایک ورزایا کی بول نکالنا ہے جیسے آگ اور ہے کے میل یعن زیک کو دور کرتی ہے۔

# فمالكم فى المنافقين كيشان نزول مين چندروايات

سورہ نساء کی اس آیت "فہالنکم فی المنافقین " کے شان نزول کے بارے میں مختلف روایات منقول ہیں، اور سب ہی اس کے نزول کا سبب بن سکتی ہیں، چندروایات بیرہیں:

<sup>(</sup>۱) صحيح بخارى، كتاب التفسير باب: فالكم في المنافقين

<sup>(</sup>۲) تحفة الأحوذي ۳۷۷/۸، فتح البّاري ۱/۰ ۳۲ كتاب المغازي، باب غزوه احد، ۳۲۵/۸، كتاب التفسير، باب فها لكم في المنافقين\_\_\_\_\_الخ

۲۔ امام عابد قرماتے ہیں کہ بعض شرکین مکہ کر مدست مدید منورہ آئے اور ظاہر بیکیا کہ ہم مسلمان اور مہاجر ہوکرآئے ہیں،
پھر وہ مرقد ہو گئے اور سامان تجارت لائے کے بہائے سے وہ چلے گئے، پھر دوبارہ مدینہ منورہ شرآئے، ان کے بارے ہیں
مسلمانوں کی ذائے مختلف ہوئی، بعض نے کہا: یہ کافر ہیں، بعض نے کہا یہ مؤمن ہیں، اس پر بیا بت "فیا لکم فی المنافقین"
تازل ہوئی، جس میں ان کا کافر ہوتا بیان کیا گیا اور ان کے آل کا تھم ویا (۱)۔

س۔
بعض مفسرین کے نزدیک بیآیت ان اوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، جو مکہ کرمہ ہیں مسلمان ہوئے کئن دہ ہجرت کرکے مدید متحدہ ان کے بارے میں نازل ہوئی، جو مکہ کرمہ ہیں مسلمان اول کے دو کرکے مدید متحدہ ان کے بارے میں مسلمانوں کے دو کر دو ہو گئے ایک سے نزدیک کا فراور دو مرے کے نزدیک وہ مسلمان نے، اس پر بہا بت نازل ہوئی، جس میں بیات بیان کی مسلمان نے، اس پر بہا بت نازل ہوئی، جس میں بیات بیان کی مسلمان کے دو کا فرین لہذا آئیں قبل کردو(۲)۔

حضرت عبداللہ بن عبال سے دوایت ہے کہ ٹی کریم مان اللہ کے ادشاد فرمایا تیامت کے دن مقول قاتل کو پکڑکر

لا کے گا، اس کی پیشانی اور سرمقول کے ہاتھ بیل ہوگا، اور مقول کے گلے کی رگوں سے خون بہدر ہا ہوگا، اور کیے گا

اسے میرے رب: اس نے جھے آل کیا، یہاں تک کدوہ اس قاتل کو برش کے زدیک لے جائے گا، رادی کہتے ہیں کہ پرلوگوں نے ابن عباس سے تو بہ کا ذکر کیا ( یعنی اس کی توبہ بول ہے یا بیس؟ ) تو انہوں نے بیآیت الاوت کی:

رو من قتل مق منا متعمدا فجزاء ، جھنم " (جو فض کی مؤمن کو تصدا قتل کرے گا تو اس کی سزا دوز خ

ہما بی بیرا بن عباس نے فرمایا: بیآیت مقومت موئی اور شہیں تبدیل کی گئی تو پیراس کی توبہ بال بول ہو تک ہے۔

مشکل الفاظ کے معنی : ۔ ناصیہ : پیشائی ۔ اُو داج: و دج کی جے : گلے کی رکین جن کو ذرئے کے وقت کا ٹا جا تا ہے،
مشکل الفاظ کے معنی : ۔ ناصیہ : پیشائی ۔ اُو داج: و دج کی جے : گلے کی رکین جن کو ذرئے کے وقت کا ٹا جا تا ہے،
مشکل الفاظ کے معنی : ۔ ناصیہ : بیشائی ۔ اُو داج: و دج کی جے : گلے کی رکین جن کو ذرئے کے وقت کا ٹا جا تا ہے،
مشکل الفاظ کے معنی : ۔ ناصیہ : بیشائی ۔ اُو داج: و دج کی جے : گلے کی رکین جن کو ذرئے کے وقت کا ٹا جا تا ہے،
مشکل الفاظ کے معنی : ۔ ناصیہ : میشول ، قاتل کونز دیک کرے گا۔ انی له المتو بہ : اس قاتل کی تو بہ کہاں تبول ہو

<sup>(</sup>۱) - معارف القرآن ۹/۲ ۵۰

<sup>(</sup>۱) الكوكبالدرى ۱۱۰/۴

ا سننساني، كتاب تحريم الدم، باب تعظيم الدم

## كيا قاتل ميشه جهنم ميسريكا

اگرانیک مسلمان دوسرے مسلمان کوجان بوجھ کرفتل کردے تو دہ بمیشہ کے لئے جہنم میں داخل نہیں ہوگا بلکہ اٹل سنت والجماعت کے زد یک اپنے گناہ کی سرایائے کے بعد بالآخر جہنم سے لکل آئے گا۔

لیکن اس پراشکال میر موتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یوں فرمایا: "فجزاء ہجھنم خالدا فیھا"، کہاس کی سزاجہتم میں داخل ہونا ہے اور وہ اس میں ہمیشہ کے لئے رہے گا، اس آیت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ قاتل اگرچیمؤمن ہو، اسے ہمیشہ کے لئے جہتم میں رہنا پڑے گا؟

ال محقف جوابات ديے گئے إلى:

ا۔ بعض حفرات کے نزدیک قرآن مجید کی میسزااس قائل کے لئے ہے جومؤمن کولل کرنا جائز اور حلال سجھتا ہو، طاہر ہے کہ ایسا آ دمی دائر واسلام سے نکل جاتا ہے ، اس کئے اس کی میسز امقرر کی گئی ہے۔

۲۔ بعض صرات کے زویک ''خالدافیہا'' سے جہم میں طویل عرصہ تھر نامراد ہے جنانچے عربی زبان میں بسااوقات خلود کالفظ استعال کرکے طویل عرصہ تھرنے کے معنی مراد لئے جاتے ہیں (۱)۔

س حضرت تفانوی رحماللہ نے اس کامطلب بیبیان فرمایا ہے کواس قائل کی اصل مزانوجہنم ہے کہ وہ اس جی بہیشہ بیشہ کے لئے رہتا لیکن اللہ تعالی استعمال کی جات ہوجائے گی (۲)۔

مرہتا لیکن اللہ تعالی اپنے ضل وکرم سے اس پر بیبر اجادی نہیں فرما ہیں گے بلک ایمان کی برکت سے بالآخراس کی نجات ہوجائے گی (۲)۔

مرہ ابعض علماء فرمائے ہیں کہ "خوالدا فیھا" کا لفظ زجرا ورتوزی کے لئے استعمال فرما یا ہے ، یعنی جزاتو آسکی ہی ہوئی چاہئے کہ وہ وہ بیشہ جہنم میں رہے کہ بیا تنایز اجرم ہے ، لیکن اللہ جل شاندا ہمان کی بدولت اسے بالآخر جہنم سے نکال دیں گے (۱)۔

مرہ سورہ نساء کی بیآ یت منسون ہے ، اس کا نائ بیآ یت ہے: "ان اللہ لا یعفر ان یشر ک بدو یعفر ما دون ذلک ،

یعض معزات کے فزد کے اس کا نائے سورہ فرقان کی آیت نمبر: ۱۸ ہے۔ (۴)

## كيا قاتل كى توبە قبول موگ

قاتل اگرتوبه كرية واس كى توبة ول موكى يائيس؟اس ميس العلم كا ختلاف ب، حضرت ابن عباس سے أيك روايت

<sup>(</sup>۱) ييانالقرآن ۱۳۲/۱

<sup>(</sup>۲) تفسيرروحالمعاني ۱۲۰۶۱

٧ تكملة فتحاللهم ١٥٥/١ كتاب التفسير اختلاف العلياء في توية القاتل

المحملة فتح الملهم ١/١ ٥٥ كتاب التفسير اختلاف العلماء في توبة القاتل

یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی جیسا کہ ذکورہ روائیت میں بھی ان کا قول ذکور ہے، حضرت زید بن ثابت ، ابن عمر ، اور حضرت ابو ہریرہ اسے بھی یہ قول منقول ہے۔

دوسراتول میہ کہ قاتل کی توبہ قبول ہوگی ہے جی حضرت ابن عباس اور حضرت زید بن ثابت ہے منقول ہے، علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ بہی اہل سنت کا سیج تد بہب ہے کیونکہ اللہ تعالی نے دوسری آیات میں صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہوسکتا ہے، اور فرمایا کہ جو تھی شرک، زنااور تیل کے بعد دنیا ہیں تو بہر لے تواس کی توبہ قول ہوگی۔

حضرت عبدالله بن عباس نے جوبی قرمایا: "مانسخت هذه الآیة و لابدلت" كروره نسام كابد آبت "خالدا فیهاس" ندمنسون به اور نداست تدیل كیا گیا به ان كابی ق ل جمهور كرد يك تخليظ اورز جروتون م جمول به (۱) ـ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَوَّرَ جُلُ مِنْ بَنِي سَلَيْمِ عَلَى نَفْرِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَعُهُ عَنَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا لِيَتَعَوَّ ذَمِنْكُمْ فَقَامُوا فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا عَنَمَهُ ، فَأَتُوا بِهَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا لَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَوا لِمَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَو اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوا لِمَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُوا لِمَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَوا لِمَنْ عَلَيْهُ وَلُوا لِمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَوا لِمَنْ عَلَيْهُ وَلَوا لِمَنْ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُوا لِمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلُوا لِمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا لَكُولُوا لِمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُوا لِمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلّهُ وَلَا لَكُولُوا لِمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَلْهُ مَا لَتَلَامَ لَا مَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُهُ السَّولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُمُ السَّلَامَ لَلْمَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَوا لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُوا لِمَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُوا لِمَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَوا لِمَا عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُوا لِمَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا مَا عَلَيْكُمُ السَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَلْمَا عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

حضرت عبداللد بن عباس فرمات بی کرقبیل بنوسیم کا ایک شخص کا صحابہ کرام کی ایک جماعت کے پاس سے گذر مواد اس کے ساتھ کر بیاں تھیں، اس نے صحابہ کوسلام کیا، صحابہ نے آپس میں کہا کہ اس آدمی نے تہمیں سلام اس لئے کیا ہے تاکہ وہ تم سے بناہ لے (یعنی جان بچائے کے لئے سلام کیا) چنا نچے وہ اٹھے اور اسے آل کر دیا اور اس کی بکر بیاں لئے لیں، پھر وہ لوگ بکر یاں لے کر بی کر بیم مان تھی ہے کی خدمت میں حاضر ہوئے اللہ تعالی نے یہ آیت تا زل فرما وی: "یا ایما الذین امنو ااذا ضربت ہے۔" اے ایمان والواجب تم اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد کے کہ سوکھ کروتو برکام و تحقیق کر کے کیا کرواور الیے شخص کو کہ جو تمہار سے سامنے اطاعت کا برکر ہے، یول مت کہ ویا کروکہ بیتو ول سے مسلمان نہیں)

# مسلمان مجھنے کے لئے اسلام کی صرف ظاہری علامات کافی ہیں

اس مدیث میں مذکور آیت ہے بیتم ثابت ہوتا ہے کہ جو تحصٰ اپنے آپ کومسلمان ظاہر کرے تو پھر کی مسلمان کے لئے جا ترقیس کہ بغیر تحقیق کے اس کی بات کونفاق قرار دے۔

اس آیت کے فزول کا سبب کھا لیے ہی واقعات بیں جن میں بعض سحابہ کرام سے اس بارے میں لغزش ہوگئ تھی۔

<sup>(</sup>۱) عمدةالقاري١٨٢/١٨ تجفةالاحوذي٣٤٩/٨

<sup>(</sup>۲) مسئداحد (۲۲۹٪)

اس آیت کے شان زول میں ایک تو بھی واقعہ پیش آیا جواد پر صدیت میں ذکر کیا گیاہے کہ جوشش آپ کواسلامی طرز پر سلام کرے تو تحقیق کے بغیریہ نہ مجھو کہ اس نے دھو کہ دیئے کے لئے اپنے آپ کومسلمان ظاہر کیا ہے، اور اس کے مال کومال غنیمت سمجھ کر حاصل نہ کرو۔

فدگورہ آیت کے شان نزول میں دیگروا تعات بھی منقول ہیں ، ان روایات میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ ایک سے زیادہ واقعات وروایات کی ایک آیت کے نزول کاسب بن سکتے ہیں۔

آیت کے الفاظ میں جو "الفی الیکم السلم "ارشادے، اس میں لفظ "مملام" ہے آگرالسلام ملیکم مرادلیا جائے پہلا واقعہ متحی سلامت واقعہ متحی سلامت واقعہ جے امام ترفدی نے یہاں نقل کیا ہے، اس آیت کے ساتھ زیادہ موزوں اور مناسب ہوگا، اور اگر سلام کے لفظی معنی سلامت اور اطاعت کے لئے جا کیں پھر بیٹمام واقعات اس آیت کے شان بزول میں برابر ہوں کے، اس لئے اکثر حضرات نے وسملام" کا ترجمہ اس جگہ "اطاعت" کا کیا ہے (۱)۔

### ابل قبله كوكا فرنه كهني كالمطلب

اس آیت سے بیا ہم مسئلہ معلوم ہوا کہ جوشش اپنے آپ کومسلمان بٹلا تا ہوخواہ کلمہ پڑھ کریا کسی اوراسلامی شعار کا اظیار کر کے مثلاً اذان ، نماز وغیرہ بیس شرکت کرے تو اہل اسلام پر لازم ہے کہ اس کومسلمان سمجھیں اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کریں ، اس کا انتظار نہ کریں کہ وہ ول سے مسلمان ہواہے یا کسی مصلحت سے اسلام کا اظہار کیا ہے۔

لیکن اس میں بیشرط ہے کہ ایسے خص سے کی ایسے علی اور بات کا صدور نہ ہوجو کفر کی بھی علامت ہے ، اور دین کے کی ایسے تھم کا اٹکار ثابت نہ ہوجن کا ثبوت قطعی دلیل سے ہو، جنہیں ' صرور یات دین' کہاجا تا ہے ، لہذا آگر کوئی مخص بظاہر اسلام کے اطلاع کے کم کا اٹکار کرتا ہے ۔۔۔ تو ایسی صورت میں اسے کا فراور کا ظہار کر سے کی ساتھ ہی وہ کی اسلام کے قطعی تھم کا اٹکار کرتا ہے۔۔۔ تو ایسی صورت میں اسے کا فراور

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ٣٢٨٨٨ كتاب التفسير باب والا تقولو المن القي ــــالخ

مرتدى قرارد ياجائكا

لہذاریہ جو کہاجاتا ہے کہ 'کلمہ کو' اور' اہل قبلہ' کوکافرقر ارند دو، اس کا بھی مطلب ہے کہ جب وہ اخلاص سے اسلام قبول کر لے اور اسلام کے علاوہ ویکر ندا ہمیا ہے براہ ت کا اظہار کر دے اور ضرور یات دین میں سے کسی تھم کا انکار اس سے ٹابت ند ہو، انسی صورت میں اسے مسلمان سمجھاجائے گا، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا ساسلوک کیاجائے گا(ا)۔

عَنْ الْبَرَاءِ ابْنِ عَاذِبِ قَالَ: لَمَا لَزُلَتْ {لَا يَسْتُونِ القَاعِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِدِينَ } [النساء: 26] الآية جَاءَ عَمُرُو ابْنُ أُمِّ مَكْبُومٍ إِلَى النَّبِي صَلَى اللهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَكَانَ طَرِيرُ الْبَصْرِ ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ مَا كَأْمُرُ لِي ؟ إِلِي طَرِيرُ الْبَصْرِ ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ مَا كَأْمُرُ لِي ؟ إِلِي طَرِيرُ الْبَصْرِ ؟ فَأَنْزُلَ اللهَ تَعَالَى مَذِهِ الآية : {طَيْرُ أُولِي الصَّرَرِ } [النساء: 26] الآية . فَقَالَ النَّبِيُ صَلَى اللهَ عَلَيهِ وَسَلَمَ اللهَ مَا اللهَ مَعْدُولَ اللهَ مَا اللهَ عَلَيهِ وَسَلَمَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيهِ وَالدَّوَالْ أَوْلِي اللّهَ وَاللّهُ وَلَا لَا قَالْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

حضرت عبدالله بن عبال في اس آيت: ولا يستوى القاعدون من المؤمنين غيراً ولى الضرر كي تفيير مين قرما يا كداس سعراد يه به كديرا برمين وه لوگ جو جنگ بدرت بيش دب (يعن بيل كنے) اور ده لوگ جو جنگ بدر مين فيلے (يعن اس مين شريک ہوئے) جب غروه بدر پيش آيا توعبدالله بن جش اور ابن ام مكتوم في عرض كيا: يا رسول الله! بم دونوں اند هے بين تو كيا جارے لئے رخصت اور اجازت ہے؟ اس موقع پر بير آيت نازل ہوئى: لا يستوى

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن ۱/۲۹۹

<sup>(</sup>٩) صحيح بخارى، كتاب الجهاد والسير، باب: الايستوى القاعد و دمن المؤمنين

ا حوالهبالا

عَنْ سَهُلِ أَنِ سَعُهِم قَالَ: رَأَيْتُ مَرْوَانَ بُنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَى جَلَسَتُ إِلَى جَنِهِم فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدُ بُنَ ثَابِتٍ ، أَخْبَرَهُ " أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهَ عَلَيهِ وَسَلَّم أَمْلَى عَلَيهِ: {لَا يَسْتُوِي القَّاعِدُونَ مِنَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم أَمْلَى عَلَيهِ: {لَا يَسْتُوِي القَّاعِدُونَ مِنَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم أَمْلَى عَلَيهِ: {لَا يَسْتُوِي القَّاعِدُونَ مِنَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم أَمْلَى عَلَيهِ وَسَلَّم أَمْلَى عَلَيهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيه وَسَلَّم اللهُ عَلَيه وَسَلَّم اللهُ عَلَيه وَسَلَّم وَاللهِ لَوْ أَسْعَطِيعُ الجِهَادَ لَجَاهَدُتُ مَ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى. فَٱنْزَلَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

مشکل الفاظ کے معلیٰ: ۔ ضریو البصو: نابینا۔ کتف: (کاف پر ڈبراور تاء کے بیچے ڈیر) شانے کی چوڑی ہڑی جس پر لکھا جاتا تھا۔ عن بلد: اس کے معنیٰ ہیں: ''القاعد و ن عن بدر ''جوغز وہ بدر سے بیٹے رہے بینی اس میں شریک نہیں ہوئے۔ اولی المضود: وہ لوگ جن کوکوئی عذر ہومثلاً بہار ہیں، یا نابینا ہیں۔ فاقبلت: تو میں بھی مجد میں آیا۔ اُملی علیہ: اسے املاء کرارہے تھے، المصوارے تھے۔ فنقلت: وہ ران بھاری ہوگئ۔ حتی ہمت: یہاں تک کر قریب تھا۔ تو ض: اس فعل کو معروف اور مجبول ودنوں طرح پڑھا جاسکتا ہے، اگر معروف پڑھیں تو اس میں ضمیر اس کا فاعل ہوگی اور فنڈی مفتول بہ ہوگا معنیٰ یہ ہوں گے: یہاں تک کہ قریب تھا کہ حضور سال اللہ کے ران ، میری ران کو کچل دے، ریز وریز وکر دے، اور اگر مجبول پڑھیں تو فنڈی تا ب فاعل ہو گامعنیٰ یہ ہول گے: یہاں تک کہ قریب تھا کہ میری ران کو کچل دیا جاتا۔ ام مسوی عند: (یہاضی مجبول ہے) پھرآپ مال ال وی کی وہ خصوص کیفیت زائل کردی گئی۔ یہ ملھا اور یہ لمیھا ان ووٹوں کے ایک ہی معنیٰ ہیں: وہ اس کی املاء کرار ہے تھے،

### مجابدا ورغيرمجابد دونول برابرتبين

لاکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ جولوگ بغیر کسی عذر کے جہاد میں شریک نیں ہوتے، وہ ان لوگوں کے برابر نیں ہو سکتے جو اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالی نے عابدین کوغیر مجاہدین پر درجہ میں فضیلت اور برتزی دی ہے، ساتھ ہی ہے گربا دیا کہ اللہ تعالی نے دونوں قریق لین مجاہدین اور غیر مجاہدین سے اچھی جزاء کا دعدہ کیا ہوا ہے، جنت ومغفرت دونوں کو حاصل ہوگی ، البتہ درجات کے اعتبار سے فرق رہے گا۔

اس آيت مي لفظ " قاعدين "جومرراستعال مواعي اس عون مرادعي؟ ال من دوقول بين:

ا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے خرویک لفظان قاعدین کے دونوں جگہ وہی لوگ مرادیں جو بھر کسی شری عذر کے جہادیس شریک نہیں ہوئے ، ندوہ بیار ہیں اور نہ ہی وہ نابینا ہیں ، باتی رہے وہ لوگ جوشر یعت کی نظر میں محذور ہیں مثلاً بیار ہیں یا نابیتا ہیں وہ اجرونواب میں مجاہدین کے برابر ہیں ، بھی اکثر حضرات کی رائے ہے۔

ا۔ بعض حضرات کے نز دیک پہلی آیت میں قاعدین سے معذورلوگ مراد ہیں یعنی کنگڑ ہے لو لے اور نامینا وغیرہ کہ جو جہاد کا پختہ عزم اور ذوق وشوق تو رکھتے ہیں مگرا پنی معذوری کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے ،اس نیت میں بیلوگ بھی جاہدین کے ساتھ اجرو تو اب میں برابر ہیں، ہاں مجاہدین کو ایک درجہان پر فضیات حاصل ہے کہ وہ نیت کے ساتھ ساتھ عملاً بھی جہاد میں شریک ہوئے ہیں اس لحاظ سے مجاہدین کا درجہان سے زیادہ ہے۔

اور دوسری آیت بین قاعدین سے وہ لوگ مرادین جو پغیر کسی عذر کے جہادین شریک ٹیس ہوئے ،لیکن امیر کی اجازت سے بخواہ اس وجہ سے کہ ان کے علاوہ دیگر لوگ جہاد کے لئے کافی بیں پاکسی اور دیٹی ضرورت سے ،ایسے لوگوں پر نجابدین کوکئ درجہ فنیلت حاصل ہے۔

عبدالله بن ام مکتوم کوعمر و بن ام مکتوم بھی کہاجا تاہے ' ام مکتوم' ان کی والدہ کا نام ہے اور والد کا نام' ' زائدہ' ' ہے۔(۱)
علاقی تقسیر نے فرما یا کہ اس آیت سے بیمعلوم ہوا کہ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے کہ بعض لوگ اس کوسر انجام و ب ویں تو باقی مسلمانوں کی طرف سے بھی بیفریضہ اوا ہوجا تاہے ، بشر طبیکہ جولوگ جہاد میں مشغول ہیں وہ اس جہاد کے لئے کافی ہوں

<sup>(</sup>۱) تحفة الإحوذي ٣٨٣١٨, الكوكب الدرى ١١٣١٢ إ

معارف ترخدی سوم اورا کروه کافی نییں توان کے قرب وجوار کے مسلمانوں پرفرض میں موجائے گا کروہ مجاہدین کی جان ومال سے مدد کریں (ا)۔

حفرت بل بن معدى روايت كى مدين دواجم يا تي بين:

ایک بیدکداس میں صالح بن کیسان ، ابن شہائ یعن امام زہری سے روایت کررے میں اور صالح بن کیسان ، امام زہری

يرب بن توبيكويا" رواية الاكابر عن الإصاغر "كالبيل سے ب

اس میں ایک معالی، تابعی سے روایت کررہے ہیں، کیونکہ حضرت الل بن سعد معالی ہیں جومروان سے روایت کررہے جیں، اور مروان کے بارے میں مشہور یکی ہے کہوہ تا بعی ہے، صحافی ہیں

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً, قَالَ: قُلْتُ لِعْمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ إِنَّمَاقَالَ اللَّهُ: { أَنْ تَقْضُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ } [الساء: 101] وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ حُمَرُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتِ مِنْهُ. فَذَكُرْتُ ذَلِك لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِسْلَمَ. فَقَالَ: صَدَقَةً تَصَدَّقَ اللَّهِ بِهَاعَلَيْكُمْ فَاقْتِلُو اصَدَقَتَهُ (٢)

حضرت يعلى بن اميه كتية بين كه ميس خ حضرت عمر سي عرض كما كه الله تعالى نے فرمايا: "إن تقصر وامن الصلوة ان خفته " (يعني اگرتهمين خوف بيوتو قصر نماز پژه ليا كرو) اور آب تو لوگ امن بين بين ( توكيا اب بيمي قصر جائز ے؟) حضرت عمر نے فرمایا: مجھے بھی ای طرح تعجب ہوا تھا جس طرح کے تمہیں تعجب ہوا ہے بھر میں نے نبی کریم من المائية على المركباتواب المناهية في ارشادفر مايا: بدايك صدقد بس كوريدالله تعالى في مرفضل فرمایا ہے، لہذاتم اللہ کے صدقہ کو قبول کرد (خواجہ میں خوف ہویانہ ہو، قصر نماز درست ہے)

### آيت تصرمين خوف كي قيد كالمطلب

نماز میں قصر سے متعلق قر آن مجید کی فدکورہ آیت سے بظاہر میمغہوم ہوتا ہے کہ حالت سفر میں قصر کی اجازت اس وقت ہو گی جب کا فرول کی طرف سے ایذاء وغیرہ کا خوف اور خطرہ ہو، حالانکہ ایسانہیں ہے بلکہ حقیقت بیہ ہے کہ اس آیت میں خوف کی قید، عرف وعادت اوراغلب کے اعتبار سے لگائی حجی ہے کہ عموماً مسافروں کوخوف ہوتا ہے، خصوصاً اس زمانے میں توسفر میں کفار کی طرف سے ہرونت ایداء کا اندیشر بتاتھا، یمی وجہ ہے کہ نبی کریم مل تالیج نے ' فاقبلوا صدفتہ' ، فرما کراس طرف اشارہ فرمادیا کہ سفر میں نماز قصر کا تھم صرف خوف کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ بیاللہ تعالی کی طرف سے تمام مسافرین کے لئے ایک آسانی اوراحسان

معارف القرآن ٩٢٣/٢

صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها

ے جس سے ہرمسافر فائدوا محاسکتا ہے، خوا واسے کسی مناخوف ہو یاندویشر طیکداس کا بیسز سفرشری ہو۔ فاقبلوا، بدامر كاميغه بعدوجوب كي لئ ب، لهذا برشرى مساقرير جار ركعت والى فرض تمازيل قصركرنا واجب ہے،ال سے مسلک احماف کی تائید ہوتی ہے کہ دوران سفرتماز میں تعرکر ناواجب ہے،اورتعرف کرنا درست نیس ہے(۱)۔ حَدَّثُنَا أَبُو هُرَيْرَةً: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَزَّلُ بَينَ صَبِّنَانَ وَعُشْفَانَ، فَقَالَ المُشْرِكُونَ: إِنَّ لِهَوْلَاءِ صَلَاةً هِيَ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَٱبْنَائِهِمْ وَهِيَ الْعَصْلِ فَأَجْدِهُوا أَمْرَكُمْ فَمِيلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وإنَّ حِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرُهُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابُهُ شَطَّرُيْنِ فَيُصَلِّي إِلِهُمْ، وَتَقُومُ طَائِفَةُ أُخْرَى وَرَاءَهُمْ، وَلُيَأْنِحُلُوا حِلْرَهُمْ وَأُسْلِحَتَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي الآخَرُونُ وَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكُعَةُ وَاحِدَةً، ثُمَّ يَأْخُذُ هَوُ لَاءِ حِذْرَهُمُ وَأَسْلِحَتَهُمْ، فَتَكُونُ لَهُمْ رَكُعَةُ زَكُعَةً ، وَلِرَسُولِ الْقَصْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتُعَتّانِ (٢). حضرت ابوہر برہ فرماتے ہیں کہ نی کریم مل طالبہ (جہادے لئے) مجنان اور عسفان کے درمیان اترے تومشر کین آليل ميں كہتے ككے كرمسلما توں كى ايك تماز ہے جوان كرو يك ان كے باب اورا ولاد سے محى زيادہ تحوب سے اور وہ تمازعصر ہے، لبذاتم استے امریعی لڑائی کے لئے پرعزم ہوجاؤ، اور (جب مسلمان اس تماز میں مصروف ہول آف ان ۔ پرایک ہی مرتب دھاوا بول دوء اس دوران حضرت جرائیل علیہ السلام نی کریم ساتھی ہے پاس آئے اورآپ وظم دیا م كرات المعامة كودوحسون من تقييم كروي، ايك كروه كوات فياز يرها عن اوردوم اكروه ان كي يجي كارار ب اور چاہئے کدایے بچاد کا سامان اور ہتھیار اپنے پاس رکھیں، پھر دوسری جماعت آپ کے ساتھ ایک رکعت ادا كرے، پريدلوك يعنى بهلى جماعت اپنے ہجاؤكاسامان اوراسلى اوراسلى الكركھوے موجائيں،اس طرح محالية كرام كى (امام کے ساتھ) ایک ایک رکعت ہوگی اور نبی کریم ساتھ الیا ہم کی دور کعتیں ہوجا عیل کی

#### نمازخوف يرصن كاايك طريقه

ال حدیث میں نمازخوف پڑھنے کا ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ امام جب مسافر ہوتو اسے چاہیے کہ اپنی توج کو دو حصول میں کرلے ، اور ہردستہ کو ایک ایک دوسری رکھت معنوں میں کرلے ، اور ہردستہ کو ایک دوسری رکھت معنوی ہونے کا ہردستہ اپنی دوسری رکھت معنوی ہونے کی دستہ امام کے ساتھ نماز پڑھے گاتو دوسرا دستہ اپنے اسلی کے ساتھ نماز پڑھے گاتو دوسرا دستہ اپنے اسلی کے ساتھ دفاع کے طور پر کھڑا رہے گاتا کہ وہ مسلماتوں پر حملہ نہ کردیں۔

هجنان ایک جگرکانام ہے یا مکدومدین کے درمیان ایک بہاڑے، اورعسفان ایک جگرکانام ہے جو مکرمدے دومنزل

<sup>(</sup>١) مرقاة المقاتيح ٣٨٣/٢ كتاب الصلاة ، باب صلاة السفر

<sup>(</sup>٢) سنن نسائى، كتاب صلاة الخوف، باب

کے فاصلے پرواقع ہے(۱)\_

عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: كَانَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَّا يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو أَبْيْرِي بِشُو وَبَشِيْرُ وَمُبَشِّنْ وَكَانَ بَشِيْوُ رَجُلًا مُنَافِقًا، يَقُولُ الشِّعْرَ، يَهْ جُوبِهِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَّ يَفْحَلُهُ بَعْضَ الْعَرَبِ ثُمَّ يَقُولُ: قَالَ فَكَنْ كَذَا وَكَذَا مُؤَانَتُمِعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِك الشِّعْرَ قَالُوا: وَاللَّهِ مَا يَقُولُ هَذَا الشِّعْرَ إِلَّا هَذَا الْحَبِيثُ، أَوْ كَمَا قَالَ الرَّجُلُ، وَقَالُوا: ابْنُ الأُبْيُرِيِّ قَالَهَا، قَالَ: وَكَانُوا أَهْلَ بَيْتِ حَاجَةً وَفَاقَةٍ، فِي الجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلَامِ، وَكَانَ التَّاسُ إِنَّمَاطُعَامُهُمْ بِالْمَدِينَةِ التَّمْزُ وَالشَّعِينُ وَكَانَ الْرَجْلُ إِذَا كَانَ لُّهُ يَسَارُ فَقَدِمَتُ صَافِطَةً مِنَ الشَّامِ مِنَ الدَّرْمَكِي ابْتَاعَ الرَّجُلُ مِنْهَا فَخَصَّ بِهَا نَفْسَهُ، وَأَمَّا العِيَالُ فَإِلَّمَا طَعَامُهُمُ التَّمْرُ وَالشَّعِينُ فَقَادِمَتْ صَافِطَةُ مِنَ الشَّامِ فَابْتَاعَ عَتِي دِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ حِمْلًا مِنَ الدَّرْمَكِ فَجَعَلَهُ فِي مَشْرَبَةِلَهُ، وَفِي المَشْرَبَةِ سِلَاحُ وَدِرْعُ وَسَيْفٌ، فَعُدِي عَلَيْهِ مِنْ تَحْتِ البَيْتِ، فَنَقِبَتِ المَشْرَبَةُ، وَأَخِذَ الطَّعَامُ وَالسِّلَاحُ, فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَانِي عَمِّي وِفَاعَتُم فَقَالَ: يَاابُنَ أَخِي إِنَّهُ قَدْ عَدِي عَلَيْنَا فِي لَيلَيْنَا هَادِهِ، فَنُقِبَتُ مَشْرَبُتُنَا فَلُهِبَ بِطَعَامِنَا وَسِلَاحِنَا. قَالَ: فَتَحَسَّسْنَا فِي الدَّارِ وَسَأَلْنَا فَقِيلَ لَنَا: قَدُ رَأَيْنَا بَنِي أَبَيْرِتِي اسْتُوْقَدُوا فِي هَلِهِ اللَّيْلَةِ، وَلَا نُرَى فِيمَا نُرَى إِلَّا عَلَى بَعْضِ طُعَامِكُمْ، قِالَ: وْكَانَ بَنُو أَبَيْرِ فِي قَالُوا وَنَحْنُ نَسْأَلُ فِي الدَّادِ: وَاللَّهِ مَا نُرَى صَاحِبَكُمْ إِلَّا لَبِيدَ بْنُ سَهْلِ، رَجْلُ مِنَّا لَهُ صَلَاحٌ وَإِسْلَامْ، فَلَمَّا سَمِعَ لَبِيدُ اخْتَرَ طَسَيْفَة وَقَالَ: أَنَاأُسْرِ فَ؟ فَوَاللَّهِ لَيْخَالِطَنَّكُمْ هَذَا السَّيْفُ أَوْ لِتَبَيِّئُنَّ هَلِهِ السَّرِقَة ، قَالُوا: إِلَيْك عَنْهَا أَيُّهَا الرَّجُلُ فَمَا ٱلْتَ بِصَاحِبِهَا، فَسَأَلُنَا فِي الدَّارِ حَتَّى لَمْ نَشَّكَ ٱنَّهُمْ أَصْحَابُهَا، فَقَالَ لِي عَمِّي: يَا ابْنَ أَحِي لَوْ أَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كَرْتَ ذَلِكَ لَهُم

 لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: اللَّهُ المُسْتَعَانُ ،

فَلَمَّانَزُلَ القَّرْآنُ أَتَى رَسُولُ القَصَلَّى اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بِالْسِلَاحِ فَرَذَهُ إِلَى فِا الْحَاهِلِيَةِ فَقَالَ قَتَادَةُ : لَمَّا أَتَيْتُ عَنِي بِالْسِلَاحِ ، وَكَانَ شَيْحًا فَلْ عَشَا - أَوْ عَسَا - الشَّكُ فِى أَبِي عِيسى فِى الجَاهِلِيَةِ ، وَكُنْتُ أَرَى إِسْلَامُهُ مَلَ خُولًا ، فَلَمَّا أَتَيْعُهُ بِالسِّلَاحِ قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، هُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَعَرَفْتُ أَنَ إِسْلَامَهُ كَانَ صَحِيحًا ، فَلَمَّا فَنَ اللهَ الْحَرْقِ بَاللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

حفرت قاده بن نعمان فرماتے ہیں کہ ہم انصار میں سے ایک گھرانہ تھا، جنہیں بنوا بیرق کہا جا تا تھا، اور وہ تین بھائی سے بھر، بشیر اور مبشر، بشیر ایک منافق آ وی تھا، وہ شعر کہتا تھا، جس میں وہ صحابہ کرام کی ہجو یعنی فدمت کرتا، اور پھران اشعار کو بعض عرب شعراء کی طرف منسوب کر دیتا اور کہتا کہ قلاں نے اس طرح کہا ہے، اور قلال نے اس اس طرح کہا ہے، محابہ کرام جب بیشعراء کی طرف منسوب کر دیتا اور کہتا کہ قلال نے اس طرح کہا ہے، محابہ کرام جب بیشعراء کی طرف منسوب کہ اللہ کی قسم بیشعرای حبیب یا فرما یا کہ (بیشعر) ای آ دی ہے ہیں (ایسین رادگی کو بیشک ہے کہ لفظ خبیث ارشاد فرما یا ہے یا لفظ رجل) ہما ہہ کہا ہم کہتے ہیں کہ یہ فظ خبیث ارشاد فرما یا ہے یا لفظ رجل) ہمائی اور تنگرست سے، اور مدید ہیں (اس کے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ وہ لوگ زمانہ جا ہلیت اور اسلام دونوں میں محتاج اور تنگرست سے، اور مدید ہیں (اس وقت) لوگوں کا طعام مجود اور جو بی تھا، اور آ دی کے پاس مال ہوتا تو غلہ کا سودا گر جب شام سے میدہ لاتا تو وہ اس سے بھرخر ید لیتا اور دواس کے ساتھ اپنے قس کو خاص کر لیتا، اور اہل دعیال کا کھانا تو مجود اور جو بوتا،

ایک مرتبدایک بویاری آیا تومیرے چیارفاعدبن زیدنے میدے کا ایک تھیلاخریدااوراے ایک مخصوص کرے میں

رکادیا اس کرے بیل ہتھیا رایسی رزواور کوار ہی رکئی ہوگی تھی ، پھران کے گھر کے بیچے سے چوری کی گئی ، چنانچہ کمرے بیل سوران کیا کہا اور کھائے کا سامان اور اسلحہ چوری کر لیا گیا، جب سے ہوئی تو میرے بیا رفاعہ میرے یا ک آئے ، کہنے گئے: جینیج آئ رات ہم پرظلم کیا گیا، ہمارے کرے بیل سوران کیا گیا اور ہمارے طعام اور اسلحہ کو چوری کر لیا گیا، داوی کہتے ہیں کہ پھرہم نے محلہ بیل تحقیق توقیق کی اور ہم نے پر چھے کھی کو جمیل بتایا گیا کہ ہم نے اس رات بیل بنواری کو دیکھا کہ وہ آگ جا ارتبی میاں ہے کہ وہ آگ تہارے کھائے پر ہی ہوگی ، بنو ایر ق کو دیکھا کہ وہ آگ جا ارتبی میاں ہے کہ وہ آگ تہارے کھائے پر ہی ہوگی ، بنو ایر ق کو دیکھا کہ وہ آگ خلارے تنقیق کر رہے سے کہ: ہمارے خیال میں تہا را چورلید بن ہمل ہی ہے ، جو ایپرق کو دیکھا دو ہم میں ہے ایک صالح خص سے اور مسلمان سے ،

لبید نے جب یہ بات سی او انہوں نے اپنی ملواد کو نیام سے تکال لیا اور کہا کہ میں چوری کرتا ہوں؟ اللہ کی صلم بیلوار تمهارے ساتھ ال جائے گی لیمن خوب اڑائی ہوگی یاتم اس چوری کے متعلق بتادوہ بنوابیرق نے کہا: ارے تو ہم سے دور موجا،توچوروس ہے، پرہم محلد میں پوچھ کھے کرتے رہے یہاں تک کہ جس یقین ہوگیا کہ بنوا بیرق ہی چور ہیں ،اس پر میرے چانے کہا کہ بھتے اگرتم نی کریم مل الا اللہ کے یاس جا واور آپ کوساری تفصیل بتا و ( توشاید ماری چیز میں ال جائے) آبادہ کہتے ہیں کہ میں تی کریم مانظاری خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہم میں سے ایک تھر والے نے جوصلہ رحی کرنے والے بیں میرے بچارفاع بن زید پرظلم کیا، چنانچان کے کرے میں سوراخ کیا اور کھائے کا سامان اور اسلی چوری کر کے لے گئے ، انہیں جا ہے کہ ہمار اسلیمیں واپس کردیں ، اور جہاں تک غلہ کا تعلق بينواس كى ميل ضرورت بين اب يرنى كريم من فاليل في خرما يا كديس عقريب اس كا فيصله كرول كا جب بوابیرت نے بیسٹا تو اپنی قوم کے ایک مخص اسیرین عروہ کے پاس آئے اور اس معالمے میں اس سے تفتیکو کی پھر اس کے لئے محلہ کے کچھ لوگ جمع ہو گئے، اور انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! قادہ بن تعمان اور اس کے چھاتے مارے گھروالوں پر بغیرولیل اور بغیر گواہوں کے ہم پر چوری کا الزام نگایا ہے، قادہ کہتے ہیں کہ میں نی کریم ساتھا ہے کی خدمت میں جا ضربوا اور میں نے آپ سے اس بارے میں گفتگو کی تو آپ من طالیج نے فرمایا: تم نے ایک ایسے محمرانے کا قصد کیا ہے جن کی نیک اور اسلام قابل ذکر ہے، تم نے ان پر بغیر دلیل اور بغیر گوا ہوں کے چوری کی تہت لگانی ہے، قادہ کہتے ہیں کہ پھر میں واپس آ عمیا، اور میں نے تمنا کی کہ کاش میرامال چلاجا تا اور میں نبی کریم ساتھا کیا۔ ے اس بارے میں کلام ندکرتاء ای دوران میرے چھارفاعدا کے اور یوچھا کہ بھتیجتم نے کیا کیا ہے؟ تومیس نے انہیں بتادیا که رسول الله ملاطناتیا بنے اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔انہوں نے کہا: الله جل شانه ہی مدد گار ہیں۔

پھرزیادہ دیر نہیں گذری تھی کہ اللہ تعالی نے ان آیات کو نازل فرمایا: "انا آنز لنا الیک الکتاب" (بے حک ہم نے آپ کے پاس یہ کتاب بھیجی جس سے آپ واقع کے مطابق فیصلہ کریں جو کہ اللہ تعالی نے آپ کو بتلایا ہے) (وہ وی بیہ کے کہ واقع میں بیٹیر چور ہے اور قبیلہ بنوا ہرت جواس کے حالی ہیں وہ جموئے ہیں ) اور آپ ان خاسوں کی مارف داری کی بات نہ سیجے ، ان سے مراد بنوا ہرق ہیں ، اور اللہ تعالی سے اس بات پر استنفاز کیجے جوآپ نے قادہ سے کئی ہے ، بلا شہاللہ تعالی بڑے برائی برائی اسے کئی ہے ، بلا شہاللہ تعالی ایسے فض کوئیس چاہتے جو بڑا تنیات جواب دنی کی بات نہ سیجے جو کہ اپنا ہی تقصان کر رہے ہیں ، بلا شہاللہ تعالی ایسے فض کوئیس چاہتے جو بڑا تنیات کرنے والے اور رہم کرنے والد تعالی سے نیس شرائے ، اللہ تعالی بخشے والے اور رہم بیل اللہ تعالی ہے اور رہم بیل اللہ تعالی ہے اور رہم بیل برائی ہوا ہیں اور قبیل ہے اس معاف کردے گا ، اور ''وئی بکس '' بیل ) بینی اگر قبیلہ بنوا ہرق کے لوگ اللہ تعالی ہے اس قبیل کا کہ اور ''وئی بکس '' کا کہ اور ''وئی بکس '' کا کہ اور ''وئی کہ اور '' وئی بکس '' کولا اللہ '' سے ' وعظیما'' تک ، اس میں بنوا ہرق کے اس قبیل کا کہ کر ہے جوانہوں نے لیدے متعانی کہا ہے ، اور فرا یا : ''ولولا منسل اللہ '' سے ' وعظیما'' تک (اور اگر آپ پر (اے جم سال اللہ کا فضل اور رہمت نہ ہوتو ان لوگوں میں سے ایک موروں نے آپ کولا کی میں بیل ڈال ور اگر آپ پر اللہ کا فنل اور وہ میں آپ کولا کی با تیں نازل قرا میں ، اور آپ کو وہ وہ وہ کی آپ کولا کی با تیں نازل قرا میں ، اور آپ کو وہ وہ مفید یا تیں بناز گی ہیں ، ور آپ کو اور آپ کو اللہ کا فنل ہوں ہے ۔ اور آپ کو وہ وہ مفید یا تیں بناز گی ہیں جو توآپ نہ جو توآپ نہ جو تھ ہوں نے آپ کو انسلہ کی باتیں بناز گی ہیں ، ور آپ کو وہ وہ مفید یا تیں بناز گی ہیں جو توآپ نہ جو توآپ نہ جوانہ کے اور آپ کی انسلہ کا بنا قبل ہے ۔

پھر جب قرآن نازل ہواتورسول اللہ ما افرائی ہے پائی ہتھیارلائے گئے، توآپ نا اور اور ہتھیار لے کر پہاے پائی استے ادر زمانہ جا بلیت میں ان کی بینائی کمزور ہو چکی تھی اور وہ بوڑھے ہو چکے تھے، (ابوعیسی کو فٹک ہے کہ عثی کا لفظ فرمایا یا عسی ) اور میں بیگان کرتا تھا کہ ان کے اسلام میں پھوٹلل ہے (بینی ان کا ایمان تا الص نہیں بلکہ اس میں نفاق ہے) جب میں پچا کے پاس ہتھیارلا یا تو کہنے گئے: بھینے بیاللہ کی راہ میں صدقہ ہیں ، اس پر جھے بینی ہوگیا کہ ان کا ایمان میں جھے بینی ہوگیا کہ ان کا ایمان میں جائے۔ ایمان میں جھے بیاللہ کی راہ میں صدقہ ہیں ، اس پر جھے بینی ہوگیا کہ ان کا ایمان میں ج

جب قرآن مجید نازل ہواتو بشیر مشرکین کے ساتھ ل گیا اور وہ سلافہ بنت سعد بن سمیہ کے پائ شہرا، بھراللہ تعالیٰ نے

یہ آیت نازل کی: ''ومن بیٹا قت الرسول ۔۔۔ ضلافا بعیدا' (اور چوش رسول کی خالفت کرے گا بعداس کے کہت کام
ظاہر ہو چکا تھا اور مسلما نوں کا راستہ چھوڑ کر دوسر نے راستہ ہو گئے تو ہم اس کو جو بھو ہ کرتا ہے کرنے ویں گے اوراس کو جہنم میں واخل کریں ہے، بیٹک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ خشیں کے کہ ان کے ساتھ کی کوشر بیک قرار دیا جائے اوراس کے سواہور جینے گناہ ہیں جس کے لئے منظور ہوگا وہ گناہ بحث دیں گے، جوشن اللہ کے ساتھ شریک شہراتا ہے وہ بڑی دورکی گراہی میں جا بڑا)۔
دورکی گراہی میں جا بڑا)۔

جب وہ سلاف کے پاس تھم اتو حضرت حسان بن ثابت نے اس تورت کی مذمت میں اشعار کے ،اس پر سلاف نے بشیر کا سامان اٹھایا، اسے اپنے سر پر رکھا بھر اسے لے کرنگلی اور ایک کشادہ جگہ میں اسے بھینک دیا، بھر اس سے کہنے آئی کہ: کیا تو حسان کے شعر میرے لئے ہدیدلایا ہے؟ ( یعنی تیری وجہ سے میری فدمت کی گئی) تجھے سے بھی جھے بھی خیر نہیں

مشكل الفاظ كم معنى: \_ هجو: وه جواور فرمت كرتا \_ ينجله: إس شعركوه ومنسوب كرديتا \_ ضافطة: غله كاسودا كره بيزياري تاجر درمک: (وال يرزبر اساكن ميم يرزبر جعفر كوزن ير) سفيداتا ميده وحمل: (حاد كي في زيراورميم ساكن) بوجه بخميلا، بورا مشوية كوفرى ايك مخصوص جهوناسا كره ودع: زره ، حديث مين "درع وسيف" نفظ سلاح كابيان ب-عدى عليه: (صيغه جمول) أس يرظم كميا كميا لين اس كى چورى كى كئى نقبت: (صيغه جمول) اس كرے كى ديوار ميس سوران كيا كيا\_ تحسسنا: بم في يو جي محداد رحقيق شروع كروى استوقدوا: انهون في آك سلكاني آك جلائي - اعتوط ميفه البيد ين بهل في المن تلواد كوسونت لها، تياد كرلها، ليخ الطنكم هذا السيف: الله كاتم بيلوار ضرورتم سيل كرديه كي يعني ميرى طرف ے اعلان جنگ ہے۔ الیک عنا: تو ہم سے دور ہوجا، تو چرجیس، یو مو نہم بالسیرقة: وه ان پر چوری کا الزام لگا سے تے۔عسی: (سین کے ساتھ) برا ہونا، عمررسیدہ ہونا۔عشبی: (شین کے ساتھ) نگاہ کمزور ہوگئ۔مدخول: دلیل،عیب دار ليني ميرا كمان بيرتها كدرفاعه كالسلام يختذبين بين المان على الشائد تهار رحله: اس كاسامان - ابطح: كشاده حكمه ميداني -رمت به: بشير كے مامان كواس عورت في جينك ويا۔

### حضرت رفاعه بن زيد کی چوری کا واقعه

مْكُوره حديث من قرآن مجيدى آيت: "إنا انزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس - "كَاشَّاك نزول بیان کیا گیاہے،اس میں حضرت رفاعہ بن زید کی چوری کا واقعة تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیاہے، نیز اس واقعہ سے درج ذیل امور تابت موتے بن

نی کریم مل الله مالم الغیب نہیں ، اگرآپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کودی کے بغیر ہی چور کاعلم ہوتا۔ اكر كمريس كوكي مخص اين لئ كوكي مخصوص كما ناكها ياكر ي توييه جائز ي

عَنْ عَلِيَ بِنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ: مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةُ أُحَبُ إِلَيَّ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكُ لِمَنْ يَشَاءُ } [النساء: 48]\_

حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک قرآن مجید کی بیآیت سب سے زیادہ محبوب ہے: "ان الله لا یغفر

## حطرت علی کی نظر میں سب سے پسند بدہ آیت

قرآن مجید کی میآیت "ان الله لا یغفر ان مشرک بھے" حضرت علی کی نظر میں محبوب ہے، کیونکہ میآیت خوارج کے

خلاف جحت اوردكيل ب، توارح كالكمان يقاكد بركناه شرك ب اوراس كامر تكب بميشك كين بنم شلاب كا بجيداى آيت مل مراحت ب كرشرك كالمان شرك سي ويكن اكرانسان شرك سي ويكر الميات جلاكياتو من مراحت ب كرشرك كالمواده ويكرتمام كناه الله تعالى معاف فرمادين مي كيكن اكرانسان شرك سي ويدكت بغيره نيات جلاكياتو يكاموا في من المواد المردنيا شرك أورا فلاس كراته اليان لي آياتواس كايد كناه معاف بوجائي كالأله من المنظم المناه عن المناه المن

حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ جب بیآیت: "من بعمل مدو ءا بہ بند بد" (جوفض جوکوئی برائی کرے کا اس کا اللہ اور کی کری مان اللہ کے اسے بدلد دیا جائے گا) نازل ہوئی، تو مسلمانوں پر بیگراں گذری، تو انہوں نے اس کا اظہار نبی کریم مان اللہ کے سامنے کیا تو آپ مان اللہ کے سامنے کیا تو آپ مان اللہ کے کہ اس کے گوار موراس مصیبت میں جو مومن کو پہنچ اس کے گوا ہوں کا گفارہ ہے بہال تک کہ اسے کوئی کا ناچہ جائے یا اسے کوئی معیبت اور مشکل پیش آ جائے ( توریخی اس کے گفاہوں کی معافی کا ذریعہ ہے)

عَن أَبِي بَكُرِ الصِّدِيقِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عُلَيه وَ سَلَّمَ فَأَنْزِ لَتْ عَلَيه عَذِه الآيَة : {مَنْ يَعْمَلُ مِن وَ اللهِ وَلِيَّا وَلَا يَصِيرُ السَّرِقَ : النساء ، آية رقم : 123] فَقَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَ سَلَّم : يَا أَبَا يَكُو أَلَا أُقْرِ لَكَ آيَة أُنْزِلَتُ عَلَيْ ؟ فَلُتُ : بَلَى يَا رَسُولُ اللهِ قَالَ : فَأَقُر أَلِا أَفْرِ لَكَ آيَة أُنْزِلَتُ عَلَيْ ؟ فَلُتُ : بَلَى يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيٰه وَ سَلَّم : مَا شَأَنُك يَا أَبَا يَكُو ؟ وَجَدْتُ انْقِصَامًا فِي ظَهْرِي ، فَتَمَطَّأْتُ لَهَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيٰه وَسَلَم : مَا شَأَنُك يَا أَبَا يَكُو ؟ وَلَيْنَا لَمْ يَعْمَلُ سُوعًا ، وَإِنَّا لَمْ يَعْمَلُ اللهِ عَلَيْه وَسَلَّم : أَمَّا أَنْتَ يَا أَبُا بَكُو وَالنَوْ مِنُونَ فَتَحْزَوْنَ بِذَلِك فِي اللهُ ثَيْء وَلَا اللهُ وَلَيْسَ لَكُمْ ذُنُوب ، وَأَمْ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم : أَمَا أَنْتَ يَا أَبَا بَكُو وَالنَوْ مِنُونَ فَتَحْزَوْنَ بِذَا لِكُولُ اللهَ عَلَى اللهُ فَيَا اللهُ عَلَى اللهُ الله عَلَى الله عَلَى اللهُ الله وَالله اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّ

حضرت ابوبکرصدیق فرماتے ہیں کہ میں ٹی کریم مان اللہ اسے اس تھا، استے میں آپ پر یہ آیت اتاری کی: "من یعمل سو ءا۔۔۔ " (جو محض جوکوئی برائی کرے گا، اسے اس کا ضرور بدلد دیا جائے گا، اور دہ اللہ کے علاوہ کوئی جمایت اور مددگار نہیں یائے گا) نبی کریم مان اللہ اللہ ابوبکر کیا ہیں تہمیں ایک اسی آیت نہ پر صاور ہو مجھ پر نازل کی محمی ؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ (ضرور بتا دیجے) فرماتے ہیں: پھر آپ مان اللہ اللہ عجے بیا یت

<sup>(</sup>۱) تحقة الإحودي ٣٩٢/٨

<sup>(</sup>r) صحيح مسلم، كتاب البرو الصلة، باب: ثوب المؤمن فيما يصيبه من مرض أوحزن

<sup>1/11-11</sup>mm 6

پڑھائی، پھر جھے پھے معلوم ہیں مگریہ کہ یں نے (اس قم سے) اپنی کمرکوٹو ٹنا ہوائسوں کیا، چنانچہ اس کی وجہ سے میں فرائی لی بو آپ ساٹھ الیکن ہے نے انگرائی لی بو آپ ساٹھ الیکن ہے ہوں گا بو اس سے کون ایسا ہے جو برائی ہیں کر تا تو کیا جہ ہمیں ان تمام اعمال یعنی برائیوں کا بدلد دیا جائے گا جو ہم کریں؟ آپ ٹاٹھ الیکن نے فرمایا: اسے الو بحر جہاں تک تمہارا اور مؤمنین کا معاملہ ہے تو تم لوگوں کو دیا جس بی برے اعمال کا بدلد دیں دیا جائے گا بیمال تک کہ تم اللہ تعالی سے اس صالت میں ملو سے کہ تمہارا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور دوسرے لوگ یعنی کا فراور منافقین ان کی برائیاں ان کے لئے جمع ہوں گی یہاں تک کہ قیامت کے دن ان کا انہیں اور اس ما اس کی کرائیاں ان کے لئے جمع ہوں گی یہاں تک کہ قیامت کے دن ان کا انہیں اس کا دارہ ما اس کی برائیاں ان کے لئے جمع ہوں گی یہاں تک کہ قیامت کے دن ان کا انہیں

مشكل الفاظ كم معنى : وقد ذلك: به چيزگران گذري، شاق گذري فشكو ا ذلك: انهول تي اس چيز كااظهاركيا ـ قاد بو ان مياند روي اختيار كرو، اعتدال پر ر بو ـ مسددوا: تم سيد سے ر بور يشاكها: مؤمن كو ، و كاشا چيے ـ نكبة بمعيبت، آزمائش - ينكبها: (به چيول كاحيفه ب) اس بين "مؤ"مير" مؤ"ن" كي طرف اور" ها" مغير" كيد" كي طرف لوث ري به و ترك ب

# آ زمانشیں گناہوں کی معانی کا باعث ہوتی ہیں

مذکورہ آیت اوراحادیث سے معلوم ہوا کہ مؤمن پر دنیا میں جو آڑ ماکشیں آتی ہیں بھی بیاری بھی کوئی پریشانی بھی ذہی م اور بھی تفکادے وغیرہ سے ان سے سغیرہ گناہ معاف ہوجائے ہیں، کا فراور منافقین کے گناہ معاقب نہیں ہوئے ،البتہ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لئے توبہ کرنا ضروری ہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَشِيَتْ مَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي وَ أَمْسِكُنِي، وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ ، فَقَالَتْ: { فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُ مَا صُلْحًا وَ الصَّلْحُ حَيْرُ [ النساء: وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ ، فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ: { فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَنْ يُصَلِّحُ الْمِنْ عَبَاسٍ . (النساء: 128] } فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزْ كَأَنَّهُ مِنْ قَوْلِ النِ عَبَاسٍ .

حضرت عبدالله بن عباس فرمائے ہیں کہ حضرت سودہ کو اندیشہ ہوا کہ نی کریم مان اللہ انجیں طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے عرض کیا (یارسول اللہ) مجھے طلاق نہ دیجئے اور مجھے اپنے پاس ہی روک لیجئے (یعنی اپنے نکاح میں دہنے دیجئے) اور میری یاری عائشہ کے لئے کر دیجئے، چنا نچہ آپ مان اللہ ای کیا، آس پریہ آیت نازل ہوئی: "فلا حیاح علیمیا ان یصلحا ۔ (اگر دونوں آپس میں ملے کرلیں توکوئی محتاجیں، اور ملے تو بہتر ہے) لہذا جس چیز پر ان کی ملے ہوجائے وہ جائز ہے، یہ آخری بات حضرت عبداللہ بن عباس کا ارشاد ہے۔

# زوجين ميں صلح افضل ہے

ندکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر غیر اختیاری طور پر میاں ہوی کے تعلقات کشیدہ ہوجا تھی، اور آپس میں ختوت کی اوائیگی میں کوتائی کا خطرہ پیدا ہوجائے تو ایسی صورت میں اگر میاں ہوی کی بات پر سلح کرلیں تو یہ بہتر ہے، مثلاً عورت اپنا مہر یا خرچ معاف کردے یا اپنی باری کسی سوکن کودے وے ، چنا نچہ حضرت سودہ کو جب بینظر ہوا کہ نبی کریم سا اللّا اللّا ہے طلاق شددے دیں تو آپ ما اللّا اللّائی ہے اللّا اللّائی ہے دیں تو آپ ما اللّائی ہے دیں تا کہ دیا ہوں کہ دیا ہوں اللہ کی کریم ما اللّائی ہے دیت واللّا ہے دیں تو آپ ما اللّائی ہے دشتہ اللّائی ہے دیں اللّائی ہوں دی کریم ما اللّائی ہے دیں اللّائی ہے دیت اللّائی ہوں دیا ہوں کی کہ اس میں اللّائی ہوں ہوں گی کریم میں کریم میں اللّائی ہے دشتہ اللّائی ہوں دوائ میں مسلک رہیں دار۔

عَنُ الْبَرَاءِ، قَالَ: آخِرُ آيَةِ أُنْزِلَتْ - أَوُ آخِرُ شَيْءٍ نَزَلَ {يَسْتَغْتُولُكُ قُلِ اللَّهُ يَغْتِيكُمْ فِي الكَلَالَةِ} [النساء: 176] (٢).

حضرت براء فرماتے ہیں کہ آخری آیت جو نازل کی گئی یا فرمایا: آخری چیز جو نازل ہوتی وہ یہ آیت ہے: ''یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلالة" (یاوگ آپ سے کلالہ کی میراث کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہدو یجے کے اللہ تعالیٰ تہمیں کلالہ کے بارے میں بتاتا ہے)

### آيت كلاله كانزول

فدكوره احاديث سيدوامر ثابت موت بي:

ا۔ کلالہ کی نیراث ہے متعلق سورہ نساء میں دوآیٹیں ٹازل ہوئی ہیں ایک آیت اس سورت کے شروع میں ہے اس میں ایسال اور اختصار کے ساتھ کلالہ کا بیان ہے اس کے بعد تفصیلی آیت تازل ہوئی جو اس سورت کی آخری آیت ہے بیاآیت ججة

<sup>(</sup>۱) تحفةالاحِرذي٣٩٧٨٪

٢) صحيح مسلم، كتاب الفرائض، باب اخراية نزلت إية الكلالة

ا سنن ابو داود، كتاب الفرائض، باب: من كان ليس له وللد

الوداع كسرين نازل موتى جوكرى كاموم تفاءاس لخاس آيت كود آية العيف كما كيا بيا ما ودكالد متعلق بهلى آيت جونكم

۲۔ حضرت براء کی حدیث میں جوآیت کلالہ کونزول کے اعتبارے آخری آیت کہا گیاہے، اس کا مطلب بیہ ہے کہ میراث کے احکام سے متعلق آخری آیت آیت کلالہ نازل ہوئی، کیونکہ اس آیت کے زول کے بعد بھی نبی کریم مان اللہ پر قرآن مجید کی استان ہوئی ہیں (۱)۔ مختلف آئیس نازل ہوئی ہیں (۱)۔

کلالہ سے متعلق تغصیلی کلام معارف تر فری جلد اوّل ، ابواب الفرائفن ، باب میراث الاخوات میں گذر چکا ہے ، اسے وہاں دیکھ لیاجائے۔'

#### بَاب: وَمِنْ سُورَةِ المَّائِدَةِ

باب سوره مأكره

عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلُ مِنَ اليَهُودِ لِعُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ المَوْمِنِينَ، لَوْ عَلَيْنَا أَنْوِ لَتُ هَلِهِ النّهَ أَنْ الْمُعَمَّ اللّهُ عَمَرُ اللّهَ طَالِدِ: أَنِّي لَأَعْلَمُ أَيْ يَوْمِ أَنْوِلَتُ هَوْ الْآيَةَ اللّهُ الْمُعَمَّ اللّهُ عَمَرُ اللّهَ طَالِدِ: أَنِّي لَأَعْلَمُ أَيْ يَوْمِ أَنْوِلَتُ هَوْ الْآيَةَ اللّهُ عَمَرُ اللّهُ طَالِدِ: أَنِي لَأَعْلَمُ أَيْ يَوْمِ أَنْوِلَتُهُ اللّهَ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

حضرت طارق بن شهاب کتے ہیں کہ ایک یہودی نے حضرت عرب کہا کہ اگر ہے آیت "الیوم اکسلت لکم دینادی بن شهاب کتے ہیں کہ ایک یہودی نے حضرت عرب کہا کہ اور تمہارے لئے دین اسلام کوئی دیننگم " (آج میں نے تم پر اپناوین کمل کر دیا اور تمہارے لئے دین اسلام کوئی دیندگیا) ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کوعید کا دن بنالیت ،اس پر حضرت عرش نے فر مایا: میں اچھی طرح جا متا ہوں کہ بیآ یت کس دن نازل ہوتی ، بیآ یت کس دن نازل ہوتی ، بیآ یت کر فات کے دن جمہ کے دن تازل ہوتی۔

عَنْ عَمَّارِ بُنِ آَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قَرَآ ابْنُ عَبَاسٍ: {الْيَوْمَآ كُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَآثَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ كَنُ عَمَّالٍ عَمَّالٍ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا } [المائدة: 3] وَعِنْدُهُ يَهُو دِي فَقَالَ: لَوْ أَنْزِلَتْ هَذِهِ عَلَيْنَا لَا تَخَذْنَا يَوْمَهَا عِيدًا ، قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ جُمْعَةٍ ، وَيَوْمِ عَرَفَةً .

حعرت عادین ابوعار کہتے ہیں کداین عالی نے بیآیت: "الیوم اکملت لکم دینکم ..." پراحی، ان کے

<sup>(</sup>۱) تحقة الاحوذي ٣٩٤/٨

<sup>(</sup>۱) الكركبائدري١٢١/١

الله صحيح بخارى, كتاب التفسير باب: اليوم اكملت لكم دينكم

پاس آیک یکودی تھا، وہ کینے لگا کہ اگر میآ بہت ہم پر نازل کی جاتی تو ہم اس دن کوعید کے طور پر مناتے، این عماس ف نے قرمایا : جس دن میآ بہت نازل ہوئی اس دن ہارے یہاں دوعید پی تھیں ایک عرفات کے دن کی اور دوسرا جعہ کے دن کی ۔ دن کی ۔

### عيداور تهوار منانع كااسلامي اصول

ندگورہ احادیث میں حضرت فاروق اعظم کے اس جواب میں ایک اسلامی اصول کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کردنیا میں ہر قوم اور ہر مذہب وطنت کے لوگ اپنے حالات کے اعتبار سے اپنے تاریخی واقعات کے دنوں کی یادگاریں مناتے ہیں اور ان ایام کو ان کے یہاں ایک عمید یا تہوار کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔

لین اسلام بین میں بڑے سے بڑے آدی کی موت وحیات یا تخصی طالات کا دن منائے کا تصورتیں ، بلکہ ان اعمال کے دن منائے گئے جوکی خاص عیادت سے منعلق ہیں ، جیسے شب براء ت، رمضان المبارک ، شب قدر ، ہیم عرف ہ ہیم عاشورہ وفیرہ یا بزرگوں کے ان اعمال کولیا گیا جو مقاصد دین سے متعلق ہیں ، جیسے قرباتی ، ختن ، صقام وہ کے درمیان دوڑ نا منی بین جو کہ کہ کہ کہ اور ان مقالی کی رضا ہوئی کے لئے کئے تنے ، اللہ کے ہاں وہ اس مارنا ، میہ بزرگوں کے ایسے افعال کی یا دگاریں ہیں جو انہوں نے خالص اللہ تعالی کی رضا ہوئی کے لئے کئے تنے ، اللہ کے ہاں وہ اس قدر مقبول ہوئے کہ قیامت تک کے لوگوں پر ان اعمال کو بی کی ادائی میں لازم کر دیا گیا اور عید بن صرف دور کی گئیں ایک رمضان کے اختا م پر یعنی عیدالفر ، اور دور می کی اور دن کے معادت سے فراغت کے بعدد کی گئی ہیں عیدالفری ، ان دو کے علاوہ کی اور دن قلال اور کو عید کے طور پڑیں منایا گیا ، لہذا آئ کل جو بیر سم جل پڑی ہے کہ عید میلا دالنی ، جشن آ مدرسول ، جشن معراج اور جشن قلال اور فلال ، اسلام شن ان کا کوئی تصور نہیں بیسب رسومات ہیں جنہیں ترک کرنا ضروری ہے ،

حاصل بیر کہ حضرت فاروق اعظم کے اس جواب سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ یہ دونصاری کی طرح ہماری عیدیں تاریخی واقعات کے تالیح نہیں کہ جس تاریخ میں کوئی اہم واقعہ بیش آگیا اس کوعید منادیں بلکدانہی ایام کوعید کے طور پرمنا یا جائے گاجن کی اسلام اجازت دے گا۔ اور یوم عرفہ تو ہمارے گئے ویسے بھی ایک منتم کی عیداور خوشی کا دن ہے کہ اس میں اللہ تعالی جیبوں لوگوں کی مغفرت قرماتے ہیں اور اللہ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے ، لہذا اس دن کوائل آیت کے نزول کے عنوان سے عیداور جشن منانے کی ضرورت نہیں (۱)۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً, قَالَ: قَالَ رَمِولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَمِينُ الْوَحْمَنِ مَلاَّى سَخَاءً, لَا يُفِيطُهَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ قَالَ: أَرَآيَتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَ اتِ وَالأَّرْضَ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَفِضُ مَا فِي يَمِينِهِ, وَعَرْشُهُ عَلَى المَاءِ, وَبِيَدِهِ الأُخْرَى المِيزَ انْ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ. هَذَا حَدِيثُ حَسن صَحِيخٍ. وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي تَفْسيرِ هَذِهِ الْآيَةِ: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَعْلُولَةً خُلَّتُ آيَدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلُ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يَنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} [المائذة:64](ا)

حضرت الوہر يُره كيتے إلى كدرسول اكرم سائل اليہ في ارشاد قرما يا: الله تعالى كادايان ہاتھ لينى اس كاخزان ہر اہوائي، جو ہميث جارى رہتا ہے، دن اور دات میں سے کسی وقت بھی اس میں کوئی کی ٹیس آئی، آپ نے فرما يا: كياتم جائے ہو كہ جب سے اس نے آسانوں كو پيدا كيا ہے، اس نے کس قدر خرج كيا ہے؟ اس خرج نے اس چيز كو كم نہيں كيا جوالله كر جب سے اس نے آسان وزمين كى پيدائش سے كوا ميں ہاتھ ميں ہے وہ ميں كى پيدائش سے كوا ميں ہاتى ہوں كے دوسر سے ہاتھ ميں تراز وہے جے وہ جھكا تا اور بلند كر تا ہے۔

مشکل الفاظ کے معنی : ملائی: بھرا ہوا ، ایک فی ذات جس کے پاس رزق کے اس قدرخزانے ہوں کہ بھی ختم نہ ہول۔
سحاء: ہیشہ بنے والا ، جو ہر وقت جاری رہے۔ یمین الرحن : اللہ تعالی کا وایاں ہاتھر لیتی اس کا خزاند لا یغیض اللیل والنمار : اللہ فیل اللہ والنمار : اللہ فیل وقت ہاری رہے۔ یمین الرحن : اللہ تعالی اللہ والنمار : اللہ فیل منسی " کے اس وواحمال ہیں۔ (۱) بدولوں ظرف ہیں لیتی مفول نیے ، اور "لا یغیض " کا فاعل "نفقة" یا "شمی " کے ترجمہ: بیخری اس خزانے کو دات اور دن میں سے کی بھی وقت کم نہیں کرتا ، (۲) دوسرا احمال بیہے کہ "لیل ونہار" اس فعل لیتی لا یغیض کے فاعل ہول ، ترجمہ: شب وروز کا خرج اللہ کے خزانے کو کم نہیں کرتا ۔ وعر شد علی الماء: بیہ جلہ "خلق "کی ضمیر سے حال ہے۔ یہ خفض : پہت کرتا ہے ، لیتی رزق کے دروازے برند کرتا ہے۔

## يبودكي أيك كستاخي كاجواب

ندکورہ صدیث میں اللہ جل شاند کی قدرت کا ملہ کا ذکر ہے کہ اس کے پاس رزق کے استے خزائے ہیں کہ جب سے آسان و زین کو پیدا کیا گیا، اس وقت سے اللہ کی تعمقوں کے خزائے خرج ہورہے ہیں، ان میں ایک رائی کے وائے کے برابر بھی کی واقع مہیں ہوئی،

امام ترخی فرماتے ہیں کہ بیعد بیٹ درخقیقت قرآن مجید کی اس آیت کی تغییر ہے: "و قالت الیہو دیداللہ مغلولة، علت ایدیهم و لعنوابها قالو ابل یداه مبسو طنان، ینفق کیف یشاء " (اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہوگیا ہے ۔ یعن بخیل خود ہیں اور اللہ تعالیٰ پرنبوذ ہاللہ کا عیب لگاتے ہیں، اور اپنے اس کئے سے بیر حست اللی سے دور کرویے گئے، بلکہ ان کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یعنی بڑے جواداور کریم ہیں، وہ عیم بین اس لئے جس طرح چاہے ہیں فرج کرتے ہیں)

اس آیت میں یہود کا ایک سکین جرم بید کر کیا گیا کہ دو کم بخت یہ کئے کہ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ سکدست اور بخیل ہو گیا، واقعہ بین تا کہ اللہ تعالیٰ سکیدر ہوں کو مالداراور صاحب وسعت بنایا تھا، مگر جب نی کریم مال اللہ تعالیٰ میدروقتریف

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب: الحث على النفقة

لائے اور آپ کی دعوت ال تک پہنچی تو انہوں نے اسے تبول کرنے کے بچاہے اس کی مخالفت کی اور اس سے روگردانی کی ،تواس کی سرا من الله تعالى في ان يرونيا من تلك كروى جملى وجد سي ما دار اور تكدست موسك، ال موقع يريدلوك كني الك كد (معاد الله ) الله ك خراف يل كى آخى، يايدك الله في بكل اختيار كرايا به ان كى اس كشافى كا جواب اس آيت يل ويا كياك بخیل بھی لوگ ہیں، یمی لوگ ملعون ہیں، اللہ کے خزانے کشاوہ ہیں، اس کی جودو تنا بیشہ ہے۔ ہواور ہمیشدر ہے گی،

. وبيده الاخرى الميزان

الله کے دوسرے ہاتحد میں تراز دہے، بینی وہ عدل وانعیاف ہے تمام گلوق میں رزق کوتنیم فرماتے ہیں اور وہ چونکہ مکیم مجم ہیں اس کتے جس پر مناسب سیجھتے ہیں وسعت فرماتے ہیں ،اور جس پر مناسب سیجھتے ہیں تنگی اور تنگدیتی مسلط فرمادیتے ہیں (ا)۔ *؞*وكانعوشه على الماء

بيعرش اب بھی یانی پر ہے، لیکن اس یانی سے سمندر کا پانی مراد میں بلکہ عرش کے بیچے ایک یانی ہے جس پروہ عرش ہے، ال کی کیفیت اللہ بی کومعلوم ہے۔

معض حضرات فرمات بین کداس یانی سے سمندرکا یانی مراد ہے، معنی بہ بین کہ جالین عرش فرشتوں کے قدم سمندر پر ہیں (۷)۔ عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: كَانَ التَّبِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُحْرَشُ حَتَّى نُزَلَتْ هَلِهِ الآيَّةِ: {وَاللَّا يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } [المائدة: 67] فَأَحْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِعَلَّمَ وَأَسْهُ مِنَ الْفُتَةِ ، فَقَالَ لَهُمْ: يَا أَيُّهَا التَّاسُ الصَّرِفُوافَقَدُعَصَمَنِي اللَّهُ :

حضرت عائشة قرماتي بي كد في كريم مل في يها حفاظت كى جاتى تعي، يهال تك كديرة يت نازل مونى: "والله يعصمك من الناس" (الشيل ثانه كفارك آپ كا فاطت كري ك) مرآب ما فايد في اينابر فيه س نكالا اور صحابه كرام (جوآب كي حفاظت ير مامور تف ) عفرمايا: لوكوا علي جاء السلة كدالله جل شاند في ميري حفاظت كاوعد وكرليا ب\_

مشكل الفاظ كمعنى: \_ يعوس: (صيغه مجهول) حفاظت كى جاتى تقى من الناس: اس آيت ميس لفظ"الناس " سيحافر مراد ہیں۔قبہ: تیمہ انصر فوا: چلے جاؤ،لوٹ جاؤ، پہرے سے نکل آؤ۔

### التدكى طرف ہے نبی كريم حالياتي كي حفاظت كا ذمه

نی کریم مانطالیم جب مدیند منوره تشریف لائے تو کفار اور دشمنوں کی ایذاء رسانی سے بیچنے کی خاطر بعض صحابہ کواپنی

معارف القرآن ٩١/٣٤ إيسنوره مائده

فتح الباري ١٣ / ٥٠ ٥ ، كتاب التوحيد ، باب و كان عرشه على الماء

حفاظت پر مامور فرمایا تفا، پر جب به آیت: "والله یعصمک من الناس" نازل بونی تو آپ مانفاییم نے پرے پر مامور محابر کویہ کر پرے سے اٹھادیا کہ اب کی پر سے اور حفاظت کی شرورت نیس رہی، اللہ تعالی نے بیکام خوداہے ذمہ لیا

اس پریدهمد پیدا موتا ہے کہ فروہ احد کے موقع پر نی کریم مالطالیم کے سرمیارک کوزشی کیا گیا، اور سامنے کے دانت توث دیئے گئے، اور طرح طرح کی تکلیفی آپ کو کفار کی طرف سے پہنچائی گئیں، تو پھراس آیت "والله یعصد مک من المناس "سے کیا مراوہے؟

ال كردوواب دي محرين

ا۔ اس آیت کے معنی میں کہ اللہ تعالیٰ آپ ماللہ اللہ کا گل سے ها طنت فرما تھی سے کہ کوئی کا فرآپ کوئل کرنے کی جرأت مہیں کرسکے گا، لہذا عارضی طور پرسی تکلیف کا پہنچ جانا اس سے منافی میں۔

ا۔ بعض جعزات فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ کی ہیآ تیت فزوہ احد کے بعد تازل ہوئی اس لئے دونوں یا توں میں کوئی تعایض نہیں(۱)۔

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُوفِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لَمَّا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي الْمَعَاصِي فَنَهُ عَلَمْ عَلَمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا ، فَجَالَسُوهُمْ فِي مُجَالِسِهِمْ وَوَاكُلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ ، فَضَرَبُ اللهُ قُلُوبُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَعَنَهُمْ {عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَلُونَ } قَالَ: بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَعَنَهُمْ {عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَلُونَ } قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَتَكِنًا فَقَالَ: لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَادِهِ حَتَى تَأْطُرُوهُمْ عَلَى الْحَدَّامُ وَالْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَتَكِنًا فَقَالَ: لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَادِهِ حَتَى تَأْطُرُوهُمْ عَلَى الْحَدَّامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَتَكِنًا فَقَالَ: لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَادِهِ حَتَى تَأْطُرُوهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَتَكِنًا فَقَالَ: لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَادِهِ حَتَى تَأْطُرُوهُمْ عَلَى الْحَدَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَتَكِنًا فَقَالَ: لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَادِهِ حَتَى تَأْطُولُوهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاسَلَّمُ مَا فَالَهُ مَا اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي

<sup>(</sup>۱) تحفة الإحوذي ۱۰۲۰۳، ۲۰۳، وتتح الباري ۲۰۲، ايكتاب الجهاد والسير وباب الحراسة في الغزوة في سبيل الله ـ

٧ سنن ابي داؤد كتاب الملاحم باب: الأمر والنهي

عَنْ آبِي عَبَيْدَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ القَوْصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إِنَّ بِنِي إِسرائيلُ لَمَّا وَقَعَ فِيهِمُ التَّفْضُ كَانَ الْقَدُ لَمْ يَمْنَعُهُ مَا رَأَى مِنْهُ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَةُ وَشَرِيبَهُ فِيهِمْ يَرَى أَخَاهُ يَقَعُ عَلَى اللَّذَنِ فَيَنْهَاهُ عَنْهُ فَإِذَا كَانَ الْفَدُ لَمْ يَمْنَعُهُ مَا رَأَى مِنْهُ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَةُ وَشَرِيبَهُ وَخَلِيطُهُ فَصَرَبَ اللهَ قُلُوبَ يَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَنَزَلَ فِيهِمُ القُرْآنُ فَقَالَ: { لَٰعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بِنِي وَخَلِيطُهُ فَي لِللّهِ مَا اللّهُ قُلُوبَ يَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَنَزَلَ فِيهِمُ القُرْآنُ فَقَالَ: { لَهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْوِلَ إِلَيْهِ مَا أَوْلِياءَ وَلِكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ } [المائدة: 81] قَالَ: يُومُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَكِنًا فَجَلّسَ فَقَالَ: لا مَتَى تَأْخُذُوا عَلَى يَدِ الظَّالِمِ فَتَأْطُرُوهُ عَلَى الْحَقَ أَطُولًا فَكَانُوا الْحَقّ أَطُولًا فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَكِنًا فَجَلّسَ فَقَالَ: لا مِتَّى تَأْخُذُوا عَلَى يَدِ الظَّالِمِ فَتَأْطُرُوهُ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَكِنًا فَجَلّسَ فَقَالَ: لا مِتَّى تَأْخُذُوا عَلَى يَدِ الظَّالِمِ فَتَأْطُرُوهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَكِنًا فَجَلّسَ فَقَالَ: لا مِتَى تَأْخُذُوا عَلَى يَدِ الظَّالِمِ فَتَأَطُرُوهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مُنْكِنًا فَجَلّسَ فَقَالَ: لا مِتَى تَأْخُذُوا عَلَى يَدِ الظَّالِمِ فَتَأُطُولُ وهُ عَلَى السَلَاقَ وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

مشكل الفاظ كم معنى: \_كانو ايعتدون: وه حدست اوزكرجات تصدة اطروهم بتم ان وظلم وستم سدروكو، اوران كوش كى طرف مأتل كرولفص: ايمان ميس كى دخليط: ملنے جلنے والا ،شريك -

## بن اسرائيل كاانجام بد

مذكورة إسادرا حاديث من بن اسرائيل كے برے انجام اوران پرلعنت كا ذكر ہے، جس كى وجديد يون آئى كىجب بن

اسرائیل کے ایمان میں نقص، کی اور نتور پیدا ہوا تو اس دانت ایک شخص دوسرے کی برائی دیکھ کراہے برائی سے روکتا تھا، لیکن اس کے بعد دوسرے وال جب دور کھتا کہ بیتو اس برائی سے رائی سے بازئیں آیا اس کے باوجوداس کے ساتھ ہر شم کے تعلقات برقز ارر کھتا،
کھائے، پینے اور ایک جگر شست و برخاست میں دور دکنے والا اس کے ساتھ ہوجاتا، گویا دور مداست کرتا، پیل اللہ تعالی کو انتہا کی نایسند آیا۔
نایسند آیا۔

چنانچران لوگوں پر اللہ تعالی کی لعنت نازل ہوئی، پہلے حضرت داؤد علیہ انسلام کی زبان ہے، جس کے بتیجہ میں ان کی صورتیں سے ہوگئیں اور دہ شریر بن گئے، پھر حضرت میسی علیہ السلام کی زبان سے بیافٹ ان پر مسلط ہوئی، جس کا اثر دنیا میں بیہ مواکر دہ بندر بن گئے۔

آخری دونوں آیتوں میں کفار کے ساتھ گہری دوئتی کی ممالعت اوراس کے تباہ کن نتائج کا بیان فرما یا گیا، جس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوسکتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ریساری گمراہی اس دجہ سے پیش آئی کہ کفار کے ساتھ ان کی دلی دوئی اور گہرے تعلقات تھے، بیوہ چیز ہے جس نے ان کوتباہی کے گڑھے میں دکھیل دیا تھا(ا)۔

ان احادیث سے مسلمانوں کو بیدر ال دینا مقصود ہے کہ وہ فیر مسلموں کے ساتھ دلی دوئتی اور گیرے تعلقات قائم نہ کریں کہ اس سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں ہاں بقدر ضرورت صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کی جد تک کھار کے ساتھ تعلقات رکھے جاسکتے ہیں بشر طیک اس سے اس کی دین زندگی کواور مسلمانوں کے شیر از رے کوکوئی نقصان پہو نیجنے کا اندیشہ نہ ہو۔

حضرت عبدالله بن عباس فرمات بین که ایک فض حضور اکرم سائی این کی خدمت میں حاضر بوااور عرض کیا یارسول الله! میں جب گوشت کھا تا بول تو میں عورتوں کے لئے پریشان پھرتا بول، اور میری شہوت مجھ پرغالب آ جاتی ہے،
الله! میں جب گوشت کھا تا بول تو میں عورتوں کے لئے پریشان پھرتا بول، اور میری شہوت مجھ پرغالب آ جاتی ہے،
الله وجہ سے میں نے اپنے او پر گوشت کو حرام کر لیا ہے، اس پر الله تعالی نے بید آیت نازل فرمائی: "یا ایہا الذین امنوا لا تحد موا ۔ " (اے ایمان والو! تم اپنے او پر الن پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کروجن کو الله تعالی نے تمہارے الله علال کیا ہے اور حد سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ الله تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پہند نہیں کرتے ، اور تم اس رزق

<sup>(</sup>١) . معارف القرآن ١٣/٣ ٢ يتحفة الاجوذي ١٨٨ ٢٠ ٢

۳۰۵/۸ تحفة الاحوذی ۲۰۵/۸

میں سے کھا وجواللہ تعالی نے تہیں حلال اور یا کیزہ عطاقر مایاہے)

# كسى طلال چيز كوترام قراردي كين ورجات

مسى طلال چيز كورام قراردي يا كين درية بن:

ال كانظرىيا ورعقيده بى يەدكەنلال چرخرام نے۔

اس کا تھم میرہے کہ اس چیز کا حلال ہونا شریعت میں قطعی دلائل سے ثابت ہوتو اسے ترام بھنے والا اللہ کے قانون کی صرت خالفت کی وجہ سے کا فر ہوجائے گا۔

ا۔ زبان سے کسی چیز کواپنے اوپر حرام کر لے مثلاً بیشم کھائے کہ میں شعندا پائی تہیں پیوں گا، یا فلاں جائز کام نہ کروں گا یا یہ
کے کہ میں سے چیز یا فلاں کام کواپنے اوپر حرام کرتا ہوں، جیسا کہ مذکورہ حدیث میں اس سیانی نے گوشت کواپنے اوپر حرام کرلیا
تھا۔ اس صورت میں اگر الفاظ تھے کھا کراس چیز کواپنے اوپر حرام قرار دیا ہے توضم ہوجائے گی، جس کا تھم بیرے کہ ضرورت کے بغیر
الیک شم کھا تا گناہ ہے ، اس پر لا زم ہے کہ وہ اس تھے کولوڑ دیے اور شم کا کفارہ اواکر ہے۔

۱۔ سیس میں حلال چیز کوعملاً چیوڑ دینے یا استعال نہ کرنے کا پختری مرناء اس کا تھم یہ ہے کہ اگر حلال چیز کو تیوڑ تا حلال سمحتا ہے تو یہ بدعت ہے، جس کا ترک کرنا ضروری ہے، لیکن اگر حلال چیز کو چیوڑ تا تواب کی ٹیٹ سے نہ ہو بلکہ جسمانی یاروحانی بیاری کی وجہ سے ہوتواس میں کوئی گناہ نیس۔

"ولاتعتدوا" الله كي حدود الم أسم نه براهو، اس كا مطلب يه ب كه بغير كي عذر كي موال چيز كوثواب بجه كراپيد او پرحرام نه كرو، بيالله تعالى كه بال بهت برا كناه ب (۱) .

عَنْ عَمَرَ بُنِ الْحُطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: اللَّهُمَّ بَيِنْ لَنَافِي الْخُمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ, فَتَرَلَّتِ الَّيِّي فِي البَقَرَةِ: {يَسَأَلُو نَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِ } [البقرة: 219], فَدُعِي عُمَرُ فَقْرِ ثَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِنْ لَنَافِي الْحَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ, فَتَرَلَّتِ النِّيهِ فِي البِّسَاء: {يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُو الْا تَقْرَبُو الْقَسَلَاةُ وَأَنْتُمْ مُنكَارًى} [النساء: 43], فَدُعِي عُمَرُ فَتَرَلَّتِ النِّيهِ فِي البِّسَاء: {يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُو الْا تَقْرَبُو الْقَسَلَاةُ وَأَنْتُمْ مُنكَارًى} [النساء: 43], فَدُعِي عُمَرُ فَقُرِ ثَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ بَيْنَ لَنَافِي الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ, فَتَرَلَّتِ النِّي فِي الْمَائِدَةِ: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطَانُ أَنْ يُولِي وَقَعْ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغُضَاء فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ } إلَى قَوْلِهِ - {فَهَلُ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ } [المائدة: 91] فَدُعِي عُمْرُ وَالْمَيْسِرِ } إلَى قَوْلِهِ - {فَهَلُ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ } [المائدة: 91] فَدُعِي عُمْرُ وَالْمَيْسِرِ } إلى قَوْلِهِ - {فَهَلُ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ } [المائدة: 91] فَدُعِي عُمْرُ وَقَعْ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ قَوْالُ: النَّهُ غِينَا الْتَهَيْنَا الْمَائِدة : (9] فَمُن فَقُر تَتُ عَلَيْهِ فَقُالَ: النَّهُ غِينَا الْتَهَيْنَا الْمُعَيْدِ فَي الْعَمْرِ وَالْمَيْسِرِ } إلى قَوْلِهِ - إِنْهَلُ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } [المائدة: 91]

حفرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ یااللہ: ہمارے لئے شراب کے بارے مل واضح تھم

<sup>(</sup>١) معارف القرآن ٢٢٠/٢

<sup>(</sup>٢) أسنن ابوداؤد، كتاب الاشربة، باب: في تحريم الخمر

عُنُ الْبَرَاءِ، قَالَ: مَاتَ رِجَالُ مِنَ أَضْحَابِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الخَعْمُنِ فَلَمَّا حُرِّمَتِ النَّحِمْنِ قَالَ إِنْ الْخَمْنِ قَالَ أَنْ تُحَرَّمَ اللَّهِ مَا لَوَا يَشْرَبُونَ الْخَمْنِ فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الْخَمْنِ فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الْضَالِحَاتِ } [المائدة: 93](ا)

حفرت براوقر ماتے بیل کدرسول الله مال طالبی کے مصابہ حرمت شراب کے تھم سے پہلے ہی وفات یا گئے، پھر جب شراب حرام کی گئی تو بچھ او کول نے کہا کہ ہمارے ان ساتھیوں کا کیا ہے گا جو شراب پیٹے ہوئے مر گئے ،اس موقع پر سے آیت نازل ہوئی: "لیس علی اللذین امنو ا۔۔" (جولوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کے ان پر ایمی چیزوں کے کھانے میں کوئی گناہ بیس جو انہوں نے حرمت سے پہلے کھا ہیں، جبکہ وہ اللہ سے ڈرتے رہے، ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے دہے، ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے دہے، ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے دہے ، ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے دہے)

عَنْ الْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ لَمَّانَزَلَ تَحْزِيمُ الْخَمْرِ عَنْ الْبَعْدُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طِعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوُا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوُا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوُا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } [المائدة:93]\_

حفرت عبدالله بن عباس كتب بيل كرجب شراب حرام بوكى توسحاب نے پوچھا كه يارسول الله ان لوگول كے بارے من بتادين كي تحديد الله الله بيتے تحق ، توبيآيت نازل بوكى: "ليس على الذين \_" من بتادين كرجوم كئے جكدوه شراب پيتے تحق ، توبيآيت نازل بوكى: "ليس على الذين \_" عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَالَ: لَمَا لَذَ لَتَ: {لَيْسَ عَلَى الْلَائِنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاح فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } [المائدة: 93] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَ سَلَّم: أَنْتَ مِنْهُمُ (۱). حضرت عبدالله بن مسعود قرمات في كرجب بيآيت: "ليس على الذين امنوا \_" تازل بوكي توني كريم ما اللَّيْلِ في محصد قرما يا: تم محمى النبي على سه بور

## شراب سيمتعلق خطرت عمر كي دعا

مركوره احاديث سے درج ذيل امور تابت بوت بين:

ا۔ شراب کی حمت کے بارسے میں بندرت کے چارآ بات نازل ہوئی، تیسری اور چڑی آیت بین "یا ایھا اللدین امنو اانیا الخمر والانصاب ۔۔۔ "جب انزیں توان میں تعلی طور پرشراب کی حمت کو بیان کیا گیا۔

۳۔ ان روایات میں حضرت عمر کی دعا کا ذکر ہے، جبکہ دوسری بعض روایات میں ٹی کریم مل ﷺ کی دعا کا ذکر ہے، ان میں کوئی تعارض تبیس ، دونوں ہی یا تیس ہوسکتی ہیں۔

س. جن صحابہ کرام نے حرمت شراب سے پہلے شراب بی اور پھران کی حرمت کے تھم سے پہلے ہی وقات ہوگئ توان پرکوئی مناوہیں،اس پر بیا آیت نازل ہوئی: "لیس علی الذین المنو او عملو االصالحات "(۲)۔

شراب کی حرمت سے متعلق تفصیلی کلام معارف تر فدی جلد اوّل ابواب الاشرید، باب ما جاء فی شارب الخریس گذر چکاہے، اسے ضرور د کھولیا جائے۔

عَنْ عَلِيَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: و الله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ((ال عمر ان: 42) قَالُوا: يَا رُسُولَ اللهِ فِي كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ عَالُو يَا رَسُولَ اللهِ: فِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ: لَا ، وَلَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ مَ فَأَنْزَلَ اللهُ: (فَيَايُهَا الَّذِينَ امنو الاَتَسْتَلُوْ اعَنْ أَشْيَا عِانْ ثُبُلًا لَكُمْ تَسُوّْكُمْ" (المائدة: ١٠١) (٢)

صرت على فرماتے بي كد جب بياتيت: "و الله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا" (اورالله كا به ورائد كا به وكا كه حلى الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا" (اورالله كا به وكا كه حلى بيت الله كا بي بيت الله كا بي كرنا، جو خص قدرت ركمتا بهواس كا طرف راه چلى كازل بهو كي توصاب ني جها كه يا رسول الله كيا برسال (ج كرنا ضرورى ب)؟ آپ مل الله الله عاموش رب الله تعالى في دوباره بي سوال كيا تو آپ مل الله تعالى في بيت نازل فرما كي الله الله ين امنوالا تستلوا .... " (الدايمان والوامت بوجوالي با تيس كدا كرتم بركمولى جا كي توتم كوبرى الله الله ين امنوا الا تستلوا .... " (الدايمان والوامت بوجوالي با تيس كدا كرتم بركمولى جا كي توتم كوبرى

<sup>(</sup>١) مسميح مسلم، كتاب القضائل، باب: من قضائل عبدالله بن مسعود

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ١٨٠ ١١

<sup>🤲</sup> منن ابن ماجة ، كتاب للناسك ، باب: فرض الحج .

گلیں)۔

عَنْ أَنْسِ بْنَ مَالِكِ ، يَقُولُ: قَالَ رَجُلْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي ؟ قَالَ أَبُوكَ فَكَنْ. فَنَزَلَتْ: {يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءً إِنْ ثُبِدَ لَكُمْ تَسُوُّ كُمْ } [المائدة: 101](١).

حضرت انس فرمات بين كرايك فض في عرض كيا: يا رسول الشميرا باب كون ب؟ آب ما الله يمرا با المهارا

#### اس آیت کے شان نزول میں مختلف وا قعات

اس آيت يعنى: "يايها الذين امنو الاتستلواءن اشياء \_" كشان زول من مخلف بنم كوا تعات بيان كي

ا۔ مسیح مسلم اور بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ ما اللہ کی ہے او ہراد ہر کے بینی امور کے متعلق سوال کیا تو آپ منبر پرتشریف فرما ہوئے ، اور ارشاد فرمایا: ''میرے اس مقام پر ہوتے ہوئے تو اگر جب تک کوئی سوال کرو گے ، میں سادے سوالات کا جواب دوں گا''

مشہور سے اب حضرت عبداللہ بن حذافہ ہی کے والد کے سلسلہ میں بعض لوگوں کو شہرتھا، اس موقع پر وہ کھڑے ہوئے اور آپ سے دریافٹ کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ تی کریم سل ہوائی ایک تمہادا باپ حذافہ ہے، اس پر بیآ بیت نازل ہوئی۔
آپ سے دریافٹ کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ تی کریم سل ہوائی کے فرما یا کہ تمہداللہ بن حذافہ ہی مراد ہیں، جواب میں نی کریم میں تھا گئی ہوئی ہوئی آپ کو یا تو بذر بعد وقی ہوئی آپ کو یا تو بذر بعد وقی ہوئی آپ کو الدفلاں کے والدفلاں کے والدفلاں

ووسراوا قعداس آیت کے شان بزول میں بھی ہے جو حضرت علی کی فرکورہ روایت میں ہے۔

ان کے علاوہ ویگر کے واقعات بھی اس آیت کے شان نزول میں منقول ہیں، یہ سب ہی اس آیت کا سب نزول بن سکتے ہیں، مقصد بیت کے دایسا سوال کرنا درست نہیں جو تف استہزاء کی وجہ سے کیا جائے یا بغیر کسی وجہ کے کسی مسئلہ میں تحقیق اور بال کی کھال اتاری جائے کیونکہ اس طرح سے سوال کرنے سے ایسا ہوسکتا ہے کہ ایک چیز شرعاً لازم نہیں تھی لیکن اس سوال کی وجہ سے کی کھال اتاری جائے کہ ایک مسئل ان کا بیکام ہے کہ اللہ تعالی اور اس سے دسول جب سٹی کام کا تھے دیں تواسے کر لے اور جس کام سے منع کریں اس سے دک جائے لیکن ہے بات ذہن میں دہے کہ ضروری سوال کرنے کی کوئی مما نعت نہیں (۲)۔

 <sup>(</sup>۱) صحيح بعذاري، كتاب التفسير، باب: لا تستلوا عن أشياء الخ

<sup>(</sup>r) فتح البارى ٣٥٨/٨ كتاب التفسير باب لا تسألوا عن أشياء ، تحفة الاحوذي ٣١٣/٨

عَنْ أَبِي بَكُرِ الْصِلِيقِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَلِهِ الآيَةَ {يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمْ لَا يَعَنُّ كُمْ مَنْ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ يَصُرُّكُمْ مَنْ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ يَصُرُّكُمْ مَنْ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا طَالِمًا ، فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيُوا وَشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهَ بِعِقَابٍ مِنْهُ (١).

حضرت ابویکر صدیق نے فرمایا: لوگوء تم بیرآیت پڑھتے ہو: "یا ایھا الڈین امنوا علیکم انفسکم ....." (اے ایمان والواپی اصلاح کی فکر کرو، جب تم راہ پر چل رہے ہوتو جوش گراہ رہ تواس ہے تمہارا کو کی نقصان نہیں) اور بین نے تبی کریم سائٹ ایک کو ماتے ہوئے سنا: جب لوگ کمی ظالم کودیکھیں اور (قدرت کے باوجود) اسے ظلم سے ندروکیں توقریب ہے کہ اللہ تعالی ان سب پر اپناعموی عذاب جیج دیے۔

عَنْ أَبِي أَمْتَةَ الشَّعْبَانِي قَالَ: أَتَيْتُ أَبَالُهُ لَهُ الْحُشَنِيَ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَلِهِ الآيَةِ كَالَ أَيَّهُ الْفَرْ الْحَدُّونِ الْمُعْرُولِ الْمُعْرُولِ الْمَعْرُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ: بَلُ الْتَعْمُ وَا بِالمَعْرُوفِ وَاللَّهُ لَقَالَ: بَلُ الْتَعْمُ وَا بِالمَعْرُوفِ وَاللَّهُ لَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ: بَلُ الْتَعْمُ وَا بِالمَعْرُوفِ وَاللَّهُ لَقَالَ: بَلُ الْتَعْمَ وَا بِالمَعْرُوفِ وَاللَّهُ لَقَالَ: بَلُ الْمُعْرُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ مَا أَلَى مَا أَلَى عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ

حضرت ابوامی شعبانی کہتے ہیں کہ یں ابواتعلی حقی کے پاس آیا اور میں نے ان سے بوچھا کہ آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بوچھا: کوئی آیت؟ میں نے عرض کیا: یہ آیت یا ایھا الذین امنوا علیکم، انفسکم لایضر کم من ضل اذا اهتدیتم ..."

<sup>(</sup>۱) سنن ابوداؤد، كتاب الملاحم، باب الامروالنهي

<sup>(7)</sup> حوالدبال

بياس آدميول كربرابراجروواب طاع وتمهارى المرحل كرت مول،

حفرت میداند بن مبارک کہتے ہیں کہ عتب کے علاوہ ویگر راویوں نے جھے مزید سے بیان کیا ہے کہ محابہ کرام نے ہو چھا کہ یاز سول اللہ: ہم عمل سے بچاس آ دمیوں کے برابر یاان عمل سے بچاس کے برابر؟ آپ می اللہ اللہ ان میں سے بچاس آ دمیوں کے برابر جوتم عمل سے بول۔

مشکل الفاظ کے معنی : افراه تدیتم: جبتم سرحی راه پر چل رہے ہو۔اُوک : قریب ہے کہ لقد سالت عنها حبیرا: (پینطاب کا صیحہ ہے) تحقیق تم نے اس آیت کی تغییر کے بارے ش ایک باخبر سے سوال کیا۔ائت مو و ابالمعووف تم نیکی کا کم ویتے رہو۔ شعامطاعا: اینا بحل جس کی اطاعت کی جائے۔ دنیا مؤٹر ہے: ایک دنیا کہ آخرت پراسے ترجے دی جائے۔اعجاب: پیند کرنا۔ فعلی ک بحاصة نفسک بتم پرائے تش کی اصلاح کی گرلازم ہے۔ جعد: (جیم پرزبراورمیم ساکن) انگارا۔

# گناہوں کی روک تھام سے متعلق حضرت صدیق اکبر کا ایک اہم ارشاد

ایسااس وقت ہوگا کہ جب بخل عام ہوجائے گا، نفسانی خواہش کے مطابق زندگی گذاری جائے گی، ونیا کوآخرت پرتر بیج دے جانے گئے گی، اور ہر شخص اپنی رائے کوبی پسند کرے گا، تو اس وقت تم اپنی اصلاح کی قکر کرنا اور عوام کوچیوڑ وینا، وین پر استفامت سے چلتے رہنا، فتنہ کے اس دور میں سنت پڑمل کرنا اس قدر مشکل ہوگا جس طرح اٹکارے کو ہاتھ میں لینا مشکل ہے، ایسے بندے وان پیاس بندوں کے اس کے برابراجر ملے گاجوبندے کے حضور مانظالیم کے مانے میں منے۔

ان آیت میں ان لوگوں کو تسلی دی گئی ہے جولوگوں کی اصلاح کے لئے اپنا سب پھی قربان کر دیتے ہیں الوگوں کو امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کرتے ہیں، جو تھیجت و خیر خواہی کاحق ادا کرتے ہیں، ایسے میں پھر بھی اگر کوئی گمراہی پر جمارہ ہے تواس کی فکریس نہ پڑیں، اس حالت میں دوسرے کی گمراہی یا غلط کاری سے انہیں کوئی نقصان نہ ہوگا(ا)۔

ندکورہ احادیث سے بیتم ثابت ہوتا ہے کہ ہرمسلمان پراہ زم ہے کہ وہ اپنی طاقت اور حیثیت کے بقدرلوگوں کو ٹیکی کا تھم
دے اور برائی سے رو کے ، اس میں اگر کوتا ہی کی تن واللہ تعالیٰ کاعومی عذاب سب پر آسکتا ہے ، نیز اس سے بیہ معلوم ہوا کہ جب
معاشر سے میں بدملی کا چلن عام ہوجائے تو اس وقت اصلاح کی طرف او شنے کا بہترین شخہ یہ ہے کہ ہرخص دوسروں کے طرز ممل کو ویکھنے کے بجائے ہے گا ، اور دفتہ و بیکھنے کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے ، جب افراد میں اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہوگی تو چراغ جلے گا ، اور دفتہ رفتہ معاشرہ بھی اصلاح کی طرف او شے گا ، اللہ تعالی علی کی تو فیق عطافر مائے۔

حضرت تمیم داری اس آیت: '' یا ایما الذین امنواهما دة بینکم ... ' (اے ایمان والو! اگرتم میں سے کوئی مرنے لگے تو اس کی وصیت کے لئے دو گواہوں کی گواہی معتبر ہے ) کے متعلق کہتے ہیں کہ اس سے میر سے اور عدی بن بداء کے علاوہ سب لوگ بری ہو گئے ، اسلام لانے سے پہلے بید دونوں تصرانی متھے اور شام آتے جاتے رہتے ہے چٹانچہ (ایک

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن ۲۹۰/۲۸، تحفة الاحوذي ۲۱۲،۳۱۵۸

مرتبہ) وہ دونوں تجارت کے لئے شام گئے، اوران کے پاس نی سہم کا مولی تجارت کے لئے آیا، جے بدیل بن إلی مرتبہ) وہ دونوں تجارت کے لئے آیا، جے بدیل بن إلی مرتبہ کا مولی تجارت کے پاس چائدی کا ایک بیالہ تھا، اس کا ارادہ تھا کہ دہ اسے بادشاہ کی خدمت میں چیش کرے (تا کہ دہ اسے خرید لے ) اور یہی اس کے مال تجارت میں سب سے بڑا مال تھا، اتفا تا بدیل بیار ہو کہا، اور ان دونوں کو وہیت کی، اور ان دونوں کو میرے ترک کومیرے کمروالوں تک پہنچادیں،

تمیم کہتے ہیں جب وہ مرکمیا تو ہم نے وہ پیالہ لیا اور است ایک ہزار درہم میں فروشت کر دیا، پھر میں نے اور عدی نے ان دراہم کوآپس میں تقسیم کرلیا، جب ہم اس کے محر والوں کے پاس آئے تو ہم نے آئیس وہ تمام چیزیں دے دیں جو جارے پاس تھیں، انہوں نے وہ بیالہ نہ پایا تو ہم سے اس کے متعلق ہو چھا، ہم نے کہا کہ اس نے ان کے علاوہ اور کچھ نہیں چھوڑ ااور اس نے ہمیں ان چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں دی۔

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلُ مِنْ بَنِي سَهُمٍ مَعَ تَمِيمِ الدَّارِيِ وَعَدِي بَنِ بَدَّاءٍ فَمَاتَ السَّهُمِيُ بِأَرْضٍ لَهُ الْمَا الْمَالِمَ فَلَمَا قَلْمَا وَلَا اللَّهُ مِنَا فِلْمَا وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا أَوْلِيَاءِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَالْحَامُ لِمَا مَنْ عَلَى وَتَمِيمٍ فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهُمِيّ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ مَا وَجُدُو اللَّجَامُ لِمَا مَنْ عَلَيْ وَتَمِيمٍ فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهُمِيّ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ مَا وَجُدُو اللَّجَامُ لِمَا مَنْ البَحَامُ لِصَاحِبِهِمْ قَالَ: وَفِيهِمْ نَوْلَت {يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا فَحَلَفَا بِاللَّهِ لَشَهَا دَتُنَا أَحَقُ مِنْ شَهَا دَيْهِمَا وَأَنَّ البَحَامُ لِصَاحِبِهِمْ ، قَالَ: وَفِيهِمْ نَوْلَت {يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا فَعَامُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْمَا وَالْمَا وَالْمُ الْمَا وَالْمَا وَالَامُ وَالْمَا وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمِنْ وَالْمَالِمُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمُوالِمُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمُوالِمُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالَامُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَلَامُ وَالْمَا وَالْمُوالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمُوالِمُ الْمَا وَالْمُوالِمُ الْمُعْلِي الْمَالِمُ وَ

حضرت عبداللد بن عباس كيته بيل كرقبيله بنوسم كاايك شخص جميم دارى اورعدى بن بداء كساته تكلا (سفريس) وه جهى السي جگه مركياجهال كوئى مسلمان نبيل فقا، جب وه دونول اس مرحوم كاتر كه لي كرآئ ، تو دارثول في جاس الدى كاس بيال كوكم با يا جنع سوف كه بيترول سه آراسته كيا كيافقا، بجررسول الله سائليا يجرم اورعدى سه منهم الشوائى، بجر بيال مكه كرمه بيل با يا كيا، توان سه بوجها كيا (كريه بيال تم في كهاسه ليا م) توانهول في كها كهم في بيعدى اور

تمیم سے خریدا ہے، استے میں بدیل سبی کے وارثون میں سے دوخت کھڑے ہوئے اور انہوں نے تسم کھا کر کہا کہ اللہ اللہ ال

آیت انبی کے متعلق تازل ہوئی: "یا ایھا الذین امنو اشھادة بینکم...."

مشكل الفاظ كمعتى : \_ يعتلفان الى المتنام: ووكاروبارك لي ملك شام آت مات رية تهد عظم تجادته: (عين يريش اورظاء ماكن) اس كابر امال تجارت، اس كي تجارت كابر امال بعام من فصلة: چائدى كابرتن، يباله بويد به المملك: وو است بادشاه كا اراده كرد مه تق يعنى بادشاه كوفر وخت كرف كا اراده تما تاكراته وام ش فروخت بور تألمت من ذلك: (ميخ شكلم) اس كناه كا مير بدول من خوف بيدا بوا بهما يقطع به: (جيول) اس يزيد برس كوبراسجما ما تا بوان كوين شكل معدوصا بالله هب: اس بيال برسون كاياني يرسوا كاياني جرسا يا كابرون ساسة كالما المناه المناه كابرا كرسون كابياني جرسا يا كابرا المناه كابرا المناه كابرا المناه كابرا كابرا كابرا المناه كابرا كابرا

#### مذكوره آيات كاشان نزول

میت کے وارثوں نے پھر ٹی کریم مان اللہ کی طرف رجوع کیا، اب پہلی صورت کے برتکس ان دونوں وصول نے فریداری کا دعوی کردیا جبکہ وارث اس کے منکر ستے، شہادت موجود ند ہونے کی وجہسے وارثوں میں سے دوشخصوں نے، جومیت سے قریب تر ستے، شم کھائی کہ وہ بیالہ میت کی ملک تھا، اور مید دونوں نفرانی تمیم اور عدی اپن تشم میں جموٹے ہیں، چنانچہ جس قیت برانہوں نے فروخت کیا تھا ایک ہزار درہم پر، وہ قیت وارثوں کودلائی تی۔

ترفدی کی فدکورہ روایت میں ہوں ہے کہ حضرت تمیم نے اسلام تبول کرنے کے بعد اس گناہ کا از الد ہول کیا کہ بیمارا واقعہ میت کے واردوں کو بتایا اور پانچ سودرہم بعن اس بیا لے کی آدمی قبت انہیں دے دی تاکہ اس کتاہ سے سیکدوں ہوجا کی اور میمی بتایا کہ اتن ہی رقم میرے دوسرے ساتھی کے پاس بھی ہے، پھروہ بقید رقم اس دوسرے سے کرواردوں کودے دی گئی۔

ان اجادیث سےدرج ذیل امور ابت موت این:

ا مسلمان ضرورت كوفت ايك سوزياده بندول كوايناوس بناسكا بهد

۲۔ کافرکومی مسلمان ایناوسی مقرر کرسکتا ہے۔

سه اگراسلام قبول کرنے سے پہلے کسی کا مالی حق تلف کیا ہوتو اسلام قبول کرنے سے سے گناہ معاف نہیں ہوتا بلکساس پرلازم ہے کہ اس کا مال واپس کرے جیسا کہ حضرت تمیم داری نے ایسا کیا(ا)۔

عِنْ عَمَّارِ بَنِ يَاسِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُنْزِلَتِ المَائِدَةُ مِنَ السَّمَاءِ خُبُرًا وَلَحْمًا، وَأُمِرُوا أَنَّ لَا يَخُونُوا وَلَا يَدَّحِرُوا لِغَلِي، فَخَانُوا وَاذَخُرُوا وَرَفَعُوا لِغَلِي، فَمُسِخُوا قِرَ دَةً وَ حَنَازِيرً ــ

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ مائدة: دسترخوان ۔ لاید خووا: دوئت ندکریں ،کل کے لئے ذخیرہ ندکریں۔ دفعوالغد:کل کے ۔ لئے اٹھارکھا، لاید خووااور رفعوالغد ان دوٹون کلمات کا حاصل ایک ہی ہے کہ کل کے لئے بچا کرندر کھو۔ مسخوا: (جہول) ان کی شکلیں تبدیل کردی گئیں ۔ قودة: قرد (قاف کے بیچ زیر) کی جمع ہے: بندر ۔ خوازیو : خزیر کی جمع ہے: سور۔ ہوں۔

# نعمت کی ناشکری کا انجام

حفرت میں علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے لئے آسان سے گوشت اور روٹی پرمشمنل وسترخوان نازل ہوا تھا، اور انہیں اس بات کا دسترخوان نازل ہوا تھا، اور انہیں اس بات کا بائد بنایا کیا تھا کہ کوئی شخص خیانت نہ کرے اور اس کھانے کوکل کے لئے بنچا کرندر کھے، لیکن ان لوگوں نے ان دونوں باتوں پڑل فریس کیا، خیانت بھی کی اور کھانے کوکل کے لئے و نیر و بھی کیا، اس پر اللہ تعالی ناراض ہو گئے، ان پر یوں عذاب آیا کہ ان کی شکلیں میں کیا، خیانت بھی کی اور کھانے کوکل کے لئے و نیر و بھی کیا، اس پر اللہ تعالی ناراض ہو گئے، ان پر یوں عذاب آیا کہ ان کی شکلیں

<sup>(</sup>١) احكام القرآن للقرطبي ٢١١٦، ٣٢٢، ط: بيروت، معارف القرآن ٢٥٣/٣، تحفة الاحوذي ٢٢١٨

تدمل كرك أنيل بندراور فنزير بناديا كيا\_

بعض حفرات كن ديك بن امرائيل كن جوائون كوبندواور بواضون كوفرير بنايا كيا(ا)الل سے معلوم ہواكہ جب الله تعالى كى برغير معمولى فعت نا ول فرنا كين تواسى المشكر بحى الله الله الله على برغير معمولى فعت نا ول فرنا كين تواسى المشكر بحى الله تعالى برخت مواسية عن المشكرى كى جائة والسكا انجام بحى برا اسخت ہوتا ہے كہ الله تعالى كى طرف سے اس پر سخت مذاب نا زل ہوسكتا ہے عَنْ أَبِي هُوَيْوَ قَمْ قَالَ: يَلْقَى عِيسَى حَجْعَة وَلَقَاهُ اللهُ فِي قَوْلِهِ \* { وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَزْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ
عَنْ أَبِي هُوَيْوَ قَمْ قَالَ: يَلْقَى عِيسَى حَجْعَة وَلَقَاهُ اللهُ فِي قَوْلِهِ \* { وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَزْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتُ
يَا لَيْنَاسِ التَّعِدُ وفِي وَ أُمِي إِلْهَ يَنِ مِنْ دُونِ اللهُ } [ المائدة : 116] قال أبُو هُوَيْرَة : عَنِ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ الله

حضرت الوہريرة فرماتے بين كه حضرت عيسى عليه السلام كوان كى جنت سكھلائى جائے كى، چنانچه الله تعالى نے اپنے الله تعالى الله يا عيسى ...... " (اور جب الله تعالى قيامت كون عيسى عليه السلام سے يوچيس كے كه آپ نے ہى لوگوں كو كام ديا تھا كہ آپ كواور آپ كى والدة كوالله كے علاوہ معبود قرار ديدون ) السلام سے يوچيس كے كه آپ نے ہى لوگوں كو كام دائة تعالى نے انہيں اس كا جواب اس طرح سكھا يا كه وہ حضرت ابوہريرة في كريم مائي الله الله كام الله تعالى نے انہيں اس كا جواب اس طرح سكھا يا كه وہ موش كريں كے: "مب حانك ما يكون لى ان اقول ... " (تيرى ذات ياك ہے، يس ان لوگوں كوالى بات كا محم كيے دے سكتا ہوں جوميرات نہيں)

### واذ قال الله ياعيسي كي تشريح

گرورہ آیت کے متعلق مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس میں اللہ جل شائد نے حضرت عیسی علیہ السلام کو خاطب کر کے جوسوال کیا ہے: ''آذت قلت للناس اتحدو نہی ۔'' کہ یہ سوال آیا اللہ تعالی قیامت کے دن کریں گے یا یہ سوال اس وقت ہو چکا ہے جب حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ نے آسان کی طرف اٹھایا تھا، اس میں دونوں قول ہیں، تاہم جمہور مفسرین کے نزدیک پہلا قول ہی ان کے ہے پہلے قول کی صورت میں '' قال' 'فعل ماضی '' ستقبل کے معنی میں ہوگا اور '' او'' زائدہ ہوگا، اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں '' د'' د'' دائا '' کے معنی میں ہے، اور '' اوا' ، جب ماضی پردافل ہوتا ہے تواس کو مضارع مستقبل کے معنی میں کردیتا ہے۔

اللہ تعالی کا حضرت عیسی علیہ السلام سے بیسوال کہ کیا آپ نے لوگوں کو تھم دیا تھا کہ وہ تہمیں ، دور تمہاری ماں کو اپنا معدا لیں، یہاں وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالی کو معلوم نہیں، یک اس سے ان کی قوم نصاری کی طامت اور کر کہ یہ متصود ہے کہ جس کو تم اپنا فعدا اس کے وہ تمہارے بہتان سے مرفحاظے بی عبد یہ کا آخر ار کر رہا ہے اور اس عقید سے اپنی براءت کا اظہار کر رہا ہے اور اس عقید سے اپنی براءت کا اظہار کر رہا ہے اور اس عقید سے اپنی براءت کا اظہار کر رہا ہے اور اس عقید سے اپنی براءت کا اظہار کر رہا ہے اور اس عقید سے اپنی براءت کا اظہار کر رہا ہے اور اس عقید سے اپنی براءت کا اظہار کر رہا ہے اور اس عقید سے اپنی براءت کا اظہار کر رہا ہے اور اس عقید سے اپنی براءت کا اظہار کر رہا ہے اور اس عقید سے اپنی براءت کا اظہار کر رہا ہے اور اس عقید سے اپنی براءت کا اظہار کر دہا ہے اور اس عقید سے بہتان سے مرفحاظے ہو کہ میں کو ا

<sup>(</sup>۱) تَحَفَّدُ الاحودَى ٣٢٢/٨

قیامت کے دن اللہ تعالی معرب عیسی علیہ السلام کو اپنی براوت کے کلمات سکھا دیں ہے، چنانچہ وہ یوں کیس کے: "سبحانک مایکون لی اُن اُقول مالیس۔ "جیسا کہ امام ترزی کی ندکور وروایت میں تعرب ہے (۱)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِن عَمْرٍ وَ قَالَ: آنِحَوْمِ مُورَةِ أَنْزِ لَتِ الْمَائِدَةُ وَالْفَتْخِ۔

حضرت میداللدین عمر وفرمات بیل که بی کریم مان الیدم پر آخریس نازل مونے والی سور تنس سوره ما کده اور سوره مخ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: الْحِرْسُورَةِ أَنْزِلْتُ إِذَا جَاءَنَصْرَ اللَّهَ وَالْفَتْحُ

حفرت عبدالله بن عماس سے منقول ہے کہ سب سے آخریس نازل ہونے والی سور تیں سورہ نفراورسورہ فتح اللہ

# سب سے آخر میں کوئی سورت نازل ہوئی

مذکورہ دونوں روایتوں میں بظاہر تھارش ہے، کہلی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نزول کے اعتبار سے آخری سورش را سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول کے اعتبار سے آخری سورش اسروہ ما مکدہ اور فتح ہیں کہ اس بارے میں کوئی مرفوع مورہ ما مکدہ اور فتح ہیں کہ اس بارے میں کوئی مرفوع مورہ میں کوئی سورت نازل ہوئی، بس ہرایک تے اسپے علم اور طن قالب سے طور پر میہ بات و کرئی ہے، اس کے دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں (۱)۔

### بَابِ وَمِنْ سُورَةِ الأَنْعَامِ

یہ باب مورہ انعام کے بارے میں ہے

عَنْ عَلِيّ: أَنَّ أَبَا جَهْلٍ، قَالَ لِلنَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا لَا نُكَذِّبَكُمْ وَلَكِنَ لُكَذِّبُ بِمَا حِثْتَ بِهِم فَٱنْزَلَ اللهَ: {فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُو نُكُوَ لَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللهَ يَجْحَدُونَ } [الأنعام: 33]

حضرت على فرمات بيل كم الاجهل نے ني كريم مان الله الله كها كه بم آپ كؤيس جدالت بلكه بم اس دين كوجدالت الله الله الله به كم آپ كؤيس جدالت الله يكذبونك و لكن الطالمين بايات الله يجدون " (وه لوگ آپ مان الله يجدون " (وه لوگ آپ مان الله يا يك الله كا الكار كريس جمالت بلكه قالم لوگ الله كا آيات كا الكار كريس جمالت بلكه قالم لوگ الله كا آيات كا الكار كريس)

<sup>(</sup>١) تفسير قرطبي ٢٣٢١/١معارف القرآن ٢٤١٨٦، تحفة الاحوذي ٣٢٥٨٨

<sup>(</sup>۲) الكوكبالبرى۱۳۴۸۳

## کفار کے بے ہودہ کلمات ہے رسول کوسلی

اس صدیث میں ذکورآیت کاوا قد تغییر مظہری میں سدی کی روایت سے بیقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ کفار قریش کے دوسروار اختس بن شریق ، اور ایوجہل کی ملاقات ہوئی تو اختس نے ایوجہل سے پوچھا کہ ابوا تھام (عرب میں ابوجہل کو ابوا تھام سے پکارا جاتا تھا، اسلام میں اس کے نفروعنا و کے سبب اسے ابوجہل کا لغب دیا گیا) پرزنہائی کا موقع ہے، میر سے اور تبھار سے کلام کوکوئی تیسرا خیس سن دہا، مجھے تھے بن عبد اللہ کے متعلق ابنا خیال مجھے تھے بنا ذکہ ان کوسچا سمجھتے ہویا جھوٹا۔

ایوجہل نے اللہ کا مماکر کہا کہ بلاشہ جرسے ہیں، انہوں نے ساری زعرگ بھی جنوب نیں بولا الیکن بات بیہ کہ تعبیل کے اللہ کا مرائ خوبیال اور کمالات جع بوجا بھی باتی قریش خالی رہ جا تھی، اس کو ہم کسے برداشت کریں؟ بوق سی کے باتھ میں جنڈا ہے، حرم میں تجاج کو پائی بلانے کی اہم خدامت ان کے باتھ میں ہے، بیت اللہ کی دربانی اوراس کی بخی ان کے باتھ میں ہے، بیت اللہ کی دربانی اوراس کی بخی ان کے باتھ میں ہے، اب اگر نوت بھی انہی کے اندر ہم تسلیم کرلیں تو پھر یاتی قریش کے پاس کیارہ جائے گا۔

اور تر دری کی فرکورہ روایت میں بھی ایوجہل نے بھی کہا کہ ہم در حقیقت اس کتاب یاوین کی تکذیب کرتے ہیں جس کو

المالك المالك المالك

ان روایات کی وجہ سے اس آیت یعن "فانهم لا یکذبونک..." کوایے حقیقی مفہوم پر مجی لیا جاسکتا ہے کہ بیکافر آپ کی ذات کی بیس بلکہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں ،اس لئے آپ مغموم اور پریشان ندہوں۔

اوراس آیت کا بیمنیوم بھی ہوسکتا ہے کہ بیکفار اگرچہ ظاہر میں آپ ہی کی تکذیب کرتے ہیں گر در حقیقت آپ کی تکذیب کا تکذیب کا انجام خود اللہ تعالی اور اس کی آیات کی تکذیب ہے، جیسا کہ ایک اور حدیث میں نی کریم میں طابی ہے ارشاوفر مایا کہ 'جو مخص جھے ایڈ اوپ بچا تا ہے دہ در حقیقت اللہ تعالی کو ایڈ اوپ بچائے کے تھم میں ہے (۱)۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهَ يَقُولُ: لَمَّانَوَ لَتُ هَذِهِ الآيَةُ: { قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَنِعَتْ عَلَيكُمْ عَذَالِا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهَ يَقُولُ: لَمَّا نَوْلَتُ: { أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ } [الأنعام: 65] قَالَ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعُوذُ بِوَجُهِكُم فَلَمَا نَوْلَتُ: { أَوْ يَلْمِتُكُمْ فِيعًا - [262] - وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ } [الأنعام: 65] قَالَ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَا وَالْمَانِ أَوْمَانَانِ أَيْسَ مُلْكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ

حضرت فاير بن عبدالله فرمات بين كرجب بدآيت نازل مولى، "قل هو القادر على ان يبعث \_" (ترجمه: المحرآب كي كرده يروردگاراس جيز پرقاور ب كرتمهار او يرسه يا پاكل كي ي مناب بين كار بين كرتمها رسال بين كرو بروردگاراس جيز پرقاور بي كرتمها رسال بين كرو بين كرو بروردگاراس جيز پرقاور بين كرتمها رسال بين كرو بي كرو بين كرو بي كرو بي كرو بين كرو بين كرو بين كرو بين كرو بي كرو بي كرو بين كرو بي كرو بين

<sup>(</sup>ا) تفسيرمظهري ٢٣٢/٢ (رشيديه كوتله)

ال صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب: قل هو القادر علی ان بیعث ب

وے) آو ہی کریم مالطی لے خوص کیا: میں تیرے چیرے یعنی ذات کی پناہ میں آتا ہوں، چرجب بدالفاظ نازل اور نے اور تی اس میں اور کے سب کوآ اس میں اور اور کی میں اور کی سب کوآ اس میں اور اور کی میں اور تی تی تی تی تی تی تی تی تی تا اور تی اور

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ فِي هَذِهِ الآيةِ: {قُلْ هُوَ القَادِرُ عَلَى أَنْ يَبَعَثَ عَلَيكُمْ عَذَا لِا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ } [الأنعام: 65] فَقَالَ النَّبِئُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِنَّهَا كَائِنَهُ وَلَمْ يَأْتِ تَأْوِيلُهَا بَعْدُ (١).

حضرت سعد بن انی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ مل اللہ مل آیت: "قل هو القادر علی ان يبعث علی علی علی مرادیس علی علیکم عذابا من فوقکم سے) کی تغییر میں قرمایا کہ جبان لوید عذاب آئے والا ہے، اور انجی تک اس کی مرادیس آئی لینی اس عذاب کاظہور تیں ہوا۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ : - بلسکم: وہ مہیں ازوا دے۔ شیعا: شیعة کی جمع ہے: کسی کا پیرواور تائع ، اور لفظ شیعہ ایک جماعت کے لئے بولا جاتا ہے، جو کسی فاص غرض کے لئے جمع ہوں ، اور اس غرض میں ایک دوسر نے کے معاون ہوں ، جس کا باعادرہ ترجم آن کل کی زبان میں فرقہ یا پارٹی ہے۔ تاویل : مطلب ، مراوی یہاں اس مدیث میں اس کا مطلب بیہ ہے کہ ایمی تک اس عذاب کا ظہور نیس ہوا۔ ھاتان: اس سے مسلة الالتباس و خصلة اذاقة بعضهم بالس بعض "مراوی ایمی مختلف اس عذاب کا ظہور نیس ہوا۔ ھاتان: اس سے مراوی اس میں از ای کا مزہ و کھنے کی عاوت۔

## عذاب الهي كي تين تسميل

سورهانعام کی فرکوره آیت میں عذاب الی کی تین قسموں کا ذکرہے:

ا۔ وہ عذاب جواد پر سے آئے جیے تو م نوح علیہ السلام پر بارش کا سخت سلاب آیا، اور قوم عاد پر ہوا کا طوفان مسلط ہوا، اور قوم اور علیہ السلام پر ادپر سے بقر برسائے گئے، آل فرعون پر خون اور مینڈک وغیرہ برسائے گئے، اصحاب قبل نے کمہ پر جب چر حائی کی تو پر ندوں کے ذریعہ ایک تنگریاں برسائی گئیں جن سے دہ سب کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو کررہ گئے۔

۲- وہ عذاب جو بیچ سے آئے جیسے قوم نوح اور پر کے عذاب کے ساتھ بیچ کا عذاب ذمین کا پائی ابلنا شروع ہو گیا، اس قوم پر اور قوم فرعون پاؤں سلے کے عذاب میں غرق کی گئی، قارون بھی اپنے فردانوں سے سے ساتھ بیچ کے دونوں عذاب بیک دفت آئے، اور قوم فرعون پاؤں سلے کے عذاب میں غرق کی گئی، قارون بھی اپنے فردانوں سے سے سے سے سے تاہی عذاب میں گرفتارہ وا اور زمین کے اندردھنس گیا۔

<sup>(</sup>۱) مستداحد (۱/۱۸)

ان دونوں کاعلاج ایک ہی ہے کہ سب اوگ آپ ایٹ اعمال کا جائز ولیں اور اللہ تعالی کی ٹافر مائی اور بے راہ روی سے
ہاڑآ جا تھی ، تو اللہ جل جلالہ خودا سے حالات پیدا کر دیں گے کہ یہ معیبت ختم ہوجائے گی ، کیونکہ صرف مادی تدبیروں کے ڈریوران کی اصلاح کی امیدائے تقس کودھوکہ دینے کے سوا پھٹیس ، جس کا تجربہ ہردفت ہور اہے۔

سا۔ وہ عذاب جوتمہارے اندرے بی محوث پڑے گا لین اللہ تعالی جیس فلف پارٹیوں بین بانٹ کرآ کی بیل او واوے گا اورایک کودوسرے کے اتھے سے عذاب بیل ہلاک کردے گا، یول وہ الزائی کامزہ چھیس سے۔

تیسری قسم کاعذاب اس امت میں رونما ہوگا، البند نی کریم مل تالیج کی دعاکی برکت سے بیامت غرق ہوجائے کے عذاب سے متفوظ رہے گا، عذاب سے متفوظ رہے گا،

لیکن بیدو بن مل رہے کہ اس اعتلاف سے وہ اعتلاف مراد نیس جو فقہاء کے درمیان ہواہے، کیونکہ اس کی بنیاد قرآن و سنت اور اجماع ہے، ہرایک کی نیت قرآن وسنت پر عمل کرنا ہے، فقہاء کے اس اعتلاف کوایک صدیث میں رصت قرمایا گیاہے، بذموم وہ اعتلاف ہے جو محض اپنی نفسائی جو ایش کی بنیاد پر ہو، یہی اعتلاف آئیس میں ہلاکت وتبائی کا ڈریعہ ہوتا ہے۔

#### دوحدیثوں میں تعارض اور اس کے جواب

ا مام ترفری رحمداللد فے جودو حدیثیں ذکری ہیں ایک حدیث جابراوردوس کے حضرت سعدین آئی وقاص کی حدیث ،ان دونوں میں بظاہر تعارض ہے وہ ال طرح کہ حدیث جابرت بیم معلوم ہوتا ہے کہ اس امت پر '' دجی'' اور' دحسف'' کا عذاب بہیں آگے گا، کیونکہ ان سے آپ علیہ السلام نے بناہ ما گل ہے، چنا نچہ ایک اور حدیث میں اس کی تصریح بھی منقول ہے، جبکہ حدیث سعد سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس امت پر بیعذاب قرب قیامت میں واقع ہوں گے، تو بظاہر دونوں حدیثوں میں اعارض ہے۔

اس کے دوجواب دیے گئے ہیں:

ا۔ نبی کریم مان اللہ نے جوان دوعذا بول سے بناد ماگی ہے، یہ آپ مان اللہ کے زمانے بینی قرون خیر کے ساتھ مخصوص ہے
کہ ان بین اس است پر بیعذاب نبیس آئی گئے۔ لہذا اس زمانے کے بعد قیامت سے پہلے ان کا دقوع ہوسکتے۔
۲۔ اکثر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں میں تعارض نہیں کیونکہ جن روایات میں خسف کے عذاب کا ذکر ہے،
اس کی مراد بیہ ہے کہ اس امت کے بعض افراداس عذاب میں مجتلی ہوں گے، پوری امت اس میں مبتلی نبیل ہوگی ، اور جن روایات میں ماروں کے ، پوری امت اس میں مبتلی نبیل ہوگی ، اور جن روایات میں اس عذاب کی نمی کئی ہے ، اس کے معتلی میں کہ پوری امت پر ایک ہی دفت یہ عذاب نبیس آئے گا ، اس لئے دونوں حدیثوں

مين تعارض خيس(ا)\_

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا لَزَلَتُ: {الَّذِينَ آمُنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَالَهُمْ بِظُلْمٍ } [الأنعام: 82] شَقَّ ذَلِك عَلَى المُسْلِمِينَ فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللَّوَالَايَظُلِمُ نَفْسَهُ. قَالَ: لَيْسَ ذَلِك إِنَّمَا هُوَ الشِّرُكُ اللَّمُ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لَمُسْلِمِينَ فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللَّوَ أَيْنَا لَا يَظُلِمُ نَفْسَهُ. قَالَ: لَيْسَ ذَلِك إِنَّمَا هُوَ الشِّرُكُ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لَقُمَانَ لِابْدِهِ: { يَابَنِيَ لَا لَشُرُكُ بِاللَّهِ وَلَا لَمُعْلَمْ عَظِيمٍ } [لقمان: 13] (ا).

حضرت عبدالله بن مسعود فرات بل كرجب به آیت "الذین امنوا و لم یلبسو ااییانهم بطلم" (جولوگ ایمان لائے ادرائے ایمان کولم كرمان توجیل ملایا) نازل بوئى ، تویه سلمانوں پر گرال گذرا محابہ فرص كیا یارسول الله است من سے كون البائے جوائي او پر ظم نہيں كرتا ، آپ مان البائی فرمایا: اس سے بیالم مراد بیال الله سے مراد ہے ، كیا تم سے مراد ہے ، كیا تا است میر سے بیان الله کے مراد ہے ، كیا تا اس میر سے بیان الله کے مراد ہے ، كیا تا اس کے مراد کے الله کے مراد ہے ، كیا اس کے مراد کے مراد ہے ، كیا است میر سے بیان الله کے مراد کا مطلع ہے۔

## آیت میں وظلم" سے اشرک مراد ہے

الله تعالی کے اس قول: "ولم یلبسو الیانهم بطلم" میں اظلم" سے نی کریم مان طلیج کی تصری کے موافق" الرک" مراویے عام گناہ مراد نیس محابہ کرام نے اس سے عام گناہ کے معنی ہی سمجے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئے، پھران کے سوال پرنی کریم مان تھی جے وضاحت قرمادی کہ اس سے اسٹرک" مرادہے۔

اس آیت میں لفظ وظلم اکوکر وزکر کے اس طرف اشاره کرنامقعود ہے کہ برشم کا شرک ایمان کے منافی ہے، جوش اللہ تعالیٰ کی وات بااس کی صفات میں کسی کوشر یک تھیرائے تو وہ ایمان سے خارج ہے۔

اس آیت میں ان لوگوں کے لئے عبیہ ہے جوادلیاء اللہ اوران کی قبر دن اور مزاروں کو جاجت روااور مشکل کشا سی میں ہوا اور عملاً ان کوایہ اسی میں کہ گویا خدائی کے اختیارات ان کے حوالے کرویے گئے ہیں ، نعوذ باللہ ، ایسے لوگوں کو تدول سے اللہ تعالیٰ سے معانی مانگئی چاہئے ، اورا خلاص کے ساتھ ایمان قبول کر کے اللہ کے ساتھ شرک سے ممل اجتماب کریں ، ورشدا کر توبہ کے بغیراییا انسان و نیاسے چلاجائے تو پھراس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی ۔

"الم تسمعواما قال لقمان لابنه" اس معلوم بوتا ب كسوره لقمان كى آيت كويا محابه كرام كومعلوم تلى جس كى طرف آپ عليه السام في النافس كومعلوم تلى جس كى الله تعالى في ما يا جبك محموم بخارى من به كه برالله تعالى في بيرآيت نازل فرما كى: "ان الشرك لظلم عظيم" ، ال سيمعلوم بوتا به كماس آيت كانزول اى وقت بوا به اس لئے بظام دولوں باتوں ميں تعارض بيد؟

<sup>(</sup>١) فتح البارى ١٨٨ ٣٤، كتاب التفسير باب: قل هو القادر

<sup>(</sup>١) صحيح بخارى كتاب الايمان باب: ظلم دون ظلم

حافظ این جررحماللہ فی ان میں یوں تطبیق دی ہے کہ بوسکا ہے کہ اس آیت: "ان الشرک لطالم عطیم" کا نزول ای دفت بوا ہو، پھر آپ علیدالسلام نے اس کی الاوت فرمائی، اور صحابہ کرام کواس لفظ کی مراد کے بارے بی تعبید کی، اس سے بی تعارض فتم بوجا تاہے (۱)۔

عَنْ مَسْوُوقِ، قَالَ: كُشَّ مُقَكِنَاعِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالُتْ: يَا أَبَاعَائِشَةً فَلَاثَ مَنْ تَكَلَّمُ وَاللَّهَ يَقُولُ: {لَا فَهُوكُهُ الْفَاهُ الْفُورَةَ عَلَى اللَّهِ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا وَآَى وَ تَهُ فَقَدْ أَعْظُمَ الْفُورَةَ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهَ يَقُولُ: {لَا فَهُولِيقِي وَلَا فَعُولِيقِي وَهُو لِلْأَبُطِيفُ التَّحِيرِ } [الأنعام: 103] [وَمَا كَانَ لِيضَوِ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ التَّحْمِينِ } [الشورى: 51] وكُنْتُ مُقَكِنًا فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: يَا أَمَّ المَوْ وَمِينَ أَنْظِرِيقِي وَلَا فَعُولِيقِي وَلَا فَعُولِيقِي وَلَا فَعُولِيقِي وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهَ الْفُيورِيلُ وَلَا أَوْلِللَّهُ وَلَا اللَّهُ فِي الضُّورَةِ أَلَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا لَعُلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا الللَّهُ و

مروق کہتے ہیں کدیس حضرت عائشہ کے پاس فیک نگائے بیٹھاتھا کہ انہوں نے فرمایا: ابوعا نشرہ بین باتیں ایس ایس بیل کرجس نے ان میں سے کوئی ایک بات بھی کی تواس نے اللہ پر بڑا جموث با تدھا،

ا برقض يه بحسنا موك في كريم من التي في (شب معراج بين) الله جل جلاله كود يكما بيتواس في الله يربزا جموث با عرصاء الله تعالى فرمات بين الاندر كه الابصار .... " (أكسيس الكادراك فيس كرسكتين اوروه تمام نگامول كويمط موجا تاب، اوروي برايار يك بين ، باخرب)

پرفر مایا: "و مان لبشر ان یکلمه الله ..." (اور کسی بشرکی بیشان نیس که الله تعالی اس سے کلام فرماوے مجریا تو الهام سے ، یا تجاب کے باہر سے یا کسی فرشتہ کو بھیج دے کہ وہ خدا کے تھم سے جوخدا کو منظور ہوتا ہے ، پیغام پہنچا دیتا ہے ) راوی کہتے ہیں کہ میں سہارالگا کر بیٹھا تھا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، میں نے عرض کیا: اے ام المؤمنیان جھے مہلت و بیج اور جلدی نہ تیجئے ، کیا الله تعالی نے بیٹیس فرمایا: و لقد و اه نزلة اخری (اور البتہ تحقیق محرمان الله الله الله تعالی کے دوبارہ و یکھا) نیز فرمایا: "و لقد و اه بالا فق المبین " (اور البنتہ تحقیق نی کریم مان الله اسے آسان کے تعالی کودوبارہ و یکھا) نیز فرمایا: "و لقد و اه بالا فق المبین " (اور البنتہ تحقیق نی کریم مان الله اسے آسان کے تعالی کودوبارہ و یکھا) نیز فرمایا: "و لقد و او الا فق المبین " (اور البنتہ تحقیق نی کریم مان الله الله اسے آسان کے

<sup>(</sup>۱) فتحالباري ۱۱۹۸۱ کتاب الایمان باب ظلم دون ظلم

الا صحيح بخارى كتاب بدء الخلق باب: اذا قال أحدكم أمين

کنارے پرواضی دیکھا) حضرت عائشہ نے قرمایا: اللہ کا تسم میں نے سب سے پہلے ہی کریم مان اللہ ہم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آب نے فرمایا: وہ جرائیل متے، میں نے انہیں اس صورت میں چرائیل ہیا وہ مرحبہ کے علاوہ نہیں ویکھا، ان کے بڑے جسم نے آسان وز مین کے وارمیان کی فضا کو بھر دیا تھا،

۲-اورجوبه بحتاه وكرم مل فل آي من الله يم بهت براجوث با عدماه كونك الله تعالى فرمات بين: "يا يها الوسول بلغ ما انزل اليك من ربك" (اب رسول ان تمام تعليمات كوي في وسيحة جواك براك كرب كاطرف سه نازل كالى بن ا

٣- اور جس كابير كان موكد محد من الله يرك كم متعلق جانت بين، تواس في الله يرببت براجهوث باندها، چنانچه الله تعالى فرماتي بين: "قل لا يعلم من في السموات .... " (آپ كهدو يجيّ كه زيين وآسان مين غيب كاعلم الله كعلاده كوئي نيس جانتا)

مشكل الفاظ كمعنى: \_أعظم الفرية: الل في براجموت بائدها \_أنظريني: مجيم مبلت ويجدُ منهبطا: الرقع الوعد مسكل الفاظ كم معنى : \_أعظم خلقه: (عين بريش اورظاء كرسكون كرساته) ال كربر مرجم في ال كربسم كرجم في مسادا؛ بعرويا تفارعظم خلقه: (عين بريش اورظاء كرسكون كرساته) ال كربر مرجم في ال كربسم كرجم في مساداً؛ بعرويا تفارعظم خلقه : (عين بريش اورظاء كرسكون كرساته ) ال كربر مرجم في الناس كربسم المربسة المربسة

# كياشب معراج ميل حضور سال الله الله كود يكها المديد

قرگورہ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے میہ ذکر فرمایا کہ جو محص میہ کے کہ حضور سائٹ اللہ آئے اللہ تعالی کو براہ راست دیکھا ہے تواس نے اللہ پر بڑا جموت با ندخا، اور جو محص میہ کے کہ آپ علیہ السلام کوکل کاعلم حاصل ہے، اور آپ نے آسائی تعلیمات میں سے مجموجہ پایا تواس نے بہت بڑا جموٹ باندھا، حضرت عائشہ نے پہلی بات پر سورہ مجم کی آیات سے استدلال کیا۔ ان آیات کی تفسیر کے بارے میں دو تول منقول ہیں:

ا۔ حصرت انس اورائن عباس فرماتے ہیں کہ شب معراج کے موقع پر ٹی کریم مان فائیل نے اللہ جل شانہ کو یغیم کی جاب کے براہ راست و یکھاہے، چنا نجید ان حضرات نے شدید القوی، فروم ق ، فاستوی اور دنی فقد کی ان سب کو اللہ تعالیٰ کی صفات اورافعال قرار دیا، اس کے بعد بھی آیات میں جود کھنے کا ذکر ہے، ان حضرات نے حق تعالیٰ کا دید اراور زیارت مرا دلی ہے۔

۲۔ جمہور صحاب و تا بعین اور آئم تفریر کے نزدیک شب معراج کے موقع پر آپ علید السلام نے اللہ تعالیٰ کوئیس و یکھا، بلکہ خضرت جرائیل علیہ السلام کودومری بار دہاں پرویکھا، چنانچ قرآن مجیدی اس آیت "و لقد راہ نزلة آخری " میں ای دومری روایت کا ذکر ہے، اور سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں پہلی رؤیت کا ذکر ہے کہ آپ علید السلام نے حضرت جرئیل کو آسان کے افق پر

ويكما تما اور "شديد القوى ...." يتمام مغات معزت جرائيل عليه السلام كابي (١) .

عَنْ عَبِلِهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى أَنَاسَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيهِ وَسَلَّم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَاكُلُ مَا تَعْفَلُ وَلَا تَاكُلُ مَا تَعْفَلُ وَلا تَاكُلُ مَا تَعْفَلُ وَلا اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْفُمْ بِآيَاتِهِ مَوْ مِدِينَ } [الأنعام: 118] - إلى قَوْلِه - {وَإِنْ أَطَعْشُمُو هُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ } [الأنعام: 121] (م)

حضرت عبدالله بن عباس فرماتے میں کہ پھولوگ فی کریم ماہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا یا رسول الله ماہ اللہ اللہ عمر میں چیز کوئل کریں اسے کھا کی اور جے اللہ نے ماردیا ہواسے نہ کھا کیں؟ اس موقع پریہ آیات نازل فرما کیں: "فکلوا بھا ذکر اسم الله علیه و ان اطعت موجم انکم فشر کون"۔

#### مسلمان كاذبيجه طلال ہے

کفار ومشرکین نے مسلمانوں کو شہد میں ڈالنا چاہا کہ اللہ کے مارے ہوئے جانور لینی مردار کوتو کھاتے تیں ہو، اورائے مارے ہوئے لینی ڈیجے کو کھاتے ہواس پر ندکورہ آیات: "فکلو اعماذ کر اسم اللہ ، " تا زل ہو کی ۔

ان کے شہر کا اِن آیات میں جواب ویا حمیا کہ مردار کو کھا تا اس کے حلال بیس کہ ایس پرالشکا تا م بیس لیا حمیا ، اور سلمان کے ہاتھ سے ذرج شدہ جا تورکھا تا اس لئے جا تر ہے کہ اس پرائٹد کا تام لیا حمیا ہے ، اور سلمان تو بس اللہ کے حکم کا پابٹد ہے ، اس نے جس اعداز سے جو حکم ویا ہے ، اس کو پورا کرنے کا تام اطاعت ہے (۲)۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَالَ: مَنْ سَوَهُ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى الْصَحِيفَةِ الَّتِي عَلَيْهَا حَاتَهُمْ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَيْقُوا أَعْدِهِ اللَّهَ عَلَيْكُمْ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى فَوَلِهِ - { لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ } الاِيَاتِ: { قُلْ تَعَالَوْ الْآَثُلُ مَا حَزَمَ مَنْ يُكُمْ عَلَيْكُمْ } الاَيْدَ إِلَى فَوَلِهِ - { لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ } حصرت عبدالله بن مسعود فرمات بن كرجوض به جائب كدوه ال صحفے كود كيم جن ير بى كريم من الماليكم كى مهركى موتو

مقرت مرالتدین معود فرمانے بن اربو الیہ چاہے ادوہ ال سے وربے ال پر ۱۵ بر ۱۳ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا اے چاہے کروہ یہ آیات پڑے: "قل تعالق اللہ العلام تُتقون"

#### رسول الله سال في اليهم كا وصيت نامه

حضرت عبدالله بن مسعود فرمات بين كه جوفض رسول الله مل الله مل الله مل الله على معرك المديكا على معرك الله عن معرك الله معرف الله عن ال

الباري ۱۱۸ ۸۵، کتاب التفسير، سورة النجم، باب

<sup>(</sup>٢) مسن ابوداؤد، كتاب الذبائح، باب: من ذبائح أهل الكتاب

٣ تحفة الاحوذي ١٨٥ ٣٣٩

موجود ب جورسول المدر فالمالية في المدريم سامت كودى ب.

برتین آیات میں جن میں دس نیزوں کورام قرار دیا گیاہے، دو دس چزیں برای :ا۔اللہ تعالی کے ساتھ عادت و
اطاعت میں کئی کوشریک تھیرانا۔ ۲۔والدین کے ساتھ ایمارتا کو دکرنا۔ ساتھ کا کرنے سے اوَلا دکول کردیتا، ۲۰۔بدحیائی
کے ام کرنا۔ ۵۔ کئی کو ناحق کل کرنا۔ ۲۔ بیٹم کا مال ناجائز طور پر کھا جانا۔ کے ناپ تول میں کی کرتا۔ ۸۔شیادت یا فیصلہ یا
دوسرے کلام میں بے انساقی کرنا۔ ۹۔اللہ تعالی کے مہدکو پورا نہ کرنا۔ ۱۔اللہ تعالی کے سیدھے راستے کو چھوڑ کروا میں یا میں
دوسرے کلام میں نے انساقی کرنا۔ ۹۔اللہ تعالی کے مہدکو پورا نہ کرنا۔ ۱۔اللہ تعالی کے سیدھے راستے کو چھوڑ کروا میں یا میں
دوسرے داستے اختیاد کرنا۔

حضرت عبدالله بن عماس فرمات ول كريد قرآن جيدى محكم آيات في ، تمام انبياء كى شريعتول ملى يدن جيزي خرام عى ربى ول مان مل كوئى جير بمى مشور فيس بوئى ، جوفض ان يرهل كريكا توده جنت ميل دافل بوگاء اورجو كم فيل كريدكا توده جيم كي عذاب من معلى بوگا(ا) .

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فِي قُوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ { أَوْ يَأْتِي بَعْضَ آيَاتِ رَبِّك } [الأنعام: [158] قَالَ: طَلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مُغْرِبِهَا (٢).

عَنْ أَبِي هُوَارَةَ فَي مَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَلَاثُ إِذَا حَرَجُنَ { لَا يَنفَعُ لَفُتَ إِيمَالُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتُ عَنْ أَمَنَتُ عَنْ أَمَنَتُ مَنْ قَبْلَ } [الألعام: 158] ، الآية: اللّه جَالَ، وَاللّه التّهُ وَطُلُوعِ الشّهْ سِ مِنَ المَعْوِبِ أَوْ مِنْ مَعْوِبِهَا (٣) مِن قَبْلُ إِللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

## وتيامت كيعض بروى علامتين

غرکورہ احادیث میں قیامت کی تلین بڑی علامتیں ذکر کی گئی ہیں دجال کا خروج ، داینہ الارض کا لکٹنا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ، ان سے ظہور سے وقت اگر کوئی مخص ایمان لائے گا تو اس کا ایمان شرعاً معتبر نہیں ہوگا ، اور اس آبیت لینن '' یاتی بعض

<sup>(</sup>۱) تحقة الآحوذي ۲۳ ۲/۸ معارف القرآن ۴۸ ۰/۲

<sup>(</sup>۱) مستداحد۲۲/۲۲

<sup>(</sup> صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان

ا یات دیک مین آیات سے سورج کا مغرب سے طلوع مراوے (۱)۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقُوْلُهُ الحَقُّ: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ فَا كُثْبُوهَا لَهُ حَسَنَةٍ فَا كُثْبُوهَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَشْرِ أَمْنَالِهَا, وَإِذَا هُمَّ إِسْبِئَةٍ فَلَا تَكُثُبُوهَا, فَإِنْ عَمِلَهَا فَا كُثْبُوهَا بِعِثْلِهَا, فَإِنْ تَرَكَّهَا – وَرَبَّمَا قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَعْمَلُ بِهَا – فَا كُثْبُوهَا بِعِثْلِهَا, فَإِنْ تَرَكَّهَا – وَرَبَّمَا قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَعْمَلُ بِهَا – فَا كُثْبُوهَا لِهَ لَهُ مَسْنَةً لَمْ قُوا أَنْ إِنْ مَا عَلِي الْحَسَنَةِ فَا كُثْبُوهَا بِعِنْ لِهَا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِنْ لَمْ يَعْمَلُ بِهَا – فَا كُثْبُوهَا لِهُ اللّهُ حَسَنَةً لَمْ قُوا أَنْ إِنْ كَمْ إِنْ لَمْ يَعْمَلُ بِهِا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ لَا مُعَامِلُهُا إِنْ لَا مُعَامِلُهُا إِنْ لَا مُعَامِلُهُا إِلَا لَهُ عَلَى إِنْ اللّهُ عَلَى إِنْ لَمْ يَعْمَلُ بِهِا أَنْ لَكُونُ اللّهُ عَلَى إِنْ لَكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى إِنْ لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الل

## ایک نیکی پردس گناا جروثواب

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جو تھی کی کا پختہ ارادہ کرلے تو اس پراسے ایک نیکی ملتی ہے، جب اس پر مل کر این ہے ہوا ک ہے تو پھراسے دس گنا اجر واثو اب ملتا ہے، اور اگر کو کی تحض گناہ کرنے کا ارادہ کرلے تو اس کی اس وقت تک برائی تین کھی جاتی جب تک کہ وہ اسے کر نہ ہے، جب وہ گناہ کا ارتکاب کرلے تو نامہ اعمال میں صرف اتن ہی برائی کھی جاتی ہے جی ایس نیکی لکھ ہوئی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوتا، اور جو محض کی گناہ کا ارادہ کرے گر پھراس پر مل نہ کرے تو اس کے لئے بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔

یدوئن میں رہے کہ اس آیت میں نیکی کی جزاء میں جودل گنا تک زیادتی ذکر کی گئی ہے، اس میں اونی حدکا بیان ہے،
اللہ تعالی اپنے رخم وکرم سے اس سے زیادہ میں دے سکتے ہیں، اور دیں کے جیسا کدومری روایات میں سر گنا اور سات سوگنا تک ثابت ہے (ا)۔

<sup>(</sup>أ) تحفة الاحوذي ١٣٨٨٨

<sup>(</sup>٢) صحيح بخارى كتاب التوحيد باب : قول الله تعالى: يريدون ان يبدلو اكلام الله

المعارف القرآن ١٠٥/٩

## بَاب: وَمِنْ سُورَةِ الْأَعْرَافِ

بریاب مورة اعراف کے بارے میں ہے۔

عَنْ أَنَسِ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسُلَّمَ: قُرَأُ هُلِهِ الآَيَةَ { فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُدُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا } [الأعراف: [143] قَالَ حَمَّادُ: هَكَدًا, وَأَمْسَكُ سُلَيْمَانُ بِطُرُفِ إِنْهَامِهُ عَلَى أَنْمُلَةٍ إِصْبَعِهِ الْيَمْنَى قَالَ: فَسَاحَ الجَبَلُ [وَحَرَّ مُوسَى صَعِقًا } [الأعراف: 143](ا).

جعزت الني سے روایت ہے، کہ رسول الله ما الله ما الله ما الله علی دیدہ للجبل جعله دکا" (جب موی کے رب للجبل جعله دکا" (جب موی کے رب نے بہاڑ پر جی قرمائی تو ووریز وریز و موگیا) تماد نے اشارہ کیا کہ اس طرح ، اورسلمان رادی نے ایک ایک ایک ایک والی آئی کے پورے پر رکمی ، رادی کہتے این کہ چر بہاڑ چے کرز مین میں رحم کی اور کے بر رکمی ، رادی کہتے این کہ چر بہاڑ چے کرز مین میں رحم کی اور کے بر رکمی ، رادی کہتے این کہ چر بہاڑ چے کرز مین میں رحم کی اور کے بر رکمی ، رادی کہتے این کہ چر بہاڑ چے کرز مین میں رحم کی اور کے برق بوکر کر گئے۔

## اس دنیامیں اللہ تعالی کو براہ راست نہیں و یکھا جاسکتا

جہورانل سنت کا فرمب ہے۔ کدونیا میں اللہ تعالی کوئین دیکھا جاسکتا، ان آتھھوں میں اتنی صلاحیت اور طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کو ہرواشت کر سکیں، ہاں مرنے کے بعد آخرت میں مسلمان اللہ جل شانہ کا مختلف موقعوں پر ہراہ راست دیدار کرتے رہیں گے۔

ندکورہ صدیت میں ہے کہ ٹی کرنم مل اللہ اس کے کہ ٹی کرنم مل اللہ اس کی کیا کیفیت تھی، البتدراوی نے اس کی کیفیت بیان فرمائی ہو الکہ ہوں ٹی کریم مل اللہ اس میں یہ تصریح بیس فرمائی کہ اس کی کیفیت تھی، البتدراوی نے اس کی کیفیت بیان فرمائی کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ کی البتدائی صدیت کے دومرے طریق میں خود ٹی کریم مل اللہ اللہ جل شاخہ کے اس کی کیفیت یوں بیان فرمائی کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ کی جوٹی الگی یعنی خضر کے مرے پراگو تھا رکھ کر اشارہ فرمایا کہ اللہ جل شاخہ کے نور کا صرف اتنا سا حصد ظاہر کیا گیا تھا جس سے پہاڑ میں خود کی راوی میں نور کا بہت ہی تھوڑ اسا حصد ظاہر کیا گیا تھا تو اس سے بھی پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگیا، اور اس حدیث کے راوی سلیمان نے انگو میے کی نوک و اس کے پورے پرد کھ کر اشارہ فرمایا کہ اتنا سانور کا حصد ظاہر کیا گیا تھا کہ جس سے اس پہاؤ کے رائی کے اور حدر مونی علیہ السلام بے ہوئی ہو کر گریڑ ہے (۲)۔

عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَادِ الْجَهَنِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ، سَيْلَ عَنْ هَذِهِ الآيّة {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّك مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ

<sup>(</sup>۱) مستداحد ۱۲۵/۲۱

 <sup>(</sup>۲) معارف القرآن ۲۱/۲ ي تحقة الاحودي ۲۳۱/۸

طُهُورِ هِمْ ذُرِيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى آنَفُ هِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدُنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُمَّا عَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَقَ اَدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهُرَهُ بِيَعِينِهِ فَأَخْوَ جَعِنْهُ ذُوّيَةً مَ عَنْهَا لَهُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ فَاسْتَعْوَ جَعِنْهُ ذُوّيَةً فَقَالَ: عَلَقْتُ هَوْ لَا عِلْهُ جَنَةً وَبِعَمَلِ أَهُلِ الْجَغَيْفِي عَمَلُونَ مَ فَقَالَ رَجُلَ : يَا وَسُولُ اللهِ مَنْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ فَاسْتَعْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ طَهْرَهُ فَاسْتَعْمَ لَهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ طَهْرَهُ فَاسْتَعْمَ لَهُ وَلَا اللَّهُ عَمَلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى عَمَلُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَمَلُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُوالِلُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

حفرت سلم بن بیازجبی کتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب سے اس آیت کی تغییر ہوچی گئی: "وا ذاخذ ریک۔" (اور جب آپ کے رب نے اولا دا وم کی پشت ہے ان کی اولا دکونکالا اوران ہے انہی کے تعلق اقرار لیا کہ کیا میں جمہارار رب تیں ہول ،سب نے جواب دیا کہ کیوں تیں ، جم سب گواہ بنتے ہیں ، (اور پیا قرار وشہادت اس لئے ہوا کہ) "اکہ تم لوگ قیامت کے دور یوں نہ کہنے لگو کہ جم تواس و حید ہے میں بے فہر نے )

ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رادی کہتے ہیں کدرسول اللہ ما اللہ اللہ اللہ ف فرمایا: اللہ تعالیٰ جب سمی بندے کو جنت کے لئے پیدا کرتے ہیں تو اے اہل جنت بی کے اعمال میں لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وواہل جنت کے اعمال میں ہے سمی عمل پر مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں وافحل فرما دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ سمی بندے کو جہم کے لئے پیدا کرتے ہیں تو اسے اہل جہم کے کام میں لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اہل دوز خ کے کی عمل پر مرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہم میں ڈال دیتے ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً, قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ مَسَحَ ظُهُرَهُ، فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَتِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَىٰ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيصًا مِنْ نُودٍ، ثُمَّ

<sup>(</sup>أ) الموطاللامام مالك، كتاب القدر باب: النهى عن القول بالقدر

عُرَضَهُمْ عَلَى آذَمَ فَقَالَ: أَيُ رَبِ مِنْ هَوُ لَا عِ؟ قَالَ: هَوُ لَا عِ ذَرِيَّفَكَ، فَرَ أَى رَجُلا مِنْهُمْ فَأَعْجَهُ وَ إِيضَ مَا يَهُنَ عَلَى اللهُ مَا وَلَا تَعْمِ مِنْ فُرِيّتِكَ يُقَالَ لَهُ دَاوْدُ فَقَالَ: رَبِ كَمْ عَنْ مُلَا وَهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

مشكل الفاظ كمعنى: مسخطهره: الله تعالى في صرت أدم كى پشت براينا باته بهيرا فاستخرج: الله تعالى ف تكالا -أستعمله: ال كوكام من لكادية بين نسمة: ذي روح يعني انسان وبيص: چك

#### عبدالست كانفصيل

مذکورہ آیات اوراحادیث میں اس عہد کا ذکر ہے جو عالم ارواح میں ہوا تھا، چنا نچے اللہ تعالی نے تمام روحوں کوجو قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں، نفی نفی چیونٹیوں کی شکل میں تع کیا، اور پھر انہیں عقل و دانائی اور فہم وفر است بھی عطا فرمائی اور اپنی وحداثیت کاسب سے اقر ارکرایا۔

ميعهدواقراراس وقت ليا حمياجب آدم عليه السلام كوجنت سے زئين پرا تارا كيا، اوراس اقرار كي حكيد وادى نعمان "ب،

جومیدان عرفات کے نام سے معروف ومشہور ہے۔

بعض لوگوں کے ذہن میں میشرا تا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد میر جب کی کو یادہی تیں رہاتو پھراس مید کا فائدہ کیا ہوا ، اس کا جواب میر ہے کہ میر جب کی بات میں ہوا ، اس کا جواب میر ہے کہ میر جب کہ بیت کہ بیت کہ بیت کہ بیت کہ بیت کہ بیت ہوئے ہیں ، اس لئے عام لوگوں کے بیجھنے کی بات میر ہے کہ بہت سے احکام ایسے ہوئے ہیں جوابنا ایک خاص اثر رکھتے ہیں ، چاہے وہ کام کی کو یا در ہے یا ندر ہے ، بلک اس کی خبر کی شدہ وگروہ اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں ، میر موافر اربھی ایسی ہی حیث در اس افر ارتے دراصل مرانسان کے دل میں اللہ کی معرفت کا ایک ہی دج ہے کہ برانسان کی فطرت میں اللہ تعالی کی معرفت کا ایک ہی تو اور قرار کی اس کی خبر ہو یا ندہ ویہی دج ہے کہ برانسان کی فطرت میں اللہ تعالی کی معرفت کا ایک ہی جاتی ہے۔

پھراس عبد کی یاودہائی کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیم السلام کواس دنیا میں بھیجا تا کہ لوگ راہ راست پرآ جا میں اورایسے کام کریں کے جس سے اللہ جل شانہ خوش ہوتے ہیں۔

یہاں ایک غورطلب بات ہے کہ ذکورہ احادیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم کی پشت ہے ان کی ذریت کو نکالا میا، جبکہ مذکورہ قرآئی آیت میں «من ظهورهم" کے الفاظ ہیں، کہ اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی ذریت کو نکالا تمیا، بظاہر دولوں باتوں میں تعارض ہے۔

اُولَم يبق من عمرى آربعون سنة ، ال روايت سے بيمعلوم ، وتا ہے كه حضرت آدم عليه السلام في الحق عمر كے عليم السلام في الحق عمر كے الله من مرك حضرت واؤدكودي، جبكه حضرت ايو ہريرة سے بى امام ترفدى نے كتاب التغيير كے آخريس روايت نقل كى ہے جس ميں ہے كہ حضرت اور كوسا محمد برك وسية ، توبطا ہر دولوں باتوں بيس تعارض ہے؟

اً) معارف القرآن ۱۱۲/۴

شارصن صديث في التطبيق من دويا تنس ذكري بن:

ا۔ ممکن ہے کہ پہلے حضرت آدم نے چالیس مال دینے ہوں پھر مزید ہیں سال کا اضافہ کردیا ، توبعض راویوں نے چالیس سال کا ذکر کردیا اور بعض نے ساٹھ سال کا اس لئے دوٹوں با توں میں تعارض نہیں۔

۲۔ میر حدیث جوسورہ اعراف میں ہے جس میں جالین سال کا ذکر ہے، یہ اس روایت سے زیادہ رائج ہے جس میں ساچھ سال کا ذکر ہے، اس کیے اس مان کے روایت کا اعتبار ہوگا، ساٹھ سال والی روایت کومعتر قرار نویس دیا عمیا(۱)۔

عَنْ سَمْرَةً، عَنِ النَّبِيَ صَلِّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَمَّا حَمَلَتْ حَوَّا عَطَافَ بِهَا إِبْلِيسُ وَكَانَ لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَذَ، فَقَالَ: سَمِّيهِ عَبْدَ الْحَارِثِ ، فَعَاشَ ، وَكَانَ ذَلِك مِنْ وَحَى الشَّيْطَانِ وَٱمْرِ و (٢) .

حضرت سمرہ بن جندب سے دوامت ہے کہ دسول اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ میں ہوگا ہے۔ پاس آنے لگا، اور ان کا کوئی بچے زند و نہیں رہتا تھا، تو شیطان نے کہا کہ بیٹے کا نام عبدالحارث رکھیں، چنا نچے خواء نے بیٹے کا ناعبدالحارث رکھ دیا تو وہ زندہ رہا، اور رہب بچے شیطان کے اشارے اور اس کے کہنے سے ہوا تھا۔

## فلمأ تغشا هاحملت حملا خفيفا كأنفسير مين دوتول

اس كے بعد اللہ تعالى نے قرایا: "فلما تغشاها \_"،ان آیات كی تغییر كیا ہے؟اس بارے مسمقسرين كے دوقول

ا۔ اللہ تعالی نے فرمایا: "هوالذی خلفکم ۔" اس ش اللہ تعالی کا قدرت کا لمدکاذ کرہے کہ اس نے سارے انسانوں کو حضرت آدم سے پیدا کیا اورا ٹبی سے ان کی بوی حضرت تواء کو پیدا کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کوسکون حاصل ہو، پھر ان دونوں سے نسل چی، اللہ تعالی کا اس تحلیق کا تقاضا تو یہ تفاکہ اولاد آدم اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کر ہے، اس پر ایمان لائے، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہ تھرائے ، لیکن عاقل انسان نے بجائے شکر کے نا شکری شروع کردی،

چانچاس ے الی آیت یعن "فلما تغشاها حلت "سن ای ناشکری کا ذکر ہے کہ جب شادی کے بعدمیاں بوی

<sup>(</sup>١) مرقاة للفاتيح ٨٣/٨ تخفة الاحوذي ٢٣٤/٨ كتاب الآداب، باب السلام، الفصل الثالث.

<sup>(</sup>r) مسئدالحده (r)

۲۹۵/۷ نفسیر قرطبی ۲۹۵/۷ (بیروت لبنان)

کا ختلاط سے حل قرار پایا توشروع شروع میں جب تک حمل کا کوئی یو جوز تفاع کورت آزادی کے ساتھ وہلتی پھرتی رہی ، پھر جب الله تفائی نے اس حمل کو بڑھا یا اور حورت کواس کا یو جو حسوس ہونے لگا تواب والدین اس فکراور خطر ہے میں پڑھنے کہ اس حملا وہ الله تعلی اولا و پیدا ہوگی ، وہ سلیم الماعضا وہوگا ، یا اپنی خلقت میں تاقص ہوگا ، اندھا یا بہرا یا گونگا یا ہاتھ یا وس سے معقد در ، ان خطرات کی وجہ سے مال باب بیدعا میں ما تھتے گئے کہ یا الله میں صبح سالم بچہ عنایت فرما ہے ، ایسے میں ہم سب آپ کے شکر گذار ہول گے۔

کین جب اللہ تعالی نے ان کی دعا میں من لیں اور بالکل سے سالم خوبصورت بچے مطاکر دیا تو اب و و دونوں شرک کرئے گئے جس کی مخلف صور تیں ہوتی ہیں، بھی تو بید عقیدہ بنالیا جاتا ہے کہ بید بیٹا فلاں بزرگ نے دیا ہے یا اس بچے کو زندہ یا مردہ بزرگ کی جس کی مخلف صور تیں، اور ان کے نام کی نذرو نیاز کرنے گئے ہیں، اور کھی بچہ کا نام رکھنے میں مشرکا ندا تعالی کرتے ہیں عبداللات، عبدالعزی، یا عبدالشمال یا بندہ علی وغیرہ ایسے نام رکھ دیتے ہیں جن سے یہ مجماجاتا ہے کہ یہ بچہ اللہ تعالی کے بجائے ان بنوں یا بزرگوں کا بیدا کیا ہوا بندہ ہے، یہ سب مشرکا نہ عقائدوا ممال ہیں جو در حقیقت اندہ کی نا شکری کی مخلف صور تیں ہیں۔

ال تغییر سے میہ بات واضح ہوگئ کہ اس آیت کے پہلے جملے میں صفرت آدم اور حوام کا ذکر ہے، اور "فلیا تغشاها مسلمت حملت حملا تخفیفا" سے حضرت آدم کی مطلق اولا د کا ذکر ہے، آئیں تعلیم دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعنوں کا تدول سے شکر اوا کر ہے، آئیں تعلیم دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعنوں کا تدول سے شکر اوا کر ہے، آئیں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے مجے سالم بچے عطافر مادیا تو بھائے شکر کرنے کے ناشکری کرنے گئے، اور مشرکا شد طور طریقے اپنا ناشروں کردیے چنانچے آخری آیات میں اولا دا دم کی اس محروی اور ناشکری کا بیان ہے۔

جہور مفسرین کے زویک اس آیت کی میں دانج تغییر ہے، اس تغییر کے مطابق "جعلا لد شرکاء "میں کی دانگال نہیں ہوتا، کیونکہ اس تغییر کی روسے آیت میں شرک اور ناشکری کی نسبت عام انسانوں کی طرف ہے، حضرت آدم اور حضرت حوام کی طرف نہیں ہے۔

دوسری تغییران آیات کی دو ہے جوام تر فری نے فرکورہ حدیث میں بیان کی ہے، اس روایت کو بعض حضرات نے تو اسرائیلی روایت قرارد ہے کرنا قابل اعتاد بتایا ہے، جبکہ بعض محدثین نے اس کی توثیق مجی کی ہے، چنا نچہ بعض سلف ہے بھی معقول ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سرف آدم دجواء کا تصریبان فرمایا ہے، شیطان ایک نیک انسان کے لیادے میں حضرت حواء کے پاس آیاءان سے کہنے لگا کہ آپ کا بچے ہر بارمرجا تا ہے، آپ اگراس کا نام عبدالحارث رکھیں تو بھروہ نیس مرے کا، وجو کہ دے کہاں آیا ۔ انسان کرایا ، اور جب بچے پیدا ہواتو دونوں نے اس کا نام معرف تری رائی کرایا ، اور جب بچے پیدا ہواتو دونوں نے اس کا نام معرف تری رائی کرایا ، اور جب بچے پیدا ہواتو دونوں نے اس کا نام معرف کی رائی کرایا ، اور جب بچے پیدا ہواتو دونوں نے اس کا نام معرف کا مرائی کرایا ، اور جب بچے پیدا ہواتو دونوں نے اس کا نام معرف کا مرائی کرایا جا تا تھا ،

ظاہرہے کہ نام میں لغوی معنی کا اعتبار نہیں ہوتا ، اور اگر معنی کا اعتبار کر بھی لیاجائے تو بھی اس نام عبد الخارث سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ شیطان کو اپنا معبود مجما جار ہاہے ، عربی زبان میں کئی ساری الی مثالیں موجود ہیں کہ جن سے اس بات کی تا ئید ہوتی

ہے، چنانچ مہمان نواز آدی کوعرب معبد العنیف کہ دیتے ہیں ( لیعنی مہمان کا بندہ اور غلام ) اس کا بیمطلب ہر گرفتیں ہوتا کہ کویا میز بان مہمان کی پوجا کرتا ہے، لہذا نام رکھنے کا واقعہ اگر سمجے ہوتو بیٹیس کہا جا سکتا کہ آدم علیبالسلام نے معاذ اللہ حقیقة شرک کا ارتکاب کیا، جو انبیا می شان عصمت کے منافی ہے۔

بال بچرکا ایساغیر موزوں نام رکھنا کہ جس سے بظاہر شرک کی ہوآئی ہو، ایک نبی کی شان عصمت اور جذبہ تو حید کے مناسب دفتا، اور قرآن مجید کی بیرعادت ہے کہ انبیاء مقربین کی چیوٹی سے افزش کو ' حسنات الا برابر سینات المقربین ' کے قاعدے کے مطابق خت عوان سے تعبیر کرتا ہے، بہال بھی آ دم علیہ السلام کے رتبہ کے لیاظ سے اس موہم شرک نام رکھنے کو تعلیما ان الفاظ سے اوافر مایا: "جعلا له شرکاء فیما اتاهیا" (وہ دونوں خداکی دی ہوئی چیز میں خصہ دار بنانے گئے) لینی ان کی شان کے مناسب شرقا کہ دوہ ایسانام رکھیں جس سے ظاہری طور پرشرک کی ہوس ہوتی ہوگو کہ بیر حقیقۃ شرک نہیں (۱)۔

#### بَابُ وَمِنْ سُورَةِ الْأَنْفَالِ

یہ باب سور وا نقال کے بارے میں ہے

عَنْ مُضْعَبِ بَنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَا كَانَ يَوْمُ بَدُنٍ حِنْتُ بِسَيْفٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ اللّهَ قَدْ شَفَى صَدْرِي مِنَ المُشْرِكِينَ - أَوْ نَحُوْ هَذَا - هَبْ لِي هَذَا السَّيْفَ، فَقَالَ: هَذَا لَيْسَ لِي وَلَا لَكَ فَقُلْتُ: عَسَى أَنْ يَعْطَى هَذَا مَنْ لَا يُعْلَى بَلَائِي وَهُوَ لَكَ الرّسُولُ فَقَالَ: إِنَّكَ سَأَلُتُنِي وَلِيسَ لِي، وَإِنَّهُ قَدْصَادَ لِي وَحُوَ لَك، قَالَ: فَعَطَى هَذَا مَنْ لَا يُعْلَى بَلَائِي الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّكُ سَأَلُونِي وَلِيسَ لِي، وَإِنَّهُ قَدْصَادَ لِي وَحُو لَك، قَالَ: فَعَطَى هَذَا مَنْ لَا يُعْلَى بَلَائِهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) احكام القرآن للقرطبي ۲۹۷/۷ ط. بيزوت، تفسير عثياني، سوره اعراف (ص:۲۳۲) معارف القرآن ۱۳۸/۳، تحفة الاحوذي۳۲۸/۸

١) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، بأب: الأنفال

## لفظ انفال كالخقيق

لفظ 'انفال' نفل کی جع ہے، جس کے علق معنی ہیں؛ فضل وانعام ، نفلی زوزہ اور صدقتہ یہ چیزیں کی کے ذمہ لازم وواجب نہیں، بس کرنے واسلے اپنی خوش سے کرتے ہیں، قرآن وسنت کی اصطلاح میں نفل اور انفال اس مال غنیمت کو کہتے ہیں جو جہاد کے وقت گفار سے حاصل ہوتا ہے گر قرآن کریم میں اس معنی کے لئے تین لفظ استعال ہوئے ہیں:

ا ۔ فنیمت: اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ وجہاد کے ذریعہ فریق خالف سے ماصل مو۔

۲۔ مال فی: بیروہ مال ہے جو جنگ و جہاد کے بغیر ہی کفار سے حاصل ہو نواہ وہ کا فرچیوڑ کر بھاگ جا کیں یا رضا مندی سے دیے دینا قبول کریں۔

س۔ تقل اورانفال: بیروه مال ہے جوامیر جہاد کی مجاہد کواس کی نمایاں کارکردگی پردیتا ہے، بیاسے مال نتیمت کے صفے کے علاوہ مخصوص انعام دیاجا تا ہے۔

اور مجی مطلق مال غنیمت کو بھی نقل اور انفال کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس آیت میں لفظ انفال سے اکثر مقسرین نے یمی عام معنی مراو لئے ہیں۔

#### اس آیت کے شان نزول کے دووا فعے

قرآن مجیدی بیآیت "یستلونک عن الانفال ..." فروه بدری بی آن والے دووا قعات سے متعلق ہے،
واقعد بیہ ہے کہ غزوہ بدر جو کفرواسلام کاسب سے پہلامعرکہ تھا، اس میں جب سلمانوں کو فتے ہوئی، اور پجھوال غنیمت ہاتھ آیا تو محابہ کرام کے درمیان اس کی تقسیم سے متعلق ایک آیا واقعہ پیش آیا جوا خلاص وا تفاق کے اس مقام کے مناسب نہ تھا جس پر صحابہ کرام کی درمیان اس کی تقسیم سے متعلق ایک آیت بیس اس کا فیصلہ فرمادیا گیا تا کہ اس مقدس کروہ کے دلول میں صدق واخلاص اورا تفاق وانیا رکے سوا کہ حدد ہے۔

ان دووا تعات كي تقصيل سيب:

ا۔ حضرت عبادہ بن صائمت سے کی نے آیت ذکورہ میں نفظ انقال کا مطلب ہو چھا تو انہوں نے قرما یا کہ بیرآیت تو ہمارے بعن اصحاب بدرہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جس کا واقعہ بیر تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ہمارے ورمیان بچھا اختلاف پیدا ہو گیا تھا جس نے ہمارے اطلاق پر برا اثر ڈالا ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعہ اموال غنیمت کو جمارے ہاتھوں سے لے کررسول اللہ سال میں ایک ومساوی طور پر تقسیم فرمادیا۔

صورت بین آئی تی کہ ہم سب عزوہ بدریس رسول اللہ ساتھ کے اور دونوں فریق ہیں ہمسان کی جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمن کو کست وی تو اب ہمار سے لئکر کے تین تصریح کے ، پکولاگوں نے دشمن کا تعاقب کیا تا کہ بھر والیس نیآ ہے ، پکولوگوں نے دشمن کو کہ اور کی اور کی کو گئی ۔ دسول اللہ ساتھ کی ہے کہ داس لئے بھی رہے کہ کسی طرف سے جھیا ہوا دشمن ہی کریم ساتھ کی ہے تھا اور کی اور رات کو ہر شخص اپنے شکانے پر پہنچا تو جن لوگوں نے مال تھی سب جھیا ہوا دشمن ہی کریم ساتھ کی کہ یہ بال تو ہم نے بھی کہ اور رات کو ہر شخص اپنے شکانے پر پہنچا تو جن لوگوں نے مال تغیمت جھی کیا تفاوہ کہنے گئے کہ یہ بال تو ہم نے بھی ہم اور ہولوگ دھمن کی دیا ہم اور ہولوگ دھمن کے شخص اپنے تھی دھمن کو پہنا کیا اور جمہوں یہ موقع فراہم کیا گئی گئی ہے گئی ہول نے کہا کہ تم کی اس کے حقد ارتبیل ہو، کو نگر ہم کی الی تغیمت جھی کر لوا ور جولوگ نمی کر کے مقال ہو تے لیان نمی کریم مالی تھی ہم بھی بال تغیمت جھی کر لوا ور جولوگ نمی کریم مالی تھی ہو تے لیان نمی کریم مالی تھی ہم بھی بال تغیمت جھی کرنے ہم کھی اس کے ہم بھی بال تغیمت جھی کرے ہم کی اس کے ہم بھی ہم بھی اس کے ہم بھی ہم

صحابہ کرام کی میکفتگودسول الله مل الله مل الله مل الله مل الله مل بر فروره آیت نازل ہوئی جس نے واضح کردیا کہ بدال الله کا ہے،
اس کا کوئی ما لک وحقد ارتبیں بجراس کے جس کورسول الله مل الله مل الله ما کیں، رسول الله مل الله مل الله تعالی سے علم سے مطابق اس کے مطابق اس مال کوسب مجابدین جس مساوی طور پر تقسیم فرما ویا، سب سے سب اس فیصلہ پر راضی ہو گئے اور صحابہ کرام اپنی محقد کا جس

۲- امام ترخری نے جواس باب میں روایت ذکری ہے، اس میں اس آیت کے شان زول کا دومراوا تعد کورہے، بیروایت مستداحہ میں بھی خرکورہے، اس واقعہ کا حاصل ہے ہے کہ حضرت معدین ابی وقاص فرماتے ہیں کہ خردہ بدر میں میرے 'عمیر' بھائی شہید ہوگے، میں نے ان کے بالمقائل مشرکین میں سے سعید بن العاص کوئل کر دیا، پھراس کی تلوار لے کررسول اللہ مان کے بالمقائل اللہ مان کو مان میں ہوئے کہ دو، میں تھم مانے پر مجبور تھا کر میرا دل اس کا سخت صدمه موس کر رہا تھا کہ میرا بھائی اور تہیں جو اللہ مان کے بالمقائل ایک وقم کو کا دراس کی تلوار حاصل کی، وہ بھی مجھ سے لے بالی بھر کو کر یا، میں ابھی قریب ہی تھا کہ آپ مان اللہ کی ہوں وہ انقال کی ہیآ یت نازل ہوئی اور آپ نے جھے بلوا کے اسے مال فلیمت میں جو کردیا، میں ابھی قریب ہی تھا کہ آپ مان الفائل کی ہیآ یت نازل ہوئی اور آپ نے جھے بلوا کے اسے مال فلیمت میں جو کردیا، میں ابھی قریب ہی تھا کہ آپ مان الفائل کی ہیآ یت نازل ہوئی اور آپ نے جھے بلوا کر ہے حوال میں بھر کو ایک اس کی میں کو اس کر پہلوار جھے عنایت فرمادی۔

ال میں کوئی مُحدِثیل کہ بیدونوں واقع پیش آئے ہوں اور دونوں ہی کے جواب میں بیآ یت نازل ہوئی ہو۔ مذکورہ آیت میں انفال کا بیتھم بتلایا گیا کہ وہ اللہ اور رسول کے ہیں ،مطلب بیہ ہے کہ اس پراصل ملکیت تو اللہ جل شانہ کی ہے، اور اس میں تصرف کرنے کا اختیار رسول اللہ سا تھیں ہے جو اللہ تعالی کے تھم کے مطابق اپنی صوابہ ید پر اسے تقسیم کرتے ہیں۔ اک وجہ سے مفسرین کی ایک جماعت نے جن میں حضرت عیداللدین عیاس، جاہد عکرمداورسدی وقیرہ داخل ہیں ، فید فرما یا کدانفال کا مذکورہ علم ابتداء اسلام میں تھاجب تک تعقیم غنائم کا وہ قانون نازل شہوا تھاجوای سورت کے یا جویں رکوع میں آدبات يعن "واعلمواانهاغ من من من عن فان الله خسه \_ "من ، كوتك سوره انقال كى كمل آيت من بورے ال فنيمت كورسول الندسة التاليم كاصوابديد يرجيور وياب كرس طرح عابي تصرف فرمانس ودرا مح جوتفسل احكام آس بي ہے كوكل ال تنيمت كا يانچوال حصد بيت المال ميں عام مسل تول كي ضرور يات كے لئے محفوظ كرد يا جائے اور بقير چار حصے عابدين كدرميان أيك فاص قانون كرخت تسيم كردي عالي

التصيل في جواد واعلمو الناع نمتم فان لله ناسي مروز بوكل بهاس في سوره الفال كالما يت ومسوح

اور بعض حصرات نے بیفر مایا کہ بہال کوئی تائج ومنسوخ نہیں بلکہ اجمال اور تفصیل کا فرق ہے ،سورہ انفال کی پہلی آیت من اجمال اوراختهار باوراس مورت كي آيت تمبراك ليس يعن "واعلمواانهاب" بن اس اجمال كي تفسيل كوبيان كيا حميا

## غاز بول كوانعام دين كي جارصورتين

نی کریم ساز اللہ کے عید مبارک میں غازیوں کوانعام دینے کی جار صورتیں رائے تھیں: بیاعلان کردیا جاتا کے جو تھی کی تالف کول کرے گاتو جوسا مان مقتول سیائی سے حاصل مودہ اس کا ہے جس نے قل کیا، بيرامان مال غنيمت من جمع بي ندكياجا كال

٢ ۔ برے التكريس سےكوئى جماعت الگ كرےكى خاص جانب جهاد كے لئے يہى جائے اور يہ مكم ديا جائے كماس جانب سے بال غالب اللہ على ا ملانوں کی ضرور یات کے لئے بیت المال میں جع کیا جائے گا۔

پانچواں حصہ جوبیت المال میں جمع کیا جاتا ہے، اس میں ہے کی خاص فازی کواس کی متاز کارکردگی کے صلہ میں امیر کی موابديد كمطابق دياجات.

بدرے مال غنیمت میں سے کچے حصد الگ کر کے خدمت پیشد لوگول کوبطور انعام دیا جائے جو مجاہدین کے گھوڑوں وغیرہ ك كليداشت كرتے بي اوران كے كامول بي مدوكرتے بي (١)-

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، قَالَ: نَظَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفِ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ

<sup>(</sup>۱) تفسیرابن کثیر ۲۹۲۴ ۲۰۲۲ ط:پشاور

مِانَةُ وَبِطْعَةُ عَشَرَرَ جُلَّا فَاسْتَقْبَلَ بَيُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ القِبْلَةَ فَمَ مَدَّيَدَ يُهِ وَعَلَى يَهْضُ بِرَيِّهِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

جعزت عربی خطاب فرمائے ہیں کہ نمی کریم ما اللہ ہے جا کہ میں کالگری طرف و یکھا، وہ آیک ہزار کی تعداد علی سے ، جبکہ آپ کے معابہ ہیں مودی اور کھو ہے ، چر نمی کریم ما اللہ ہے اللہ کے اللہ کے اورائے رب کے سامنے جی ویکار ، آ ہ وزادی اور دعا کرنے گئے کے 'اے اللہ مجھ سے جودعدہ آپ نے فرایا ہے اس کوجلہ پورا فرما دے ، یا اللہ اگر مسلمانوں کی بیتھوڑی ہی جماعت ہلاک ہوگی تو کھراس زمین پر می جراحت فی بیتا ہے نبی کریم ما اللہ ایم مسلم اپنے ہاتھ پھیلا کر قبلہ رخ ہوکر کھراس زمین پر می جاری ہی جراب کہ آپ کی ما اللہ ایک مسلم اپنے ہاتھ پھیلا کر قبلہ رخ ہوکر ایج رب سے دعاما گئے رہے بہاں تک کہ آپ ما اللہ ایک مسلم اپنی ایکر چھے ہے آپ سا اللہ ایکر آپ کے شانوں ہے گئی ، چرابو کر آپ کے شانوں ہے گئی ، چرابو کر آپ کے شانوں ہے گئی ہی جرابو کر آپ کے اور واست کرنا عرض کرنا کا فی ہے ، وہ آپ سے انہوں ہے کہ اور عرض کرنا کا فی ہے ، وہ آپ سے کہ اور عرض کرنا کا فی ہے ، وہ آپ سے کے اور وہ کہ کہ اور در ایس کرنا عرض کرنا کا فی ہے ، وہ آپ سے فی اور در ہے تھے ، تو اللہ تعالی نے نہ آپ کا اللہ تعالی نے نہ آپ کے اور عرض کرنا کو گئی ہی اللہ تعالی نے نہ آپ کی مالہ دوار چلے آئیں گئی کھر اللہ تعالی نے نہ اور دور وہ کا جوسلم اور چلے آئیں گئی اللہ تعالی نے میں کی اور دور کی جوسلم اور پھے آئیں گئی کھر اللہ تعالی نے فرشتوں ہے ان کی اور دی کی جوسلم اور چلے آئیں گئی کھر اللہ تعالی نے فرشتوں ہے ان کی اور دور کی کا جوسلم کے ایک کھر اللہ تعالی نے فرشتوں ہے ان کی دور دور کی کا جوسلم دوار چلے آئیں گئی کی دور دی کی دور دور کی جوسلم دوار چلے آئیں گئی کی دور دی کی دور دور کی کا جوسلم دوار چلے آئیں گئی کی دور دی کی دور دور کی کا جوسلم دوار چلے آئیں گئی کی دور دی کی دور دور کی جوسلم دور دور کی کی کھر اللہ تعالی نے دور دور کی کی کھر اللہ تعالی نے دور دور کی کی دور دور کی کا جوسلم دور دور کی کی کھر اللہ تعالی نے دور کی کی دور دور کی کی دور کی کی دور کی کی کھر ان کر کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کھر کی کھر کی کھر کی دور کی دور کی کھر کھر کی کھر ک

مشکل الفاظ کے معنی : میں بوبه: اپنے رب سے آئی و پکار اور آه و زاری کرنے گئے۔ انجو لی : میرے لئے پوراکر و ب عصابة: بناعت النومه: معنرت صدیق اکبر آپ مان الفاظ کے مناشدة: ورخواست کرنا، عرض کرنا۔ و سب عصابة: بناعت النومه: حضرت صدیق اکبر آپ مان الفاظ کو لیٹ گئے۔ مناشدة: ورخواست کرنا، عرض کرنا۔ تستغینون: تم فریاد طلب کر دہ ہے تھے۔ استجاب لکم: اس نے تمہاری وعاکو تبول کرلیا۔ مو دفین: پ ور نے کے بعد و کی استخدون: تم فریاد طلب کر دہ ہے جہاں پراسلام کاسب سے پہلامعرکہ بواتھا، یہاں ایک بستی ہے، اس میں بدرنای و کی کوال تفاء ای سے بجرای جہاں پراسلام کاسب سے پہلامعرکہ بواتھا، یہاں ایک بستی ہے، اس میں بدرنای آدی کا کوال تفاء ای سے بجرای جہان پراسلام کاسب سے پہلامعرکہ بواتھا، یہاں ایک بستی ہے، اس میں بدرنای آدی کا کوال تفاء ای سے بجرای جہان کرا جائے لگا۔

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، کِتاب الجهاد والسیر، باب: الامداد بالملائکة فی غزوة بدرواباحة الغنائم، (ج: ۲/ص: ۹۳، قدیمی کتب خانه)

## جنگ شروع ہوجانے کے بعد آپ کی دعامیل مشغولیت

مقام بدر بین جب مسلمانوں کی سلم فون سے الزائی شروع ہوئی تورسول الله سال الله ہے ویکھا کہ آپ سال الله ہے دفتاء صرف تین سوجیرہ اور وہ بھی اکثر غیر سلم بیں اور مقابلہ پر تقریباً ایک ہزار جوانوں کا سلم نظر ہے تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مدد ونصرت کی دعا کے لئے ہاتھ اٹھا تھا تے ، چنانچہ آپ سال طالبہ رفاما تکتے تھے اور محابہ کرام آپ کے ساتھ آ بین کہتے تھے۔

نی کریم من فرایم برابرالحاح وزاری کے ساتھ حدیث میں مذکور دعامیں مشغول رہے بہاں تک کرآپ کے شانوں سے چاور بھی سرک گئی، حصرت ابو بکر صدیق نے آگے بڑھ کرچا وراوڑ ھائی اور عرش کیا کہ یارسول اللہ آپ زیاوہ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمانی سے اور اپناا مذاد ولفرت کا وعدہ پورافر ناسمیں تے۔

آیت میں "اف تستغینون" کے الفاظ سے میں دعا کا واقعہ مرادی، بیاستفاش میں آونی کریم مالفیل کی مالفیل کی طرف سے ہوا تھا، مرتما م صابہ چونکہ آئین کہدر ہے متے، اس لئے پوری جماعت کی طرف منسوب کرے "تستغینون اوقع کا لفظ لایا گیا۔

یباں ایک اشکال ہوتا ہے کہ نبی کریم مقاطات رعا میں الحان و زاری کے ساتھ مشغول ہے، کرصدیق اکبر نے آپ کو حوصلہ دیا کہ آپ دعا کوشتم کریں ، اللہ تعالٰی آپ کی ضرور مدد کریں گے، تو کیا حضرت صدیق اکبر کو اللہ کی مدد کے وعدے پر حضور مان تا ہے تریا وہ لیقین اوراعتما دتھا ، اور آپ مان تا آپ کی لیس تھا کہ آپ برابر دعا کولہای کرتے جارہے۔ تھے؟

جواب: ئي كريم مق الله كا دعا كولمبا كرنا ال وجد المي كا الله تعالى كه وعد مريقين نيل تعالى آپ كوالله تعالى كه وعد مريقين نيل تعالى آپ مالي الله تعالى كال يقين تعالى كال وقت آپ كاو پرامت كی شفقت اورالله تعالى كوف كال قدرغله تعاكه آپ مسلسل الله كرما من الحاح وزارى بين مشغول دے ، اور ني كريم مالي الله كى دعا كى بركت سے معزت معد بق اكبرك دل من بركت سے معزت معد بق اكبر مقام من بيراميد يقين كرو جين بركتي كى دالله تعالى آپ عليه السؤام كى ضرود مدو فرما كي سرك وياان وقت معزت معد بق اكبرمقام ربيا ويس من الله الله مقام خوف ميں سے ، اس لئے آپ مالي الله طويل دعا من مشغول دے -

#### غزوه بدرمين فرشتون كانزول

الله تغالى في من من من الله كل وعاكوتول فرماليا، اورفرمايا: "فاستجاب لكم انى عمد كم سـ" يعنى الله تعالى من الله تعالى الله تعالى

بندوں کی فطرت سے واقف میں کدوہ ظاہری طور پر تعداد ہے بھی متاثر ہوتے ہیں، اس لئے مقابل فریق کی تعداد کے مطابق فرشتوں کی تعداد بھیجنے کا وعدہ فرمایا تا کہ ان کے دل پوری طرح مطمئن ہوجا سی۔

غزوہ بدر میں جواللہ تعالی کے فرشتے امداد کے لئے بھیجے گئے ان کی تغداداس جگہ سورہ انفال میں ایک ہزار قد کورہے،اور سورہ آل عمران میں تین ہزاراور پانچ ہزار ذکر کی گئی ہے،اس کا سبب دراصل تین مختلف دعد ہے ہیں جو مختلف حالات میں کئے گئے ہیں ،

پہلا دعدہ ایک ہزار فرشتوں کا ہواجس کا سبب رسول الله سال الله الفائد ہے کہ دعااود عام مسلمانوں کی فریاد ہی ،

دوسرا دعدہ: تین ہزار فرشتوں کی اہداد کا اس وقت کیا گیا جب مسلمانوں کو پینجر کی کہ قریش لفکر کے لئے مزید مدد آرہی ہے ۔

یعنی یہ یہ چا کہ کرزبن جا برمحار فی مشرکین کی اہداد کے لئے کمک اور مدد لے کر آرہا ہے، اس فہر سے مسلمانوں کی صفول میں اضطراب اور بے جینی پیدا ہوگئ تو اللہ تعالی نے سورہ آل عران کی آبت نازل فرمائی جس میں تین ہزار فرشتوں کی امداد کا وعدہ ہے،

اضطراب اور بے جینی پیدا ہوگئ تو اللہ تعالی نے سورہ آل عران کی آبت نازل فرمائی جس میں تین ہزار فرشتوں کی امداد کا وعدہ ہے،

تیسرا وعدہ: پانچ ہزار فرشتوں کے نزول کا اس شرط پرتھا کہ آگر فریان مخالف نے بیک وقت بڑا حملہ کردیا تو پانچ ہزار فرشتوں کی مدد میں دی جانے گئ

بعض حفرات مفسرین نے فرما یا کہ اس وعدہ بین تین شرطین تھیں، ایک ثابت قدی، دوسر بے تقوی، تیسر بے خالف فریق کا یکبارگی حملہ، پہلی دوشرطین توسحابہ کرام بیل موجود تھیں اور اس میدان میں اول سے آخر تک ان میں کہیں فرق نہیں آیا گر تیسری شرط یکبارگی حملہ کی واقع نہیں ہوئی، اس لئے پانچ بزار فرشتوں کے تشکر کے زول کی نویت نہیں آئی، اس لئے معاملہ ایک ہزار اور تین بزار میں بی دائر رہا(ا)۔

عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمُّافَرَ غَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَدْرٍ قِيلَ لَلهُ عَلَيْكَ العِيرَ لَيْسَ دُولَهَا هَيَ عَلَيْكَ الْعِيرَ لَيْسَ دُولَهَا هَيْ عَنَا اللَّهِ عَلَيْكَ الْعَيْرَ وَقَدَ أَعْطَاكُ مَا وَعَدَكَمُ قَالَ: فَنَادُاهُ الْعَبَّاسُ وَهُوَ فِي رَبَّاقِهِ: لَا يَضَلَّحُ، وَقَالَ: لِأَنَّ اللَّهُ وَعَدَكُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَقَدَ أَعْطَاكُ مَا وَعَدَكُمُ قَالَ: صَدَقْتُ (٢).

<sup>(</sup>ا) معارف القرآن ۱۹۱/۴

را مستداحد ۱۸۲۲

کماہے۔

#### أيك جماعت برغلبه كاوعده

ئی کریم مل طالبہ اور محابہ کرام کو بداطلاع ملی کر قریشیوں کا ایک عظیم انگرائے تھارتی قافلے کی حفاظت کے لئے مکہ کرمہ سے چل پڑا ہے، تو اب مسلمانوں کے سامنے دو جماعتیں تھیں ایک تھارتی قافلہ جس کوروایات میں تعیر "سے تعیر کیا گیا ہے، اور دوسری میں کے قون جو مکہ سے چلی تھی جس کو 'نغیر'' کے نام سے تعییر کیا گیاہے،

الله تعالى نے ال آیت "واذیعد كم الله احدى الطائفتين \_" من يدونده فرما يا تفاكه ان دولوں جماعتوں ميں الله احدى الطائفتين \_" من يدونده فرما يا تفاكه ان دولوں جماعت يرمكن قبضه موجائے كاكماس كے تعلق، جوتم جا موسكي، كرسكو كے ...

جب الله تعالی نے غروہ بدر میں مسلمانوں کو جعافر مائی ، اورآ پر مان الله بدر سے فارغ ہو گئے ، تو ہو مسلمانوں کی تمنا اور خواہش بدیونی کداس تعارتی قافلہ پر بھی قیضہ ہونا چاہے ، پہلے بہ قافلہ ہاتھ سے تکل کیا تھا، اب اس کا دوبارہ تعاقب کرنا چاہے ، پہلے بہ قافلہ ہاتھ سے تکل کیا تھا، اب اس کا دوبارہ تعاقب کرنا چاہے ، پہلی مسلمانوں کی بات س کر صفرت عہاس نے آپ سے عرض کیا ، وہ اس وقت اور قریش کے تیس یا چاہیں یا ساخوا وی اس میں سے ، سلمانوں کی بات س کر صفرت عہاس نے آپ سے عرض کیا ، وہ اس وقت کا فریش کے تیس یا چاہیں یا ساخوا وی اس میں سے ، سلمانوں کی بات س کر صفرت عہاس نے آپ کے ساتھ ایک جماعت پر کافر سے ، اور فری میں میں میں ایک جماعت پر کافر سے ، اور فری کی مراز دوبار میں فری عطافر مادی ، چنا نچے بدر میں قریش کے سرسر دار مار سے گئے ، جن میں ایوجہل بھی خا اور سر می کرفارہ ہو گئے ، اس طرح کفری کروٹ میں ، اور شرکین مکہ کی بنیادیں کو کھلی ہوگئی ، یوں اسلام کا بچ اور کفر کا باطل ہونا واضی ہوگئی ، یوں اسلام کا بچ اور کفر کا باطل ہونا واضی ہوگئی ، یوں اسلام کا بچ اور کفر کا باطل ہونا واضی ہوگئی ۔

حَنْ أَبِي مُوسَى، حَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ القَّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَ أَمَانَيْنِ لِأُمَّتِي { وَمَا كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَ أَمَانَيْنِ لِأُمَّتِي { وَمَا كَانَ اللهُ لَيْعَلِّهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ } [الأنفال: 33] فَإِذَا مَصَيْتُ تَرَكُتُ فِيهِمُ لَيْعَالِمُ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ } [الأنفال: 33] فَإِذَا مَصَيْتُ تَرَكُتُ فِيهِمُ الإَسْتِغْفَارَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

حضرت ایوموئی کیتے ہیں کہ رسول الله سال الله الله الله الله الله تعالی نے جھ پر میری امت کے لئے دوامان کی چیزیں (قرآن میں) نازل کی ہیں: "و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هے مستخفرون" ۱ ۔آپ کی موجودگی میں اللہ تعالی ان پرعذاب نازل نہیں کریں گے۔ ۲۔ اگر بہوگ منفرت ما تکتے ہوں کے تو ان پرعذاب نازل نہیں ہوگا، لہذا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو استغفار کو قیامت تک کے لئے چوڑ ماکل گا۔

## عذاب عام سے دوامر مانع ہیں

ردایت ش بے کہ امر بن مارث اور ابوجهل وغیرہ نے کہا: "اللهم ان کان هذا هو الحق من عند نا فا مطر علینا حجارة من السیاء أو اثننا بعد اب الیم" اسے اللہ ایکر رقر آن مجید آپ کی طرف ہے تق ہے تو ہم پر پینفر برساد سیح یاکوئی دوسرا محت عذاب نازل کرد سیمے؟

قرآن مجید نے اس کا جواب دیا "و ماکان الله لیعذبهم و انت فیهم و ماکان الله معذبهم و هم یستغفرون"،اس جواب پس عذاب نازل شهونے کی دووجہ بتائی گئیں:

ا- حضورا كرم والفيدم كا مكديل موجود مونا

الله الوكول كالمتغفار كرنايه

ابن جرير وغيره فرماياكه "و ماكان الله ليعاديهم و انت فيهم" يت كابير صداس وقت نازل مواجهد آپ مل تاليم مكرمه من موجود بيخ ، اور گر جرت مديد كے بعد آيت كا دوس حسد بيزنازل مواد "و ما كان الله معذبهم و هم يستغفرون" يعنى الله تعالى أن يرعذاب نازل كرنے والے فيل جيكه و استنفاركر نے بيں۔

ال میں "یستغفرون" ہے مسلمان مراد ہیں مطلب ہیے کہ بی کریم مل الدیم کی ہجرت کے بعد مجی عذاب کا ایک مائع پید ہا کہ میں اللہ ہے۔ وہ اللہ جل شانہ سے تو بہ واستغفاد کرتے رہنے مائع پید ہا کہ پہنے مان کی خاطراوران کے استغفار کی برکت سے ال مکہ پرعذاب نازل نہیں کیا گیا۔

پرجبان سب حضرات نے بھرت کر لی اور مکد کرمہ سے چلے گئے ، تواگلی آیت نازل ہوئی: ''و مالھ مالا یعذبھ م الله و هم یصدون عن المسجد الحرام'' یعنی یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی ان کوعذاب نبدیں حالانکہ وہ لوگوں کومسجد حرام میں عبادت کرنے سے دوکتے ہیں۔

مطلب بہ ہے کداب مانع عذاب دونوں سبب رفع ہو بچے، شد حضور مان اللہ ہم کرمہ میں رہے، اور شداستعفار کرنے والے مسلمان مکہ میں باقی رہے، اور شداستعفار کرنے والے مسلمان مکہ میں باقی رہے، تو اب عذاب آنے ہے کوئی رکاوٹ یائی ٹیس، چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر ان کافروں پر عذاب از ل کیا گیا، ان میں بعض مارے گئے بعض نکالے گئے اور باقی مغلوب ہو گئے۔۔

ال تغییر کے مطابق "وانت فیدم" سے مراد رسول الله سال الله الله الله علی تیام ہے، اور "یستغفرون" سے مسلمانوں کا استغفار مراد ہے، اور عذاب سے فتح مکہ کے وقت کفار کا مغلوب مونا مراد ہے۔

بعض مفرات فرماتے ہیں کہ مضورا کرم مل تھا لیے کا دنیا میں موجود ہونا عذاب سے مانع ہے، صرف مکہ میں موجود ہونا مراد نہیں ، اور ''یستعفرون''سے کافر مراد ہیں، مطلب سے ہے کہ اہل مکہ کے اعمال بدکا تقاضا تو کہی تھا کہ ان پر آسان سے پھر

برسائے جا میں محردو چیزیں اس عداب سے مانع ہو میں:

مطلب مدموکا کداکرچه بدلوگ دنیا کے عذاب سے فتا گئے تاہم آخرت کا عذاب ان کوخرور دیا جائےگا۔ اک سے معلوم ہوا کہ:'' وما کان اللہ لیعذاہم'' سے جس عذاب کی تعلی کی گئی ہے، اس سے عذاب دنیا مراد ہے، اور ''و ما لهم الا یعذبهم الله'' سے جس عذاب کوٹابت کیا گیا ہے، اس سے آخرت کا عذاب مراد ہے (ا)۔

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَرَ أَهَلِهِ الآَيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ: {وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُزَةٍ } [الأنفال: 60] قَالَ: أَلَا إِنَّ القُزَةَ الزَّمْيُ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - أَلَا إِنَّ اللَّهُ سَيَفْتَحُ لَكُمُ الأَرْضَ، وَسَتُكْفَوْنَ الْمُؤْلِةَ, فَلَا يَعْجِزَنَّ أَحَدُكُمُ أَنْ يَلْهُو بِأَشْهُمِهِ.

حفرت عقبہ بن عامر قرماتے ہیں کہ ٹی کر یم سائی آئے ہے منبر پریہ آیت پڑجی: "واعدوالهم مااستطعتم به من قوۃ" (کافرول سے مقابلے کے لئے جہاں تک ہوسکے ایک قوت تیار کرو) پھرتین مرتبہ فرمایا: جان لوکہ قوت سے تیر اثدازی مراوہ ہوجا کہ کہ اللہ تعالی تہمیں زمین پر فتو حات عطا کرے گا، اور عنقریب محنت ومشقت سے تمہاری کفایت کر دی جائے گی، لہذاتم میں سے کوئی اس بات سے ہرگر عاجر نہ ہو کہ وہ اپنے تیروں سے کھیلے (لیتی تیر اندازی میں سسی نہ کرنا)

## جہادے لئے اسلحہ اور سامان حرب کی تیاری فرض ہے

فرکورہ آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں پراس بات کوفرض قراردیا ہے کہ کفار سے مقابلے کے لئے اپنی طاقت کے بفترر سامان جنگ کی تیاری کریں، نبی کریم مان فائل کے عہدمبارک میں گھوڑے کی سواری، تیرا عدازی، نیزے اور تکوار کا استعال تھا،

<sup>(</sup>۱) تفسيرطبري ۲۸۳۸۲ تفسير كبير ۱۵۹۸ ۱

آئے کے زمانے میں اس میں بہت ی جدید چیزیں آگئ ہیں، ان قمام میں میارت اوران کی تیاری مسلمانوں پرضروری ہے، اور قرآن مجید کی اس آیت میں دمین ہوتا ہے۔ اور ملک ومقام کر آن مجید کی اس آیت میں دمین ہوتا ہے۔ المقام اختیار قرمانی میں در اس میں میں المانی میں المانی میں المانی میں المانی میں المانی میں میں المانی میں میں المانی میں میں المانی میں المانی میں المانی میں المانی میں المانی میں المانی اور اس کے اسلامی میں میں داخل ہیں، اوران کی المانی میں المانی میں میں داخل ہیں، اوران کی المانی میں داخل ہیں، اوران کی المانی میں میں داخل ہیں، اوران کی المانی میں میں داخل ہیں، اوران کی میں میں میں کے جس میں میں ہے۔ کے مقابل کو المانی میں ہور کہ اس کے ذریعہ اسلام اور مسلمانوں سے دفاع کا اور کفار کے مقابل کا م ایا جائے گاتو وہ میں جادے تھم میں ہے۔

اسلام کا دفاع جس طرح اسلا اور سامان جگ کی تیاری سے ضروری ہے، ای طرح زبان وقلم سے اگر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پرویکیٹرو، سازش اور گفار کی طرف سے آئے دن لگائے چائے دالے الزامات اور شکوک وشہبات کا جواب اور فارع کیا جارے کے دن لگائے چائے اور فارع کیا جارے کی جادہ ہے، آئے ورائع اہلاغ لیمی ایجارے، رسائل، الٹرنید، ٹی وی اوری ڈیز وقیرہ بس ایک مصوبہ کے تحت جواسلام کے فلاف ہرزہ مرائی کی جاری ہے، است ایک ویشت کرد ڈر بس ٹابت کرنے کی خلف طریقوں سے با تھی کی جاتی ویشت کرد ڈر بس ٹابت کرنے کی خلف طریقوں سے با تھی کی جاتی ہیں، قرآن وسنت ہیں ایک طرف سے تو یقی کی جاتی ہیں، ان قمام کے فلاف حکمت کے ساتھ آواز اٹھانا پر بھی بلاھ بھر بہت بڑا جہادہ ہو تا ہو گا ہو ہو دیا گیا تو جدد بی چاہیے ، اگر اس میدان کو خالی چورڈ دیا گیا تو جدد بی چاہیے ، اگر اس میدان کو خالی چورڈ دیا گیا تو جدد بی جائے کا اور اس کے اظہار بھیا تک متا تج رونما ہوں ہے، جس کا برداشت کرنا ایک مومن کے بس جی فیل ہوگا۔

، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَمْ تَحِلُ الْفَنَائِمِ لِأَحَد سُو دِ الرَّءُ وسِ مِنْ قَبِلِكُمْ ، كَانَتُ تَنْزِلُ نَا رَمِنَ السَّمَاوِفَعَا كُلْهَا قَالَ سَلْمِمَانُ الْأَعْمَشُ : فَمَنْ يَقُولُ هَذَا إِلَّا أَبُو هُرَيْرَةَ ، الآنَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرٍ تَنْزِلُ نَا رَبِّ اللَّهُ مَا أَنْ وَلَا لَكُمْ مَلَانًا عُمْ أَنْ وَلَا لَكُمْ مَلَانًا عُمْ أَنْ وَلَا اللَّهُ مَا أَنْ وَلَا اللَّهُ تَعَالَى : { لَوْ لَا كِتَابُ مِنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذُنُمْ عَذَابُ وَقَعُوا فِي الْفَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ تُحِلُّ لَهُمْ ، فَأَنْزَلُ اللّهُ تَعَالَى : { لَوْ لَا كِتَابُ مِنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذُنُمْ عَذَابُ عَظِيمٍ } [ الأنفال : 68] .

## نوشته تقدير سے کيام او ہے

المسلم المجمع المن المسلم الم

ال قید یوں میں سے کی سازے لوگوں کی قسمت میں لکھا تھا کہ وہ اسلام کو تبول کرلیں ہے، اس لئے ان پرعذاب نہیں آیا (۲)۔

سودالرووس: سیاه مرول والے الل سے انسان مرادیل که اس کے بال بھی کا لے ہوتے ہیں۔
قال الاعمش: فمن یقول هذا الا ابو هریرة الان ، بیر جملہ معرضہ اس سے سلیمان اعمش اپنے استاذالا
مالح کی مدرخ اور تعریف کررہے ہیں کہ ان کاعلم وسیع اور ان کی روایات بہت زیادہ بین ، بیروایت انہوں نے حضرت الوہریرہ
نے روایت کی ہے ، اور کہتے ہیں کہ اس روایت کو حضرت الوہریرہ کے علاوہ اب کون روایت کرسکتا ہے انہوں نے آپ می الی الی میں مداور است بیروایت کی ہے ، اس جملے سے صرف اپنے استاذی علمی صلاحیت کی مدح و شاء کرتا بیش نظر ہے اس سے دومروں کی است و مروں کی مقصود وس سے رہا کہ اس مقصود وس سے رہا کہ اس اللہ میں مداور سے اس کے استادی علمی ملاحیت کی مدح و شاء کرتا بیش نظر ہے اس سے دومروں کی اس مقصود وس سے رہا کہ مقصود وس سے رہا کہ کہ مقصود وس سے رہا کہ دروں کی معمل کے اس کے دوروں کی مقصود وس سے رہا کہ دروں کی معمل کرتا مقصود وس سے (س) کے استان کی معمل کرتا مقصود وس سے (س) کو دوروں کے دوروں کی معمل کرتا مقصود وس سے (س) کے دوروں کی دوروں کی معمل کرتا مقصود وس سے دوروں کی دور

<sup>(</sup>١) عارضة الاخودي ١١ / ٢٣/ ٢ ، قوله تعالى : لو لا كتاب من الله ، معارف القرآن ٢٨٥/٣ ، سورة الانفال ،

<sup>(</sup>۲) تفسيرعثياني (ص:۲۳۲)

۲۳۵/۳ الكوكبالذري ۱۳۵/۳

تعرب عبداللد بن مسعود فرائے ہیں کہ فروہ بدر کے موقع پر جب قید یوں کولا یا گیا تو آپ من فالی ہے محاب سے مشورہ کیا کہتم لوگ ان قید یوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ پھر راوی نے حدیث میں قصد ذکر کیا ، پھر رسول اللہ من مسعود ان میں کوئی بھی فدید یا اپنی کردن دیئے بغیر ہر کر نہیں چوٹ سے گا،عبداللہ بن مسعود ان کہتے ہیں کہ میں نے مرض کیا: یا رسول اللہ سوائے سہیل بن بیناء کے کوئکہ میں نے منا ہے کہ وہ اسلام کو یا دکرتے ہیں ، راوی کہتے ہیں کہ نے کہ وہ اسلام کو یا دکرتے ہیں ، راوی کہتے ہیں کہ نے کہ دہ اسلام کو یا دکرتے

جہداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کواس دن سے زیادہ کی دن خوف میں معتلی ہیں دیکھا کہ خواہ مجھ پر آسان سے پھر برسے لگیں، یہاں تک کہ آپ ما طالبہ نے فرما یا بہل بن بینیاء کے علاوہ، داوی ہے کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر کے قول کے مطابق قرآن نازل ہوا: "ما کان گنبی ہے" (کسی فی کے لئے بیمناسٹ بین کہاس کے مطرت عمر کے قول کے مطابق قرآن نازل ہوا: "ما کان گنبی ہے" (کسی فی کے لئے بیمناسٹ بین کہاس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہان کا خون زین پر بہائے لیعن قیدیوں سے فدید لے کران کوچھوڑ نا تھی کی شان سے بحید

#### غزوہ بدر کے تید بول کے بارے میں دیا گیااختیار

بدر کے معرکہ میں مکہ کرمہ سے جو کفار مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کے لئے آئے تھے، ان میں سے ستر کفار قریش قبل کر دیے گئے تھے، اور ستر بی کریم مین فالی کے ستھے، جب ان قید یوں کو مدینہ منورہ لایا گیا تو اب نی کریم مین فالی کے سامنے یہ مسلمہ زیر فور آیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، گونکہ انجمی تک مسلمہ زیر فور آیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے ، گونکہ انجمی تک فی کریم مین فالی کے اس سلسلے میں صحابہ کرام میں کوریم میں بدر بعد وی کھونیس بتایا گیا تھا، اس لئے نی کریم مین فالی کے اس سلسلے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔

<sup>(</sup>۱) مستداحد (۳۸۳/۱

ترندی میں ہی حضرت علی کی روایت ہے کہ اس موقع پر حضرت جرائیل امین می کریم مقطیبی کے پاس آسے اور بیکم سنایا کہآ پ محابہ کرام کودو چیزوں میں اختیار دے دیجے:

- ان قيد يول كول كردوتا كردمن كى شان وهوكت بميشر كے ليختم موجائے۔

- ياان سےفدىيى كى مال كريمورد يا جائے۔

لیکن اس دومری صورت میں اللہ کے امرے یہ طے شدہ ہے کہ اس کے بدلہ میں اسلم انوں کے استے ہی آ دی شہید ہوں سے جنتے قیدی آج مال سلم انوں کے استے ہی آ دی شہید ہوں سے جنتے قیدی آج مال لے کرچھوڑ دسیے جائیں گے، یہ صورت اگر چہا ختیار کی تھی اور محابہ کرام کو دونوں چیزوں کا اختیار دسے دیا گیا تھا گر دومری صورت میں سرمسلمانوں کی شہادت کا فیصلہ ذکر کرنے میں اس طرف ایک خفیف اشارہ ضرور موجود تھا کہ میں مورت اللہ تعالی کے نزوی کی پہندید و بیس کیونکہ اگریہ پہند ہوتی توسر مسلمانوں کا خون اس کے نتیمہ میں لازم شہوتا۔

محابہ کرام کے سامنے جب میدونوں صور تیں بطورا ختیار کے پیش ہوئیں، توبعض محابہ کرام کا خیال بیہوا کہ اگران اوگوں
کوفد بید کے کرچھوڑ ویا کیا تو بہت مکن ہے کہ بیسب یا بعض کسی وقت مسلمان ہوجا بھی جواصلی قائدہ اور مقصد جہا دہے، دو سراہی محلی اس کے است مسلمان اس وقت افلاس اور تشد کدی حالت میں اگر سر آدمیوں کا مالی فدیدان کول کمیا توان کی تعلیف مجمی وور ہو
جائے گی اور آئندہ کے لئے جہادی تیاری بیس بھی مدول جائے گی ، وہاستر مسلمانوں کا شہید ہونا سودہ مسلمانوں کے لئے خودا بیک خودا بیک مسلمانوں سے کھیرانا نہیں جائے۔

ان خیالات کے پی نظر حضرت صدیق اکبراوراکش صابہ کرام نے پی رائے دی کدان قیدیوں کوفدریہ لے کرآ زاد کردیا جائے ، صرف حضرت عمرین خطاب ، سعدین معاذ آور عبداللہ بن رواحہ نے اس دائے سے اختلاف کیا ، ان حضرات نے بیدائے دی کدان تمام گرفآرلوگوں کو آل کردیا جائے ، تا کہ دشمن کی طاقت کو کیل دیا جائے ، اور بین خیال کو ممکن ہے کہ بیاسام قبول کرلیں کے بیٹون ایک وہم ہے ، مگر یہ گمان خالب ہے کہ اگر ان کوفد بیالے کرچھوڑ دیا تو پھر بیلوگ واپس ہوکر پہلے سے کہ اگر ان کوفد بیالے کرچھوڑ دیا تو پھر بیلوگ واپس ہوکر پہلے سے کہ اگر ان کوفد بیالے کرچھوڑ دیا تو پھر بیلوگ واپس ہوکر پہلے سے کہ اگر ان کوفد بیالے کو بھر ان کے خلاف مرکزی کا سبب بنیں گے۔

چنا تچہ ٹی کریم مل فالی ہے حضرت صدیق کی رائے کو تول کر کے بیفیلٹر مایا کہ ان قیدیوں کوفد مید کے حجوز دیا جائے کہ اس میں ان کے لئے آسمانی اور سہولت ہے۔

حضرت عمر فاردق رضی الله عندال فیصلے بعد دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نی کریم سائیلی اور حضرت مدین اکبر بہت رورہ ہیں، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رورہ بیل ای بھے بھی بتا دیجئے تا کہ میں بھی رووں ، نی کریم سائیلی میں ایک بیل میں تھی ہی رووں ، نی کریم سائیلی کے فرایا کہ میں تمہارے سافنیوں پر رور ہا ہوں جنہوں نے فدید لینے کواختیار کیا تھا۔ ( کیونکہ بیصورت اللہ تعالی کو پہتد نہیں تھی ) اورآپ سائیلی ہے ایک قریب سے ان کاعذاب دکھایا اورآپ سائیلی ہے ایک قریب سے ان کاعذاب دکھایا کیا ہے ، کھر اللہ تعالی نے معرب عرکی رائے کے موافق یہ آیت نازل قرمائی: "و ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی

يتخنفىالارض":

اوراس عماب كا الله تعالى في يول اظهار قرما ياكه "تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم " مريخ ا

اس مقام پر عماب کے طور پر ان محابہ کے صرف اس مل کا ذکر کیا گیا جونا راضی کی وج بھی ، دوسرا سبب لینی " قید ہوں کے مسلمان ہونے کی امید" اس کا پہال ذکر تیں فرمایا ، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ محابہ کرام جیسی یا کمیاز مخلص جماعت کے لئے اسی مشترک نیت جس میں یکھودین کا جز ہو، یکھا سیٹے و نیوی گفت کا ، یہ بھی قابل قبول نیں ،

یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اس آیت بیں اللہ تعالی نے عماب اور تعمید کا خطاب براہ راست محابہ کرام کو کیا ہے آگر ہے۔
رسول کر بیم مان طالبی ہے نے بھی ان کی رائے کو قبول فرما کر ایک کو ندان کے ساتھ شرکت کر لی تھی مگر نبی کر بیم مان طالبی آپ کے رحمیۃ للعالمین ہوئے کا مظہر تھا کہ محابہ میں اختلاف رائے ہونے کی صورت میں آپ نے اس صورت کو اختیار فرمالیا جوقید ایوں کے رحمیۃ للعالمین ہوئے کا منظم تھا کہ محابہ میں اختلاف رائے ہوئے کی صورت میں آپ نے اس صورت کو اختیار فرمالیا جوقید ایوں کے جس میں سہولت اور شفقت والی تھی ،اس بناء برعماب کی اسبت نبی کر بیم مان طالبی کی طرف نہیں کی گئی (۱)۔

نی کریم سافیلیم نے ان قدیوں کے متعلق حتی فیصلے سے پہلے قرمایا کہ کی بھی قدی کو یوں بی ٹیس چھوڑا جائے گا، است یا

توقل کر دیا جائے گایا فدید لے کراسے چھوڑا جائے گا، مجلس ہیں موجود معزت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان

قدیوں میں معمل بن بیشاء بھی بی جو تلص مسلمان ہیں، میں نے مکہ کر مدیش انہیں ٹماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا آئیس رہا کر

ویں، نی کریم ماہ اللہ بیان کی بات من کرخاموش رہے، اس دوران این مسعود بہت پریشان ہوگئے کہ میں نے شان اقدس میں گویا

مسلم میں میں کریم ماہ اللہ بین کریم ماہ اللہ بین میں میں میں میں میں میں میں ہوئی اور میں میں انہیں ہوئی اور نی کریم ماہ اللہ بین ان کی ماہ اللہ بین میں میں میں میں میں میں میں انہیں ہوئی اور نی کریم ماہ اللہ بین ان کی تماز جنازہ پڑھائی (ا)۔

جنازہ پڑھائی (ا)۔

<sup>(</sup>١) معارف القرآن ٢٨٣/٣

<sup>(</sup>٢) الأصابة في غيير الضحابة ٢١٢/٢ م السين بعدها الهاء

#### ايك اشكال اوراس كاجواب

یمال ایک اشکال موتا ہے کہ جب سحابہ کرام کو دو چیز دن بیل سے کسی ایک چیز کو پیند کرنے کا اختیار دے دیا گیا تھا اور ای اختیار کی وجہ سے انہوں نے ایک چیز کو پیند کرلیا تو پھران پرع آب کیوں نازل مواہ بیرعانب بظاہراس اختیار کے منائی ہے؟ اس کے دوجواب دیے گئے ہیں:

ا۔ علامہ طبی قرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ دویا توں بین اختیار دیا تمالیکن بیاختیار کِطورامتیان اورا زیائش کے تماء کہ دیکھیں بیانوگ اس صورت کواختیار کرتے ہیں جواللہ تعالیٰ کو پہند ہے، یااس کو جوان کے دل کی خواہش کے موالی ہے، کیونکہ فدید

والى صورت اختيار كرنے پرسترمسلمانوں كى شهادت كا فيصلہ ذكر كرنے بين ايك خطيف إشاره ضرور موجود تھا كہ بيصورت الله تعالى كيزو يك پسندنيوں اگريد پسند ہوتی توسترمسلمانوں كا خون اس كے نتيج بين لازم ند ہوتا ،اس لئے ان پر جتاب نازل ہوا(ا)،

۲۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیدیوں کے بارے میں تھم نازل ہونے سے پہلے بعض محابہ کرام کے ول میں فدر کی تمان اور خوابش ہوگی، بعض نے اس بارے ہیں آپس میں گفتگو بھی کی ماس پراللہ تعالیٰ کی طرف سے زجراور عماب نازل ہوا ، ان میں سے کوئی صورت اختیار کرنے پرعماب نازل ہوں ہوا (۱)۔

ببرخال صحابه كرام سے بدایک اجتبادی فلطی ہوئی، جس پراگرج عماب ہوا، تا ہم اللہ تعالی نے ان کی اس فلطی کومعاف فرمادیا۔

#### بَاب: وَمِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ

#### سورة توسه

<sup>(</sup>۱) شرح العليبي ١٩٧٨ كتاب الجهاد، باب حكم الأسراء

المامع لأحكام القرآن ١٨٨٨، ط: بيروت

أَنْهَا مِنْهَا، فَمِنْ أَجَلِ ذَلِكَ قُولَتْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطُرٌ بِسَمِ اللهِ الرّ السَّبِعِ الطُّولِ(١).

## سوره توبد کے شروع میں بسم اللدند ہونے کی وجہ

قرآن مجیدی سورتوں کوال طرح تقیم کیا گیا ہے کہ سورت بقرہ سے سورہ بوٹس تک کی سورتوں کو اطوال " کہتے ہیں،
طوال کے معنی اللہ کے معنی اللہ کی ارتباری سات سورتیں چونکہ لی ہیں، اس لئے ان کو اسسے طوال " کہا جاتا ہے، سورہ
یوٹس سے سورہ شعراء تک کی سورتوں کو دمکین " کہا جاتا ہے مسکین مائی کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں: سو، اور یہ سورتیں چونکہ زیاوہ تر
سوآیتوں پر شمنی ہیں یا سو کے قریب ہیں، اس لئے ان سورتوں کو دمنین " کہا جاتا ہے، اور سورہ شعراء سے سورہ تجرات تک کی
سورتوں کو دمنی ان کے ہیں، ان سورتوں کی آئیس سو سے کم ہیں، اور ان کے مضمون اور واقعات چونکہ کرریان ہوئے ہیں، اس
بتاہ پران کومٹائی کہتے ہیں، اور سورہ مجرات سے آخرتر آن تک کی سورتوں کو دمنے ملات" کہا جاتا ہے۔

مذكوره حديث من معزت عبدالله بن عباس في معزت عنان سي جوسوال كياس كا مطلب ميقا كرسوره انقال "مثاني"

<sup>(</sup>١) . سنن ابو داود، كتاب الصلاة، باب: من جهربها

میں سے ہے کیونکہ وہ سوآ بیوں ہے کم ہے، اور سورہ تو بدو براءۃ و مسین "میں ہے ہے کہ اس کی آبیوں کی تعداد سوسے زیادہ ہے،
لہذا آپ نے مسمحف عثائی میں قرآن کوج اور تقل کرائے وقت ان دونوں سورتوں کوایک ساتھ ' طوال "میں کیوں رکھا، چاہیے تو بہتا تو بہتا ہے۔
کہ ' سورہ انفال'' کو'' مثانی'' میں اور سورہ تو بہرکن مسین'' میں شامل کرتے ، نیز ان وونوں سورتوں کے درمیان آپ نے ہم اللہ بھی میں کھوائی ؟

حضرت عثمان فی ایس نا دار می می افتای کی می می افتای کی می دارد می کا ایس نا دار کی ایس نا دار کی آیت نا دار کی آیت نا دار کی آیت کی ایس نا دار کی آیت کی ایس نا دار کی آیت کی ایس نا دار کی تو آپ ارشاد قرما دیج کی اس آیت کو فلال سورت می فلال آیت کے بعد لکود می ایکن سورہ تو بر کے متعلق آپ نے کوئی تصریح نہیں قرمائی کہ ان آیات کو کس سورت میں درج کیا جائے اس سے بی فلام اور ان کی میں قرمائی کوئی الگ سورہ نہیں کیونکہ نہیں آپ نے دیم کی میں قرمائی کہ اس سے بی معلوم ہوتا ہے کہ برکوئی الگ سورہ نہیں کیونکہ عام قاعدہ کی تھا کہ جب کوئی نی سورت نا دل ہوتی تو پہلی سورت سے امتیاز کے لئے دو میم اللہ و ترکی جاتی تھی ، یہاں تک کہ آپ ساتھ کی تا ہے بردہ قرماگئے ، یہاں تک کہ آپ ساتھ کی تا ہے بردہ قرماگئے ، یہاں تک کہ آپ ساتھ کی تا ہے بردہ قرماگئے ،

ليكن چكمان وولون مورقول كاحكام اورمضائين ايك جيد إلى، شرخول كاعتبار سهوره الفال مقدم اورموره المعدم الريم المورده الفال كويم المورده الفال كاجره عن المورد المورد

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح ١٠/٥ أي كتاب فضائل القرآن، باب اختلاف القراءات، شرح العليبي ٢٩٩/٢ م تحفة الأسوذي ٣٦٣/٨

حَقَّا، وَلِيسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى بِسَائِكُمْ، فَلَا يُوطِئْنَ فُوشَكُمْ مَنْ تَكُوَهُونَ، وَلَا يَأُذَنَّ فِي بَعَرِيكُمْ لِمَنْ تَكُرَهُونَ، أَلَا وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسُوتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ (١).

آگاہ ہوجا و: کوئی جنایت کرنے والا اپٹنس کے طلاوہ کی اور پر جنایت نیس کرتاء کوئی والد اپنے بیٹے پر اور کوئی بیٹا

اپنے والد پر جنایت نیس کراء آگاہ ہوجا کہ کمسلمان ، مسلمان کا بھائی ہے، لہذاکی مسلمان کے لئے اس کے بھائی کی کوئی چیز حال تہیں گر وہ بی چیز جو اس کے لئے اس کا بھائی اپنی خوشی ہے مہار اور حلال کروے ، آگاہ ہوجا کا زمانہ جا بلیت کے تمام مود باطل ہیں ، تم ارسے لئے صرف تمبارے اصل مال بی حلال ہیں ، ندتم ظلم کرو اور ندتم پرظلم کیا جا بلیت کے تمام مود باطل ہیں ، تدتم ظلم کرو اور ندتم پرظلم کیا جائے ، موائے جات کے اس می عبدالمطلب کے مود کے کروہ سارا کا سارا معاف ہے ( ایسی مود اور اسل رقم دونوں ہی معاف جیں ) جان لوز مانہ جا بلیت کے تونوں ہی معاف ہیں ) جان لوز مانہ جا بلیت کے تونوں ہی معاف ہیں اس کا تصاص تیں لیتا ) وہ حادث ہی عبدالمطلب کا شون ہے میں دودھ بنتے بیٹے کہ آئیں ہڑیل نے آئی کردیا تھا میں ایسی ایسی دودھ بنتے بیٹے کہ آئیں ہڑیل نے آئی کردیا تھا۔

آگاہ ہوجاؤ : تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو ہ کے فکہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں ، تم ان پر کہی چیز کی ملکیت تہیں رکھتے حسن سلوک کے سوا مرکز یہ کہ وہ کھل بے حیاتی کا ارتکاب کرلیں ، نہذا اگر وہ ایسا کرلیں تو تم انہیں اپنے بستروں سے الگ کر وو ، اور ان کو ایسی مار دو جو تکلیف دہ نہ ہو (لیسی اس کی بڑی وغیرہ نہ ٹوٹے پائے ) اوراگر وہ تمہاری فرمانہ رواری کر بن تو پھرتم ان پر الزام کا راستہ تلاش نہ کرو ، آگاہ ہوجا کہ بے شک تمہاری مورتوں پر تمہارا جن ہے اور آئی ہو اور تمہاری مورتوں پر تمہارا جن ہے اور تم پر می کورتوں پر تمہارا جن ہے کہ وہ ان کو گول کو تمہارے بستروں کے قریب نہ آئے وی جن کوتم ناپین سی جھتے ، آگاہ ہو جائے تم پر ان عورتوں کا حق بیس سی جھتے ، آگاہ ہو جائیں سی جھتے ، آگاہ ہو جائی پر ان عورتوں کا حق بیس سی جھتے ، آگاہ ہو جائی پر ان عورتوں کا حق بیس سی جھتے ، آگاہ ہو جائی بران عورتوں کا حق بیس سے کہ ان کے کھائے اور کہاں جی اسٹوک کرو۔

عَنْ عَلَى ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَوْمِ الْحَجِ الْآكْبُوفَ النَّحْوِ حضرت على فرمات بيل كه بيل له يل كريم مل التي يريم مل التي إلى سے ج اكبر كے متعلق يو چھا كه بيكس وال ہے؟ تو آپ مل التي يم نے فرما يا: محركا دن ہے ( يعنى دُس فرى الحجہ )

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: يَوْمُ الْحَيِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ.

حظرت على فرمات بي كديج اكبركادن ،قرباني كادن إلى

#### خطبہ ججة الوداع سے ثابت ہونے والے امور

حضورا کرم مانظیر نے بچہ الوداع کے موقع پر بہت سے احکام ارشادفر مائے ہیں جو بلاشبددین کا خلاصہ ہیں اس خطبہ سے تابت ہونے والے بعض امور کی تفصیل بہت:

ا۔ ایک دوسرے کی جان وہال اور عزت وآبروکی حفاظت اور حرمت تم پر لازم ہے، جس طرح نی کا بیدون اس شمر مکسیل محرّم ہے، کہ اس میں کسی کی جان وہال اور عزت وآبرو سے تعرض کرنا جائز نہیں، ای طرح سال کے دیگر ایام میں بھی بیچزین قابل احرّام ہیں، لہذا ان سے تعرض کرنا شرعاً حرام ہے۔

ا بر المحض کوئی جرم یا گناه کرے گا تو اس کا و بال بھی آئ پر ہوگا باپ کے جرم کی سزا بیٹے کو یا بیٹے کے جرم کی سزاباب پر یا کسی اور رشتہ دار پر نہیں ہوگی ، زیانہ جا بلیت کا دستوریہ تھا کہ جرم ایک کرتا کیکن سزااس کے باپ یا بیٹے یا رشتہ دار کودی جاتی ، سیم طریقہ تھا ہم ہے کہ جراعتبار سے فلط تھا ، اس لئے نی کریم مان تھا کہ جرم ایک کونا جائز قرار دیا۔

سو میمسلمان کی کوئی چیزاس کی دی رضامندی کے بغیراستعال کرنا جائز نبیل-

س۔ زمانہ جاہلیت میں جوسودی معالم ملے کئے گئے، میں ان تمام کو باطل اور کا اندم قرار دیتا ہول، ہال جتنی اصل رقم تم نے لگائی

تحی صرف وہتمہارے لئے حلال ہے۔

۵۔ حضرت عمال جوآب مل الله الله الله على محترم تقد ايام جابليت من سود كالين دين كرتے تقد اس وقت ان كا بهت زياده سودلوگول كذمه باقى تعا اس بحى في كريم مل الله يا في الرياديا۔

"فانه موضوع کله" جغرت فی الحدیث مولانا محد الدفرات بی معاف الدفرات بی کریم مالالی الم می المی الدفرات بی کریم مالالی الم مودون می معاف اوران کے لئے جائز قرار دیا اور محرات الله المی المعباس جالمیت کے مودون معاف کیا اوران کے لئے برقر اردکھا اوران کے لئے جائز قرار دیا اور محرات عمان کیا دفور دیا لعباس فانه موضوع کله ،اس استفاء کا تقاضا بہ کراس کا عمل میلے سے الک ہوروو میں ہے کہ حضرت عمان کا سوداورامل راس فانه موضوع کله ،اس استفاء کا تقاضا بہ کراس کا عمل میں مدین مثلاً امام و وی ، طاعلی قاری اور صاحب بذل المجدود و غیرہ نے یہ المال دونوں ،ی معاف قرار دیے جا میں ، تاہم عام شارطین صدیت مثلاً امام و وی ، طاعلی قاری اور صاحب بذل المجدود و غیرہ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کراس المال سے زائد و موجود ہو وہ معاف ہوں ، راس المال یعنی اصل قم معاف میں ، اس مسلک کا عمرار سے مدیث میں مذکورات شاء کا بطام کروگی فائد و میں ہوگا (۱)۔

آب جا بلیت کے تمام خون معاف قرار دیتا ہوں ، لید اس وقت جسنے کوئی قبی ہے تو اس پرکوئی قصاص بویت اور کفارہ بیس ، اور سب سے پہلے نی کریم ما فائیل نے اپنے خاندان کے ایک نیچ کا قصاص معاف کیا ، اس کا لیس منظر یہ ہے کہ ' حارث' آپ سائیلی ہے کی گئی اور عبد المطلب کے بیٹے بیٹے ، ان کے بیٹے ربیعہ کا ایک شیر خوار بی تھا جس کا تام ایا س بن ربیعہ تھا ، عرب کے دستور کے مطابق آیا س کو دود در بیا نے کے لئے قبیلہ بی سعد اور قبیلہ بذیل کے دستور کے مطابق آیا ان دنوں قبیلہ بی سعد اور قبیلہ بذیل کے در میان لڑائی بیش ردی تھی ، ای لڑائی کے دوران قبیلہ بذیل کے کسی شخص نے ایاس کو پھر ماراجس سے وہ شیر خوار بی مرکباء ایاس در میان لڑائی بیش ردی کریم سائیلی ہے اس کو سے کا بید کا حق حضور مرافظ پی کریم سائیلی ہے اس کا کا بدلہ لینے کا حق حضور مرافظ پی کریم سائیلی ہے کہ میں میں میں کہ اس کا کا بدلہ لینے کا حق حضور مرافظ پی کریم سائیلی ہے کہ میں میں کہ ایس کے اس کو ن معان کردیا۔

2- عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وہ تمہارے ماتحت ہیں، ان کے کھائے پینے اور لباس وغیرہ کا بٹرویست کرنا، ای طرح عورتوں پر لازم ہے کہ جائز امور میں اسپے شوہروں کی اطاعت کریں، کوئی فراق کسی پرظلم نہ کرے کہ اس سے اللہ تعالی تاراض ہوتے ہیں۔ تاراض ہوتے ہیں۔

۸- "ديوم الح الأكبر" سے كميا مراد ہے؟ اس كى تفصيل منعارف تر فدى جلد دوم ابواب الفتن باب ما جاء فى تحريم الد ماء والاموال ميں گذر چكى ہے، اسے وہاں و كيوليا جائے۔

عَنَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَوَاءَةِمَعَ أَبِى بَكْرٍ، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَلِدُ أَنْ يُبَلِّغِي لِأَحَلِدُ أَنْ يُبَلِغُ هَذَا إِلَّا رَجُلُ مِنْ أَهْلِي فَدَعَاعَلِيّا فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

حفرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ ٹی کریم سال اللہ اے حضرت معدلی اکبرے ساتھ (عبد سے) براءت جمیعی ،

<sup>(</sup>۱) الكوكبالدرى ۱۷۷۱

چرائیں بلایا اور قرمایا کہ بیری الل کے قرد کے علاوہ کمی فض کے لئے مناسب نیس کہ وہ عہدے براوت کا پیغام پہنچاہے، پھرآپ نے حضرت علی کو بلایا اور انہیں وہ براوت عطاقر ماوی۔

عَنْ النِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبَا بَكُو وَأَمْرُهُ أَنْ يُنَادِي بِهَوُلَا وِالكَلِمَاتِ، ثُمَّ أَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْدَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْدَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْدَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وا

<sup>(</sup>١) منن دارمي كتاب للناسك، باب: لايطوف بالبيت عريان

اس کی مدت جار ماہ ہے، ۳۔ اور جنت میں صرف مؤمن ہی واقل ہو سکے کا، بہر اس سال کے بعد مسلمان اور مشرک (ج میں) جع نہیں ہوں گے۔

مشكل الفاظ كمعنى: ميدادى: اللان كردين وغاء: اونكى أواز، بليلا بت قصواء: مسور الفائية كا افتى كا نام ب-فزعا: عوف زده بوكر، كميراكر معيى: ووتعك جاتے

# وهر المراج كموقع بركفار بيمعابده فتم كرف كااعلان عام

الع میں حدیدیہ کے مقام پرتی کریم ماہ تھے، اس کے ان میاں کے در میان دی سال کے لئے میں کا معاہدہ ہوا، اس وقت مکہ کرمہ میں قریش کے علاوہ دوسرے قبائل عرب بھی آباد ہے، اس کے ان معاہدہ کی ایک دفعہ یہ بھی رکی گئی کہ قریش کے علاوہ دوسرے قبائل میں ہے۔ جس کا جی جا ہے وہ در سول اللہ ماہ تھی ہے کہ وہ سول اللہ ماہ تھی ہو کے اور جس کا جی جا ہے وہ در سول اللہ ماہ تھی ہو گئے، اور قبیلہ بنی محر نے کرا ہے ماہ تھی ہونا ابتدار کر لیا، اس معاہدہ کی دوسے یہ لا زی تھا کہ دس مال کے اندونہ با ہی جنگ ہوگ کے دوس کے دوس کے دوس کے ماہ وہ کی در کی حوالے کو اور جو قبیلہ کی قرین کا حلیف ہو ای میں جھا جائے گئے کہ اور جو قبیلہ کی قرین کا حلیف ہو گئے گئے ہوگا کہ اس پر تعلی کرنا یا جمل آور کی مدد کر ماہ بارہ کی خال ورکی مدد کر کا معاہدہ کی اور جو قبیلہ کی قرین کا حلیف ہو دہی ای تھم میں مجماعیا ہے گئے کہ اس پر تعلی کرنا یا جمل آور کی مدد کرنا معاہدہ کی خلاف ورزی سمجماجائے گا۔

نی کریم من الله الله تعالی کے عمل کے مطابق ویس جے کے موقع پر حفرت صدیق اکبراور حفرت علی کو مکہ مکر مدیس بھیجا تا کہ وہ ایام جے میں منی اور عرفات کے عام اجتماعات میں اس معاہدے کے خاصتے اور براوت کا اعلان کر دیں ، اس کا ذکر سورہ توبہ کی تیسری آیت میں اس طرح آیا" وا ذان من الله و رسوله الني الناس یوم الحیج الاکبر ۔۔۔ "

ترفذی کی فرکورہ روایت میں ہے کہ ٹی کریم ملائلی کے معاہدے ہے براوت کا اعلان کرتے کے لئے نہیلے حضرت صدیق اکبرکومکہ برمہ بھیجاء ابھی وہ راستہ میں ہی سے کہ حضرت علی بھی ان کے پیچھے گئے گئے، ٹی کریم ملی فلی کے ایساس لئے کیا کہ عرب کا بیدستورتھا کہ جب کوئی معاہدہ فتم کرنے کا اعلان کرتا چاہتا تو وہ فود براہ راست یا اس کا کوئی قرب کی رشتہ داراس کے فاتمہ کا اعلان کرتا ، حضرت علی رضی اللہ عند نبی کریم ملی فلی تی ہے قرب کی رشتہ دار تھے، اس لئے آپ ملی فلی تی اعلان کرتے کے لئے حضرت علی اس کے ایس اعلان کرتے کے لئے حضرت علی اور جن اعلان میں چار چیز ول کاؤ کرتھا ،

الداوران كرسول كاؤمه برشرك سے برى ہے، ليد إسابقه معابدہ فتم، پس ابتہ بين صرف چار ماه كى مبلت ہے۔ اس مال كے بعدكو كي مشرك جيمير كر سام

ال سال کے بعد کوئی مشرک ج جیس کرسکے گا۔

اورندی می کو بر مشرطواف کرنے کی اجازت ہے۔

اور چشت میں مرقب الل ایمان بی داخل مون مے،

فتح مكه كے وقت مشركين كي چارسميں اوران كے احكام

جس وقت مكة كرمد فتح بوكيا تو مكه اوراطراف مكه مين ريخ والفي مسلمون كوجان ومال كاامان دے ديا كيا ركيكن اس وقت ان غيرملبول كوالات علف عنه، اس لحاظ ان كي وارسمس بي جن كالفسيل بيد:

قریش مکہ جن سے حدیبید مسلم کا معاہدہ ہوا تھا، مجرانبوں نے بیمعاہدہ تو رویا، یکی فتح مکاسب ہوا۔

ان كاحم سوره توبيك يا تح ين آيت من شكوري: "فاذاانسلن الاشهر الحرم \_"جس كا عامل بيب كم ياركترم مہینوں کے بعد یا تو وہ جزیرہ عرب سے تکل جائیں یا مسلمان ہوجا عیں ورضان سے جنگ ہوگی۔

کے دانے اوگ سے جن سے کا معاہدہ ایک فاص مدت کے لئے کیا حمیااور چروہ اس معاہدے پر برقر اردے جیسے بی كناند كردو فيلي بن هنم واورين مرج يجن سايك مدت كر الصلح مولي هي اورسوره براءة كازل موف كرونت بقول خازن کے ان کی مرت ملکے کے نومینے باتی ہے۔

ان كاحكم موره توبيلي چوش آيت على ميآيا: "الاالذين عاهدتم من المشركين \_"لبدااليس ملى كارت جوكونو ما دباتی تھی ، بورا کرنے کی مہلت دے وی گئے۔

مر كولوگ ايسي مى تقيم بن سي كامعابده مدت كي تعيين كي بغير بى مواتها-

بعض لوگ وہ منے جن ہے کسی مسم کا کوئی معاہدہ جیس تھا۔

ان دونول مسم كولوكول كاليك بى عمم آيا، جوسوره توبى يمكى ادردوسرى آيت فيل غدكور ب، جس كأحاصل يدب كمانيس مجی صرف جار ماہ کی مہلت ل گئی، اس کے بعد یا اسلام قبول کرلیں، یا جزیرہ عرب سے نکل جائمیں ورنہ جنگ کے لئے تیار ہو

چانچە مديث كاس جملے: "و من لم يكن له عهد فاجله أربعة أشهر " مِن تيسرى اور چۇتى دونول تتم كاوك واقل بین(۱)ر

<sup>(</sup>۱) معارفالقرآن ۱/۹۰ ۳۱.

## روافض كاليك غلط استدلال اوراس كارد

نی کریم ما القایم نے براوت کا اعلان کرنے کے لیے حضرت صدیق اکر کو بھیجا تھا لیکن پھراس اعلان کے لیے حضرت میں ای کروگویا علی کورواند فرمایا ، اس سے بقول خازن کے دوائض اس بات براستدلال کرنے ہیں کہ آپ ما القایم نے حضرت صدیق اکبرکوگویا امادت کے متصب سے معزول کردیا، لہذا اس سے حد مصرت صدیق اکبر اس بات سے وہ اوک در حقیقت یہ ایاب کرنا چاہتے ہیں کہ بی کر کر سے بیان کے بعد خلافت کا حق حضرت صدیق اکبراس کے اہل در حقیقت یہ ایاب کرنا چاہتے ہیں کہ بی کر کر سے بیان کے بعد خلافت کا حق حضرت صدیق اکبراس کے اہل خیران کے اہل میں ایک ایک حدید کرنا چاہتے ہیں کہ بی کر کر سے بیان کے بعد خلافت کا حق حضرت صدیق اکبراس کے اہل خیران کے اہل میں ایک کرنا ہے سے حال کا بیان کے ایک حدید کرنا چاہتے ہیں کہ بی کر کر سے بیان کے بعد خلافت کا حق حضرت صدیق ایک کرنا ہے سے دلیا کہ بیان کے بعد خلافت کا حق حضرت اس کے ایک خوبی کے بعد خلافت کا حق حضرت اس کے ایک خوبی کے بعد خلافت کا حق حدید کرنا چاہتے ہیں کہ بیان کے بعد خلافت کا حق حدید کرنا چاہتے ہیں کہ بی کر کر سے بیان کے بعد خلافت کا حق حدید کے بعد خلافت کا حق حدید کرنا چاہتے ہیں کہ بیان کا حدید کرنا چاہتے ہیں کہ بیان کر بیان کے بعد خلافت کا حق حدید کے بعد خلافت کا حدید کرنا چاہتے ہیں کہ بیان کر اس کے بعد خلافت کا حدید کرنا چاہتے ہیں کہ بیان کرنا ہے بھر کرنا چاہتے ہیں کہ بیان کرنا ہے بعد خلافت کا حدید کرنا ہے بھر کرنا چاہتے ہیں کہ بیان کرنا ہے بھرنا کے بعد خلافت کا حدید کرنا ہے بھر کرنا چاہتے ہیں کرنا ہے بھرنا کرنا ہے بعد خلال کرنا ہے بھرنا ہے بھرنا کرنا ہے بھرنا ہے بھرنا ہے بھرنا ہے بھرنا ہے بھرنا کرن

ليكن ان كاييات دال دووجيد در ين كان

ال سے صاف بیمعلوم ہوتا ہے کہ خطرت صدیق اکبر بدستوراس مربی ''امیر جج'' کے منصب پر برقر ارد ہے۔ ۲۔ براءت کے اعلان کے لئے خاص طور پر حضرت علی کواس لئے بھیچا گیا کہ عرب کی بیعادت اور دستور تھا کہ تفض عہداور براءت کا اعلان یا تو وہ مخص براہ راست خودی کرتا یا اس کا کوئی قر سی رشتہ داراعلان کرتا، خضرت علی رضی اللہ عند آپ ساتی تھا ہے قر سی رشتہ دار ہے ،اس لئے انہیں اس کام پر مامور کیا گیا، تا کہ عرب کے عرف کے مطابق بیاعلان ہوجائے۔ لہدا اس واقعہ سے دوافع کا استدلال کی بھی طرح دوست نہیں (۱)۔

عُنْ أَبِي سَعِيلِم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْهُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ . بِالإِيمَانِ، قَالَ اللهَ تَعَالَى: {إِنَّمَا يَعْمُو مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ } [التوبة: 18] (٢)\_\_

حضرت الوسعيد خدري سے روايت ہے كدرسول الله مل الله على ارشاد فرمايا: جبتم كى شخص كود يكهوكه وه سهر ميں حاضرى كا پابند ہے توال كا يوال دور كيونكه الله نعالى نے فرمايا ہے: "انها يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الا خو" (الله كي معرول كو آباد كرنا الله كاكون كا كام ہے جواللہ اور قيامت كون پر ايمان ركھے

<sup>(</sup>۱) تحقة الإخوذي ٢٤١/٨

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة كتاب الساجد باب لزوم الساجد وانتظار الصلاة

U

# مساجد کی آبادی مؤمن سے ہے

شکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ مساجد کی اصل محارت اور آبادی وای لوگ کرستے ہیں ہو عقیدہ اور مل کے اعتبار سے
احکام الی کے پابند ہول اللہ افدا ورروز آخرت پرایمان رکھتے ہوں ، کافراور شرک مساجد کو آباد کرنے کے اللہ دیں ، لہذا کفار مکہ کا بہ
دومری کرنے میں بیت اللہ اور آبادی صرف نیک مسلمان ہی کا کام ہے ، اس سے ریجی ثابت ہوا کہ جو شفس مساجد کی مفاظت، صفائی اور
دومری ضرور یات کا انتظام کرتا ہے اور جوم اوت ، قرکراللہ ، تمازیا ملم وین اور قرآن پڑھنے پڑھائے کے ایم میں آتا جاتا ہے ،
اس کے بیا عمال اس کے مومن کامل ہونے کی شہاوت ہے۔

عَنْ تَوْيَانَ، قَالَ: لَمَّا نُوَلَّتُ {وَالَّذِينَ يَكُورُونَ اللَّحَبُ وَالْفِطَّةَ} [العوبة: 34] قَالَ: كُنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْ تَوْيَانَ، قَالَ: كُنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّحَبِ وَالْفِطَّةِ، لَوْ عَلِمْنَا أَيُّ المَالِ عَيْرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ يَعْشُ أَصْحَابِهِ: أَنْزِلَتْ فِي اللَّحَبِ وَالفِطَّةِ، لَوْ عَلِمْنَا أَيُّ المَالِ عَيْرَ فَتَتَحِدَهُ ؟ فَقَالَ: ٱفْصَلَهُ لِسَانْ ذَاكِنَ وَقَلْبُ شَاكِنَ وَزُوْجَةُ مُوْمِنَةُ تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ (١) \_

حضرت الوبان فرماتے ہیں کہ جب بیا ہت "واللہن پکنوون الله عب والفضة فیشر هم بعذاب الیم"

(اور جولوگ سونے اور چاندی کوجع کرتے ہیں اوراسے الله کی راہ بیں ٹرج تھیں کرتے ، انہیں ایک ورد ناک عذاب
کی بشارت سنا دیجے ) نازل ہوئی ، تو ہم حضور سال الیہ ہے ساتھ سفر میں ہے ، آپ کے بعض محابہتے عرض کیا کہ
سونے اور چاندی کے متعلق تھم تو اتا ردیا گیا ( یعن ان کوجع کرنے کی قدمت کو بیان کردیا گیا) اگر ہمیں معلوم ہوجا ہے
کہ کونسا مال بہتر ہے تو ہم صرف وہ بی جی کریں؟ آپ سال الیہ ہے فرمایا: بہترین مال خدا کو یا دکرنے والی زبان ، شکر
گذاردل ، اور موس بوی ہے جوہو ہرکی اس کے ایمان یعن وین پر مدود ہے۔

### بہترین مال

ابیا مال چس کی ذکو قاداندگی جائے وہ انسان کے لئے آخرت میں عذاب کا باجث ہے گا، لیکن اگر مال دودات کی ذکو ہ اداکر دی جائے تو پھر مال کوجع کر کے دیکھنے میں شرعاکوئی حرج نہیں ، صحابہ نے عرض کیا کہ میں ایسامال بتادیں جے تع اور ذخیرہ کرنا مارے لئے افعنل ہے تو آپ می تھی ہے جواب میں تمن چیزیں ارشاد فرمائی کہ بیرسب سے افعنل مال ہیں: ا۔ ایسی زبان جواللہ کے فرکمیں مشخول دہے۔

<sup>(</sup>١) منن ابن ماجة كتاب النكاح ، بأب: فضل أفضل النساء

ايبادل جوالله تعالى كانعتون كاشكرادا كرف

۳۔ ایمان دالی بیوی جوشوہرکودین پر عمل کرتے میں مدوفراہم کرے، نماز روزے دغیرہ کی تلقین کرے، اللہ کی نافر مالی اور کناہوں سے اسٹرنع کرتی رہے (۱)۔

عَنْ عَدِي بِنِ حَاتِمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عَنْقِي صَلِيبٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: يَا عَدِيُ . اطْرَحْ عَنْكِ هَذَا الْوَقَنَ، وَسَمِغُنُهُ يَقُولُوا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاسْتَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَوْبَالِهِ مِنْ ذُونِ اللّهَ } [التوبة: 31]، قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُولُوا يَعْبَدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ.

مشکل الفاظ کے معنیٰ: -اطوح: تم بھینک دورون : بت احباد : حبر (حاء کے بیچے زیر کے ساتھ) اہر عالم، لوب، یہدولیوں کا بڑا عالم، فہبی پیشوا۔ دھبان : راھب کی جمع ہے : نفرانی زاہد، عیمانی عبادت گذار۔ آن ماب : رب کی جمع ہے : پروردگار۔استحلوہ: وہلوگ اس چیز کوملال قرار دیتے۔

# یبودونصاری کےعلاءوز ہادی گراہی

ندکورہ آیت اور حدیث میں یہود ونصاری کے علاء اور عبادت گذاروں کی گمرائی کا فکرہے کہ وہ ونیا کا مقاد اور مال و دولت کے حصول کے لئے اللہ تعالی کے احکام میں تحریف اور تبدیلی کرتے رہتے تھے، ایک چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے، اسے وہ حرام قرار دے دیے ، یہود دنصاری کے قوام نے اللہ اور مرام قرار دے دیے ، یہود دنصاری کے قوام نے اللہ اور مرام قرار دے دیے ، یہود دنصاری کے قوام نے اللہ اور مرام قرار دے دیا تھا اور کے خود غرض پیشہ درعلاء یا جا بال عبادت گذاروں کے قول وقتل کو اپنا دین بنالیا تھا، اس آیت میں اس کی شرمت کی گئے ہے، چنا نچہ اس آیت کی تغییر میں نبی کریم مان تھی گئے ہے فرمایا کہ ان علاء اور عبادت گذاروں کو اپنا رہ بنائے سے معنی یہ جنانچہ اس کی بیروی کرتے تھے، اگر جہان کا قول اللہ اور رسول کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ لوگ اگر کہی کی کے معنی یہ بی کریم اللہ اور دسول کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ لوگ اگر کہی کا سے معنی یہ بی کریم اللہ اور دسول کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ لوگ اگر کہی

<sup>(</sup>۱): تحفة الإجوذي ٣٤٥٧٨

حرام چیز کو حلال کینے توان کے پیروکارمجی اسے حلال ہی قزار دیے دیے اور جب سی حلال چیز کوترام بتائے تو وہ لوگ اسے حرام ہی اسے تعلق سے تعلق کتے ، بیان کے اندراطاعت کا غلوپا یا جاتا ، ظاہر ہے کہ سی کی اسی اطاعت کرنا کہ اللہ ورسول کے قرمان کے خلاف بھی کہ تو اس کی اطاعت شرچھوڑے ، بیالیا ہی ہے جیسے کی کواپنا رب اور معبود کے ، جو کھلا ہوا کفر ہے ، اس کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ یہود دنصاری نے اسیع علما واور زاہدوں کو اللہ کے علاوہ اپنا معبود بتار کھا تھا۔

اس سعمعلوم موا كرسى كى اليى اطاعت كرنا كرمس كى وجهد الدير عمركم كى خلاف ورزى لازم آتى بوء ناجائز اور

ٔ خرام ہے۔

## کیا آئمہار بعدی تقلید گراہی ہے؟

حضرت عدى بن حاتم كى فركوره حديث اور آيت سے فير مقلدين اس بات پراستدال كرتے بيل كه آئمدار بعيل سے الله على اور درويشوں كوفداكا ورجه و سے دكھا الله كى بريات كوستدكا ورجه و سے دكھا اور درويشوں كوفداكا ورجه و سے دكھا تھا، ان كى جربات كوستدكا ورجه و سے اور وہ بيشہ ورعاماء مال و متاع اور جاہ و منصب كى بول بين احكام شرع بين تحريف اور تهد كى جربات كوستدكا ورجه و سيتے ہيں ان كى فرمت بيان كى كئى ہے، اور بقول غير مقلدين كے ان آئمه كى تقليد بھى تيد كى كرتے و سيتے ہيں ان كى فرمت بيان كى كئى ہے، اور بقول غير مقلدين كے ان آئمه كى تقليد بھى چونكه اى طرح كى جاتى ہے كور آن وسنت كولى پشت چھوڑ ديا جاتا ہے، اور ان آئمه كى اتباع كى جاتى ہے، اس ليے ان ان مامول كى تقليد بھى ورست نہيں ، بلكه صلالت و مراہى ہے؟

ليكن بداستدادل درست نبيس، جس كالفصيل بيد،

ا۔ سمی اہام اور مجتمد کی تقلید کا مطلب بیہ ہر گزئیس کہ اسے بذات خودواجب الاطاعت ہجھ کراتیا گی جارہی ہے، یا اسے شارع لیتی شریعت بنائے والے کا درجہ دے کراس کی ہر بات کو واجب الاتیاع سمجھا جارہا ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف بیہ ک پیروی توقر آن وسنت کی مقصود ہے، لیکن قرآن وسنت کی مراد کو بچھنے کے لئے بحیثیت شارح قانون ، ان کی بیان کی ہوئی تشرح قوجیر پراعتاد کیا جارہا ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن وسنت کے قطعی احکام میں کسی اہام یا مجتمد کی تقلید ضروری نہیں سمجھی گئی، کیونکہ دہاں اللہ اور اس کے دسول میں اور ایسال مقصد اس کے بغیر باسانی حاصل ہوجا تاہے۔

اس کی مثال یوں بھے کہ پاکتان میں جو قانون نافذہ ہے، وہ حکومت نے کتابی صورت میں شائع کررکھا ہے، کین کوئی اس کی مثال یوں بھے کہ پاکتان میں جو قانون نافذہ ہے، وہ حکومت نے کتابی صورت میں شاہر قانون دان کی خدمات بھی شخص اسے براہ راست بھے کی جرآت اور ملاحیت نہیں رکھتا خواہ اس کی گنی ہی اعلی تعلیم ہو، بلکہ کسی ماہر قانون دان کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، بالکن بھی معاملہ قرآن وسنت کے احکام کا ہے کہ ان کی تشریح وقتیر کے لئے آئمہ چھتا دین کی طرف رجوع اوران پراعتا دکیا جاتا ہے، بس اس کا نام ' تقلید' ہے، لہذ انقلید کرنے والے ویدالزام نہیں دیا جاسکتا کہ وہ قرآن وسنت کے بچائے اوران پراعتا دکیا جاتا ہے، بس اس کا نام ' تقلید' ہے، لہذ انقلید کرنے والے ویدالزام نہیں دیا جاسکتا کہ وہ قرآن وسنت کے بچائے اس میں جہدین کی اتباع کر دیا ہے۔

ا۔ ہرکورہ حدیث سے فیر مقلدین کا اشدافال درست نیس کے وک ال حدیث ہے آئے ہے جہتدین کی تقلید کا کوئی تعلق اور داہوں کو
کونکہ نبی کریم میں افرائی ہے جن الل کتاب کے بارہ میں بیار شادفر مایا کہ انہوں نے حلال دحرام کا افتیارا ہے علما عاور داہوں کو
دے رکھا تھا انہوں نے ذاقعۃ ان علماء اور پا پاؤں کو فیدا کا درجہ دے رکھا تھا ، ان کو وہ شریعت ساز اور ہر جسم کی خطا ہے معموم سے تھے ، اور تحریم و تحلیل کا کمل اختیار ان لوگوں نے اپنے پاپاؤں کو دے رکھا تھا جبکہ مقلدین اپنے امام کی صرف اس حد تک اتباع کے
سے ، اور تحریم و تحلیل کا کمل اختیار ان لوگوں نے اپنے پاپاؤں کو دے رکھا تھا جبکہ مقلدین اپنے امام کی صرف اس حد تک اتباع کرتے ہیں کہ دوہ تر آن دست کی روش میں جواد کا مستنبل کر کے انہیں بتاتے ہیں وہ اس پر مل کرتے ہیں ، انہیں وہ شرو خدا کا درجہ دیے ہیں ، اور شرق آئیں معموم میں انحفا سے تیں ۔

ال سے معلوم ہوا کہ آئمہ کی تقلیداور یہودونعاری کے طریقہ کاریش بہت بڑا فرق ہے، ایسے یس حضرت عدی بن حاتم کی حدیث سے تقلید کے خلاف استدلال کیے کیا جاسکتا ہے؟ ہاں البتہ اگر کو کی مخص تقلید جامد کی اس حدید ہی جائے جس پر یہودو تصاری ہے جو بھی جو کہ جس بیان فرمائے گئے تصاری ہے جو بھی جو اس حدیث بیس بیان فرمائے گئے ہیں، تو پھر بلاشیمہ وہ اس حدیث کی وعید میں واقل ہوگا۔

الله جود عرات تعلید کے الف بیل، عملا وہ خود کی نہ کی درجہ پر کسی نہ کی حیثیت سے تعلید ضرور کرتے ہیں، قاہر ہے کہ فیر مقلد حضرات بھی ہے ہرفرو مال کے پیٹ سے جمہدین کر پیدائیں ہوتا، اور شہر جھی عالم ہوتا ہے، اور اگر عالم بھی ہوتو ہر عالم کو ہر مسئلہ میں ہروقت کتاب وسنت کے پورے دُخیر سے کی طرف رجوع کرنے کا موقع نہیں ہوتا، چنا نچان خطرات بھی سے جو عالم مسئلہ میں ہوتے، وہ علماء الل حدیث سے مسئلہ پوچے کران کی تعلید کرتے ہیں، ای مقصد کے لئے غیر مقلد علاء کے قباوی کے جموعے شاکع شدہ موجود ہیں، ایک عام آدی ان کے نہم وفر است پراحتا وکر کے ان قباد کی پہلے کرتا ہے، ای کا نام و تقلید ''نے۔ سے مطام این مقید میں کہ بھی است کی کتابوں کے بیجائے علام ابن تھید، علام مابن میں مطام این میں اور جن معام این کی بیان کی ہوئی تحقیق کو اپنی و اتی تحقیق کو اپنی و آئی تحقیق کو اپنی و ای تحقیق کو اپنی و آئی تحقیق کو اپنی و اور است کے کا موقع نہیں پاتے ملام این اس کے اقوال اختیاد کر لیتے ہیں کہ بید حضرات قرآن وصد بیث کے اجھے عالم ہیں اور سے جائی کے کا موقع نہیں پاتے ملک اس معارض نہیں ہوتے۔

ادراگر بالفرض کسی خاص مسلے میں ان حضرات کو تر آن وحدیث کے اصل ذخیرے کی تحقیق کرنی پڑے تو کسی حدیث کو مسلے میں مسلح یاضعیف قرار دینے کے لئے ان کے پاس ذاتی تحقیق کا کوئی ذریعہ اس کے سوائیس ہے کہ آئمہ جرح و تعدیل کے اقوال تقلید آ اور صرف تقلیداً اختیار کریں، بیسارا طرز عمل تقلید نہیں تو اور کیا ہے؟

حقیقت بیہ ہے کہ ماہرین فن کی تقلید سے زندگی کا کوئی گوشہ خالی ہیں ہے، اور اگر اس کومطلقا 'وشجر منوع'' قرار دے دیا جائے تو پھروین وونیا کا کوئی کا م بھی نہیں چل سکے گا(ا)۔

<sup>(</sup>۱) مزیدتفصیل کے لئے دیکھئے: تقلید کی شرعی حیثیت (ص:۱۱۵-۱۲۲)

عَنُ ٱلَسِ، أَنَّ آبَا بَكْرٍ حَدَّقَهُ, قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الْعَادِ: لَوْ أَنَّ أَحَدُهُمْ يَنْظُرُ إِلَى قُلَمَيْهِ لَا أَبْصَرَ ثَاتَحْتَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظُنُكِ بِالثَيْنِ اللَّهَ ثَالِكُهُمَا (١).

حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں بتایا کہ بیں نے نبی کریم ساتھیں ہے وض کیا جبکہ ہم غاریس تھے، کہ اگران کفار میں سے کوئی اپنے قدمول کی طرف دیکھے گاتو وہ میں اپنے قدموں کے بیچے سے دیکھ لے گا، آپ ماٹھیں جے نے فرمایا: ابو بکر!ان دوآ دمیول کے متعلق تہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرااللہ جل شانہ ہو۔

# غارتورمين اللدكي مددونصرت كاظهور

ال حدیث میں جرت کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ سال اللہ کو آپ کی براور کا ادرائل وطن نے وطن سے لکنے پر مجود کردیا، سفر میں آپ کا رقیق بھی ایک صدیق اکبر کے سواکوئی ندتھا، دشنوں کے بیاد ہے اور سوارتھا قب کررہے تھے، آپ کی جائے بناہ بھی کوئی سنتی تلک میں ایک خارتھا، جس کے کنارے تک تلاش کرنے والے دمن بھنچ بھی تھے، اور آپ کے رفیق خار حصرت میں جائے ہے گئے گئے گئے کہ اگر بدلوگ بیٹے کردیکھیں مے تو ہم نظر آ جا کی گئے تو آپ مان اللہ بھارا جا می میں میں اس کے تو ایس کے تو ایس کے تو آپ مان اللہ بھارا جا می میں گئے تھے۔ اور آپ میں کے تو ایس کے تو ایس کے تو آپ مان اور پریشان نہوں۔
تملی دیتے ہوئے فرما یا: اللہ بھارا جا می و ناصر ہے، آپ میک مین اور پریشان نہوں۔

ای توکل کا نتیجہ تھا کہ اللہ جل شاند نے جرت کے تمام سفر میں آپ کی مجز اند طریقے سے ہرقدم پر تفاظت فرمائی ، وہمنوں کو پیدنہ چل سکا یہاں تک کہ آپ می تالیا کہ مدینہ منورہ پہنچ کے ملاقاتیا (۱)۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ, يَقُولْ: لَمَّا تُؤَفِّى عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَي دُعِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ مَ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ يَرِيدُ الصَّلَاةَ تَحَوَّلُتُ حَتَى قُمْتُ فِي صَدْرِهِ. فَقَلْتُ: يَا وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ أَنِي القَائِلِ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا ؟ - يَعَدُّ أَيَّامَهُ - قَالُ: وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْبُوا اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بِي القَائِلِ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا ؟ - يَعَدُ أَيَّامَهُ - قَالُ: وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى قَبْرِه حَتَّى فُو عَمِنْه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْ وَمَشَى مَعَه مُ فَقَامَ عَلَى قَبْرِه وَعَتَى فُو عَمِنْه عَلَى اللَّه عَلَى وَجُوا أَيْه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى قَبْرِه وَعَتَى فُو عَمِنْه مِ اللَّه عَلَى وَمُ عَلَى وَمُ وَاللَّه وَاللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى اللَّه عَلَى اللله عَلَى الله ع

<sup>(</sup>١) صحيح بحارى، كتاب قضائل الصحابة باب: مناقب الهاجرين

المعردي ١٨٨٨٢

ُ قَالَ: فَمَاصَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إِلَا تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْدَهُ عَلَى مُنَافِقٍ وَ لَا قَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى قَبْصَهُ اللَّهُ (١) . حعرات این میاس مست این کدعرین خطاب قرمات این کدجب عبداللدین الی مراتو می کریم ما الطالیج کواس کی قمار جنازہ کے لئے بلایا حمیاء آپ مان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مان جنازہ پر حانے کے ارادے سے كور يه وي تو من چرايال تك كرين آب كسيد كسامة كورا موكياء اور س في موض كيا: الديك رسول اکیا آب الله مر دمن عبر الله بن الى پرتماز جنازه پر سے بیں جس نے فلال قلال دن ایسا ایسا کہا، مجرحضرت عمراس کی متنا خیوں کے دن می کن کر بیان کرنے لکے، حضرت عمر کہتے ہیں کدرسول الله می الله مسکماتے رہے، يهان تك كرجب مين في اليه ما المالية س بهت محدكها توات ما المالية فرمايا: همرا مير ما من سن باف جاؤه جمع اختیار ویا کیائے، لہذا میں فراس کے لئے مغفرت ما لگنا اختیار کیاہے، جمعے کہا کیاہے کہ: "استغفر لهم فلن يغفر الله لهم"، (آبان كے لئے مغفرت الكيں يان مالكيں، اكرآب سر مرتب مى ان كے لئے استغفار كري حب می الله تعالی انین نبین بخش مے ) اگرین جانا کرمیرے سرے نیادہ مرتبراستغفار کرنے پراسے معاف کر دیاجائے گاتومیں زیادہ کردیا، پھرآپ مان اللہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے جنازے کے ساتھ چلے محتے، پھرآ پاس کی قبر پر کھڑے ہوئے یہاں تک کہاس کام سے فراغت ہوگئ (لیعنی اسے ڈن کردیا گیا)۔ عركت بين كد جيا مي جرأت يرتجب بدر با تهاجوش في رسول الله سال الله على مال تكد الله اوراس كارسول اى بيتريائة إن، الله كاتم يعرفورى ديراي كذري في كريدوون أيني نازل بوكس: "و لا تصل على احد منهم مات ابدا \_" (اگرمنافقين بي سيكوني مرجائي وان پر برگرنماز جنازهند پرص ) حصرت عمر كيت إلى كد آپ مان الله المراح العد كسى منافق كى تماز جنازه نبيس برهى اور تدبى اس كى قبر ير كفر سے بوت، يهال تك كر الله جل شاندني آپ كوا شاليا يعني آپ كي وفات موكئي۔

عَنْ ابْنِ هُمَرَ، قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبْيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَاتَ أَبُوهُ فَقَالَ: ٱعْطِيي قَمِيصَكَ أَكَفِنَهُ فِيهِ، وَصَلَّ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ، فَأَعْطَاهُ قَيْمِيصَهُ وَقَالَ: إِذَا فَرَغْتُمْ فَآذِنُونِي، فَلَمَّا أَزَادَ أَنْ يُصَلِّي جَذَبُهُ عُمَرُ وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْنَهَى اللهَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى المُنَا فِقِينَ ؟ فَقَالَ: أَنَا بَيْنَ خِيرُ تَيْنِ { اسْتَغْفِرْ لَهُمْ · أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ } [التوبة: 80] فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحد مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدُ اوَ لَا تَقْمَ عَلَى قَيْرِهِ} [التوبة:84] فَتَزَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ (٢)\_

حضرت عبداللد بن عمر فرماتے بیل کہ جب عبداللہ بن الی مراتواس کے بیٹے عبداللہ بی کریم می الی ایم کی خدمت میں:

صحيح بمخارى كتاب إلحنائن باب مايكر من الصلاة على المنافقين

صحيح بخارى كتاب الجنائز ، باب: الكفن في القميص

### عبدالله بن اني كي نماز جنازه يره صانع كامسك

عبدالله بن افی جومنافقین کامردارتها، ذیقعره و بیش غروه تبوک کے بعداس کی وفات ہوئی، غروه تبوک میں بیشریک منہیں ہوا تھا، قرآن کریم کی بیآیت، ''لو خوجو افیکم مازا دو کم الا خبالا معبداللہ بن الی اوراس کے ساتھ غروہ تبوک سے پیچے رہنے والے دوسرے منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔

اس منافق کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عبداللہ فضالا ہے محابہ میں سے بھی خزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، بیر حضور اگر م مان بھی تا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ایٹی قیص انہیں عنا بت کردیں، وہ اس کو اپنے والد کا کفن بتا کیں گے، چنا چی آپ می فیلی بڑے آئیس قیص و بے وی، بھر انہوں نے درخواست کی کہ آپ مان بھی بھی اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیں تو آپ مان بھی بھی اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے آبادہ ہوگئے۔

عبداللہ بن ابی کے بینے معرت عبداللہ بن عبداللہ مخلص سے بین اس کے معالی کا باپ اگرچہ منافق تعالیکن مخلص بینے نے باپ کے معالی کے معالی کے باپ کے معالی کے دے دیں ،اوراس منافق نے دے دیں ،اوراس کی نماز جنازہ پڑھا کیں۔

طیرانی کی روایت میں ہے کہ آپ میں اللہ بن ابی کے پاس تشریف لائے جب وہ یمار تھا تو اس نے خود صفور مان اللی بھے سے رونوں سوال کئے۔

اس نے بیسوال اس لئے میں کئے مٹھے کہ وہ نفاق سے تائب ہو چکا تھا، بلکہ بیسوال اس لئے کئے تا کہ مرنے کے بعد لوگ اس کے بیٹے اور قبیلہ کونفاق کا طعنہ ند دیں، وہ دل سے اب بھی منافق ہی تھا اور نفاق کی حالت میں ہی مراچنا نچے قرآن کر یم نے آے اس کی تعریج کردی: "انہم کفرواباللہ ورسولہ و ما تواو هم فاسقون" حضورا کرم سی اللہ نے اس کی مرکورہ دونوں درخواتیل آفول کر اس کی مرکورہ دونوں درخواتیل آفول کرلیں۔

#### چنداشکالات اوران کا جواب

یماں ایک سوال توبیہ و تاہے کہ عبداللہ بن الی ایک ایسا منافق تھا، جس کا نفاق مختلف اوقات میں ظاہر بھی ہوچکا تھا، اس کے باوجودا کیے نے اپنی کیس مبارک اس سے کفن کے لئے دی اور اس کے ساتھ بیا متیازی سلوک کیا، اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ علا وفرمائے این کہ اس کے دوسب ہوسکتے ہیں:

ا۔ اس کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عبداللہ چوتلص سحابہ میں سے تنے، ان کی دلجونی کی خاطرا کے ساتھا کیا ہے تھیں عنایت قربائی۔

٧۔ فروہ بدر كے موقع پر جب بحد قريش سردار گرفاد كئے گئے ، توان ش آپ سائن اليل كے بچا حضرت عباس بھى ستے ، آپ نے ديكھا كدان كے بدان پر كرية بيس توسى بريادى جائے ، حضرت عباس وراز قد ستے ، عبداللہ بن ابی كے ديكھا كدان كے بدن پر كرية بيس توسى بريادى جائے ، حضرت عباس وراز قد ستے ، عبداللہ بن ابی كے سواكسى كى قيم انيس فٹ نيس آردى تھى ، چنانچ درسول اللہ منائ اليل نے عبداللہ بن ابی سے قيم لے كرا ہے ، چياكو پر بنائى ، اس كے اس احسان كا بدلداداكر نے كرا ہے ، چياكو پر بنائى ، اس

دوسراسوال: نماز جنازہ کے متعلق ہوتا ہے کہ آپ نے اس منافق کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی؟ کی وجہ ہے کہ جب اس کی نماز جنازہ کے لئے آپ کھڑے ہوئے تو حضرت عمرفاروق اٹھے اور آپ کا واس پکڑ کرع ض کرنے گئے کہ یارسول اللہ! کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا کس کے حالاتک آپ کے دب نے اس کی نماز جنازہ پڑھائے سے آپ کوئع کیا ہے؟۔

حضرت عمر فاروق رضی الله عند نے بیہ بات کہاں سے کہدی جبکہ اس سے پہلے کی آیت میں صراحت کے ساتھ آپ موافق کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا، ظاہر بہی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے سورہ تو بہ کی قرکورہ آیت سے بھا ہوگا، آیت میں ہے: "استغفر لھنم او لا تستغفر لھنم، ان تستغفر لھنم سبعین موۃ فلن یغفر الله لھنم "، حضرت عمر فاروق نے آیت کے اسلوب سے بھولیا کہ اس میں "او" تخییر کے لئے نہیں ہے بلکہ تسویہ کے لئے ہے یعنی ان منافقین کے تن میں اورق نے استخفار دونوں برابر ہیں، ای طرح "دسبعین مرة" کا عددتھ یدکے لئے نہیں ہے بلکہ مبالف کے لئے ہے۔

 اب سوال بدے کررسول الله ما الله من الله على عمار جنازه كول پر حالى ادراس كے لئے استفقار كول كيا؟ جب كه آيت كے سيات ورخوداس منافق كى منافقان حركتوں كا تقاضاتو وہى تھا جو حضرت عركى دائے تھى ، اور بعد ميں آيت بجى حضرت عركى تائيد ميں اترى: "ولا تصل على أحد منهم مات ابداولا تقم على قبره ؟"

ال کا جواب میرے کے حضورا کرم می اللہ بھی آیت کا مفہوم وی سمجھتے تھے جو حضرت عرفر مارہے تھے کے منافق کی مغفرت تو بہر حال ہوگی میں ، خواہ آپ کتنی ہی باراستغفار کرلیں تاہم آیت ہیں صراحت کے ساتھ آپ ما اللہ کی استغفار سے روکا بھی نہیں سے اللہ کا معاملے اسلامیہ حاصل ہونے کی توقع اور امید تھی اور نماز پڑھائے کی صراحت کے ساتھ ممانعت بھی نہیں تھی ، اس لئے آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔

کرتہ دیے اور نماز پڑھانے میں مسلمیں بیتیں کہ ایک تو حضرت عبداللہ بن عبداللہ کی دلجوئی پیش نظرتنی اور دوسری مسلمت بیتی کہ ایک تو حضرت عبداللہ بن عبداللہ کا خاندان نبی کریم سل اللہ اللہ کا بیدو بید کی کراس میں جواوگ اسلام سے قریب نبیل ہے ، ان کے اسلام کے قریب تر ہوئے کی تو قت تھی، چنانچہ ایک حدیث میں دسول اللہ می اللہ اللہ می اللہ کے خراب کہ میرا کرنداس کو اللہ کے عذاب نے بیل بچالے اللہ می اسلام کرمیں نے بیکام اس لئے کیا کہ جھے اس عمل سے اس کی قوم کے بزار آ دمیوں کے مسلمان ہوئے کی امید ہے، چنانچہ بعض روایات میں سے کہ اس واقعہ کود کھ کر قبیلہ خرارت کے ایک بزار آ دی مسلمان ہوگئے۔

ال جواب كا حاصل بدے كه حصرت عمر كى طرح رسول الله مان الله على الله على كونى نفسه مفيد الله سيحية ستاي كر ذكوره مصلحوں كے بی نظر آب نے مثل كيا۔

اس اشكال كابيجواب ويا كما كم آيت مذكوره ميس مشركين كے لئے دعاء مغفرت كرنے كى ممانعت ہے، منافقين كے لئے

دعاء مغفرت کی ممانعت اسے تابت کیں ہوتی ، کیونکہ منافقین بہر حال ظاہر آاہے مسلمان ہونے کا اعلان اور اظہار تو کرتے ہیں ،
اس لئے وہ اس آیت کے ذیل میں تیں آتے ، نیز ٹی کر بم مانظائے ہے بیسار آمل اس کے بیٹے حضرت عبد اللہ بن عبد اللہ کی خوشد کی اس لئے وہ اس آئے کیا تھا اور اس وجہ سے بھی تا کہ اس کا قبیلہ فرز رہے اسلام سے قریب ہوجائے ، جیسا کہ اس کی تنصیل پہلے گذر ویکی ہے (ا)۔

القائل يوم كذا كذا و كذا ، اس سے اس منافق كاموں كى طرف اشارہ ہے جو وہ ئى كريم ما القائل اور كے ظلاف كيا كرتا تقا ، اس طرح كے بہت سے وا تعات إلى جسے غروہ بى المصطلق كسفر شن جب مهاجرين وانسار كورميان تعورُ اجھرُ اور احتكاف ہو كيا تو اس منافق نے مسلمانوں ميں تغرقہ دُالنے كاموقع غليمت يا يا اور اپنى مجلس جس جس من منافقين جع تقے اور مؤمنين ميں سے صرف زيد بن اور موجود تقے۔ اس نے انسار کومها جرین کے خلاف بحری يا اور كہنے لگا كہ م نے ان كواسيخ وطن ميں بلاكرا ہے ہروں پر مسلماكيا ، اسے اموال وجائيزاوان كوتسيم كركو ہے و ہے ، يہ تمہارى رو ثيوں پر ہے ہوئے ان كواسيخ وطن ميں بلاكرا ہے ہروں پر مسلماكيا ، اسے اموال وجائيزاوان كوتسيم كركو ہے و ہے ، يہ تمہارى رو ثيوں پر ہے ہوئے تمہارى موجود تو ہوئے ميں ، اگر تم نے اب مجی اسے اموال وجائيزاوان كوتسيم كركو ہے و ہے ، اس التے تمہیں ہوئے تمہارا جینا مشكل كرویں گے ، اس التے تمہیں جو اس کے ، اس التے تمہار کی مدونہ كردتو خود بی او ہرا دہر بھاگ جا ہم کی گا دراب تمہیں جانے كہ جب مديد بي جا تو تو تم ميں ہوئے كہ اس كون كال باہر كرے ،

اس کی مراد 'عزت والے' سے خود ایک جماعت اور انسار سے، اور ' ذکیل' سے معاذ الله رسول الله سائلی اور مهاجرین مخاب مراد سے (۱) اس کی مزید تفصیل سوره منافقین میں ہے۔

"ورسول الله صلى الله عليه و سلم يتبسم" يهال "تبسم" سه بنسنا مراديس بلكم مطلب بيه به كم تي كريم من اليليم في هنده پيشاني كي ساته و صرت عمر فاروق كي بات كومائ سه معذرت كردى بخت اعدار سه ان كي بات كورديس كياتا كه حضرت عمر فاروق كي دل شكن نه بولا) -

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدُرِيِّ, أَنَّهُ قَالَ: تَمَارَى رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ, فَقَالَ رَجُلُ: هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ, وَقَالَ الآخَرُ: هُوْ مَسْجِدُ رَسُولِ الْقَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، هُوَ مَسْجِدِي هَذَا (٣)\_

حضرت ابوسعید خدری فرناتے بیل کہ دوآ دمیول میں اس معجد (کی تعیین) کے بارے میں بحث میاحثہ ہوا، جس کی

<sup>. (</sup>١) . فتح الباري ٢٥/٨ ٣٣٣ م كتاب التفسير باب: استغفر لهم اولا تستغفر لهم

<sup>. (</sup>٣) معارف القرآن ١/٨٥٨م تحقة الاحوذي ٣٤٩/٨ ..

<sup>(</sup>٢) زفتح الباري ٢٩٧٨

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب: بيان ان السجد الذي أسس على التقوى

بنیاد پہلے دن سے تقوی پردیمی مئ ہے، ایک کہنے لگا کہ وہ مجد قباء ہے، اور دوسرا کہنے لگا کہ وہ مجد نبوی ہے، (ال کی بحث س کر) نبی کریم مل التا پہلے نے فرما یا کہ وہ میری میسجد ہے ( یعنی مجد نبوی)

# لمسجد اسس على التقوى مد كونسي مسجد مرادب

وهمجرس كى بنياد يبل دن سے تقوى پرركى كى ہے،اس كاتعين كے بارے من دوتول إن

اس آيت كيان وسياق معلوم موتاب كراس بيد معرقياء "مرادب، في من اس وقت رسول الله من الله من الله من الله

را حاكرتے تھے، اور بعض روایات حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

ترندی کی الدکورہ روایت میں ہے کہاس سے دمسجد نبوی "مراد ہے۔

كونكم معيد نبوى جس كى بنياد وحى كے مطابق رسول الله من الليلم في اينے دست مبارك سے ركھى، ظاہر ہے كماس كى بنياد

تقوى پرے، اور رسول اللد مل فاليا الله سے زيا ده كون مطبر موسكتا ہے،

### ابل قباء کی فضیلت

اس مدیث میں معید قیاء کے نمازیوں کی فضیلت اور تعریف کی گئی ہے کہ اس مجد کے نمازی ایسے لوگ ہیں جوطہارت کا بہت زیادہ خیال اور اینمام کرتے ہیں ، راوی کہتے ہیں کہ دہ پائی سے استنجاء کرتے ہتے اس لئے ان کی تعریف میں بیآیت نازل ہوئی۔

طہارت کے مفہوم میں اس جگہ عام جاسات اور گند گوں سے پاک جس داخل ہے اور گنا ہوں اور بڑے اخلاق سے پاک

<sup>(</sup>١) معارف القرآن ١٠٧٢ ١٠ درس ترمذي ١٠٩٧ ، ابواب الصلاة ، باب ماجاء في السجد الذي اسس على التقوى

المن المن الوداد و كتاب الطهارة ، باب: الاستنجاء باللاء

مجى چنانچەسىدقبا واورمسىد نبوى كى تمازى عمومان تمام اوصاف سے آراستد يتے (ا) ...

مسئلہ: نشوہیر اور می کے دھیلے سے استفاء کرنا جائز ہے جبکہ نجاست اٹھی طرح زائل ہوجائے، ایسے بیل بحد میں یائی سے دوبارہ استفاکرنا ضروری نہیں بلکہ افضل اور بہتر ہے، لیکن اگر نجاست اس طرح پھیلی ہوئی ہو کہ جو یائی کے بغیر صاف نہ ہوگئی ہوتو الی صورت مین یائی سے استفاء کرنا ضروری ہے۔

عَنْ عَلِيّ، قَالَ: سَمِعَتُ رَجُلًا يَسْتَغْفِرُ لِأَبْوَيْهِ وَهُمَا مَشْرِكَانِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَسْتَغْفِرُ لِأَبُوَيْهِ وَهُمَا مَشْرِكَانِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَسْتَغْفِرُ لِأَبُويْهِ وَهُمَا مَشْرِكَانِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَسْتَغْفِرُ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَهُو مُشْرِكِينَ } قَدْكُوثُ ذَلِكَ لِلنّبِيّ صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيُولُوا لِلْمُشْرِكِينَ } [التوبة: 113] (ال

حضرت علی قرمات ہیں کہ میں نے ایک شخص کوا ہے مشرک والدین کے لئے استغفاد کرتے ہوئے ساتو میں نے اس سے کہا کہ کیا تم اسے کہا کہ کیا ایرا جیم علیہ السلام نے اسپے مشرک والد کے لئے استغفار نہیں کیا، میں نے بدوا قعہ نبی کریم مل اللہ کے سامنے ذکر کیا تو سے علیہ السلام نے اسپے مشرک والد کے لئے استغفار نہیں کیا، میں نے بدوا قعہ نبی کریم مل اللہ اللہ کے لئے جاکر آ بت نازل ہوئی: "ماکان للنہی والذین امنواس" (نبی کریم مل اللہ اور دومرے مسلما توں کے لئے جاکر نبیس کہوہ مشرکین کے لئے مغفرت کی دعام تعیں اگر چدوہ ورشتہ دار ہی کیوں نہوں)

## كافرومشرك كے لئے دعاء مغفرت جائز نہيں

مذکورہ آیت کا سمجے بخاری وسلم کی روایت کے مطابق شان بڑول ہے ہے کہ نبی کریم مان شائیل کے چھا ابو طالب اگرچہ مسلمان شہوے سے مرعم میں براوری کے کسی فرد کا کہتائیوں مسلمان شہوے سے مرعم برسول اللہ مان شائیل کی تعایت و مفاظمت کرتے رہے، اور اس معاملہ بیس براوری کے کسی فرد کا کہتائیوں مانا، رسول اللہ مان شائیل کی براا ہتمام تفاکہ کسی طرح ریکلہ اسلام پڑھ کیس، اور ایمان لے آئیل تو شفاعت کا موقع مل جائے گا، اور یہ جنم کے عذاب سے بی جائیں گے،

مرض وفات میں جب ان کا آخری وقت ہواتو ہی کریم سائٹلی کی کریم کا گری کہ اس وقت بھی وہ کلہ شریف پڑھ لیں تو کام ہوجائے ، چنانچہ اس حالت میں آپ می الیان کے باس بیو نے گر ابوجہل ، اور حبد اللہ بن امیہ بہلے سے وہاں موجود منے ، آپ نے فرما یا کہ میر سے بچاہ کلے لا الدالا اللہ پڑھ لیس تو میں آپ کی بخشش کے لئے کوشش کرسکوں گا ، قور آ ابوجہل بول اٹھا کہ کیا آب سے عبد المطلب کے دین کوچوڑ دیں گے ، رسول اللہ می اللہ می مرتبہ بھر اپنا کلام وہرایا مگر ہر مرتبہ ابوجہل یمی بات کہ ویتا ، یہان کہ آخری کلام میں ابوطالب نے بھی کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں ، ای حالت میں اس کی وفات ہوگئ تو رسول اللہ کا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں ، ای حالت میں اس کی وفات ہوگئ تو رسول اللہ

<sup>(</sup>۱) تُحنة الإحوذي ٢٨٧/٨

المشركين منن نسائي، كتاب الجنائن باب النهي عن الاستغفار للمشركين

مل الليام في من من آب كے لئے برابراستغفاد كرتار بول كا جب تك مجھاس سے منع ندكر دياجائے ، اس پر بيمما فعت كى آ آيت نازل ہو كى جس ميں رسول الله مل الليم اور سب مسلمانوں كو كفارومشركيين كے لئے دعاہ مغفرت كرنے ہے منع فر ماويا ، اگر چه وہ تربي رشتہ دار ہى ہوں (۱)۔

اس پربعش مسلمانوں کوشید ہوا جیسا کر زفری کی فرورہ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیدالسلام نے بھی تو اپ کافر اپ کے دعاء کی تھی، اس کے جواب میں دوسری آیت نازل ہوئی: "و ما کان استغفار ابر اهیم لا بید ۔ "، جس کا حاصل بید ہے کہ ابراہیم علیدالسلام نے جواہی والد کے لئے دعاء کی تھی، اس کامعاملہ بید ہے کہ شروع میں جب تک ابراہیم علید السلام کو یہ معلوم شرقا کہ ترتک کفر ہی پر قائم رہے گا، ای پر مرے گا، تو اس کا دور تی ہونا جی نہیں تھا، اس دفت انہوں نے بید عدر السلام کو یہ معلوم شرقا کہ ترتک کفر ہی پر قائم رہے گا، ای پر مرے گا، تو اس کا دور تی ہونا جی نہیں تھا، اس دفت انہوں نے بید عدر کرلیا تھا کہ میں آپ کے لئے دعاء منفرت کروں گا: "سائست غفر لک دبی "، پھر جب حظرت ابراہیم علیدالسلام پر بیات واضح ہوگئی کہ دو اللہ کا دمن ہے، یعنی کفر ہی پر اس کا خاتم ہوا ہے، تو اس سے باتھ فی اختیار کر لی اور اس کے لئے استنفار کرنا چور ڈ

لبد اقرآن مجید کے مختلف مواقع میں جو حضرت ابراہیم علیدالسلام کا اپنے والد کے لئے وَعادِ معفرت کرنا معقول ہے، اسکامطلب یک ہے کدان کوالیمان واسلام کی توثیق دے تا کدان کی معفرت ہوسکے۔

ال پرایک اشکال بوتا ہے کہ غروہ احدیث جب رسول اللہ ما اللہ علی چرہ مبارک کو کفار نے زخی کردیا تو آپ ما اللہ اللہ چرہ سے خون صاف کرتے ہوئے بیدعا قرمارے ہے: "الله ما غفر لقو می فانهم لا یعلمون" (یا اللہ میری قوم کی مغفرت فرماد سے دو بے بچھا دریا دال ہیں ) اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹی کریم مان اللہ بین کفار کے لئے دعاء مغفرت کی ہے؟ اس اشکال کے تین جواب دیئے گئے ہیں:

ا۔ اس دعائے معنی یہ بین کہ اللہ تعالی ان کوائیان واسلام کی توفیق عطافر مادے تا کہ وہ مغفرت کے قابل ہوجا تیں ، چنانچہ امام قرطنی فرماتے ہیں کہ اس سے بیٹابت ہوا کہ زندہ کا فرکے لئے اس نیت سے دعاء مغفرت کرنا جائز ہے کہ اس کوائیان کی توفیق ہوجائے اور یہ مغفرت کا مستحق ہوجائے (۲)۔

ا۔ ریمی ممکن کررد ما آپ مل اللہ اس وقت ارشاد فرمائی ہوکہ جب تک کفار کے لئے استعفار کی حرمت کا حکم نازل ند

ار بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اگر اس بات کوشلیم کرلیا جائے کہ بیدعا آپ مرافظیلا نے اس وقت کی ہے جب کفار کے لئے استعفار کی حرمت کا تھم بازل ہو چکا تھا جیسا کہ فدکورہ آیت کے سبب نزول سے معلوم ہوتا ہے تو چرواں دعا کی بیتا ویل کی می

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۲۸۳/۳ كتاب الجنائز باب اذا قال للشرك عند للوت: لا اله الاالله

<sup>(</sup>ا) معارف القرآن ۲۷۲/۲ تفسير قرطبي ۲۳۹/۸ سوره تو به رآيت: ۱۴ ١

ہے کہ آپ مان اللہ فی ایک گذشتہ نبی کی اس دعا کو' حکایت " کے طور پر نقل کیا ہے، اس کی تا تید حضرت عبد اللہ بن مسعود کی اس حدیث ہے ہوتی ہے بعد اللہ بن مسعود کی اس حدیث ہے ہوتی ہے بعد اللہ بن مسعود کی اس کہ مسل ایمی بھی گویا کہ دسول اللہ مل عدیث ہے ہوتی ہوتی ہے ہیں کہ مسل ایمی بھی گویا کہ دسول اللہ مان کود کھ رہا ہوں کہ آپ ایک بھی کا بیت بیان فرمارے سے خوان مان کی قوم نے بہت مار ادوروہ نبی اسپ جہرے سے خوان مان کرتے ہوئے یہ دعافر مادہ ہے جہرے سے خوان مان کی توم نے بہت مار ادوروہ نبی اسپ جہرے سے خوان مان کرتے ہوئے یہ دعافر مادہ ہے جہرے سے خوان مان کرتے ہوئے یہ دعافر مادہ ہے جہرے سے خوان مان کرتے ہوئے یہ دعافر مادہ ہے جہرے اختار لقو می فان میں لا یعلمون "(۱)۔

عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: لَمْ أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ الْاَيْصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُولَةٍ غَرَ اهَا حَقَى كَانَتُ غَزُو لَا يَنُوكُ إِلَّا يَلُوا ، وَلَمْ يَعَاتِبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ أَحَدًا تَحَلَّفُ عَنْ يَدُو ، إِنَّمَا خَرَجَ يُوِيدُ الْمِيرَ فَخَرَجَتُ قُرِيشٌ مُفِيثِينَ لِمِيرِهِمْ فَالتَقَوْ اعْنَ غَيْرِ مَوْعِدْ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّى، وَلَعَمْرِي إِنَّ أَشْرَفَ مَشَاهِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالُمَ فِي النَّاسِ لَبَدْرَ، وَمَا أُحِبُ أَنِّي كُنْتُ شَهِدْتُهَا، مَكَانَ بَهْعَتِي لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حَيْثُ ثُو اثْقْنَاعَلَى الْإِسْلَامِ فَمْ لَمَ أَتْخَلَّفْ بَعَدُعَنِ النَّبِي صَلَّى الإنْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ، وَهِيَ آخِوْ غَوْوَةِ غَوْاهَا، وَآذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ - فَذَكُو الحديث بطوله -قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ جَالِسَ فِي المسْجِدِ وَحَوْلَهُ المُسْلِمُونَ وَهُوَ \* يَسْتَنِيرُ كَاسْتِنَارَةِ الْقَمَرِ، وَكَانَ إِذَا سُرَّ بِالْأَمْرِ اسْتَبَارَ، فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْدِ فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا كَعْبُ بْنُ مَالِكِ بِخَيْرِيَوْمِ أَتَى عَلَيَكَ مُنْذُولَدَتُكَ أُمُّك، فَقُلْتُ: يَالَبِيُّ اللَّهِ أَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَمْمِنْ عِنْدِك؟ قَالَ: بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ تَلَا هَوُّ لَا عِالاَيَّاتِ: { لَقَدْ تَابَ اللَّهَ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِمَا كَادَيْزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوكُ رَحِيم } قَالَ: وَفِينَا أُنْزِلَت أَيْطًا: { اتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ } [التوبة: 119] قَالَ: قُلْتُ: يَانَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أَحَدِّثَ إِلَّا صِندُقًا، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَّقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِلُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لِّكَ، فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهُمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ، قَالَ: فَمَا أَنْعَمَ اللَّ عَلَى يَعَمَدُ بَعَدَ الإسْلَام أَغْظُمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رَسُولَ إِنتَهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَدَقْتُهُ أَنَّا وَصَاحِبَايَ, وَ لَا تَكُونُ كَذَّبْنَا فَهَلَكُنَا كَمَاهَلَكُوا، وَإِنِّي لاَّ زَجُوا أَنْ لا يَكُونَ اللَّهُ آَبُلَى أَحَدًا فِي الصِّدْقِ مِثْلَ الَّذِي أَبْلَانِي مَا تَعَمَّدُ بَ لِكُذِبَةٍ بَعْدُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِي (٢).

حضرت کعب بن ما لک فرمات میں کہ نبی کریم مان اللہ ہے جنے غزوات میں شرکت فرمائی میں ان سب میں بجز غزوہ ا توک کے آپ مان اللہ ہے ساتھ شریک رہا سوائے غزوہ بدر کے مگر جولوگ غزوہ بدرسے بیچے رہے ان میں سے کسی

<sup>(</sup>١) تَعَمَّقُ الاحوذِي ١٨٩٨]

۴) صحیح بخاری، کتاب الغازی، باب: حدیث کعب بن مالک

کتے ہیں کہ (جب میری توبقول ہوگئ تو) میں نی کریم سائیلیا کی خدمت میں طاخر ہوا جبکہ آپ سائیلیا مسجد میں تخریف فرما سے اور آپ کے اردگر دسلمان سے اور آپ سائیلیا کا چرہ چاندی طرح چک رہا تھا، اور آپ جب کی بات سے خوش ہوئے تو آپ سائیلیا کا چرہ مبارک ای طرح چیئے لگنا تھا، میں آیا اور آپ سائیلیا کے سامنے پیٹے گیا ۔ بات سے خوش ہوئے تو آپ سائیلیا کے سامنے پیٹے گیا تھا، میں آیا اور آپ سائیلیا کے سامنے بیٹے گیا ۔ آپ سائیلیا کی جانے ہے۔ اس مالک مہیں آئے دنوں میں سے بہترون کی بشارت ہوجوتم پر گذر سے ہیں جب سے مہیں تمہاری مال نے جنا ہے۔

حطرت کعب قرمایا: بلکه بیال که بیل سے بوجھا: اسے اللہ کنی نید بشارت اللہ تعالیٰ کی جانب سے باآپ کی جانب سے؟ قرمایا: بلکه بید اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے، پھر نبی کریم مان اللہ بیات کی الاوت قرمائی: "لقد تاب الله علی الذہبی و المها جرین ۔" (اللہ تعالیٰ نے پنجبر کے حال پر اور مہاجرین وانصار کے حال پر توجہ فرمائی جنہوں نے ایک تکی کے وقت بغیر کا ساتھ دیا جب ان کے ایک گروہ کے دلوں میں بچھ تزلزل پیدا ہو گیا تھا، تجراللہ نے ان کے ایک گروہ کے دلوں میں بچھ تزلزل پیدا ہو گیا تھا، تجراللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، اور وہ بلا عبد ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہر بان میں حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ہا دے مارے میں بیآ یت بھی تازل ہوئی: "اتقوا الله و کو نو ا مع المصاد فین (اللہ تعالیٰ سے ڈرواور بچوں کے ساتھ میں بیآ یت بھی تازل ہوئی: "اتقوا الله و کو نو ا مع المصاد فین (اللہ تعالیٰ سے ڈرواور بچوں کے ساتھ دوری

حضرت کعب قرماتے ہیں کدیں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نی: بیکی میری توبدیں ہے کہ میں بمیشہ یج بولوں کا اور بیک کمی اسے تکل جا ول اسے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کرے، نی کر بیم سال اللہ اور اسے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کرتے ، نی کر بیم سال اللہ اور بیر ہے ، میں نے عرض کیا: میں اپنے یاس وہ حصدر کھ لیتا ہوں جو قرما یا: ایتا کچھ مال اپنے یاس وہ حصدر کھ لیتا ہوں جو

غروہ خیبر میں مجھے طاہب، حضرت کعب قرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اسلام کی تعت کے بعد مجھے پر میری تظریمی اس
سے بڑا کوئی افعام میں قرما یا کہ میں نے اور میرے دوٹوں ساختیوں نے نبی کریم می تھا ہے۔
جھوٹ دیس بولا ، ورنہ ہم مجی ہلاک ہوجائے جیسا کہ وہ لوگ ہلاک ہوئے ، اور جھے یقین ہے کہ اللہ تعالی نے سچائی میں
سمی کو اتنا نہیں آزما یا ہوگا جس طرح کہ اللہ تعالی نے جھے آزما یا ہے ، میں نے اس کے بعد قصد آ مجی جموث میس بولا
اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جھے اس سے محقوظ رکھیں ہے۔

مشکل الفاظ کے معنی : رام النحلف: من بیجی بین رہا۔ لم بعافب: ناراض بین ہوئے عید: کفارکا تجارتی قاظہ جوشام سے کہ جارہا تھا۔ معوفین: مدو فسرت کرنے والے النفوا: دولوں لکر آئیں میں ٹر جھیڑ ہو گئے بینی ان میں لڑائی چیڑ گئی۔ خیو موجد: بغیر وعدونے کے مشاہد: مشہد کی جی ہے: غزوات نوالقنا: ہم نے آئیں میں ایک دوسرے سے اسلام پر عہدو بیان کیا ، ہم نے بیعت کی ۔ افن: اعلان کیا ۔ دحیل: کون کرنا، سؤکرنا۔ انطلقت: میں گیا، میں چلا۔ یستنیو: آپ سان الله کی جہدوں۔ چیک رہا تھا۔ اذا سو بالامو: جب آپ کی یاست پر خوش ہوئے۔ ان انعلی: یہ کہ میں نکل جاؤں لینی میں صدقہ کردوں۔ امسک : تواہے یاس دوک کردکو سے سمھی نیر احصد۔

### حضرت کعب بن ما لک کاغر وہ تبوک سے پیچھے رہ جانا

نی کریم مین الله کی طرف سے جب غروہ جوک کے لئے اعلان عام اور تمام مسلمانوں کو اس میں چلنے کا تھم ہوا تو زماند سخت گری کا تھا، اور مسافت وورودا از کی تھی، اور ایک با قاعدہ برای حکومت کی تربیت یا فقہ فوج سے مقابلہ تھا، جو اسلام کی تاریخ میں بہلائی واقعہ تھا، یہ وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے اس تھم کے متعلق لوگوں کے حالات مختلف ہوگئے، چنانچے لوگوں کی پانچ قسمیں ہو

ا۔ ایک طبقدان مخلص مسلمانوں کا تفاجو بی مسئتے ہی بغیر کی تردد کے جہاد کے لئے تیار ہو گئے۔ان کا ذکر سورہ توبیک اس

المر العض الوك ابتداء المجور وهي رب ليكن أجدهن وه بهى مجاهدين عن شائل مو يحيد ان كابيان اس آيت كاس جمله عن به: "من بعد ما كاديز يغ قلوب فريق منهم" -

الله البيش وه حفرات من جوواتي طور پرمعدور تنه ،اس كنه وه نه جاسك ان كا ذكر آيت: "ليس على الضعفاء" يل

س بعض لوگ منافق تع جونفاق کی دجہ سے جہادیس شریک نہیں ہوئے۔

۵۔ بعض مخلص مؤمن متے جواگر چھن ستی اور کا بل کی وجہ سے جہادیس نہ کئے ، مگر بعدیس وہ تا دم اور تا ب ہو گئے اور

بالآخران سب كي توبه قبول موكئ\_

مران میں محروضیں ہوگئی، یک دی تھے جن میں سے سات آدمیوں نے درسول اللہ مالی کا اللہ مالی کی والیسی کے بعد فوراً اپٹی شدامت وقو برکا اظہاراس شان سے کیا کہ اپنے آپ کو سید نیوی کے ستونوں سے با ندھ لیا کہ جب تک ہماری تو ہول نہ ہوگی ، ہم برندھے رہی کے ان کی آیت تو ہو ای وقت نازل ہوگئ ، البتہ تین حضرات جنزت کے بن مالک ایم اردہ بن رکھ اور بلال بن امید ہیں ، انہوں نے بیم کی ان کی آیت ان کے بارے میں دسول اللہ مالی اللہ اللہ اللہ کا تکم دے دیا کہ کوئی اللہ مالی اللہ مالی اللہ اللہ اللہ علی الثانة الذین ان کے ماتھ مملام وکلام نہ کرسے ، جس کی وجہ سے می حضرات سخت پریشان ہو گئے ، ان کا ذکر اس آیت ، "و علی الثانة الذین خلفوا" میں ہوا ہے ، پیاس دن کے بعد بالآخر ان کی توبہ تیول ہوگئ ، یہ آیت نازل ہوئی: "لقد تاب الله علی الذبی والم ہوری والا نصار ۔ "اس کے ماتھ میں ان سے مقاطعہ اورسوش بائیا شکا بھم ختم کردیا گیا۔

اس سوال ك علف جواب دي مي الله

- الله تعالى ف ان سب كوكناه سے بياديا اى كوتوب ك نام سے تعبير كيا كيا۔

۲۔ ان تمام حصرات کواللہ تعالی نے تواب بنادیا اس میں گویا اس طرف اشارہ ہے کہ توبہ سے کوئی مجی شخص بے نیاز اور مستنفی میں کا در آپ کے خصوص صحابہ تھی۔ میں کا کہ کا اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ می

۳۔ ٹی کریم مان اللہ ہے جوبعش لوگوں کوغر دہ توک ہے بیچے دہنے کا جازت دی یا آپ مان اللہ ہے جو مشرکین کے لئے استخفاد کیا تواں وجہ سے توب کی سیت ہی کریم مان اللہ کی طرف بھی کردی۔

# حدیث کعب بن ما لک کے بعض جملوں کی تشریح

حتی کانت غزوہ تبوک الابدرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غزدہ بوک سے پہلے جتے معرکے اور غزوات ہوئے سے معرت اور غزوات ہوئے سے معرت کو اور غزوات ہوئے سے معرت کھباس میں شریک نہوئے والوں سے آپ مغرت کھبال میں شریک نہوئے والوں سے آپ ماڑھ کے اراد سے سے تشریف لے سختے ماسے ایک تو کہ اور جو کا قراس قافلے کی مددو العرت کے لئے مکہ سے آئے ہے ان کے ماتھ مقام بدر پر مذبح میٹر ہوگئ ،اس جنگ کا پہلے کوئی وقت طریس تھا،

"وماأحبانی کنت شهد تهامگان بیعتی لیلة العقبة حیث توانقناعلی الاسلام"

حضرت کعب قرمات بین کوفر دو بدری حاضری کے بجائے بیت عقبہ کی حاضری جھے زیادہ محب بیت خضرت کعب
کی داتی دائے ہے، ورنبرد گرمحانہ و تابعین اور سب علاء کی نظر میں غزوہ بدر کا مقام اور درجہ بیعت عقبہ نے زیادہ ہیں ایکن حضرت
احادیث سے بھی بدر کی فضیلت زیادہ معلوم ہوتی ہے، اور شرکاء بدر کے فضائل بھی بیعت عقبہ کے شرکاء سے زیادہ ہیں ایکن حضرت
کعب کی دائے ہے ہے کہ بیعت عقبہ کا واقعہ اگر چش ندائی تا تو بدر کی نوبت بھی نہ آتی ، اس کے ان کے فزو کی بیعت عقبہ میں حاضری
غزوہ بدر ش شرکت سے افضل ہے۔

#### بيعث عقبها ورحضرات انصار

''عقبہ'' یہا اُر کے جھے کو کہا جاتا ہے، اس جگہ وہ عقبہ مراد ہے جو نی میں جمرہ عقبہ کے ساتھ پہاڑ کا حصہ ہے، آج کل مجاج کی کثرت کی وجہ سے پہاڑ کا بیجھے مصاف کر کے میدان بنالیا عمل ہے صرف''جمرہ'' روعمیا ہے

ال عقبہ میں مدید منورہ سے حطرات الصاریمن مرتبہ تشریف لائے ، نی کریم ساتھ اللہ کا بید عمول تھا کہ ج کے موقع پر مختلف قبائل کے سرواروں کے پاس جا کرانہیں امراام کی وقوت دیتے ، چنانچے نبوت کے گیارہویں سال جب موسم ج آیا توفزری کے کچھلوگ کے محرمدآئے ، آپ ساتھ الیہ نے انہیں اسلام کی دقوت دی ، توسب نے اسمنے سے پہلے اسلام قبول کرئیا ، یہ چے دھزات شخے ، ان میں اسعد بن زرارہ بھی تھے ، اس وفعہ بیت نہیں ہوئی ، اس کو "فیلة العقبة الاولی "کہا جا تا ہے۔

پراگے سال بین بوت کے بارہ ویں سال بین مدید طیب بارہ افراد نی کریم مقطی کے خدمت ہیں حاضر ہوئے،
اور دات کے دفت می بین ای گھائی کے پاس نی کریم مقطی کے ہاتھ پر بیعت کی ، بیانسار کی پہلی بیعت تھی ، اے ' بیعت عقبہ
اولی'' کہتے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت اس بیعت میں شریک ہے ، ٹی کریم مقطی کے داپسی کے دفت حضرت مصحب بن عبیر کوان کے ساتھ تھے دیا ، تا کہ دہ انہیں قر آن کریم کی تعلیم دے سکیں ۔ اس کے بعد ثبوت کے تیر ہویں سال مدید منورہ سے انسار کے سنتر آدی حاضر ہوئے ، ان میں مورض بھی تھیں ، انہوں نے نی کریم مقالی کے ہاتھ پر بیعت کی ، یہ بیعت اسلام کے اصولی مقالد اور اعمال پر کی گئی، خصوصاً کفار سے جہاد پر اور جب نی کریم مقالی کی جرت کر کے مدید منورہ پر چیس کو وہ لوگ آپ کی حقالات وہما ہے کہ بی محمول کا رہے جہاد پر اور جب نی کریم مقالی ہی جرت کر کے مدید منورہ پر چیس کو وہ لوگ آپ کی دعا کہ اور اعمال پر کی گئی، خصوصاً کفار سے جہاد پر اور جب نی کریم مقالی ہی جرت کر کے مدید منورہ پر چیس کو وہ لوگ آپ کی دعا کہ اور اعمال پر کی گئی، خصوصاً کفار سے جہاد پر اور جب نی کریم مقالی خدرت کر کے مدید منورہ پر چیس کو وہ لوگ آپ کی دعا کہ اور اعمال پر کی گئی، خصوصاً کفار سے جہاد پر اور جب نی کریم مقالی مصامت اس میں بھی شریک سے دیں ۔ دعا طلت وہما میت کریں گئی میں مصامت اس میں بھی شریک سے دار)۔

"ابشرياكعب بن مالك بخيريوم اتى عليك منذولدتك أمك"

یہاں بیاشکال ہوتا ہے کہ حضرت کعب کے لئے زندگی کا بہترین دن تو وہ ہونا چاہئے ،جس دن وہ اسلام لائے تھے، تو پھریہال توبہ قبول ہوئے کے دن کوان کی عمر کا بہترین دن کیسے قرار دیا؟

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم للنووى ۲۲ ، ۲۲ ، كتاب الثوبة باب حديث توبة كعب بن مالك

ال كود جواب دي كي اين:

ا۔ بعض معزات قرمات ہیں کدان کے اسلام لانے کا دن اس سے منتی ہے اگرچہ یہاں مراحت نہیں ہے لیکن مرادیمی ہے کہ اسلام قبول کرنے والے دن سے منتی ہے اگرچہ یہاں مراحت نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے والے دن سے دن اور جس دن اور جس

"فی ساعة العسرة" ال مشکل گھڑی سے غزوہ ہوک کا زمانہ مراد ہے، بی وجہ ہے کہ اس جنگ کو' غزوۃ العبر ق' بھی کہا جاتا ہے، اس غزوہ میں کی طرح کی مشکلات تھیں، سخت گری، طویل سز، کھور پکنے کا موم، اس زمانہ کی عظیم الشان سلطنت کے مقابلہ پرفوج کئی، چرظاہری ہے بسروسامائی ایس کہ ایک ایک کھورروز اندوو دوسیا ہوں پرتشیم ہوئی تھی، اور آخر میں یہاں تک لوبت بھی گئی کہ بہت سے عجابدین ایک ہی مجور کو بیکے احد دیگر ہے جوس کریائی کی لینے تھے، تھریائی کے فقدان سے اونوں کی آلاش نچوٹ کریائی کی لینے تھے، تھریائی کے فقدان سے اونوں کی آلاش نچوٹ کریائی ہوئی کی دوس دی اس قدر قطاعا کہ دس دی آدی ایک اونٹ پریاری باری از کی ایر سے جانے جارہ سے معلی جارہ ہے تھے، بھریا تا کہ موس نے معلی بھر جا حت کو تمام و نیا کی قوموں پر غالب کردیا(۱)۔

قال: "و فینا آنز لت آیضا" حضرت کعب فرات بی که بیرآیت: "یا ایها اللین امنو القو الله و کو نو امع الصادقین "مارے بارے بار کے تفوی اور خوف الصادقین "مارے بارے بار کے بین مار کی مار کے تفوی اور خوف فدا کا نتیجہ تھا، اس کے اس آیت بین عام مسلمانوں کو تفوی کے مطابق زندگی گذار نے کی بداید فرمائی گئی، اور پر تفوی ای وقت عامل موگا جب انسان صالحین اور صادقین کی صحبت بیں دہے، اور ان کی بدایات کے مطابق این زندگی گذارے، اس بات کواللہ افالی نے بین فرمایا: "و کو نو امع الصادقین"۔

الأمن توبتي الااحدث الاصدقا

معرت كعب في توب كم شكراف كطور يردوباتي كين:

ا۔ اب کے بعد میں ہمیشہ کے بولوں گا، کیوں کہ کے بولنے کی وجہ سے ہی اللہ تعالی نے میری توبہ تبول فرمائی ہے۔

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ١٥٣/٨، كتاب للغازى باب حديث كعب بن مالك قديمي كتب خانه

۲) تفسیرعثمانی(ص:۲۷۲)سورهتویه

عَنْ عُبَيْدِ بِنِ السَّبَّاقِ أَنَّ زِيدُ بِنَ قَامِتٍ، حَذَّفَا قَالَ: يَعَثَ إِلَيَّ أَبُو يَكُم الضِّدِينُ مَقْتَلَ أَمْلِ السَّمَامَةِ فَإِذَا عُمَوْ بُنُ العَطَّابِ عِنْدَةَ فَقَالَ: إِنَّ عُمْرَ بِيِّ الْحَطَّابِ قَدْ أَتَّالِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ بِقُرَّاء الْقُرْآنِ يَوْمَ الْيَمَامَةِ، وَإِنِّي لَأَخْشَى أَنْ يَسْتَرِحَوَ القَتْلُ بِالقُوَّاءِ فِي المَوَاطِنِ كُلِّهَا فَيَلْحَبَ قُوْآنْ كَثِين، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرُ يَجَمِّع الْقُرْآنِ، قَالَ أَبُوبَكُم لِعُمَرَ: كَيْفُ أَفْعَلْ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ الدِّصَلَّى اللَّهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُ عُمَرُ: هُوَ وَاللَّهِ عَيْنَ فَلَمْ يَزَلُ يُوَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدَّرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدَّرَ عُمَنَ وَرَأَيْتُ فِيهِ الَّذِي رَأَى، قَالَ زَيْدٌ: قَالَ أَبُوبُكُرٍ: إِنَّكَ شَابُ عَاقِلَ لَا تَقِيمُك، قَدْ كُنتَ تَكْعُبُ لِرَسُولِ القَصَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيَ فَتُتَبِّعِ القُرْآنَ، قَالَ: القَوَالدِّلُو كُلُّفُونِي لَقُلَ جَبُلُ مِنَ الجِبَالِ مَا كَانَ أَنْقَلَ عَلَيَّ مِنْ ذَلِك، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيَتًا لَمْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُ أَبُو بَكُرٍ : هُوَ وَاللَّهِ تَعِيلُ فَلَمْ يَزَّلُ يُرّاجِعُنِي فِي ذُلِك أَبُوبَكُرٍ وَعْمَرُ حَتَّى شَرْحَ اللَّهُ صَلْرِي لِلَّذِي شَرْحَ لَهُ صَلْرَهُمَا: صَلْرَأَبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ فَتَتَبَّعْتُ الْقُوْآنَ ٱجْمَعْهُ مِنَ الرِّقَاعِ وَالْعُسُبِ وَاللِّحَافِ- يَعْنِي الْحِجَارَةَ الرِّقَاقَ، وَصُدُورِ الرِّجَالِ، فَوَجَدُثُ آتِوَ سُورَةً بَوَاءَةُ مَعَ خُزَيْمَةَ بُنِ كَابِتٍ { لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٍ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيضٍ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفْ رَحِيمُ فَإِنْ تُوَلُّوا لَقُلْ حَسْبِي اللَّهُ لَا إِنَّهُ إِلَّا هُوَ عُلَيْدِ تُوكُّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ } (١)\_ حضرت زیدبن ابت فرماتے بیں کدائل مامد کے آل کے بعد حضرت ابو برصدیق نے می محف کومیری طرف مجھے بلانے کے لئے بھیجا، میں ان کے باس حاضر ہوا تو حضرت عربجی وہاں موجود ہتے، حضرت صدیق اکبر نے قرما یا جمر مرے یاس آئے بین اور کہتے بین کرقر آن کے قاریوں کی شہادت کا حادثہ یمامد کی لڑائی کے دن سخت گرم موا ( یعنی عامد كالزائي من بهت سے قارى شهيد مو كئے إلى ) اور من يخطره محسول كرر ما مول كر مختلف جنگول ميں قاريون كى

بلائے کے لئے بھیجا، میں ان کے پاس حاضر بوا آو بھڑت عربی وہاں موجود ہے، حضرت صدیق اکبر نے قرما یا جمر میرے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کو آن کے قاریوں کی شہادت کا حادثہ بمامہ کی لڑائی کے دن سخت گرم بوا ( یعنی میرے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کے قاریوں کی شہادت کا حادثہ بمامہ کی لڑائی میں تقاری شہید ہوگئے ہیں ) اور میں بیخطرہ محسوں کر رہا ہوں کہ مختلف جنگوں میں قاریوں کی شہادت اس کو ت سے ہوتی رہی توقرآن کا بہت بڑا حصہ جاتا رہے گا، میراخیال ہے کہ آپ قرآن مجید جن کرنے کا شہادت اس کو ت سے ہوتی رہی توقرآن کا بہت بڑا حصہ جاتا رہے گا، میراخیال ہے کہ آپ قرآن مجید جن کرنے کا محترت اور کی حضرت عرب فرمایا: میں وہ کام کسے کروں جو نبی کریم میں شائل ہے کہ اللہ تھا گا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب خوش کیا: اللہ کی شم اس میں فیر ہے وہ بار بار مجھ سے اس سلط میں گفتگو کرتے رہے بہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میراسید بھی اس چیز کے لئے کھول دیا جس کے لئے عرکا سینہ کھولا تھا، اور جھے بھی اس میں وہ می مصلحت نظر آئی جوعر نے میں ہیں وہ بی مصلحت نظر آئی جوعر نے دیکھی ہے ( لینی جمع قرآن بہتر ہے، اگرا ہے جمع نہ کہیں قرآن بہتر ہے، اگرا ہے جمع نہ کیا تھا کہیں قرآن کا ذخیرہ صائع نہ بوجائے)۔

زید کتے ہیں کہ پھر حضرت ابو کرنے (مجھے) فرمایا: تم ایک تھند جوان مواور ہم تہمیں کسی چیز ہیں متہم نہیں یائے کیونکہ تم رسول اللہ من اللہ ہیں کی وی الکھا کرتے ہے، لہذاتم ہی قرآن مجید کی آیات تلاش کرو، (اوراس کو معجف میں تح کرو) حضرت زید فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگریہ لوگ پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ مقال

<sup>)</sup> صحيح بخارى كتاب التفسير باب لقد جاء كم رسول

## حضرت صديق اكبرك دورخلافت ميل جمع قرآن

نی کریم من فالی کے زمانہ میں قرآن کریم کے جتنے نسخ کھے گئے تھے،ان کی کیفیت بیٹی کہ یا تو دہ متفرق اشیاء پر کھے ہوئے تھے،کوئی آیت چرنے پر،کوئی درخت کے پتے پر،کوئی بڑی پر یادہ کمل نسخ میں تھے، کی محالی کے پاس ایک سورت کھی ہوئی تھی، کسی کے پاس دس پانچ سورتیں ادر کسی کے پاس صرف چند آیات ادر بعض محابہ کے پاس آیات کے ساتھ تفریری جلے بھی کھے ہوئے تھے۔

اس دجہ سے حضرت ابو بکر سے اپنے عہد خلافت میں بیضروری سمجھا کر آن کریم کے ان منتشر حصول کو بیکجا کر کے محفوظ کر و یا جائے، انہوں نے بیکار نامہ جن محرکات کے تحت اور جس طرح انجام دیا اس کی تفصیل حضرت زید بن ثابت نے ذکورہ حدیث میں بیان فرمائی ہے۔

حضرت زیدین ثابت نے جمع قرآن کے سلسلے میں بہت ہی مخاططریقے اختیاد فرمائے، جب بید مدداری ان کوسوئی۔

دی می تواعلان کردیا کمیاتھا کہ جس فض کے پاس قرآن کریم کی جاتی آیات کمی ہوئی موجود ہوں وہ حضرت زید کے پاس لے آئے، اور جب کوئی فض ان کے پاس قرآن کریم کی کوئی کمی ہوئی آیت لے کرآتا تو وہ مندر جد ذیل چار طریقوں ہے اس کی تصدیق کرتے تھے:

سب سے پہلے اپنی یا دواشت سے اس کی تعمد این کرتے ، کیونکہ وہ تو دیجی حافظ قرآن تھے۔

۱۔ حضرت عربی عافظ قرآن نتے، وہ مجی اس آیت کو گہری نظرے دیکھتے اور جانچتے تتے، پھرید دونوں حضرات اس آیت کو مداک کونت منت

س۔ کسی بھی آیت گواس وقت تک قبول میں کیا جا تا تھاجبتک کے دوقا بل اعتبار گواہ اس بات کی گواہی ندد سے دیں کہ بیآیت می کریم مل طالع کی کے سامنے کھی گئی ۔

۷۔ اس کے بعدان کھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا جو مختلف سحابہ نے تیار کرر کھے ہتے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں متع قرآن کا پیار اپنے کار ڈبن میں رہے تو حضرت زید بن ثابت کے اس ارشاد کا مطلب

اليمي طرح سمجويس آسكائ كي "سوره براءة كي آخري آيات "لقد جاء كيم رسول من انفسكم - "مجمع مرف جعرت الو وي مرك الا ملع ما يكاس كي السراء المرابع المعرف المدينة القد جاء كيم رسول من انفسكم - "مجمع مرف جعرت الو

اس کامطلب یہ ہرگزئیں ہے کہ یہ آیتیں حضرت الوخز برر کے سواکسی اور کو یا دنیاں تھیں یا کسی اور کے پال لکھی ہوئی نہ تھیں اور ان کے سواکسی کو ان کا جزء قرآن ہونا معلوم نہ تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نبی کریم میں تھا کی کھوائی ہوئی متفرق آیتیں لے لےکرا آرہے تھے ان بیل سے یہ آیتیں حضرت الوخز برر کے سواکسی کے پاسٹیس ملیس،

ورند جہاں تک ان آیات کے جزوقر آن ہونے کا تعلق ہے یہ بات آوا ترے ساتھ سب کو معلوم تھی کیونکہ مینکٹروں صحابہ کو یاد مجی تھی اور جن حضرات کے پاس قرآنی آیات کے کمل مجموعے تھے ان کے پاس کھی ہوئی بھی تھیں ،لیکن ٹی کریم میں طالیا کی گرائی میں الگ کھی ہوئی صرف حضرت ابوخز بمد کے پاس ملیں ،سی اور کے پاس ٹیس ۔

ببر کیف حضرت زید بن ثابت نے اس زبردست احتیاط کے ساتھ قرآئی آیات کوجع کر کے آئیں کاغذے محیفوں پر مرتب شکل میں تحریر فرمایا ، اس نسخدکود ام' کہا جاتا ہے ، اور اسکی تصوصیات میشیں:

ا۔ اس اس فی بس آیات قرآنی تو نبی کریم سل طالیتی کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق مرتب تھیں لیکن سورتیں مرتب نبیل تھیں بلکہ ایک اور تبیل میں ایک مورت الگ الگ محیف میں کم اور کی تھی ۔ ایک مورت الگ الگ محیف میں کم مورک تھی ۔

ا۔ اس نے میں قرآن کریم کے ساتوں حردف اور قراء تیں جمع تھیں۔

سو اس پیل دو تمام آیتیں جمع کی گئی تھیں جن کی طاوت منسوخ نہیں ہوئی۔

حفرت الوير كالمعوائ موت يصف آپ ك حيات على آپ ك يال دے، كر حفرت عرك يال دے، حفرت

عمری شہادت کے بعد آئیں ام المؤمنین جعزت حفصہ کے پاس نظل کردیا گیا، پھر حفرت حفصہ کی وفات کے بعد مروان بن تھم نے اسے اس خیال سے نزرا تش کردیا کہ اس وقت حفرت عنان کے تیار کرائے ہوئے مصاحف تیار ہو چکے تھے، اوراس بات پر امت کا اجماع منعقد ہوچکا تھا کہ رسم الحظ اور سورتوں کی تر تیب کے لاظ سے ان مصاحف کی پیروی لازم ہے اورابیا کوئی تسخہ ندر ہنا چاہئے جواس سم الحظ اور ترتیب کے خلاف ہو(ا)۔

مقتل اهل اليهامة

" بمامہ" بمن کے ایک شہر کا نام ہے، اس میں جموثی نبوت کا دعویدار مسلمہ کذاب اور اس کے ہم نوار ہے تھے، حضرت مدین اکبر نے اپنے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ایک تفکر دہاں بھیجا، ان کے ساتھ بہت شخت الزائی ہوئی، جس سے مسیلمہ کذاب مارا گیا، او ہر مسلمانوں کے تشکر کا بھی بہت زیادہ نفسان ہوا، اس میں ایک روایت کے مطابق سات سوحفاظ شہید ہوگئے اور دوسری روایت میں شہداء کی تعداد بارہ سو ہے، حفاظ کی اتنی بڑی تعداد جب شہید ہوئی تو بھر حضرت عمر قاروق نے حضرت صدیق کوجمع قرآن کا مشورہ دیا، جس کی تفصیل او پر گذری ہے (۱۲)۔

"انک شاب عاقل۔ "اس میں صرت مریق اکبر نے صرت زید بن ثابت کی چارمفات ذکر کی ہیں۔ ارتم ایک فوجوان آدمی ہو، زیادہ چتی کے ساتھ تم بیکام کرسکتے ہو۔ ۲۔ تم ایک تقندانیان ہو، لہذا وائشندی کے ساتھ تم بیہ کام سر انجام دے سکتے ہو۔ "ا۔ کوئی تہت اور الزام بھی تم پر نہیں۔ سم۔ اور آپ صور سال الہے تم کی دی بھی کھا کرتے ہے، کویا آپ کوال میں خوب ممارست اور تجربہ بھی ہے،

<sup>(1)</sup> علوم القرآن (ص: ١٨١)

<sup>(</sup>٢) مرقاة الفاتيح ١٠١/٥ ، كتاب فضائل القرآن ، الفصل الثالث

ا تحفةالاحرذي٣٩٣/٨

المَصَاحِفِ الَّتِي نَسَخُو الْمَالَ الزُّهْرِيُّ: وَحَدَّنِي حَارِجَةُ بُنَ زَيْدِ بْنِ قَامِتِ أَنَّ زَيْدَ بَنَ قَابِتِ قَالَ: فَقَدْتُ آيَةً مِنْ مُورَةِ الأَّخْرَ اب كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُ وُهَا {مِنَ المَوْفِينَ رِجَالُ صَهُ قُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِنَ } [الأَحزاب: 23] فَالتَمَسَئُهَا فَوَجَدُنُهَا مَعَ حُزَيْمَةً بْنِ ثَابِتٍ أَوْ أَبِي خُزَيْمَةً فَأَلُحَقَّتُهَا فِي سُورَتِهَا.

قَالَ الزُّهْ إِنَّ عَلَى الْمَالِو الْمَالُولُ وَ الْمَلُولُ وَ الْمَالُولُ وَ الْمَالُولُ وَ الْمَلُولُ وَ الْمُلُولُ وَ الْمَلُولُ وَ الْمَلُولُ وَ الْمَلُولُ وَ الْمُلُولُ وَ الْمُلْعُولُ وَ الْمُلُولُ وَ الْمُلْعُلُولُ وَ الْمُلُولُ وَ الْمُلُولُ وَ الْمُلُولُ وَ الْمُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

حضرت عثمان نے (الصاریس سے) زیدین ثابت اور (قریش میں سے) حضرت سعید بن عاص، عبدالرحمن بن مارث بن بشام اور عبداللہ بن رئیبر کو پیغام بھیجا کہ دو ان سحیفوں کو مضاحف میں نقل کریں، اور حضرت عثمان نے قریش کے تینوں حضرات سے فرمایا: اگر قرآن کے لغات میں کی جگرتم میں اور ڈیدین ثابت میں اختلاف بوجائے ، تو وہائے میں ان کو ہوئے مصاحف میں سے ان صحیفوں کو کی مصاحف میں سے ان کو وہائے مصاحف میں سے ان کی مصاحف میں سے ایک ایک نیز ہوئے وہا۔ اور پیم حضرت عثمان نے تمام اطراف میں ان کھے ہوئے مصاحف میں سے ایک ایک نیز ہمی وہا۔

صحيح بخارى كتاب الجهاد والسير باب قول الله : من المؤمنين رجال صدقوا

زہری کہتے ہیں کہ خارجہ بن زید نے مجھ سے زید بن ثابت کا قول نقل کیا کہ سورہ احزاب کی ایک آیت کم ہوگئ جوشل رسول الله مان فلا کے بیٹ ہوئے ہوئی جوشل الله مان فلا کی بیٹر سے ہوئے سنا کرتا تھا (وہ آیت بہہے): "من المؤمنین رجال صدقوا..." میں نے اسے حال کی کی است حال کی کا تو میں نے اس کے اس کے باس پایا ہو گھر میں نے اس آیت کواس کی سورت کے ساتھ ملا ویا (یعنی اس میں آسے شامل کردیا)

زبری کتے ہیں کمال موقع پران لوگوں میں لفظ "تا بوت" اور تا بوہ میں بھی اختلاف ہوا، قریبی حضرات اے تا بوت اور حضرت زیرتا بوہ کہ تے ، ان کا بیا اختلاف حضرت عثمان کے سامنے کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس لفظ کو "" تا بوت" " لکھو، کیونکہ قرآن مجید قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے۔

مشكل الفاظ كمعنى : - و كان يغازى اهل الشعام مع أهل العراق حضرت عنان شام اود عراق لوكون كوما مان جهاد سه تيار كرد ب في المين السلح ب ليس كرد ب في المين السلح ب المين كرد ب في المين السلح ب المين كرد ب في المين السلح ب المين المي

## حضرت عثمان في تح عبد مين جمع قرآن

حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے عہدیں جن قرآن کا پس منظریہ ہے کہ جب اسلام سرزین عرب نے لک کروم اوراروگرو
کے دوسرے مما لک اور علاقوں تک بھیل گیا اور اسلام میں وافل ہونے والے لوگ ان مجاہدین، تاجروں اور مبلغین سے قرآن سیمنے کئے جن کی بدولت آئیں اسلام نصیب ہوا تھا، توقرا آئوں کے اختلاف کی وجہ سے عام مسلمانوں میں فتنہ پیدا ہونے کا اعمیشہ ہوئے لگا، چونکہ قرآن کریم سامت لغات کے ساتھ قرآن اور محالی بچونکہ قرآن کریم سامت لغات کے مطابق قرآن پڑھا تا رہا، جس کے مطابق اس نے خود ٹی کریم مان اللہ ہے ہوئے اس میں تو اختلاف کا اعمیشہ سیمنی تو مان اللہ ہوئے ویونکہ معلوم تھا کہ قرآن کریم سامت حروف پر نازل ہوا ہے، اس لئے ان میں تو اختلاف کا اعمیشہ میں تا ہوئی کہ میں جنوا اور قرآن کریم سامت حروف پر نازل ہونے کی حقیقت ان میں پوری طرح کے سامت حروف پر نازل ہونے کی حقیقت ان میں پوری طرح کے سامت حروف پر نازل ہونے کی حقیقت ان میں پوری طرح کے سامت حروف پر نازل ہونے کی حقیقت ان میں پوری طرح کے سامت حروف پر نازل ہونے کی حقیقت ان میں پوری طرح کے سامت حروف پر نازل ہونے کی حقیقت ان میں پوری طرح کے سامت حروف پر نازل ہونے کی حقیقت ان میں پوری اور کی سامت حروف پر نازل ہونے کی حقیقت ان میں پوری طرح کے سامت حروف پر نازل ہونے کی حقیقت ان میں پوری طرح کی حقیقت ان میں پوری طرح کے سامت حروف پر نازل ہونے کی حقیقت ان میں پوری طرح کی میں جب یہ اور قرآن کر بھر سامت حروف پر نازل ہونے کی حقیقت ان میں پوری طرح کی میں بھرونے کی حقیقت ان میں پر پوری طرح کی حقیقت ان میں پر پوری طرح کی حقیقت ان میں پر پر بی اختران میں بھرونے کی حقیقت ان میں پر بھرون کی میں بھرون کی سامت حروف پر نازل ہونے کی حقیقت ان میں بھرون کی میں بھرون کی میں بھرون کی کے سامت حروف پر نازل ہونے کی حقیقت ان میں بھرون کی بھرون کی میں بھرون کی بھرون کی بھرون کی بھرون کی بھرون کی کی بھرون کی بھ

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح ٥/٥ • ١ ، كتاب فضائل القرآن ، باب اختلاف القراءات

١١ فتح الباري ١٧٩ كتاب فضائل القرآن باب جع القرآن

مشہور نہ ہو کی آواں وقت لوگوں میں جھڑے ہیں آئے گئے، بعض لوگ اپنی قراءت کو سی اوردوسرے کی قراءت کو غلط قرار دیے گئے، جیسا کے ترندی کی ندکورہ روایت میں حضرت حذیفہ نے حضرت عثان کے سامنے ای چیز کا تذکرہ کیا، اختلاف کی بیلو عیت چونکہ مسلمانوں میں فتنہ کا سب بن رہی تھی اس لئے اس بات کی ضرورت پیش آئی کے قرآن کریم کے ایسے نسٹے عالم اسلام میں پھیلائے اور عام کے جائیں، جن میں اختلاف کی ندکورہ شکل ختم ہوجائے۔

چنائے حضرت عثان نے چارمحابہ کوستفل طور پر افت قریش کے مطابق قران مجید جمع کرنے کا تھم ویا جن میں حضرت فراند بن زید بن ثابت انصاری منص اور باتی تین حضرات سعید بن العاص ، حضرت عبدالرض بن حارث بن عشام اور حضرت عبدالله بن زیر قریش کی منص اور حضرت عثمان نے آئیں بہتا کیدفر مائی تھی کہ جب تمہارے اندر لغت کے بارے میں اختلاف ہوجائے تو پھر اسے قریش کی افت کے مطابق لکھنا کیونکہ قران مجید قریش کی زبان کے مطابق نازل ہوا ہے، چنا نچہ تر مذی کی خدورہ حدیث میں ای جمع قران کا سب اور پس منظر بیان کیا گیا ہے جس کی وجہ سے عہد عمانی میں قران مجید کو تمع کیا گیا۔

# مصحف عثاني كي خصوصيات

حضرت عثان كا دوريس جوقر آن جيد كم مصاحف تاركت كف ان كي خصوصيات يخيس:

ا۔ عبد معدیقی میں جومعف تیار کیا گیا تھا، اس میں سورتیں مرتب نہ تھیں بلکہ ہر سورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی، جبکہ عہد عثانی کے مصاحف میں سورتیں مرتب کردی گئیں۔

۲۔ ان مصاحف میں مرف وہ کی چیز ورن کی گئی جس کے قرآن ہونے کا تطبی یقین ہو گیا تھا، اس لئے ان حضرات نے بنیادی طور پر آوائی صحفول کوسامنے رکھا جوع بد صدیقی میں لکھے گئے ہے، اس کے ساتھ مزیدا حتیاط کے لئے وہی طریق کاراختیار فرمایا جوع بد صدیقی میں اختیار کیا گیا تھا، اس مرتب سورہ احزاب کی بیآیت ''من المؤشین رجال صدقوا'' صرف حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس کسی ہوئی میں اختیار کیا گئی ہوئی میں افتیار کیا گئی ہوئی میں افتیار کیا گئی ہوئی میں افتیار کیا گئی ہوئی میں الگ کسی ہوئی صرف حضرت ابوخزیمہ کے پاس کی ، میں تعلیم ہوئی صرف حضرت ابوخزیمہ کے پاس کی ، میں الگ کسی ہوئی صرف حضرت ابوخزیمہ کے پاس کی ، کسی اور کے مان نہیں ۔

سا۔ قرآن مجید کی آیات اس طرح کھی گئیں کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواز قراء تیں ساجا ہیں، ای لئے ان پر نہ نقط لگائے اور ترزیز پر پیش تا کہ اسے تمام قراء توں کے مطابق پڑھا جاسکے مثلاً "سر ھا" لکھا تا کہ اسے ننشنر ھا اور ننشز ھا دونوں طرح پڑھا جاسکے، کونکہ بیدونوں قراء تیں درست ہیں۔

رحفرت عثال فی این گرانی میں جومصاحف تیار کرائے سے ،ان کی تعداد میں اختلاف ہے،مشہور بیے کہ یا بچ شخ تیار کے گئے تھے، بعضول نے چارمصاحف کا قول اختیار کیا ہے،لیکن ابوالحاتم بجستانی رحمہ اللہ نے ان سخوں کی تعداد سات نقل کی ہے، جن میں ایک قد مدینه منورہ در کھا گیا ، اورا یک مکرمہ، ایک شام ، ایک بھی ایک بھی میں ، ایک بھی واورا یک کوفہ بھیج دیا گیا۔ پھران شخوں سے بےشار نسخے مسلمانوں نے تقل کئے ، اور حضرت عثان نے دیگر تمام شخوں کوجن میں لغات کا اختلاف موجودتھا، انہیں تلف اور نذرا تش کرنے کا تھم دیا تا کہ مسلمانوں میں کمی شم کا اختلاف اس بارے میں باقی ندر ہے۔

# قرآن كريم كے بوسيدہ اوراق كا حكم

معی بھاری کی دوایت میں اس قدراضا فدے کہ معررے مثان نے دوسرے ان تمام معاصف کوجودوسری لغامت کے مطابق کی عظرت مطابق کے مطابق کے مطابق کی مطابق کے متے ، جلانے کا تھم دیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن جید کے اوراق اگر بوسیدہ اور نا قابل قراءت ہوجا سی توانیس جلادیے کی مخوائش ہے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ ان مصاحف کو پہلے پانی کے ساتھ دھویا کیا تھا اور پھر آئیس جلایا کیا تھا(۱)۔ احتاف فرماتے ہیں کہ اس قتم کے اوراق کوکئی پاک جگہ پروٹن کردیا جائے ، یا آئیس صاف پانی ہیں ڈال دیا جائے ، اور ا اگران میں سے کوئی صورت ممکن نہ ہوتو پھر آئیس نذرا تش کرنے کی مخوائش ہے (۲)۔

قَالَ: الزُّهْرِئُ: فَأَخْبَرِنِي عُبَيْدُ اللهِ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنْ عُبْدَةَ أَنَّ عُبْدَ اللهِ بَنَ مَسْعَوْدٍ كُرِهَ لِرَبْدِ بَنِ ثَابِتِ نَسْخَ كِتَابَةِ الْمَصَاحِفِي، وَيَعَوَلَاهَا رَجُلُ وَاللهِ لَقَدُ اللهِ بَنَ مَسْعَوْدٍ: يَا أَهْلَ اللهِ لَقَدُ اللهِ بَنَ مَسْعَوْدٍ: يَا أَهْلَ اللهِ لَقَدُ اللهِ بَنْ مَسْعَوْدٍ: يَا أَهْلَ اللهِ لَقَدُ اللهِ بَنَ مَسْعَوْدٍ: يَا أَهْلَ اللهِ اللهِ اللهُ مَسْمَوْدٍ: يَا أَهْلَ اللهِ اللهِ اللهُ مَسْمَوْدٍ: يَا أَهْلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(امام ترقدی فرماتے ہیں کہ) ہیں شہاب زہری کہتے ہیں کہ عبیداللہ ہی عبداللہ ہی معاصف کے بھے بتایا کہ عبداللہ ہی صعود کوزید بن ثابت کا قرآن لکھنا تا گوار گذراء اور انہوں نے فرمایا: اے مسلمانوں کی جماعت: معاصف کے لکھنے سے جھے الگ تعلک رکھا گیا اور اس کا ایک ایسا فضی و مدوار ہوا جو اس وقت کا فرکی پشت میں تقاجب میں نے اسلام لایا، ان کی مراداس فضی سے زید بن ثابت ہے ، اس کے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا: اے عراق والو: تم اے مصاحف چھالو، جو تہارے پاس بیل اور ان کو تی رکھو (جلانے کے لئے شدو) کے وکہ اللہ تا اللہ کی مراحت کے دن اسے لے کر اللہ کا مراحت کے دن اسے لے کر اللہ کے مراحت ما تا در ان کو تی رکھو (جلانے کے لئے شدو) کے وکہ اللہ تا گیا تھا اللہ کے مراحت کے دن اسے لے کر اللہ کے مراحت کے دن اسے لے کر اللہ کے مراحت کی اللہ کے مراحت کے دن اسے اللہ کے مراحت کر تا دور اس کا کہ دور اللہ اس کا تا دور اللہ کا دور اللہ اللہ کے مراحت کر تا دور اللہ کا دور اللہ کی دور اللہ کا دور اللہ کی دور اللہ کو دور اللہ کی دور اللہ کا دور اللہ کو دور اللہ کا دور اللہ کو دور اللہ کو دور اللہ کی دور اللہ کو دور اللہ کا دور اللہ کو دور اللہ کو دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کو دور اللہ کے دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کو دور اللہ کو دور اللہ کو دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کو دور اللہ کو دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کو دور اللہ کی دور اللہ کو دور اللہ ک

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٢٥/٩ كتاب فضائل القرآن

<sup>(</sup>٢) عَمَدة القاري ١٠٢٠ م امداد الاحكام ١ ٧٢٩٠ كتاب العلم ، سوال نمير ٢١

### د بری کہتے ہیں کہ محفظ بی بری و چی ہے کہ عبداللہ بن سعودی بدیات بڑے بڑے بوے محابرونا کوارگذری۔

# حضرت عبداللدبن مسعودا وران كالمصحف

حضرت عثان رضی الله عند فی قرآن کا جوکارنامدانجام دیا حضرت عبدالله بن مسعوداس نے خوش میں سے ای وجہ سے ای وجہ سے انہوں نے ایک وجہ سے انہوں نے ایک وجہ سے انہوں نے اپنا مصحف میں نفر آئٹش میں ہونے دیا و حضرت عبدالله بن مسعود کو حضرت عثمان کے کام پردواعتراض نے:

ا۔ کتابت قرآن کے کام میں انہیں کیوں شریک نہیں کیا گیا، ای اعتراض کو ذکورہ عبارت میں امام زہری کے حوالے سے امام تر مذکورہ عبارت میں امام زہری کے حوالے کیوں امام تر مذکل نے ذکر کیا ہے، جس کا خلاصہ بیرے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو بیشکوہ تھا کہ کتابت قرآن کا کام ان کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا، جبکہ انہوں نے حضرت زیدین ثابت کے مقابلے میں زیادہ طویل عرصہ تک ٹی کریم مان تھا ہے کے محبت سے استفادہ کیا تھا۔

حافظ ابن مجراس اعتراض کاذکرکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس معافظ میں حضرت عثمان کا عذر بیٹھا کہ انہوں نے بیا کام تدینہ طیبہ میں شروع کیا تھا اور حضرت ابن مسعود اس وقت کوفہ میں ہتھے، اور حضرت عثمان ان کے اقتطار میں بیکار خیر مؤخر فرمانا نہیں چاہتے ہتھے،

اس کے علاوہ حضرت الوبکر "فیلیمی یہ کام حضرت زید بن ثابت ہی کوسونیا تھا، اس لئے انہوں نے بیرمناسب سمجما کہ جن و ترتیب کا یہ کام بھی انہی کے ہاتھوں انجام یائے کہ بھی اس کے لئے زیا وہ موزوں ہیں (۱)۔

۲۔ دوسرا اعتراض بیرتھا کہ حضرت عثان نے بیر سے مصاحف تیار کرنے کے بعد ہاتی تمام انفرادی مصاحف کونڈر آتش کرنے کا تھم کیوں دیا؟ وہ اپنامعحف جلانے کے لئے تیار ہیں تھے، چنانچہ حضرت ابوموی اشعری اور حضرت حذیفہ بن بمان انہیں سمجھانے کے لئے تشریف لے گئے لیکن انہوں نے قرمایا کہ:

" خدا کی شم میں بیمصحف ان کے حوالے نہیں کروں گا، مجھے دسول الله می اللہ سے این دوسور تیں سکھائی ہیں، پھر میں بیمصحف انہیں دے دوں؟ خدا کی شم میں نہیں دوں گا''

جن حضرات نے کوفہ بنی حضرت ابن مسعود کے مصل کے مطابق اپنے مصاحف لکے دیکھے تھے، حضرت ابن مسعود نے انہیں بھی بھی ترغیب دی کہ وہ اپنے مصاحف اپنے پاس ہی چھپا کر رکھیں ، اور جذانے کے لئے نہ دیں۔

امام نووی فرماتے بیل کے حضرت ابن مسعود کامصحف حضرت عثان کے مصاحف سے ترتیب میں بہت مختلف تھا، مثلاً اس میں سورہ نساء پہلے اور سورہ آل عمران بعد میں تھی ممکن ہے کہ انہوں نے ای ترتیب کے ساتھ نبی کریم میں انہا ہے قرآن کریم سیکھا

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۲۳۱۹ كتاب فضائل القرآن, باب جمع القرآن

ہو،ال کے ان کی خواہش تھی کہ میں معض ای ترتیب پر ہاتی رہے، معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے معض میں بنیادی فرق سورتوں کی ترتیب کا تھا، اس کے علاوہ ہوسکتا ہے کہ رسم الخط کا فرق بھی ہواوراس میں ایسارسم الخط اختیار کیا جمہ بس میں عثانی مصاحف کی طرح تمام قراء توں کی مخواکش نہ ہو۔

امام زہری فرمائے ہیں کہ میہ بات مجھ تک باوات قررائع سے پیوٹی ہے کہ معرت عبداللہ بن مسعود کی بات کو جلیل القدر محابہ کرام نے ناپند کیا، کیونکہ جمہور محابہ کی تا ئید معرت عثان کو حاصل تھی، اور ان کے جمع قرآن کے اس عظیم الثان کا رتا ہے کو بہت ہی مرابا عمیا(۱)۔

### يَابُ: وَمِنْ سُورَةِ يُونُسَ

یہ باب سورہ ہولس کے بارے میں ہے

عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُولِ القَّ عَزَّ وَجَلَّ: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحَسْنَى وَزِيَادَةً} [يونس: 26] قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةُ لَاذِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا إِرِيدُ أَنْ يُنْجِزَّ كُمُوهُم قَالُوا: أَلَمْ يَنَيْضُ وُجُوهَنَا وَيُنْجِنَا مِنَ النَّادِ وَيُدْجِلْنَا الْجَنَّةَ ۚ قَالَ: فَيَكُشَفُ الحِجَابُ قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللهَ شَيْئًا أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ (٢)\_

## الله جل شانه كي رويت كاذكر

اس مديث مين قرآن مجيد كي اسآيت "للذين احسنو االحسني و زيادة" كي تغير بيان كي كي يه كه "زيادة"

<sup>(</sup>۱) علوم القرآن من: ۱۵۰

المحيح مسلم، كتاب الإيان، باب: اثبات رؤية للؤمنين

ے اللہ تعالی کادیدارا در دیت مراد ہے، کہ الل جنت اللہ تعالی کادیدار کیا کریں گے۔

ال كى مزيد تفصيل معارف ترفدى جلد دوم ابواب صفة الجنة ، "باب ما جاء فى رؤية الرب تبارك وتعالى " بين كذر وكل ب- اب وبال و كوليا جائے۔

عَنْ عَطَاءِ إِن يَسَالٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ: لَهُمُ الْبُشْرِى فِي الْحَيَوةِ

الدُّنْيَاقَالَ: مَا سَأَلَتِي عَنْهَا أَحَدْ مُنْدُ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم عَنْهَا, فَقَالَ مَا سَأَلَينَ عَنْهَا أَحَدْ
عَيْرَكُ مُنْدُ أَنْزِلَتْ, هِي الرُّوْيَا الصَّالِحَاتِيرَاهَا الْمُسْلِمُ آوْتُرَى لَهُ (۱)\_

ایک معری فض کتے بل کہ میں نے حضرت ابوالدرداء سے اس آیت: "لهم البسوی فی الحیاۃ الدنیا" (ان کے سے دنیا کی زندگی میں خوشخری ہے) کی تغییر بوجی، انہوں نے فرمایا کہ جب سے میں نے اس آیت کی تغییر نجا کریم مان اللہ بھی ہے، مجم سے کسی نے اس کے متعلق نہیں بوچی ا، اور آپ مان اللہ بھی ہے، مجم سے کسی نے اس کے متعلق نہیں بوچی (آپ مان اللہ بھی نے فرمایا کہ جب سے بھی آیت نازل ہوئی ہے تمارے علاوہ کسی اور نے اس کی تغییر نہیں بوچی (آپ مان اللہ نے فرمایا) اس بشارت سے مؤمن کا نیک خواب مرادے ہے وہ خودد بھت ہے یا اس کے لئے کسی اور کودکھایا جاتا ہے۔

### ''پشری''سے کیامرادہے

قرآن مجیدگی اس آیت میں ایشری ' سے کیام اوے؟ اس میں مختف اقوال ہیں جن کی تفصیل بیے: اس سے نیک خواب مراد ہے جے انسان خود دیکھے یا دومرا کوئی اس کے بارے میں دیکھے، جیسا کہ ذکورہ روایت میں

ونیاش بشارت سے لوگوں کا و کر خیر "اور آخرت میں اس سے جنت مراد ہے، اس کا ذکر محمسلم کی آیک روایت میں

الله اور زبری نے فرمایا که دیشری اسے مراویہ ہے کہ موت کے وقت اللہ تعالی کی طرف سے بشارت کے فرشتے نازل میں اس

عَرْ رَائِنَ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَا أَغْرَقَ اللهَ فِرْعَوْنَ قَالَ: { آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي الْمَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَبْرِيلُ: يَا مَحَمَّدُ فَلَوْ رَآيَتِنِي وَ أَنَا آخُدُ مِنْ حَالِ البَحْرِ فَأَدْسُهُ \*

<sup>(</sup>۱) مستدامد۲۱۸۳ (۱)

M تحفة الاحوذي ٣١٨٠٥.

فِي فِيهِ مَخَافَةً أَنْ لُدُرٍ كَمُالزَّ حُمَةً (١)\_

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ ذَكُو أَنَّ جِبْرِيلَ جَعَلَ يَدُشُ فِي فِي فِي عِزْعَوْنَ الطِّينَ خَشْيَةَ أَنْ يَوْخَمُهُ اللهُ (٢). يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُنْيَوْخَمَهُ اللهُ إِنَّ عَمْهُ اللهُ (٢).

حعرت عبدالله بن عباس سے روایت ہے کہ ٹی کریم مان اللہ نے ذکر کیا جرائیل علیدالسلام فرعون کے مند میں می اللہ منظم اللہ اللہ بشر سے کہ دولا الدالا اللہ نہ کہ سکے اور اللہ تعالیٰ اس پردم نہ کردے یا یوں فرما یا کہ اس اعدیشہ سے کہ میں اللہ تعالیٰ اس پردم نہ کردے۔

مشكل الفاظ كم معنى : ولو د أيسى: كاش جمعة بو كيمة والله البعو بمندرك كالى من فادمه: بحريس المن كودال دبا تفار معافة ان تدركه الوحمة: ال توف اورائد يشرب كركيل اسه اللهات كى وجه بدروت البي بإند لے اور اپنے آغوش ميں ندلے ليسني اس كا ايمان تبول شرك لے۔

### فرعون كاايمان قبول نهيس

خدائی کا دعوی کرنے والا وہ مرکش و فرعون جب بحقارم کی موجوں میں قوب نگاتواں وقت اس نے مخت جان بچائے کے بیان المنت آند لا الد الا الذی امنت به بنو اسر اثیل نبہ آنواللہ تعالی نے قربایا کہ اب توایمان لانے کی بات کرتا ہے جبکہ اس سے پہلے چارموسال کا عرصہ تھے دیا جنیل القدرا نبیاء نے تھے مختلف طریقوں سے ایمان کی دعوتیں ویں ہوسلسل الکار کرتا رہا ، بلکہ طرح طرح کے فساوات میں مجتلی رہا ، اس کقر کی اسے بیسزا دی گئی کہ اس وقت اس کا ایمان تبول نہیں کیا گیا بلکہ حضرت جرائیل ایمن نے اللہ کے اس وقت اس کا ایمان کی بات شکرے کہ بیل حضرت جرائیل ایمن نے اللہ کے اس وقت اس کے منہ میں سرندر کی کالی می ڈال دی تا کہ وہ ایمان کی بات شکرے کہ بیل ایمان ہوگا ہے اس وقت اس کا ایمان تبول ہوجا ہے (اک

<sup>(</sup>أ) أستداخد ١ ١٨٨ ٢

<sup>(</sup>۱) مستداحد ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲

٣ الكوكب الدرى ١٦٣/٣ ١ عَمْة الاحوذي ٥٠٤/٨

مسلدید ہے کہ موت کے وقت جب نزع کی کیفیت شروع ہوجائے، اور عذاب سائٹ نظر آئے سکے اس وقت کا ایمان ا "ایمان غرغرہ" یا"ایمان بالس" یا"ایمان بالس" کہلاتا ہے، اہل سنت والجماحت کے نزدیک بیابمان نافع اور معبول فیس (ا)۔

#### بَاب: وَمِنْ سُورَةِ هُودٍ

یہ باب مورہ مودے بارے میں ہے

عَنْ حَوْدِ أَبِي رَذِينٍ. قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ أَيْنَ كَانَ رَبُنَاقَبَلَ أَنْ يَخْلُقَ حَلْقُهُ؟ قَالَ: كَانَ فِي حَمَاعٍ عَالَىٰحَةُ هَوَا فِي وَمَا فَوْقُهُ هَوَا فِي وَخَلَقَ عَرْهَهُ عَلَى الْمَاءِ

قَالَ أَحْمَدُ مُنْ مُنِيعٍ : قَالَ يُزِيدُ إِنْ هَازُونَ : الْعَمَاءُ: أَي لَيسَ مَعَهُ شَي وَ(٢).

جعزت الوزرين كيت قال كريس في مرض بين يارسول الله: بهارارب الين عنون كو بيدا كرف سے بيليكهال تعا؟ آب الطالية في فرمايا: الله تعالى عامين تعاماس كي يعيمي بحورين تعااور فداس كاو ير بحد تعام بحرالله تعالى في الها عرض يائى ير بيداكيا-

احد بن منع كية إلى كريز والعاو" كالنيرين كية إلى كماس عمراديد ب كماس كم ما تعدولي جيز فقي -

# مخلوقات كويبداكرنے سے يملے الله جل شانه كہال تھے

اَل صدیث میں معرت زین نے بی کریم مالالی ہے یوچھا کہ اللہ جل شانہ محلوق کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھے؟ تو ایک کی کریم مالالی ہے کہاں تھے؟ تو ایک کی کریم مالالی ہے ایک کی کریم مالالی ہے کہاں تھے ایک مالالی ہے کہاں تھے ایک میں دوتول ہیں:

ا۔ اگر میلفظاد مماء " (الف معرودہ کے ساتھ) ہوتو امام تریزی نے حضرت پزید بن مارون کا قول ذکر کیا ہے کہ اس کے معلی ایں: "کیس معد شدع " یعنی اللہ تعالی کے ساتھ کوئی چیز ہیں تھی ،اللہ تعالی بالکل اکیلا تھا، کین حربی نشات اور شار صین صدیث نے اس کے معنی ذکر کئے ہیں: بادل، و معنی یعنی "کیس معد شدی ، نقل نیس کے۔

ال معنی کے فاظ ب ' کان فی عماء' کا مطلب میہ وگا کہ اللہ تعالی این تلوق کو پیدا کرنے سے پہلے یہاں تک کہ عرق اور پانی کو بھی پیدا کرنے سے پہلے یہاں تک کہ عرق اور پانی کو بھی پیدا کرئے سے پہلے ایک سفیرت کے بادل کے اور سے اس کے اور پر بھی پیجھ بھی اور سے بھی کھ تھا ، اس مدید میں اور کے بیر مسلب میں افظ ' ما موسولہ ہوتو کی مطلب میں ہوگا کہ اس بادل کے بیر بھی ہوا تھی ہوتا کہ اس بادل کے اور بھی ہوا تھی جن خلائی تھا ، بس مرف اللہ جل شاند موجود سے ، اللہ کے علاوہ پیر بھی خلائی تھا ، بس مرف اللہ جل شاند موجود سے ، اللہ کے علاوہ کے دور سے ، اللہ کے علاوہ کے دور سے ، اللہ کے علاوہ کے دور سے ، اللہ کے علاوہ کے دور سے ، اللہ کا مطاب میں ہوا تھی اور سے دور سے ، اللہ کی دور سے ، اللہ کے دور سے ، اللہ کی دور سے کی دور سے ، اللہ کی دور سے کی دور سے ، اللہ کی دور سے ، اللہ کی دور سے کی دور

<sup>(</sup>۱) تفسيرعثهاني سورهيونس (ص: ٢٨٩)

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة مقدمة باب: فيها أنكر ته الجهمية

خلائى خلاقعاب

اس بادل پرالله جل شاخه س كيفيت كساته على معلوم فين اس برايمان لاناب اگر چداس كى كيفيت ميل

٢- يحض تنول مين ميلقظ وجي " (الف مقصوره كرساته ) في ال كرومعني إن

و السيس معه شيع "ليعي صرف الله تعالى موجود عنه، اس كمالوه كولى چيزيس في منداس كاوير بكو تقا اورشاس ك يعيم مناس

این الا خیر کیتے ہیں کہ دہ امر جوانسائی سجھاوراس کی عقل سے بالاتر ہو، اس کی سجھ میں نیآ تا ہواسے ''عمی' کہتے ہیں ، اور اللہ تعالی اللہ تعالی جوایت اور سورت تھی ، ان امور کا انسان کی عقل اللہ تعالی جوایت اور سورت تھی ، ان امور کا انسان کی عقل چونکہ اصاطعا ورا درا کے نہیں کرسکتی اس لئے اسے لفظ کی سے تعبیر کیا ہے۔

بعض معزات فرمائے ہیں کہ:"این کان رہنا" میں ایک مضاف مذوف ہے، اصل عبارت یوں ہے:"این کان عرش رہنا؟" تواس کے جواب میں نمی کریم سائن الیا ہے فرمایا: "کان فی عماء"۔

خلاصه کلام بیرے که اگر بیلفظ و عمی الف مقصور کے ساتھ ہوتو گر ندکورہ صدیث کی مراد بالکل واضح ہے کہ اللہ ہی موجود شعب اللہ کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں تھی ، اور اگر بیلفظ و عما و الف معرودہ کے ساتھ ہوجس کے معنی '' بادل' کے این تو اس کی تفصیل او پر گذر پیکی ہے تا ہم جو بھی لفظ ہو، اس پر ایمان لا نا ضرور کی ہے آگر چیس اس کی کیفیت معلوم نیس (۱)۔

وخلق عرشه على الماء

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پائی کواور پھرعرش کؤ پیدا کیا گیا،اور بعض روایات میں اولیت کی نسبت جوقلم کی طرف کی عمی ہے بینسبت تنیقی نہیں ہے بلکہ اضافی ہے ،معنی بیرین کہ پائی،عرش اور ہوا کے علاوہ دیگر مخلوقات کی بنسبت قلم کو پہلے پیدا کیا گیا ہے (۱)۔

اس بحث کی مزید تفصیل معارف تر فدی ، جلداق ان ابواب القدر، ' سب سے پہلے مس چیز کو پیدا کیا گیا'' کے عنوان کے تحت تحت گذر چکی ہے، اسے دہاں و کا لیاجائے۔

عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ ﴿ إِنَّ اللهَ تَبَازَكُ وَتَعَالَى يَعْلِي - وَرَبَّمَا قَالَ: يَعْهِلُ - لِلطَّالِمِ حَتَى إِذَا أَحَدَهُ لَمَ يَعْلِفُهُ مِنْ قَرَأً: {وَكَذَلِكَ أَحُدُ رَبِّكَ إِذَا أَحَدَ الْقُرَى } [هو د: 102] الاَيّة (٣).

<sup>(</sup>أ) الكوكبالدري ١٦٤/٢ ا، تحقة الأحوذي ٥٠٨/٨

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٣٥٥/١ كتاب بدء الحلق باب ماجاء في قول الله وهو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده-

الم صبحيح بخارى، كتاب التفسير باب: وكذلك اخذريك اذا أخذ القرئ

## الله کی پکڑ برای سخت ہے

بسااوقات الله تعالى كى ظالم كوفورا نہيں پکڑتے بلكرائے شا اور مہلت دیے ہیں كہ شايدوہ اپنے ظلم سے باز آجائے، اورا ك كناه سے چى توبه كرلے ليكن جب وظلم و تم مل بروتا ہى چلاجائے تو پر الله تعالى اسے اپنی گرفت میں لے ليتے ہیں،اور الله كى پکڑوا تھى بہت تخت ہے، اس پکڑسے بچنے كا طريقہ بدہ كہ انسان اسلامی تعلیمات كے مطابق زعر كى گذار ہے اور گناہوں سے بچنے كا اجتمام كرے۔

عَنْ عُمَرَ مِنِ الْحَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا لَوْلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ { فَعِنْهُمْ هَنَيْ وَسَعِيدً } [هو د: 105] سَأَلْتُ وَسَولَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهَ عَلَي هَنِي وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَعِلْمُ وَلَيْ وَعَلَيْهُ وَعِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْكُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْكُوا وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُوا وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْكُوا مَا عَلَيْهُ وَعَلَيْكُوا مِنْ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْكُوالِكُوا مِلْكُوا مَا عَلَيْهُ وَعَلَيْكُوا مِعَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَ

### تقذير ميں سب مجھ طے ہو چکا ہے

اس مدیث معلوم ہوا کہ انسان اس دیا میں آئے کے بعد جو بھی عمل کرتا ہے خواہ دہ اچھا ہو یا برا، کفر ہو یا اسلام، یہ سب کچھازل میں طے ہو چکا ہے، اور اسے لکھا جا چکا ہے، لیکن بیر ڈئن میں رہے کہ اس لکھنے کے یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالی سی کو زبرد حی برے کام پر یا کفر پرلگا تھی ہے بلکہ اس کا مطلب ہیہ کہ اللہ تعالی چونکہ عالم الغیب ہے، اسے ہر چیز کا کھل علم حاصل

حضرت عبداللدین مسعود فرماتے ہیں کہ ایک شخص نی کریم سائیلی ہے کی خدمت اقدی میں حاضر ہوااور عرض کیا یار سول اللہ: میں نے مدینہ کے کتارے پرایک عورت سے دل کی کرلی ہے اور جماع کے مطاوہ میں نے اس سے سب پھر کرلیا ہے ، اب میں آپ کے سامنے حاضر ہول لہذا آپ میرے بارے میں جو چاہیں فیصلہ فرمادیں، حضرت عمرتے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا گناہ چھیا یا تحالہ ذا تمہیں بھی چاہیے تھا کہ اسے پردے میں بی رہنے دیے ، فی کریم سائیلی ہے نے اس کوئی جواب نیس ویا تو وہ فض پھل دیا پھر نی کریم سائیلی ہے نے اس کو چھیے ایک آدی کو بھیجا اور اسے بلوایا، (جب وہ آگیا تو) نی کریم سائیلی ہے نے آپ کی ترجی سائیلی ہے نے اس کے جھیے ایک آدی کو بھیجا اور اسے دونوں کنارے یعنی جو والوں کے لئے ہے گئی ہیں ، یہ بھیعت یا و دونوں کنارے یعنی جو دشام اور داست کے دفت نماز قائم کر ، اس لئے کہ بیکیاں برائیوں کو تم کر دیتی ہیں ، یہ بھیعت یا و رکھے والوں کے لئے ہے ) قوم میں سے ایک مخص نے عرض کیا : کیا ہے تم اس محض کے خاص ہے؟ آپ سائیلی ہے دونوں کیا دیا یہ بیس بلکہ تمام اوگوں کے لئے ہے۔

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ الْمَرَأَةِ قُبْلَةَ حَرَامٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَأَلَهُ صَنَّ كَفَّارَتِهَا ، فَنَوْلَتُ {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَوْفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الحَسَنَاتِ يُلُوبُنَ السَّيِئَاتِ } [هود: 114] فَقَالَ الرَّجُلُ: أَلِي هَلِهِ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ: لَكُ وَلِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمِّتِي (٢) ـ

حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرمات إلى كدايك فخص في ايك اجنى عورت كا بوسد ليا جوكه حرام تعا، محروه في كريم

<sup>(</sup>۱) : مسئلا حدا ۱۲ ه

 <sup>(</sup>۲) صحیح بخاری کتاب مواقبت الصلاة باب: الصلاة کفارة

مل المار كى خدمت مل حاضر بو اورآب مل الله بسال الله بال كناه كا كفاره بوجهاء الى يريد آيت نازل بولى: "اقدم الصلوة - "ال في عرض كيايار سول الله: كيابيكم مير ب لي خاص بي آب مل الله بي فرمايا: يريم تنهار ب لي اورمير كامت من سے بران فض كے لئے بي جواس يمل كر ب

عَنَّ مُعَاذِي قَالَ: أَتَى النَّبِيَ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَايَتَ وَجُلَّا لَقِي الْمَرَأَةُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مَعُرِفَهُ فَلَيْسَ يَأْتِي الرَّجُلُ شَيْعًا إِلَى الْمَرَأَتِهِ إِلَّا قَدْ أَتَى هُوَ إِلَيْهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَجَامِعُهَا؟ قَالَ: فَأَنْوَلَ اللَّهُ لَا يَتَهُمَا مَعُرِفَهُ فَلَيْسَ يَأْتِي الرَّبِيَّ اللَّهَ اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حضرت معاذین جبل فرماتے بین کرایک شخص نی کریم مان اللہ کے پاس آیا اور مرض کیا یارسول اللہ: اگر کوئی شخص کی ایک مورت سے مطرب سے اس کی کوئی جان بہجان نہ ہواور پھر وہ اس کے ساتھ بروہ کام کرے جوشو برا پنی بھی کے ساتھ کرتا ہے گریہ کہ وہ اس کے ساتھ بردہ کام کر ہے جوشو برا پنی بھی کے ساتھ کرتا ہے گریہ کہ وہ اس کے ساتھ بھی ہے؟ داوی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کے اس کے ساتھ بھی النہ اور سے بھی اس کے اس سے باتمام کرے اور نماز پڑھے، معاذ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ: کیا ہے بھی اس می النے خاص سے یا تمام موسول کے لئے عام ہے۔

حضرت ابو يسر كہتے إلى كميرے ياس ايك مورت كمجور شريد نے كے لئے آئى توش نے اس سے كہا كہ كھر ميں اس سے زياد داجيمي مجوريں إلى وہ ير ب ساتھ كمرين داخل بوئى توش اس كى طرف مائل بوكيا اور يس نے اس كا يوسد لے لیا، پھر پس حضرت الویکر کے پاس آیا اور ان کے ہمائے بیر سارا قصد ذکر کیا تو انہوں نے قربایا: تم اینے گناہ کو چیا کہ توب کر واور کی کو بیات ندیتا کہ لیکن بیل نے صرفین کیا پھر میں حضرت عمر کے پاس آیا اور ان کو بیر ہماری بات بتائی تو انہوں نے قربایا: تم اپنے گناہ کو چینا کہ توب کر واور کمی کو بیات ندیتا کو لیکن بیل نے مرفین کیا پھر میں نبی کریم سال اللی ہے کہ پاس حاضر ہوا اور آپ کو بیروا تعدیتا یا تو آپ سال اللی ہوتا اور ایس کے مروالوں کے ساتھ تم نے بیکام کیا) یہاں کے اہل خانہ میں اس طرح کے کام کے ساتھ چیچے دہاہے؟ ( ایسی ان کے گروالوں کے ساتھ تم نے بیکام کیا) یہاں حک کہ اس نے آرز و کی کہ کاش میں ابھی اس وقت ہی اسلام الا یا ہوتا اور اے گان ہوا کہ وہ دوز خیوں میں ہے ہے، راوی کہتے ہیں کہ پھر نمی کریم ما تعلیق میں بھی اس وقت ہی اسلام الا یا ہوتا اور اے گان ہوا کہ وہ دوز خیوں میں ا

مشكل الفاظ كمعنى: عالبحت: بين في دل كى كى بين في است بين وكنادكيا في مسكل الفاظ كمعنى: منها: بين استورت كو كنها يعنى السنة المستحدة المعنى ال

### نیک کام سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں

فركوروا خاويث عدرج ذيل اخكام ثابت بوت بن:

ا۔ اگرا دی سے کوئی گناہ ہوجائے تولوگوں کے سامنے اسے ذکر نہ کرے بلکہ اللہ تعالی سے شدول سے معافی مانے ،
اگرا دی سے کوئی گناہ ہوجائے تولوگوں کے سامنے اسے ذکر نہ کرے بلکہ اللہ تعالی سے شدول سے معافی مانے ،
اللہ من اللیل "سے جمہور مغسرین حسن بھری ، مجاہد ، حجہ بن کعب ، قناده اور ضحاک وغیرہ کے نزدیک نماز مجاور کے نماز کا ذکر اس
عشاء مرادیس ، اس معنی کی تا تر کہ ایک جدیث سے بھی ہوتی ہے اور طرفی النمار سے نجر اور عصر کی نماز مراد ہے ، اور ظہر کی نماز کا ذکر اس
آیت لیعنی "اقعم الصلوة لدلوک الشمس "عیں ہے۔

ان الحسنات بذهبن السيئات "ب فك نيكيال برائيول كومناوي إلى بسيئات سن صغره كناه مراويل-كرقر آن مجيد كى ايك دومرى آيت ب: "ان تجتنبو اكبائر ما تنهون عنه نكفر علكم سيأتكم "لين اكرتم. برا يكنا بول سے بيخ ربوتو بم تمهار سے جھوٹے كنا بول كا خود كفاره كرويں گے، ای طرح می مسلم کی حدیث میں ہے کررسول الله مقاطر الله مقاطر الله عند اور ایک جدو دوسرے جعدتک اور ایک رمضان دوسر ایک رمضان دوسرے دمضان تک ان تمام گناموں کا گفارہ ہوجائے ہیں جوان کے درمیان صادر ہوں جبکہ بیشن کیا تر پیش بڑے م مناموں سے بچتار ہامو

مذکورہ آیت اور حدیث کی وجہ سے بعض تعفرات ہے کہتے ہیں کہ نیکیوں سے مغیرہ کناہ اس وقت معاف ہوتے ہیں جب وہ کبیرہ گناہوں سے بیچنے کا اہتمام کرتا ہو۔

لیکن جہور کا مسلک میہ ہے کہ تیکیوں کی وجہ سے صغیرہ گناہ معاقب ہوجاتے ہیں بشرطیکہ وہ ان پر نادم ہو، اور آئندہ کے لئے ندکرنے کاارادہ کرے ان پراصرار شکرے بخواہ اس نے کہیرہ گناہ کتے ہوں یاند کتے ہوں (۱)۔

- ولیس بینهمامعوفه این ان دولول کے درمیان شرواز دواج کارشته تقااور شده مورت اس کی باندی تی ایک دوه اس می باندی تی ایک دوه اس می در میان شرواز دواج کارشته تقااور شده مورت اس کی باندی تی ایک دوه اس
- ایک شوہ ایک ہوگا کے ساتھ کرتا ہے اور آنہ الاقد آتی هو الیها"اس آدی نے اس مورت کے ساتھ ہروہ کام کیا جو ایک شوہ ایک ہوگا کا میں کا میں ایک شوہ ایک ہوگا کا میں کیا۔
- ان رجلا أصاب من امر أه قبلة حرام "ال" رجل" سكون مرادين المخلف نام منقول بين : عرد بن غزييه كعب بن عمر ومبان تمار، اور بعض في عامر بن قبس كانام كلما ب-
- اخلفت غازیا فی سبیل الله فی اهله بعثل هذا"،ان کا مطلب بیب که بی کریم مقافظیم نے تا گواری کا اظہار فرمایا کہم فرمایا کہ من اسلام تبول کیا ہوتا کہ میں اس گناہ سے بری ہوتا اور ندا ب مقافظیم محصر سے اراض ہوتے ، ووائے کئے برائتہا کی ناوم ہے۔

#### بَاب: وَمِنْ سُورَةِ يُوسُفَ

بدياب موره يوسف كي اركيس

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْكَرِيمَ ابْنَ الْكَرِيمِ ابْنِ الْرَسُولُ لَوْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) تفسيرابن كثير (٧٣ / ٥٤) سوره بوداية: ١١ ١، مكتبة القرآن والسنة

آوِي إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ } [هو د: 80] فَمَا بَعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ نَبِيًّا إِلَّا فِي ذِرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ حَذَّلْنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّلْنَا عَبَدَةً ، وَعَبْدُ الْوَحِيمِ ، صَنْ مَحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ وَ نَحُوّ حَذِيثِ الْفَصْلِ بْنِ مُوسَى إِلَّا أَثَّهُ قَالَ: مَا بَعَثَ اللّهُ بَعْدَهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي نَرُوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ وَ: الْقَرْوَةُ: الكَنْرُةُ وَالْمَنَعَةُ (١) .

محمد بن عمرو سے طریق میں بھی ای طرح منقول ہے گراس میں یوں الفاظ میں: "ما بعث الله بعده نبیا الا فی ا ثروة من قومه" ، اس میں وردة کی جگر ' رُردة' ہے ، حمد بن عمرو کہتے ہیں کہ رُردہ کے معنی الکثرة و المنعة لیمن کر مت اور قوت کے ہیں۔

مشكل الفاظ كمعنى : فروة: (وال يريش اورزير كساته) فلان ذروة النسب قلال اعلى نسب والا بمدوة: كروة: كثرت مطلب ال ووثول الفاظ كاايك بى بدالمنعة: طاقت وقوت.

#### جيل سے خصرت يوسف كاجواب

بادشاہ نے می کہ یصف علیہ السلام کوجیل سے نکال کردر بارش لا یا جائے، پیغام من کر حضرت پوسف نے قاصد سے کہا کہ تم اپنے بادشاہ کے پاس والیس جاؤ ، اور پہلے بیدر یافت کرو کہ آپ کے نزدیک ان مورتوں کا معاملہ س طرح ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کا اس کے خصے کیا اس واقعہ بیس وہ جھے مشتہ بھتے ہیں اور میرا کوئی تصور قرار دیتے ہیں، بیا یک پنی بیر کا جواب ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بلند مقام اور اونچا حوصلہ مطافر ہاتے ہیں جے دوسر بے لوگ سمجھ بھی نیس سکتے ور شروقع تو بظاہر بیا تھا کہ فوراً حضرت یوسف جیل سے باہر آ جاتے لیکن انہوں نے صرکیا تا کہ میر سے او پر جوایک الزام ہے اس کی صفائی سب کے مسامنے آ جا ہے۔

<sup>(</sup>١) . الأدب للفردللبخاري (ص:١٤٤).

ترفری کی خرکورہ دوایت میں ہے کہ ٹی کریم مل فائی ہے ارشاد قربایا: "کہ اگریس اتن مدت جیل میں دہتا جوتنا پوسف علیہ السلام دہے ہیں اور پھر مجھے رہائی کے لئے بلایا جاتا تو میں قوراً قبول کر لیتا' اس مصیبت میں صفرت یوسف علیہ السلام کے اس طرز عمل کوافعنل قرار دیا گیا ہے ، اور ٹی کریم مان فائی ہم اسے بارہے میں فرمارہے ہیں کہ میں ایسانہ کرتا بلکہ میں مفضول کوافعتیار کر لیتا جو بظاہر نی کریم من فائی ہے جاتا یان شان میں ؟ اس کے مختلف جواب دیئے گئے ہیں:

ا۔ می کریم مل اللہ المبید تمام البیاء یں افضل بین لہذا اگر کئی ہی کوکوئی جزوی فضیلت حاصل موتو وہ اس سے منافی نہیں جیسے صغرت پوسف کو میشرف بھی حاصل ہے کہ ان کی چار پشتوں سے نبوت کا سلسلہ چلا آر ہاتھا۔

ا- مى كرىم ما الله المراجع في وجد الدار الماء

سم۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بی کریم سائی کی استان ہے میداد شاواس وقت فرمایا جب آپ کو بیم علوم نہیں تھا کہ آپ تمام انبیاء میں افضل ہیں۔

"ورجمة الله على لوطان كان ليأوي الى ركن شديد"

اللد تعالی حضرت لوط پردم فرمائے انہوں نے ایک ' رکن شدید'' کی طرف پناہ لینے کی تمنا کی تھی ، اس ' رکن شدید'' سے کیا مراد ہے؟ اس میں دوول ہیں:

ا۔ من ورکن شدید سے اللہ تعالی مراد ہیں اور ظاہر ہے کہ اللہ سے زیادہ اور رکن شدید کون ہوسکتا ہے، اس صورت ہیں آپ
مان اللہ کی دیا: 'ورحمۃ اللہ کی لوط 'بطور مدح کے ہوگی کہ ان کا مقام کتنا بڑا تھا، کیسے کیے مصائب آئے لیکن حضرت لوط نے بھی غیر
اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف انہوں نے رجوع اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی ان پرخصوصی رحمت ہے۔
اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف نہ مسلب میہ کہ حضرت لوط علیہ السلام نے بیتمنا کی کہ میراکوئی مضبوط قبیلہ اور خاندان میاں ہوتا تو ان کی جرات رہوتی، میلوگ جھے خواز اور ذکیل اس لئے کردہ ہیں کہ میں اکیلا اور جہا ہوں ، کیونکہ لوط علیہ السلام کوشام کے علاقے 'مسروم' کی طرف نی بنا کر بھیجا کیا تھا جکہ ان کا تعالی اور ان کا خاندان ساراع راق میں تھا، حضرت اوط علیہ السلام کوشام کے علاقے 'مسروم' کی طرف نی بنا کر بھیجا کیا تھا جکہ ان کا تعالی اور ان کا خاندان ساراع راق میں تھا، حضرت اوط بھی تشریف لئے آئے تھے، پھراد ہر بی ان کو ابرا جم علیہ السلام نے جب شام کی طرف جم حت فرمائی تھی تو ان کے ساتھ حضرت اوط بھی تشریف لئے آئے تھے، پھراد ہر بی ان کو

ني بناكر "السدوم" كى طرف مبعوث كرديا كيا تغار

اگر "رکن شدید" سے خاندان اور قبیلہ مراد ہوتو پھرٹی کریم مان طالبہ کی بیدعا:" درحمۃ اللہ " معزت لوط کے ایک تسام م کو بیان کرنے کے لئے ہے، ان سے کو یا بعقصائے بشریت بیافزش ہوئی کہ اس موقع پر آئیں اپنا خاندان یادا کمیا، اللہ تعالی آئیں معاف فرمائے ، اور اپنی رحمت ان پر نا دل فرمائے۔

حضرت لوط عليه السلام كے بعد اللہ تعالى ئے جتنے انبياء عليم السلام بھيج بال تو ان ميں سے ہر بي كوايك مضروط اور طاقتور قبلے ميں سے بھيجا تا كہ انبيل بيد كہنے كى توبت شائے كہ كاش مير اخاندان ہوتا تو ميرى مدد كے لئے آتا(ا)۔

#### بَاب: وَمِنْ سُورَةِ الرَّغَٰذِ

ن باب سوره رعدے بارے الل ہے

عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: أَقْبَلَتْ يَهُو دُإِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا آبَا القَاسِمِ أَجْهِ وَ الْحَ الرَّعْدِمَا هُو ؟ قَالَ: مَلَكُ مِنَ الْمَلَالِكَةِ مُو كُلُ إِلسَّجَابِ مَعَهُ مَخَارِيقُ مِنْ اَلْ يَسُوقُ بِهَا الْسَّحَابَ حَيْثُ شَاءَاللَّهُ هُو ؟ قَالُوا: فَمَا هَذَا الصَّوْتُ اللَّهُ عَنْ أَمِرَ قَالُوا: فَقَالُوا: فَمَا هَذَا الصَّوْتُ اللَّهِ عَنْ أَمِرَ قَالُوا: فَقَالُوا: فَمَا هَذَا الصَّوْتُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ ؟ قَالَ: اشْتَكَمى عِرْقَ النَّسَافَلَمُ يَجِدُ شَيْئًا إِلَا لِمُعْلَالِهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) . فتح الباري ١٥/١م ٢م كتاب احاديث الانبيام باب ولوطا إذ قال لقومه

ال مستداحدا ۱۷۲۸

مشکل الفاظ کے معنیٰ : معادیق: بخواتی کی جنے ہاں کے اصل معنی ہیں کہ وہ رومال یا کیڑے جس کولیٹ کرنے ایک کھیل کھیلتے ہیں اورآئی میں اس سے آلہ یا آلوار مراد ہے جس کھیل کھیلتے ہیں اورآئی میں اس سے آلہ یا آلوار مراد ہے جس کے ذریعہ وہ فرشتہ بادلوں کو ادھر ادھر با تک کڑلے جا تا ہے۔ یسوق: وہ فرشتہ بانکنا ہے۔ زجو ۃ: ڈانٹ سے میں منتقبی: تا کہ وہ بادل بازی جا تی ۔ حیث آمر: (صیفہ مجبول) جمال کا آئیں تھم دیا گیا۔ امسر انیل: بے حصرت اجتوب علیہ السلام کا نام ہے، عمرانی رائی جا تی ۔ حیث آمر: (صیفہ مجبول) جمال کا آئیں تھم دیا گیا۔ امسر انیل: بے حصرت اجتوب علیہ السلام کا نام ہے، عمرانی زبان میں اس کے معنی بین: عمرانی اشدا شد کھی: مریض ہوگئے۔ عوق النسنا: بیا یک باری ہے جس میں کو لیمی کے جوڑے ایک دروشر ورج ہوتا ہے بھروہ ران سے ہوتے ہوئے جوڑوں میں پھیل جا تا ہے۔ عرق کے معنی درد پیدا ہوجا ہے تواس بیاری کوش النا شراور الف مقصورہ کے ساتھ کی کو دورگ یا پھا جو شیخ تک ہوتا ہے، اس میں جب درد پیدا ہوجا ہے تواس بیاری کوش النا کہا جا تا ہے۔

ا۔ یہود نے 'رعد' کے بارے میں بوچھا تو آپ مان اللہ اسلامی کے دوایک فرشتہ ہے جے بادلوں پر ہامور کیا گیا ہے، اس کے پاس آگ کا ایک آلہ یا تلوار ہوئی ہے، اس کے ذریعہ وہ بادلوں کو ان جگہوں کی طرف با نکتا ہے جس خگہ کا آئیں تھم ہوتا ہے، اور با تکتے وقت وہ فرشته ان کوڈ انٹتا ہے تا کہ ذہ مجھوص جگہ پر بی جا کیں، اس ذہر کی آواز جمیں سنائی دیتے ہے،

۲- سے بتائے کہ امرائیل لینی حضرت یعقوب نے اپنے اوپر کیا چیز حرام کی تھی؟ بی کریم مل اولیکی نے جواب میں فرمایا کہ حضرت این کہ اگر اللہ تعالی جھے اس مرض سے شفا حضرت این کہ اگر اللہ تعالی جھے اس مرض سے شفا عطافر مادیں تو اپنا لپندیدہ کھا تا اور پہندیدہ مشروب چیوڑ دول گا، کھا نول میں آئیس اونٹ کا گوشت اور اس کا دودہ پند تھا، ان کو جب شفاء ہوگئ تو انہوں نے منت کے مطابق ان دونوں چیز ول کو ترک کر دیا، ان کی شریعت میں اس طرح منت کے ذریعہ کی حال چیز کو این کی شریعت میں اس طرح منت کے ذریعہ کی حال چیز کو اپنے اوپر جرام کیا جاسکتا تھا، جبکہ شریعت جمد میں اس طرح کرنا جا ترقیس ، اگر کوئی اس طرح کی قسم کھالے تو اس پر لاازم حال جبکہ دورہ تھی کور دیا۔ ان کی شریعت میں اس طرح کی قسم کھالے تو اس پر لاازم حال جبکہ دورہ تھی کوئو ڈے اوپر جرام کیا خارہ اور آگر ہے۔

اورایک روایت میں ہے کہ انہوں نے یوں منت مانی کہ اگر جھے شفا ہوگئ تو پید دونوں چیزیں نہ میں استعمال کروں گا اور نہ ہی میری اولاد، پھر پیتر بیم جومنت سے ہوئی تھی بنی اسرائیل میں وقی کے تھم کی وجہ سے برقر ار رہی، البیتہ باتی سب چیزیں بنی اسرائیل پر

<sup>(</sup>۱) الكوكب الدرى ١٤٥/٣ ، تحفة الاحوذى ١١٨ ٥٢ ، معارف القرآن ١١٢/٢ .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُولِهِ: {وَنَفْضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأَكْلِ} [الرعد: 4]قَالَ: الدَّقُلُ وَالْفَارِسِيُّ وَالْحَلُو وَالْحَالَمُ ضَلَّ.

حضرت الوہريرة في كريم مل التي بين اس آيت: "و نفضل بعضها على بعض في الاكل" (بم بعض عضرت الوہريرة في كريم مل التي بين التي الت وست بين) كي تغيير بين القل كرتے بين كه آپ نے قربا يا: اس سے ددى اور عمره مجوري، بيشااور ترش مراد ہے۔

مشکل الفاظ کے معنی: ۔ امکل: (ہمزے اور کاف پر پیش کے ساتھ) ذائقہ، لذت دقل: (دال اور قاف پر زبر) ردی مصحور فارسی بحدوقتم کی مجبور ۔ سعلو: (عاء پر پیش اور لام ساکن) بیشا۔ خامض: ترش، کھٹا۔

#### اللدكي قدرت كاأيك شامكار

قرآن مجیدگی فرکورہ آیت سے پہلے ذیین کے قلف قطع اور باغات کا ذکر ہے کہ یہ مارے باغات کے چال اگر چا یک بی زمین سے پیدا ہوتے ہیں اور مختلف قطع اور باغات کا ذکر ہے کہ یہ مار مختلف قسم کی ہوائیں ہی بی ناز مین سے پیدا ہوتے ہیں اور مختلف شم کی ہوائیں ہی بی ان میں میں بی بی بی ان کے رنگ اور ذاکتے مختلف اور چھوٹے بڑے کا تمایاں فرق ہوتا ہے ، اور پھلول کو ایک دوسرے پرفشیات میہ ہے کہ بعض کا میں ایک شکل اور ایک بی قسم کے ہوتے ہیں لیکن بعض کا مرہ عمدہ بعض کا ردی ، بعض کا میں اور ایک بی میں کا ترق ہوتا ہے ، بیسا را کے عدر برا کر یم کی کمال قدرت کا ایک فظیم شاہ کا راور بہت بڑا کا رنا مہے۔

### بَاب: وَمِنْ سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّالَامُ

یہ باب سورہ ابراہم کے بارے مل ہے

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيهِ وَسَلَمَ بِقِنَاعٍ عَلَيهِ رَطَبَ، فَقَالَ: {مَثَلُ كَلِمَهَ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ مَثَلُ كَلَمَهُ كُلُّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا } [إبراهيم: 25] ، قَالَ: هِيَ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةً أَضُلُهُ اكُلُ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا } [إبراهيم: 26] قَالَ: هِيَ التَخْلَةُ {وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيغَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيغَةِ اجْتُقَتْ مِنْ فَوْقِ الأَرْضِ مَالُهَا مِنْ قَرَادٍ } [إبراهيم: 26] قَالَ: هِيَ الحَنْظَلِ قَالَ: فَا خَبَرُ تُ بِذَلِكَ أَبَا العَالِيَةِ فَقَالَ: صَدَقَ وَأَحْسَنَ.

حضرت انس بن ما لک فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مل فالیم کی خدمت میں مجود کی ڈنڈیوں سے بنی ہوئی ٹر ال کا گئی، جس پر کی ہوئی تازہ مجود تی منافیل اونچائی میں جارہی ہوئی، وہ درخت خدا کے تھم سے ہروفت اپنا پھل دیتا ہو) جس کی جز مضبوط اور اس کی شاخیل اونچائی میں جارہی ہوئی، وہ درخت خدا کے تھم سے ہروفت اپنا پھل دیتا ہو) آپ مان فالیم نے فر مایا: دہ مجود کا درخت ہوگدہ وہ زین

كاويرين اويرس المارلياخات الورين مريحتات مهو) ووايلواب،

شعیب بن مجاب را دی کہتے ہیں کہ میں نے سی صدیث ابوالعالیہ کوسنائی تو انہوں نے فرمایا: حضرت انس نے سیج فرمایا اورانہوں نے نیکی کی۔

مشكل الفاظ كمعنى: فقاع بحورى ونذيول سي بنا مواطشت برريش بن كهانا يا محل ركها جاتا ب رطب تازه پخته مشكل الفاظ كمعنى : فعاع به محور كون و بنا محور المحدد الم

كتية إلى - كلمة طيبة: يا كيز وكلمه ال سي كلم طيب لا الدالا الله يعني ايمان مرادب، شعبوة طيبة: يا كيز و در قت ال سي مجود كا ورخت مرادب - كلمة خبيثة بكمات كفراورا فعال كفر - شعبوة خبيثة ال سيابلوا مرادب اور تعن تيسن كهاب -

#### مؤمن اور كافر كي مثال

ال مديث من في كريم من في المريم من في المريد في المات من مومن اور كافر كي من ليس ذكر فرما في بين:

مؤمن اوراس کے اعمال کی مثال ایک ایے درخت سے دی گئی ہے جس کا تومضوط اور بلند ہواوراس کی جڑیں نہیں میں گری گئی ہوئی ہوں اور بلند ہواوراس کی جڑیں نہیں میں گری گئی ہوئی ہوں اور نہرزین پائی کے چشمول میں سراب ہوئی ہوں ، گری جڑوں کی وجہ ہے اس درخت کو استحکام اور معنوطی بھی صاحب ہوگہ ہوں کی وجہ ہے اس کا پھل گندگی سے پاک صاف معنوطی بھی صاحب دوسری صفت اس درخت کی ہے ہاک کہ اس کی ہے کہ اس کی جہ دوسری صفت اس درخت کی ہے ہے کہ اس کی شاخیں بلندی پر آسمان کی طرف ہوں ، تیسری صفت اس درخت کی ہے کہ اس کا پھل ہردفت ہر صاف میں کو ایوں سے کہ اس کی بیاد کی ہوئی ہردفت ہر صاف میں کھا یا جاتا ہو۔

ای ورخت سے مجور کا ورخت مراد ہے، اورای درخت ہے مثال دینے کی وجہ بیہ کے کلمہ طیب میں ایمان اس کی جڑ ہے، جو بہت محکم اور مضبوط ہے، ونیا کے حوادث اس فی بلائیس سکتے ، دوسری وجان کی طہارت و نظافت ہے کہ دنیا کی گذرگیوں سے مثار نہیں ہوتے ، جیسے بڑے درخت پرس فرائیس کا کوئی ار نہیں ہوتا ، بیدو وصف تو ''اصلحا طابت'' کی مثال ہیں، تیری وجہ بیہ کہ جس طرح مجبود کے درخت کی شاخیں بلندا سان کی طرف ہوتی ہیں اس طرح مؤمن کے ایمان کے ثرات یعنی اعمال موجہ بیری آسان کی طرف انتخاب ہرموسم میں شب وروز کھا یا جاتا میں آسان کی طرف انتخاب جاتے ہیں، چوتی وجہ بیہ کہ جس طرح مجبود کا جس مرس میں شب وروز کھا یا جاتا ہے مؤمن کی اور جس طرح مجبود کے درخت کی ہر چیز کا دا آلہ ہم مؤمن کا ہرتول وقت اور مفید ہوتے ہیں بیر طبیکہ وہ مؤمن کا ہرتول وقتل اور حرکت و سکون اور اس سے پیدا ہونے والے آثار پوری دنیا کے لئے نافع اور مفید ہوتے ہیں بیر طبیکہ وہ مؤمن کا ہرتول وقتل اور حرکت و سکون اور اس سے پیدا ہونے والے آثار پوری دنیا کے لئے نافع اور مفید ہوتے ہیں بیر طبیکہ وہ مؤمن کا کی اور اسلامی تعلیمات کا یا بند ہو۔

اس کے بالقابل دوسری مثال کفار کی شجرہ خبیشے دی گئے ہے اور کلہ خبیشے کلمات کفراور کفر کے اعمال مرادیں ،اس

#### حديث سيدوباتول كاثبوت

لمركوره صديث سے دوام ثابت ہوتے ہيں:

مرتے اور دفن ہونے کے بعد قبر میں انسان کا دوبارہ زعرہ ہو کرفر شنوں کے سوالات کا جواب دینا، مجراس استحان میں کامیائی اور ناکامی پر تواب باعذاب کا ہونا، قرآن مجید کی تقریباً دس آیات میں اشارۃ اور دسول اللہ مان موسلہ کی کوئی مواحت اور وضاحت کے ساتھ مذکور ہے، جس میں کسی مسلمان کوشک وشید کی کوئی منوائش نہیں ،

لہذا خوارج معتر لماور بعض دومرے حضرات كاعذاب قبر سے الكادكرناكى بھى لحاظے درست نيس ،قرآن وسنت ميں الله النظرية كي خلاف دلائل موجود ہيں ،اس لئے ان كى بات كاكوكى اعتبار نيس (۱)۔

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن ۲۳۵/۵، سوره ابر ابيم

المنحيح بخارى كتاب الجنائل باب ماجاء من عذاب الغير

٣ - تكملة فتيح لللهم ٢٣٩/ كتاب الجنة مسئلة عذاب القين معارف الفرآن ٢٣٨/٥، تفسيرابن كثير ٣/٣/٣ ط: يشاور

عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: ثَلَثُ عَائِشَةً، هَلِهِ الآيَةَ {يَوْمَ ثُيَدٌلُ الإَّرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ} [إبراهيم: 48] قَالَتْ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ؟ قَالَ: عَلَى الصِّرَ اطِر(ا).

حفرت مسروق کیتے ہیں کہ حفرت مائشہ نے اس آیت: "یوم تبدل الارض غیر الارض" (قیامت کا ون ایسا ہوگا کہ اس میں موجودہ زمین بھی بدل وی جائے گی) کی طاوت کی اور پوچھا کہ یارسول اللہ اس وقت لوگ پھرکہاں ہوں گے؟ آپ مالظی جم نے فرمایا: بل مراط پر ہوں گے۔

## قیامت کے دن آسان وزمین کی تبدیلی

قيامت كون اسان وزين كتيديل بون كرومعنى موسكة بن:

ا۔ ان کی صفات اور شکل وصورت بدل دی جائے جیسا کے قرآن کریم کی دوسری آیات اور روایات حدیث میں ہے کہ پوری زمین ایک سطح مستوی بنا دی جائے گئے جس میں نہ کئی مکان کی آڑ ہوگی، نہ درخت وغیرہ کی، نہ کوئی پہاڑ اور شاہد ہے گا نہ غار اور گہرائی، چنا نچ قرآن مجید کی اس آیت میں ہے: ''لائزی فیصا عوجا والا اُمتا'' یعنی تغییرات اور پہاڑوں کی وجہ ہے جوآج کل راستے اور سراکیس مزکر گذرتی ہیں، اور کہیں اونجائی ہے کہیں گہرائی، بیضورت نہ دہے گی بلکہ سب صاف میدان ہوجا ہے گا،

- ال زيان ك بدالي من دوسرى زين اورائ أسان كى جگهدوسر اسان بناوسي جا سى

قیامت کے دن آسان وزمین کی تبدیلی سے تعلق جوروایات حدیث متقول ہیں ان میں ہمی بعض سے صرف صفات کی تبدیلی معلوم ہوتی ہے (۲)۔

بیمن حضرات مثلاً حضرت تفالوی وفیرہ نے فرمایا کہ ان دونوں باتوں میں کوئی تفنا داور تعارض نہیں ، ہوسکتا ہے کہ پہلے نقحہ کے وقت ای موجودہ زمین کی صفات تبدیل کی جائیں اور پھر صاب کتاب کے لئے ان کوکسی دوسری زمین کی طرف منظل کیا حالے ،

تفیر مظہری میں صرت عکر مدکا ایک قول قل کیا ہے جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے، اس اڑکا ترجمہ یہ ہے: یہذیین سمٹ جائے گی اور اس کے پہلو میں ایک دوسری زمین ہوگی جس پرلوگوں کو حساب کتاب کے لئے کھڑا کیا جائے گا۔

میٹر ترفذی کی فذکورہ روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ زمین سے بل مراط کے ذریعہ دوسری طرف منتقل کے جائیں گے، اور این جریر نے اپنی قفیر میں متعدد صحابہ وتا بھین کے بیا قوال قال کتے ہیں کہ اس وقت موجودہ زمین اور اس کے تمام

وريا آگ موجا كي كن كوياييماراعلاقه جس بي اب دنيا آباد به اس وقت جنم كاعلاقه موجائ كا،

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين باب: في البعث والنشور

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح الملهم ٢/١ ١١، كتاب صفة القيامة ، باب في البعث والنشؤر وصفة الارض يوم القيامة

اس سے معلوم ہوا کہ عشر کی زین اس موجودہ زمین کے ملاوہ کوئی اور جس تبدیلی کا ذکر اس آیت میں ہے،اس سے ذات کی تبدیلی مراو ہے، اور حقیقت حال تو اللہ تعالی ہی کومعلوم ہے، بندے کا کام بس بیرے کہ ان تمام امور پرایمان لائے(۱)۔

#### بَابِ وَمِنْ سُورَةِ الْحِجْرِ

يرباب سورة الجرك بإرب يسب

حضرت عبدالله بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک عورت ہی کریم مان ایک میں کا کہ بیٹے نماز پر ماکرتی تھی، وہ حسین ترین اوگول میں سے ایک بہت بی خویصورت عورت تھی بعض لوگ آگے برحت تاکدوہ بہلی مف میں کھڑے ہوں اور اس عورت کو نہ تاکہ دہ بچھلی صف میں کھڑے بول ، چنا نچہ جب وہ رکوئ کرتے تو اپنی عورت کو خدد کی سیس اور بعض لوگ بیٹے جہ تاکہ دہ بچھلی صف میں کھڑے باس بر اللہ تعالیٰ نے بہ آیت نازل فرمائی: "و لقد علمنا بتلول کے بیٹے ہے اس عورت کی طرف دیکھتے ، اس پر اللہ تعالیٰ نے بہ آیت نازل فرمائی: "و لقد علمنا للستقد میں ہے "(اور ہم بی جائے ہیں تم میں ہے آگے بڑھ جائے والوں کو اور ہم جائے ہیں بیٹے رہے والوں کو) المستقد میں ہے تاکہ برجو جائے والوں کو اور ہم جائے ہیں بیٹے رہے والوں کو ہی اس میں ایک جو رہے اس میں اس میں ایک جو رہے اس میں اس میں ایک جو رہے ہی کہ بیٹوں کی جدیث سے صحت کو یا دہ قریب ہے۔

### مستقد مین اورمستاخرین کی چند تفسیریں

قرآن مجیدگان آیت میں مستقد مین اور مستاخرین سے کیا مراد ہے؟ اس کی چند تفییری محابدہ تابعین سے منقول ہیں:

ال ایک تغییر تر بذی کی ندکورہ روایت میں حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ کچھ لوگ صف اوّل میں کھڑ ہے ہوئے کے بجائے پچھلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں سے صف بجائے پچھلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں ہے صف اول میں کھڑے ہوئے والے اور مستاخرین سے پچھلی صف میں کھڑے ہوئے والے مراد ہیں۔

<sup>(</sup>۱) بغسير مظهري ۲۸۳/۵ سورة ابرابيم ممكتبه رشيبيه، كوتك، بيان القرآن ۱۳۲/۲، اداره تائيفات اشر فيه، معارف القرآن ۲۷۳/۵، تحفة الاحوذي ۲/۸ ۵۲

<sup>(</sup>٢) سنن نسائي، كتاب الامامة باب: للنفرد خلف الصف

امام ترخدى قرمات بال كداس روايت كى دوسرى سدجس مين ابن عباس كاذكر فيس وه زياده مح به سيابوالجوزاء كاقول

٢ مستقدين سے دولوگ مرادين جواب تک پيدا ہو چكے إلى اور مبتا خرين سے دولوگ مرادين جوابحي تک پيدائيل

المستقدين سور يهو الوك اورمتاخ بن سازنده لوك مرادين -

الم مستقد من سے امت محدید سے پہلے کاوگ مرادین جبکہ متاخرین سے امت محدید مراد ہے۔

۵۔ مستقد میں سے اطاعت گذاراور نیکو کا رمرادیں اور مستاخرین سے گنچکاراور خافل لوگ مرادیں۔ ان تمام اقوال میں کوئی تعارض نہیں ،سب جمع ہو سکتے ہیں (۱)۔

عَنْ ابْنِ عُمَرٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَشَلَّمَ قَالَ: لِجَهَنَّمَ مَنِعَهُ أَبُوابٍ، بَابِ مِنْهَا لِمُنْ سَلَّ السَّيْفَ عَلَى ابْنِ عَلَى أَمْوَمُ مُعَلِيهِ وَشَلَّمُ قَالَ: لِجَهَنَّمَ مَنِعَهُ أَبُوابٍ، بَابِ مِنْهَا لِمُنْ سَلَّ السَّيْفَ عَلَى أَمْوَمُ مُعَدِّدٍ (٢).

حضرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله مق الله عن ایا جہنم کے سات درواز ہے جی ان میں آیک درواز وان لوگوں کے لئے ہے جومیری امت پر یافر مایا است محمد پرتگوارا تھا تھی گے۔

### جہنم کے سات دروازے

اس روایت سے دوباتیں معلوم ہو کی

جيم كيمات دروازي إل

ان مَن سے ایک ورواڑہ ان اوگوں کے لئے ہوگا جو میری امت پر تکوار چلائی کے میر کو یا اس است کی خصوصیت ہے۔ عَنْ آبِی هُوَ يُوَةً ، قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: الْبَحَمُدُ اِلْجَالُمُ الْفُوْ آنِ وَأَمُ الْحُكَابِ وَ السَّنِعُ الْمَقَانِي (٣)۔

عَنْ أَبِيِّ بُنِ كَعْبٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهَ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ مِعْلَ أُمِّ الْقُوْآنِ،

<sup>(</sup>۱) تفسير قرطبي ۱۰ ۲۰ ۲ مكتبه دار الكتاب العربي

<sup>(</sup>۱) مسئداحد۲/۹۲۶

الما صحيح بخارى كتاب التفسير باب ولقد اتينا سبعا من المثاني

وَحِيَ السَّبْعُ المَقَانِي، وَهِي مُقْسُومَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَيُعَبْدِي مَاسَأُلُ (١).

### سورہ فاتحہ کے چندنام

يْدُورُه احاديث بيل سوره فالحَدَى تصوصيت ، فضيلت اوراس كے چندنام مذكور بيل ، جن كي تفصيل سيان

ا۔ ام القرآن، عربی زبان میں لفظ "ام" کے ایک معنی "بنیاد "اور" اصل" کے آتے ہیں، اور سورہ قاتحہ میں قرآن مجید کے تمام بنیا ذی معنامین اجمالاً جمع ہیں، یہ کو یا پورے قرآن مجید کی اصل اور بنیاد ہے اور پورا قرآن اس کی شرح اور تفصیل ہے، اس لئے اسے ام القرآن کہا جاتا ہے۔

ال- ام الکتاب، سورہ فانخد کا بیٹام ایک تو اس وجہ سے کہ وہ مصاحف کی ابتداء ٹیں کھی جاتی ہے، ووسری اس لئے کہ نماز ٹیں بھی اس کی قراءت سے ابتداء کی جاتی ہے، یہ گویا بنیا داور اصل ہے اس وجہ سے اسے ام الکتاب کہا جاتا ہے، ندکورہ و جیس سورہ فاتحہ نام رکھنے کی بھی میں (۲)۔

ا۔ سی مثانی: مینی سرات آیات ہیں، اس کے مثانی ہیں، مثانی جعہمان کا، اے مثانی ایک تواس وجہ سے کہتے ہیں۔
کہاسے تمازیس بار بار پڑھا جاتا ہے، دومری اس وجہسے کہ اس کے قریعہ بار بار اللہ جل شانہ کی حمد وثنا مرکی جاتی ہے اور تیسری وجہ سے کہ رسے ورت باس کے مثل نازل ہیں ہوئی، اس بنام پر اسے کہ رسے ورت باس کے مثل نازل ہیں ہوئی، اس بنام پر اسے کر ریٹو حاجا تا ہے (۲)۔

"وهى مقسومة بينى وبين عبدى "اس كامطلب بيب كراس مورت كا ابتدائى تصف الله تعالى كاحدوثاء اور الكرام وهي مقسومة بينى وبين عبدى "اس كامطلب بيب كراس مورت كا ابتدائى تصف الله تعالى كاحدوثاء اور الله الكرام و الله عن الكرام و الله عن أبي متعيد المحدوي، قال: قال رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ: اتَّقُو الْوَ اسَةَ المُوْفِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُو إِللهِ واللهِ عَنْ أَبِي متعيد المحدود في اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَنْ أَبِي متعيد المحدود في الله عن الله عَلَيْهِ واللهِ عن اللهُ عَلَيْهِ واللهِ عن الله عَنْ أبي متعيد المحدود في الله عنه المحدود و الله عنه الله الله عنه عنه الله عن

حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہرسول الله من الله من ارشاد فرمایا: مؤمن کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور

<sup>(</sup>١) منن نسائى، كتاب الافتتاح، باب تاويل الله تعالى: ولقداتينك سبعا من المثانى

<sup>(</sup>۲) عمدة القارى ۸۰/۱۸

فتر البارى، ١٩٤٨، كتاب التفسير، باب ماجاء في فاتحة الكتاب

ت ريكما ب مجرآب الطالي إلى في ايت يرحى:"ان في ذلك الايت للمتوسمين" (يقيراً ال واقعين ال ہمرت کے لئے بہت ی نشانیاں ہیں)

امام ترتدی فرماتے ہیں کہ بھن الل علم سے متقول ہے کہ متوسمین کے معنی "دمتقرسین" کے بیل لینی سمجھدار اور فہم و

### مؤمن کی فراست سے بچو

مركوره حديث بدويا تين معلوم بوكس:

جوخص بحجمعتي مين مؤمن مورتقوي اورخوف خدا بحرز يورسة راسته موتواسية الله تعالى ايك خاص تشم كي فهم وفراست اوربصيرت عطافرمات بين جس كى وجهس ووكى سار ب معاملات كوبتائ بغير بهى مجه جاتا ہے، بياس كا توزايمان اوراس كى فراست ہوتی ہے۔

لیمن حضرات فرماتے ایل کماس فراست کے دومطلب ایل:

- الله تعالى مؤمن كوالي فراست عطافر ماتے بین كدوه لوگوں كے احوال كرامت وغير و ك وجہ سے جان ليتا ہے
  - یاال سے مراد تجربہ ہے کہ وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر پہچان کیتا ہے۔

اس آیت میں "متوسین" کے معنی امام مجابد کے نزدیک متفرسین کے ہیں لیعنی فہم وفراست اور بھیرت رکھنے والے لوگ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُولِهِ: { لَّتَسَأَلْنَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَاثُوا يَعْمَلُونَ } [الحجر: 93]قَالَ: عَنْقُولِ لَا الْمُؤلِّ اللَّهُ

حضرت السي بن ما لك قرآن مجيد كي اس آيت: "لنسالنهم اجمعين عيا كانوا يعملون" (بم ضروران تمام ے ان کے اعمال کے متعلق قیامت کے دن ہوچیس مے ) کی تغییر میں ٹی کریم من الایل سے قبل کرتے ہیں کہ "لا المالا اللہ'' کے کلمہ کے پارے میں یو جماحا ہے گا۔

### محشر ميس سوال كس چيز كا موكا

آیت ذکوره یس الله جل شاند نے آپئ ذات یاک کی مسم کھا کرفر مایا ہے کہ ان سب اگلوں اور پچھلوں سے ضرور سوال اوربازيرس موكى ی خرای کی مذکورہ روایت میں ہے کہ دوال لا الدالا اللہ ہے متعلق ہوگا کہ ایک انسان نے ایمان لاکراس کلے کے تقاضوں پر کمٹناعمل کیا ، کتفاہ و کا اور تافر مانیوں سے بچار ہا، اللہ کے احکام کے مطابق اس نے زندگی گذاری ہے؟

بعض حصر احت فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں سے سوال ہوگا خواہ دہ مسلمان ہوں یا کافر کیونکہ لفظ عام ہے، اس لئے عوم کے معنی ہی مراد ہوں گے ، کافر سے سوال ہوگا کہ تم کفر مرکبوں رہے اور مؤمن سے سوال ہوگا کہ تم کے مقاضوں سے مطابق زندگی گذاری ہے یا ہے جذبات اور خواہ شات کی ہیروی کرتے رہے (۱)،

### بَابْ: وَمِنْ سُورَةِ النَّحْلِ

برباب سوره کل کے بارے میں ہے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ النَّحَطَّابِ ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعْ قَبْلُ الطُّهُرِ بَعْدَ الدَّوَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَيْسَ مِنْ الطُّهُرِ بَعْدَ الدَّوَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَيْسَ مِنْ الطُّهُرِ بَعْدَ الدَّوَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَيْسَ مِنْ الطَّهُرِ بَعْدَ الدَّيْحَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مِنْ اللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَنْ اللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَنْ اللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهُ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّه

## زوال كى جارر كعتول كى فضيلت

مركوره حديث عدوياتي معلوم موسى:

ا۔ زوال کے نورا بعد اگر چار رکھت نقل پڑتھے جائیں تو ان کا اجر وثواب ٹماز تبجد کی چار رکھت کے برابر ہے، بعض حضرات فرمائے ہیں کہان چار رکھت میں عموم ہے لہذا ظہر کی تنتیں بھی اس میں داخل ہیں ان کا اجروثواب بھی کو یا تبجد کی نماز کے برابر ہے (۲)

في ١٨٠٤٨ (١). تحقة الإحوى ٥٣٢٨٨

<sup>(</sup>الم الكوكب الدرى ١٤٤/١

۷۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد وشاء اور تھنے کرتی ہے ، کا سُات کی ہر چیز اللہ کے تھم کے تالع ہے ، سورج چاند کا ا شب وروز کا وقت کے مطابق آنا اور درفتوں کا سامیر بھی وائی اور بھی یا تھی طرف جھکنا نے یہ سب اللہ کے تھم کی اطاعت کے مطاہر

عَنْ أَبِي بَنِ كَعَبٍ ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحُدِ أُصِيبَ مِنَ الْأَنْصَارِ أُرْبَعَةُ وَسِتُونَ رَجُلًا وَمِنَ الْمُهَاجِرِينَ سِتَّةً مِنْهُمَ حَمْزَةً ، فَمَثَلُوا بِهِمْ ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ : لَئِنْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْ كَامِعْلَ هَذَا لَنَوْ بِينَ عَلَيْهِمْ قَالَ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَعُولِ مَا عُولِينَمْ بِهِ وَلَيْنَ صَبَوْتُمْ لَهُوَ حَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ } فَتْحِ مَكَةً ، فَأَنْزَلُ اللهُ تَعَالَى { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُولِينَمْ بِهِ وَلَيْنَ صَبَوْتُمْ لَهُوَ حَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ } فَتْحِ مَكَةً ، فَأَنْزَلُ اللهُ تَعَالَى { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُولِينَمْ بِهِ وَلَيْنَ صَبَوْتُمْ لَهُو حَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ } [النحل: 126] فَقَالَ رَجُلْ: لَا قُرْيُشَ بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ : كُفُوا عَنِ الْقَوْمِ إِلَّا لَمُ لَيْ وَلَيْنَ صَبَوْتُهُمْ لَهُ وَاعْنِ الْقَوْمِ إِلَّا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : كُفُوا عَنِ الْقَوْمِ إِلَّا لَا يَعْمَلُ مَا عُولُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : كُفُوا عَنِ الْقَوْمِ إِلَّا لَا لَمُنَالِكُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ : كُفُوا عَنِ الْقَوْمِ إِلّا لَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ : كُفُوا عَنِ الْقَوْمِ إِلّا لَا لَا لَا لَهُ مَا لَوْ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ

حضرت الى بن كعب فرائے إلى كرجب غروه احد بواتو اس من انسار كے چاشھ اور مہاجرين كے چيآ دى شہيد بوت الى بن كان مغيره كات ديئے تھے، بوت ان ميل محروجي إلى، تو كفار نے ان شہداه كا مثله كرديا تفايتی ان كے ناك، كان وغيره كات ديئے تھے، حضرات انسار كئے گے كہ اگر ہم پھراس دن كی طرح ان كے ساتھ فرجيئر ہوئے تو ہم ان كے اس سے و گئے آ دميول كے ناك كان وفيره كا في كے راوى كئے إلى كہ جب وقع كہ مواتو اللہ تعالی نے بيآ بت نازل فرما كی: "و ان عاقبت فعاقبو آب" (اورا كر بدلہ ليے كوتوات ان بدلہ او جاتا تہا اے ساتھ برتا و كي كيا ہے، اورا كر مبدلہ ليے كوتوات ان بدلہ او جاتا تہا دے ساتھ برتا و كيا كيا ہے، اورا كر مبدلہ ليے كوتوات ان كے ايك فض نے كہا كہ آج كے بعد قريش ميں ويں كوتو آپ مان كے ان مان كے ان وقيره ان كوتو اپ

مشكل الفاظ كم معنى : - أصيب: مصيبت بنيائ كي يعن شهيد بوك مثلوا: (صيغه جيول) ان كامثله كيام يا يعن ان ك كان ، ناك وغيره كاث وية كف لنوبين: بيارياء سه به جم ضروراضافه كرير كروكا كروير كرك كفوا: كف سے صيفه امر به بتم رك جاؤية في نا ندكرو عاقبتم بتم بدلدلينا چا بو۔

# مذكوره آيت كاشان نزول اوررسول التدمل فاليالي وصحاب كي طرف ي التعميل حكم

جہور منسرین کے زوریک بیآیت: "وان عاقبتہ۔" مرنی ہے، غزوہ احدیش سرّ صحابہ کی شہادت اور حضرت حمر ورضی اللہ عنہ کوئل کر کے مثلہ کرنے کے واقعہ میں نازل ہوئی میچے بخاری کی روایت میں ای طرح ہے۔

جبکہ ترندی کی فدکورہ روایت میں ہے کہ بیآیت نتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی، کیونکہ نی کریم مان اللہ اورانساری سحاب نے بیعزم کیا تھا کہ اب جب ہمیں کفار سے لڑائی کا موقع ملاتو ہم دگنی تعداد میں ان کا مثلہ کریں گے، فتح مکہ کے موقع پراگروہ چاہتے تو بدلہ لے سکتے متھ لیکن اس آیت کی وجہ سے نی کریم مان اللہ اور صحابہ کرام سے صبر کا راستہ اختیار کیا، انتقام ہیں لیا، چنانچہ ئى كريم من اللي يم ما يا: چارا وميول كسواكس كول دركيا جائے ، ان چارك نام بيان : عرمد بن الى جهل ، عبد الله بن مطل ، معيس بن صياب اور عبد الله بن سعد بن افي اسرح ،

اور سے کھ بعید تیل کہ ان آیات کا ترول مرر ہوا ہو، پہلے غروہ احد کے موقع پر نازل ہوئی ہوں اور پر رفت کہ کے وقت دوبارہ نازل ہوئی ہوں(۱)۔

فتح مكد كے دن محملو كوں كول كرنے كا تكم

فق کمدے موقع پر چند حضرات ایسے سے کہ ہی کریم مان اللہ بار نے انہیں مار نے اور آل کرنے کا تھم دیا ،ان کی تعدادیں اسحاب سیر کی روایات مختلف ہیں ، عام اہل سیر نے وی ، این اسحال نے آٹھ ، ابوداؤد ، دارتطنی اور ترفدی کی مذکورہ روایت میں چھ افراد کا ذکر ہے ، اور حافظ مخلط کی نے مختلف حوالوں سے پندرہ نام ذکر کے ہیں۔ان پندرہ میں سے آٹھ نے آو آپ من اللہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تو ہی کا در اسلام آبول کرلیا ، پانے آل کے گئے ، ایک بھاگ کر جران گیا ،اورو ہی حالت میں مرااور الیک کے اسلام لاسنے یافل کے جانے کے بارے میں اختلاف ہے ،اس طرح یک بندرہ افراد ہوگئے ،

جوا محد حصرات بي كريم من الماليليم في خدمت مي حاضر بوكرمشرف إسلام بوع عقم ال كام درج وال إن

اور پراسلام کے لئے انہوں نے بڑی تا قابل فراموش خدمات سرانجام دیں، پوری عراسلام کی سربلندی کے لئے جہاد

<sup>(</sup>ا) معارف القرّان ۲۳۲/۵

یں گذاری، اسلامی تاریخ کی مشہور جنگ پرموک میں انہوں نے اعلان کیا کہ کون میرے ہاتھ پرموت پر بیعت کرتا ہے؟ چارسو عاہدین نے ان کے ہاتھ پرموت پر بیعت کی، ان عاہدین نے دھمن کی فوج پر ڈبردست جملہ کیا، جن کرسب کے سب شہید ہو گئے، بعد میں جب دیکھا گیا تو معرت مکرمہ کے جسم پر تیروں اور تلواروں کے سرسے ذیا وہ زخم ہے (۱)،

۱۔ حضرت عبداللہ بن سعد بن الی سرت یہ پہلے مسلمان ہو گئے تنے، اور رسول اللہ ما اللہ علی اب وی تنے، لیکن پھر مرتد ہوکر مکہ مرمد آ گئے تنے، بید حضرت عمال کے رضاعی بھائی تنے، فئے مکہ کے بعد حضرت عمان ان کوآئپ کی خدمت میں لائے اور دوبارہ مشرف باسلام ہو گئے۔

انہوں نے بھی بعد میں اسلام کے لئے بروی قربانیاں دیں ،حصرت عثان کے زمانے میں جہاد افریقہ میں انہوں نے زبردست بجاہدانہ کردارادا کیا،حضرت معادیہ کے زمانہ میں ان کی وفات ہوگی(۲)۔

الد کعب بن زہیر، بی ورب کے مشہور شاعر سے، اسلام سے پہلے ٹی کریم مانظائیا کی ذمت اور جوش اشعار کہا کرتے سے دیکہ کر مدے بھاگ گئے سے ابعد شل مدیند منورہ آکر آپ کی خدمت شل عاضر ہوئے اور مشرف باسلام ہوئے، پھر آپ من علام میں مانظائیا کی مدح میں اپناوہ شہرة آقا قصیدہ کہا جس سے آج تک اوب عربی کی فضا گرجی ہے، یہ تصیدہ ' بانت سعاد' کے نام سے مشہور ہے۔

۵۔ وحتی بن جرب، انہوں نے غز وہ احدیں حضرت عز و رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا تھا، یہ بھی انتج مکہ کے موقع پر شرف باسلام ہو گئے تنے۔

ال عبدالله بن زبعری، به عرب کے مشہور شاعر نفع، آپ سا اللہ ہم کی فرمت میں شعر کہا کرتے ہے بہ بھی بھاگ کرنجران علام میں اللہ میں ا

2- منده بنت عتبه بیردی منده بین جنبول نے حضرت حزه کوشهید کرایا تھا، بھراسی پربس نبیس کیا بلکدان کاسینه چاک کرکے ان کا کلیمہ چپایا تھا، ان کو بھی آل کرنے کا حکم دیا، لیکن اللہ نے ان کی قسمت میں اسلام کی ابدی سعادت کھی تھی، چنانچہوہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں ، اور اسلام قبول کرلیا، بیرحضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ محتر مہیں ۔

٨- فرقى (فاءاور را برز براورتاء ساكن)، يعبد الله بن خطل كى باعدى تقى، رسول الله سأن الله عنظية كيخواف شعر يرزها كرتى تقى،

<sup>(</sup>ا) - الاصابة في تمييز الصنحابة ٢٢٢/٢

<sup>(1)</sup> الاصابة ٩٣٨٣، حرف العين

مدیمی میاح الدم قرار دی گئی می فتح مکہ کے وقت ہماگ گئی ، بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کراسلام لائی ، معنرت عمریا معنرت عمان کی خلافت میں اس کی وفات ہوئی (۱)۔

فتل كتے جائے والے مجرم

جن اوگوں کے خون کومیاح قراردیا گیا تھا، ان ہیں ہے یا جی افراد کول کیا گیا ہے، جن کی تفسیل درج ذیل ہے:

ا۔ عیداللہ بن خطل ، اس کا اصل نام عبدالعری تھا، اس نے جب اسلام قبول کیا تو نبی کریم ساتھ ایک فلام بھی تھا، داستے کے عبداللہ دکھا، پھراسے آپ ساتھ ایک فلام بھی تھا، داستے کے عبداللہ دکھا، پھراسے آپ ساتھ ایک فلام بھی تھا، داستے میں کسی منزل پراس نے فلام کو کھا تا تیار کرنے کے کہا، فلام کمی وجہ سے سو کیا، اور کھا تا تیار کو فلام کے فلام کی وجہ سے سو کیا، اور کھا تا تیار ٹیس کیا، این خطل نے فصے میں آکر استے من کسی منزل پراس نے فلام کو کھا تا تیار کرنے کے کہا، فلام کی وجہ سے سو کیا، اور کھا تا تیار کرنے تھا، اس کی دوبا تدیاں آگر آپ کی جو ٹیس اشعار کہا کرتا تھا، اس کی دوبا تدیاں تعلیم کے فلاق اشعار پر صواتا تھا، ایک تو یہ ٹون ناحق کا مجرم تھا، دومرا جرم تعلیم، ناچ کا گھا، ان تین میں سے ہر جرم کی مزاق ہے۔
ارتدادتھا، اور تیسرا جرم آپ کے خلاف اشعار کہنے کا تھا، ان تین میں سے ہر جرم کی مزاق ہے۔

فی مکہ کے دن بیرکھیے کے پردوں سے لیٹ کمیا تھا، آپ کواطلاع دی گئی کہ ابن خطل غلاق کھیے ہے لیٹا ہوا ہے، آپ مانظیلی نے قرما یا''اس کو وہیں قبل کرڈالؤ' چنانچے حضرت ابو برز واسلمی اور حضرت سعدین حریث نے جا کراس کوآل کیا،

ا۔ مقیس بن صاب، یہ بھی پہلے سلمان ہو گیا تھا، بھر مرتد ہو کر مکہ مرسد آم یا تھا، مطرت ممیلہ بن عبداللہ لیٹی نے اسے آل کیا

الم حارث بن طلاطل، یکی آپ کی جویس اشعارکها کرتا تھا، اسے بھی حضرت علی رضی اللہ عند فی کیا۔ - قریبہ (تصغیر ہے قرید کی) یہ ابن خطل کی باندی تھی، رسول اللہ سائٹ کی کے خلاف شعر پڑھا کرتی تھی، فلتے کہ کے موقع راسے قبل کما کمالا)۔

۷۔ مہاح الدم قرار دیئے جانے والے پندرہ افراد میں سے 'جہیرہ بن دہب'' مجی تھا، یہ فتح مکہ کے وقت نجران کی طرف معاک کمیا تھا، پھرویں کفر کی حالت میں ہی مراتھا۔

<sup>(</sup>۱) بذل المجهود ۲۲۹/۱۲ كتاب الجهاد، باب قتل الاسير الكامل لابن اثير ۱۷۰/۲۲

١ بذل المجهود ١٢ / ٢٢ م ١١١ السيرة الحلبيه ١٨٣٣ م الكامل لابن كثير ١٧٩٠٢

2- ان بندره میں سے اسمارہ "نامی ایک خاتون مجی میں کے متعلق حمیدی کہتے ہیں کہ اسے بھی آل کیا حمیات اور ان جیکہ بعض کا کہنا ہے ہیں کہ اسمارہ سے آئی تقی ، اور حصرت حاطب بن ابی بلتعہ کا کہنا ہے ہی دو عورت تھی جو حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کا خطالے کر کھی کرمہ جاری تھی (۱)۔

اس طرح بیکل پندرہ افراد ہوگئے، جن میں آٹھ مسلمان ہوئے، پانچ تل کے صحبے، ایک کا فرہونے کی حالت میں مرا، اورایک کے اسلام اور ل کے متعلق روایات مختلف ہیں۔

خرکورہ تفصیل سے سیمعلوم ہوا کہ دفتے مکہ کے موقع پر تقریباً پندرہ افراد کا خون مہاح قراردیا کیا تھا، لیکن تر ندی کی مذکورہ روایت میں صرف چے افراد کا ذکر ہے چارمرداور دو ورتیں، بظاہران دونوں یا توں میں تعارض ساہے؟ اس کے دوجواب دیے گئے ہیں:

الله الله المعدد المرك في بيل كرتاء ال لئے ايك روايت ميں اگر چيكا ذكر ہے تو اس سے زياد و كي في ايت بيس ہوتی۔ الله من الله الله الله الله الله موقع پر چيدا فراد كا ذكر كيا تو راوى نے اسے من كرروايت كر ديا، پھر دوسرے موقع پر آپ نے زياده كا ذكر فرمايا توراوى نے اس تعدا دكونتا كر دياء اس لئے دونوں باتوں ميں كوكى تعارفي نيس (ما)۔ زياده كا ذكر فرمايا توراوى نے اس تعدا دكونتا كر دياء اس لئے دونوں باتوں ميں كوكى تعارفي نيس (ما)۔

#### بَابِ: وَمِنْ سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ

بداب سوره تا امرائل کے بارے میں ہے

عَنْ أَبِي هُوَيْوَقَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حِينَ أُسْرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسَى - قَالَ فَنَعَهُ - فَإِذَا رَجُلُ - حَسِبْعُهُ قَالَ : وَلَقِيتُ عِيسَى قَالَ فَنَعَهُ - قَالَ: وَجُلُ - حَسِبْعُهُ قَالَ - مُضْطَرِبَ رَجُلُ الرَّأْسِ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً. قَالَ: وَأَتَا أُشْبَهُ وَلَهِ هِيهٍ قَالَ: وَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: وَأَتَا أُشْبَهُ وَلَهِ هِيهٍ قَالَ: وَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: وَأَتَا أُشْبَهُ وَلَهِ هِيهٍ قَالَ: وَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: وَأَتَا أُشْبَهُ وَلَهِ هِيهِ قَالَ: وَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: وَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَكُولَ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا شَتْ مَا فَالَدُ وَالْآلِكُ وَ أَعْلَى لَي : خُذُ أَيْهُمَا شِئْتَ ، فَأَخَذَتُ اللّهَ مَا لَيْنَ فَشَرِ بِنَهُ مَا فَقِيلَ لِي : خُذُ أَيْهُمَا شِئْتَ ، فَأَخَذَتُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا عِلْمَا وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُعَالًا عَلَى اللّهُ مَا مُعَالًا عَلَى اللّهُ مَا مُؤْلِقًا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللّهُ

<sup>(</sup>۱) الكامل لابن اثير ١٤٠/٢)

الله المركز النبي الماري ١٣/٨، كتاب المغازي، باب: أين ركز النبي المراية يوم الفتح

الله بذل المجهود ٢٣٠/١٢، كتاب الجهاد باب قتل الاسير

<sup>(</sup>٢) صحيح بخاري، كتاب احاديث الانبياء، باب قول الله تعالَىٰ: وهل أتك حديث موسى

حضرت انس سے روایت ہے کہ بی کریم مان اللہ کے لئے اس رات براق الایا کیا جس میں رات کے وقت آپ

مان اللہ کو آسان پر نے جایا گیا، اس براق کولگام ڈالی کی اور اس پرزین کی ہوئی تی ، لیکن وہ براق آپ مان اللہ پر
وشوار ہوئے لگا ( یعنی وہ پر میشرخی کرنے لگا ) تو جرائیل علیہ السلام نے اس نے فرمایا: کیا تو محد مان اللہ کے سماتھ ایسا کر

رہا ہے؟ ( آن کیک ) تجھ پر ایسا کوئی سوار نہیں ہوا جو محد سان اللہ کے مقابلے میں اللہ کے بال زیادہ معزز و محرم ہوء
داوی کہتے ہیں کہ مجراسے بسید آگیا۔

عَنْ ابْنِ بْرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا الْتَهَيْنَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ جَبْرِيلُ بِإِصْبَعِهِ ، فَخَرَقَ بِهِ الْحَجْرَ ، وَشَدَّ بِهِ الْبَرَّ اقْدِ

حضرت بريده كتي بي كرسول الله من الله عن الله عن الله عن المقدل بني آو مرائ كموقع بر) جب جم بيت المقدل بني آو جرائيل عليه الله من الله عن المقدل بني آو مرائيل عليه الله عن المقدل بني المقدل بني عند الله عن المام من الله عند الله

<sup>(</sup>ا) مستداجد ۱۹۳۸ (۱

الم صحيح بخارى كتاب مناقب الأنصار باب: حديث الاسراء

سائے کردیا تھا۔
مشکل الفاظ کے معنی نہ المحدل کی علائی ایک بتانے لگا اور پس بیت المحدل کود کھ دہاتھا۔
مشکل الفاظ کے معنی نہ السری ہی: (میڈیجول) بحص رات کے وقت لے جایا گیا۔ حسبہ قال: خافظ ابن جرفرماتے ہیں کہ یہ جملہ مبدالرزاق داوی کا ہے، مضطوب: قراب بی قدوائے ، اور بعض نے بہا: میک گوشت والے رجل الو ایس: قراب بی اور بہتر کے اور پیش کے اور بیش کے بیتر در اور فون پہیش کی ایک اہل کا اور تیم کے بیٹے در پر کو جھون پر تیم کے بیٹے در کر کے اور پر بیل لگا ہوا ہوا و اور لئے رہے ہوں۔ شنو و فاز ایس وجہ ہوا کہ ایس کی اہلی اہل کے کا ایک قبیلہ ہے، جو خوات کی ایک اہل کے کا ایک قبیلہ ہے، جو خوات کی ایک اہل کے میانہ قدد میں میں کہ فائد اندیوری سرفک فاور قریل میں کہا ہوا و اور فرت کے ہیں۔ وبعد و اس بیا و پر ہے کہ جس طرح حل فائد میانہ اور قریل سرفک اور جمام اس مقام پر بیلی مواد ہیں، یہ تیجیداس بنا و پر ہے کہ جس طرح حل فائد میانہ اور قریل میانہ اور قریل مواز ہوتا ہے، ای طرح صرت بیسی علیا اسلام می نہا ہے سے جب انسان لگا ہے تو فوت: آپ کی امت گراہ ہو جاتی ہو اور اور پر بیش کی وہ سواری جس پر نی کر کیم صافح ہیا گا کی کہا ہے ساف و فیفاف اور میں بیر نی کر کیم صافح ہی تھا ہوتے کی داست مواد ہوت کی بیانہ کی بیانہ کی ہوئی کی کیا گا کہ یا کہ وہ سواری میں بیانہ کیا میس ہوائی کی مسرحانہ کی بیانہ کی کہا ہے تھا ہو کہ اس مواد ہوت کی بیک کیا گو ایک نواز میانہ کی کے سافت کیا کہا گا کہ یا کہ وہ سواری جس پر نی کر کیم صافح ہوائی کی مسرحانہ کی اس میں بیانہ کی بیک کیا گیا گیا گا کہا گا کہ یا کہ وہ سواری کر ویا۔ و شد بعد اور اس کے سافت کی دیا ہوت کی سوراح کر ویا۔ و شد بعد اور اس کے سافت کی دیا ہوت کی سافت کیا میں کا میں اس کی خطب ، بیت اللہ تھی ایک کی میانہ کی دیا ہیں اور اس کی سافت کی دیا۔ حدود : (حاد کے بینے زیراور تیم سراک کی طاقت کی دیا ہیں اور انتازیاں۔
کی سافت کی دیا۔ حدود : (حاد کے بیخ زیراور تیم سراک کی علی میں ان انسانہ کی دیا ہوت کی سافت کی دیا ہوت کی دیا ہیں اور انسانہ کی دیا ہوت کی دیا ہوت کی اس کی میانہ کی دیا ہوت کی دیا ہوت کی دیا ہوت کی دیا ہوت کی سافح کی دیا ہوت کی دیت کی سافح کی دیا ہوت کی کی دیا ہوت

### واقعهمراح يرايك نظر

نی کریم مانظایم کورات کے وقت مکہ کرمہ سے معران پر لے جایا گیا، آپ کا پر سفر بیداری میں پیش آیا ہے، خواب میں میس نہیں، مکہ مرمہ سے بیت المقدل تک بیسٹر براق پر ہوا، جیسا کہ ترفری کی فدکورہ ایک روایت میں ہے، جب بیت المقدس کے درواز سے پر پہنچ تو جرائیل امین نے ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا، جس سے ایک سوران ہوگیا، اس سے اس براق کی لگام کوبا تھ ہو دیاادرا پ مان الکیا جمع میں المقدل میں وافل ہوئے ادراس کے قبلہ کی طرف دورکھت تحیۃ المسجداداک۔

ال کے بعد ایک زیندلایا گیاجس کے دریور آپ پہلے آسان پر تشریف لے گئے، اس کے بعد باتی آسانوں پر تشریف لے گئے، ہرآسان پروہاں کے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا اور ہرآسان بیں ان انبیا علیم السلام سے ملاقات ہوئی جن کا مقام کی معین آسان بی ہے، مثلاً چھے آسان بی حضرت مولی علیه السلام سے ملاقات ہوئی، آپ ماہ تا تا ہے۔ مثلاً چھے آسان بی حضرت مولی علیه السلام سے ملاقات کے وہ فررا لیے قدوالے جی اور ان کے سرکے بال لئے ہوئے شے اور ان پر تیل لگا ہوا تھا، حضرت عیسی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ ایک درمیانہ قد کے سرخ انسان ہیں جونہایت صاف تقرے اور ہشاش ہیں اور حضرت ابراہیم سے مناتویں آسان مولی، وہ ایک درمیانہ قد کے سرخ انسان ہیں جونہایت صاف تقرے اور ہشاش بیں اور حضرت ابراہیم سے مناتویں آسان

ر ملاقات ہوئی، میری شکل وصورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت مشاہ ہے، پھر آپ ما اللہ ہم آگریف لے گئے ، اور ایک ایسے میدان میں پہنچ جہاں نقد پر کے الم کے لکھنے کی آ واز سائی در رہی تھی، اور جے اللہ کے فرشتوں نے گیرا ہوا تھا، اس جگہ ہی شانہ کے تھم سے سونے کے پروانے اور خانف دیگ کے پروانے گررہ بے تھے، اور جے اللہ کے فرشتوں نے گیرا ہوا تھا، اس جگہ ہی کریم ما المالی ہی اس کی اصلی شکل میں ویکھا، جن کے چوسو باز و تھے، اور آپ نے بیت البحور کو بھی درکیم من المالی ہی اس بیت البحور میں روز اند سبتر بزار دیکھا جس کے پاس بائی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوارے کر لگائے بیٹے ہوئے تھے، اس بیت البحور میں روز اند سبتر بزار فرشتے واض ہوئے ہیں، جن کی باری دوبارہ واض ہونے کی قیامت تک نیس آئی، اور آپ نے جنت اور دوز رقی کا بھٹم خود معائد فرمایا، اس وقت آپ کی امت پر پہلے بچاس نمازوں کے فرض ہونے کا بھم ملا، پھر کی کرکے پانچ کردی گئی، اس سے تمام عبادات فرمایا، اس وقت آپ کی امت پر پہلے بچاس نمازوں کے فرض ہونے کا بھم ملا، پھر کی کرکے پانچ کردی گئی، اس سے تمام عبادات فرمایا، اس وقت آپ کی امت پر پہلے بچاس نمازوں کے فرض ہونے کا بھم ملا، پھر کی کرکے پانچ کردی گئی، اس سے تمام عبادات کے اندر فرماز کی خاص ابھیت اور فرمنیات ثابت ہوتی ہے۔

ا ال کے بعد آپ واپس بیت المقدس میں ازے اور جن انبیاء کیم السلام کے ساتھ مختلف آسانوں میں ملاقات ہو گئی ، ووجی آپ کے ساتھ اترے ، کویا آپ کور خصت کرنے کے لئے بیت المقدس تک ساتھ آئے ، اس وقت آپ نے نماز کا وقت ہو جانے پرسب انبیاء کے ساتھ نماز اوافر مائی ، رہی احتال ہے کہ یہ نماز اس دن کی میں کی نماز ہو۔

این کثیر فرماتے ہیں کہ امت انبیاء کا بیروا تعلیم صرات کے زدیک آسان پرجائے ہیں گیا آیا ہے، کیکن ظاہر بیہ کہ کہ دات ہیں گیا ہیں کے بعد ہوا کیونکہ بیم معقول ہے کہ آسانوں پر انبیاء ہے ملاقات کے دنت جرائیل ایمن نے آپ کا تعارف کرایا ، اگر بیروا تعدیم کے بعد ہو چکا ہوتا تو بھر یہاں تعارف کی ضرورت شہوتی ، چنانچ آپ مانطانی ہے تمام انبیاء کی بیت المقدی ہیں امامت کرائی ، الغرض یوں تمام انبیاء کی بیم السلام پرآپ کی نسیات کاعملی جوت دیا گیا۔

اس کے بعد آپ بیت المقدس سے رفصت ہوئے اور براق پرسوار ہوکرا ندھیر ہے وقت میں ہی مکمعظمہ بھنے گئے (۱)۔ اسراء اور معران کاریجرت انگیز واقعہ کب اور کس تاری میں پیش آیا، اس کے بارے میں مختلف روایات منقول ہیں:

ا۔ مولی بن عقبہ کی روایت میں ہے کہ بیدوا قصر جرت مدینہ سے چو ماہ پہلے پیش آیا۔

۱۔ بعض روایات میں ہے کہ معراج کا واقعہ نبوت کے پانچ سال کے بعد ہوا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدوا قعہ جرت سے می سال پہلے کا ہے۔

السب حربي كيت بين كديدوا تعدري الثاني كي ستائيسوين شب مين جرت سايك مال بهلي كاب-

ابن قاسم ذہی کہتے ہیں کہ بعثت سے اٹھارہ مبینے کے بعدبیوا تعدیش آیا ہے۔

تاہم رید اس میں رہے کہ حضرات محدثین نے مختلف روایات و کر کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کن چیز میں کھی ، البتہ مشہور

<sup>(</sup>۱) تفسيرابن كثير (١١٣/١٥ مكتبة القرآن والسنة) معارف القرآن ١٥٥ والم

یں ہے کر جب کی ستائیسویں شب مشب معراج ہے(۱)۔

لما كذبتى قريش معرائ كاوا تعدجب في كريم مل الله المرات بنايا تو كفار كمدف ال كى تكذيب كى ، كمن الكه كدير كيد موسكا ب كدايك رات مي اتناطويل سفريت المقدل تك كاسط موجائ ، آپ مل الله الله سيت المقدس كه بارت ميل سوالات كرف شروع موسك ، الله تعالى في بيت المقدل كوآپ كرما من كرديا ، آپ است و مكوكران كرموالات كا جواب ارشاد فرمار ب شف بيكن مي جواب س كرمى وه راه راست يرن آت كيونك كمراى ان كامقدر بن چكى تقى \_

# معراج کے موقع پرا پ مالالا کیا کو کتنے برتن پیش کتے گئے

ئى كريم ما فالليل كومعرائ كے موقع پر كتنے برتن پیش كے كئے ، اس بارے من مختلف روا يات منقول ہيں :

ترلدى كى فركوره روايت معلوم بوتا ہے كدو برتن بيش كے محتے ، أيك دوده كا تماا وردوسرے يس شراب تى -

ور بخاری کی بعض روایات میں ہے کہ تی کریم مانظاری نے قرمایا: مجھے بیت المعور میں لے جایا میااور پرمیرے

اسامنے ایک برتن شراب کا ایک برتن دود دی اور ایک برتن شهد کا پیش کیا گیا ،اس معلوم بواک تین برتن پیش کے سکتے ،

سو۔ اور بعض روایات میں ہے کہ بیت المقدی میں امامت کرائے کے بعد میرے سامنے دودھ، شراب اور پائی کے برتن

بیش کے گئے ، تو میں فے دودھ کا برتن لے لیاء اس میں بھی تین برتن کا ذکر ہے،

بیربرتن کی مقام پرآپ الفالیل کوئیش کئے گئے؟ اس بارے میں بھی روایتیں مختلف ہیں بعض سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ریت المقدر میں بیش کئے گئے، جبکہ بخاری کی فدکورہ بالا روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ برتن آسان میں پیش کئے گئے، جبکہ بخاری کی فدکورہ بالا روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ برتن آسان میں پیش کئے گئے، بظاہران روایات میں تعارش ہے۔

حافظ این مجرر حمد اللہ نے ان روایات میں یول تطبیق دی ہے کہ ٹی کریم مان تاریخ کو برتن دومرتبہ پیش کئے گئے ایک مرتبہ سدرة المنتی کے پاس جس وقت آپ کو چارواں دریا لیتی دودھ، شراب، پائی اور شہد کے دریا دکھائے گئے، اور دوسری مرتبہ بیت المقدس میں میرتن پیش کئے گئے جب آپ مان تاہیا انبیا ای اماست سے قارغ ہو گئے تھے۔

برتنول کی تعداد کا نیا ختلف خقیقی اختلاف نہیں ، صرف ظاہری اختلاف ہے ، دراصل یہ چار برتن تھے جن میں وودھ، پانی شراب اور شہدتھا، بعض راویوں نے دو کا ذکر کیا، بعض نے تین اور بعض نے چار برتنوں کا ذکر کیا، یہ چاروں در یاسدرة امنتهی سے تکلتے ہیں (۲)۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّولَيَا الَّتِي أَرَيْنَاكِ إِلَّا فِتنَةُ لِلنَّاسِ } [الإسراء: 60] قَالَ: هِيَ

<sup>()</sup> تفسير قرطبي (١٨٧/١مكتبه دار الكتاب العربي) معارف القرآن ٥٠ ٢٨٣٨

المنارياب المركة المراجع المناحب المناوية المراج المراج المراج المراج المراج المراجع ا

زَرْيَاعَيْنِ أَرِيَهَا النَّبِيُّ صَلَى اللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ. قَالَ: {وَالشَّبَحَرَةُ المَلْعُولَةُ فِي المُّوْانِ } [الإسراء: 60] هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُومِ. (١)

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عندالله تعالی کاس ارشاد: "و ما جعلما الرؤیا \_ " (اور ہم نے واقعة معراج میں جو آثاشا (بحالت بیداری) آپ کو دکھلا یا تھا اور جس درخت کی قرآن میں قدمت کی گئی ہے، ہم نے ان دولوں چیزوں کو ان لوگوں کے لئے موجب کر آئی کردیا) کی تغییر میں فرماتے ہیں کہاس (رؤیا) ہے آگھ کا دیکھنا مراد ہے جو ہی کریم می ان لوگوں کے لئے موجب کر آئی کردیا کی تقییر میں فرماتے ہوئی کریم کی اس مال ان ان کرائی کو ایت المقدی لے جایا گیا، اور فرمایا: قرآن کریم کی اس آئیت: "الشجرة الملعونة فی القرآن" میں اس درخت سے ذقوم کا درخت مراد ہے۔

مشکل الفاظ کے معنی : الوق یا جموماس کا ترجمہ وخواب ابوتا ہے،لیکن مذکورد آیت میں اس سے خواب کے معنی مرادیس، بلکداس سے بحالت بیداری آ کھ سے دیکھنا مراد ہے۔ وقیاعین: آنکھ سے دیکھنا۔ ملعونة: وہ درخت جس پرقر آن کریم میں لعنت کی گئے ہے، ذقوع: ایک سنتی اور بدیووار درخت جس کا پھل اہل دوزخ کی فذاہے۔

## معراج کے جسمانی ہونے پرقران وسنت کے دلائل

قرآن مجید کے ارشادات اور متواتر احادیث سے بیات تابت ہے کہ اسراہ اور معراج کا تمام سر مرف روحانی نہیں تھا یک جسمانی تھاجیسے عام انسان سفر کرتے ہیں، چنانچے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے ہی لفظ: دسیمان سے اس طرف اشارہ موجود ہے کیونکہ پیلفظ تجب اور کسی عظیم انشان امر کے لئے استعمال ہوتا ہے، اگر معراج صرف روحانی بطور خواب کے ہوتی تو اس میں کوئی عجیب بات ہے، خواب تو ہرمسلمان بلکہ ہرانسان دیکے سکتا ہے کہ ہیں آسان پر کمیا اور فلاں فلاں کام کئے۔

دوسرااشار ولفظ معید سے بے کوئکہ معید ایسی بندہ صرف دول نیس بلکہ جسم اور دول کا مجموعہ ہوتا ہے،
اور جب بی کریم سی المالی نے معراج کا واقعہ لوگوں کو بتایا تو کفار مکہ نے تکذیب کی کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے، اور فداق اڑایا،
یہاں تک کہ بعض نومسلم بیروا تبعین کر مرتد ہوگئے، اگر معاملہ تھن خواب کا ہوتا تو یہ معاملات دونمانہ ہوتے،

جمهورامت كنزديك قرآن مجيدى اس آيت: "و ما جعلنا الرؤيا التى ارينك الافتنة للناس والشجرة الملعونة "من "رويا كم من الملعونة "من "رويا كم من الملعونة "من "رويا "من المحاجمة على المرادع، ثواب مراديس، مطلب بيب كدني كريم من الملكي في معراج كسفريس تمام مشاهدات اورمنا ظرابتي آكلمول سه ديكه ين ، مكراس ديكه وتشبيد كطور يرافظ "رويا" سالمبيركيا كماس كى مثال الى ب جيب كوني خواب و كمه في الماس كى مثال الى ب جيب كوني خواب و كمه في الماس كى مثال الى ب جيب

اس آیت کی تغییر میں دیگر اتوال مجی بین مرجم ورامت کے نزدیک فدکورہ تغییر ای رائے ہے۔

<sup>(</sup>۱) صحيح بخارى, كتاب التفسير باب: وماجعلنا الرؤيا التي أريناك

اور گفار نے جمزہ زقوم کی تکذیب اس بناء پرکی کہ دوز نے کے اعد آگ بین کوئی در جت کیے دہ سکتا ہے ، آگر ہو جمی توجل
جائے گا ، جالا تکہ ندایک برات بین اتنا طویل سفر سطے کرنا عقلا محال ہے ، ندا سان پر جانا ناممکن ہے اور آگ کے اعدر در خت کا پایا
جانا آئیں بڑا جیب جسوں ہوا حالا تکہ بیکوئی ناممکن ہات تیم کہ کسی در خت کا مزاج ہی اللہ تعالی ایسا بنا تو ہیں کہ وہ یائی کے بچاہے
آگ سے بی پر در شربی یائے ، اس طرح کلڈیب اور جمٹ دھری کی وجہ سے وہ لوگ دنیا اور آخر سے دولوں بین ناکام ہوئے (۱)۔
سوال بید ہے کہ ' واقیح قالمنو ندتی القرآن' سے معلوم ہوتا ہے کہ زقوم پرقرآن بین لعنت کی جی ہے تو در خت پر اعنت

ال كروجواب دين كي إلى:

ا۔ اس درخت پرلعنت اس لحاظ سے ہے کہ اسے کافر کھا بھی سے اور کافروں پرلعنت کا ذکر قرآن مجید بیس کی مقام پر ہے، گویااس درخت کی طرف لعنت کی نسبت مجازا ہے۔

٢- لعنت كمعنى الله كى رحمت سے دورى كے إلى، اور بيدور حت چونكر جہنم كى تديش ہے، جس كى وجہ سے وہ الله كى رحمت سے دور ہے، اس لئے اس كى طرف لعنت كى تست كى كئى ہے (٢) \_

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِهِ: وَقُرَانَ الْفَجِرِ، إِنَّ قُرُانَ الْفَجِرِ كَانَ مَشْهُوْداً (الاسواء: ٨٠) عَالَ: تَشْهَدُ مَلَاتِكَةُ للَّهَارِ (٣)

حضرت ابوہریرہ اللہ تعالی کے اس ارشاد 'وقران الفجر' (اورضی کی نماز بھی اواکریں، بے شک میں گی نماز فرشنوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے ) کی تفییر میں نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم مان اللہ نے فرمایا: میں کی نماز میں رات اور دن کے قریبے حاضر ہوتے ہیں۔ قریبے حاضر ہوتے ہیں۔

# يانج نمازون كاحكم

قرآن مجيدگاس آيت "اقع الصلوة لدلوك الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر" بيس جمهورمفسرين كنزديك بإنجون ثمازون كأهم به كيونكية "دلوك" كمعنى زوال آفاب كيبين، اورغس اليل كمعنى بين: رات كى تاريكي، السلام تردي السلس الى غسق الليل " بين جارتمازين آكئي ظهر، عصر، مغرب اورعشاء اورقر آن الغجر سي تماز فجر مراد

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ۱۵۸/۳ تا ۱۵۹، مكتبة قاروقيه پشاور، الكوكب الدرى ۱۸۰/۱، معارف القرآن ۲۳۸/۵، تحفة الاحودي

الكوكبالدري١٨١/٣

أثأ سنن ابن ماجة, كتاب الصلاة, بأب وقت صلاة الفجر

ے،ان کوا لگ کرے بیان کرنے میں اس تمازی ایست اور فضیات کی طرف اشارہ کیا کیا ہے۔

"کان مشہودا" اس کے معنی بیر ہیں کر فیر کی نماز میں فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے رات اور دن کے فرشتوں کا تارلہ ہوتا ہے کدرات سے فرشتے چلے جاتے ہیں اور دن کے آجاتے ہیں۔

ان آیت میں پانچ نمازوں کا ذکر نہایت اختصار اور اجمال کے ساتھ آیا ہے، اس کی میج ترتیب اور تنصیل ہی کریم مالظی کے اپنے قول وقعل سے بتلائی ہے۔

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فِي قَبْلِ اللّهِ: { يَوْمَ لَلْ عُو كُلُ أَنَاسٍ بِإِمَا بِهِمْ } [الإسراء: 7] قَالَ: يَلْ عَى أَحَدُهُمْ فَيَعْطَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وَيُمَدُّلُهُ فِي جِسْمِهِ سِعُونَ فِرَاعًا، وَيَبَيَّطُ وَجُهُمْ وَيُحَلُّ عَلَى وَأَسِمِ اللّهُ مَ اللّهُمَ الْبَيْعَ الْبَيْعَ وَيُحَلُّ عَلَى وَالْمَا فَيَوْ وَنَهُ اللّهُ مَ اللّهُمَ الْبَيْعَ الْبَيْعَ اللّهُ مَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللل

اور کافر کامنہ سیاہ ہوگا اور اس کاجہم ساٹھ گزتک بڑھادیا جائے گا، جیسے حضرت آدم کا قدوجہم تھا، اور اسے بھی ایک تاج پہنایا جائے گا، جسے اس کے دوست دیکھیں گے تو کہیں گے: ہم اس کے شرسے اللہ کی پٹاہ ما گئتے ہیں، اسے اللہ ہمیں بید چیز شددیا، راوی کہتے ہیں بھروہ ان کے پاس آئے گا تو اس کے دوست کہیں گے: اسے اللہ اسے ہم سے دود کرد سے، وہ کے گا: اللہ جہیں دور کر ہے ہم میں سے ہرخص کے لئے ای کے مثل ہے۔

مشكل الفاظ كمعنى: \_يمدنه: (صيغه جمهول) اس كودرازكيا جائ كا، الكاجسم بهيلاديا جائ كاريتلالا: چك ربا أبوكا، على الفاظ كم يعيلاديا جائ كاريتلالا: چك ربا أبوكا، على الفاظ و و جائ كاريسود: سياه بوكار اللهم احره: السائدات مؤخركرد، يعنى دوركرد، اورترندى كم جمكار با بوكارينطلق: وه جائ كاريسود: سياه بوكاراللهم احره: السائدات و دليل اوررسوا كردك.

## لفظ امام كراج تفسير

قرآن جیدی اس آیت: "یوم ندعو کل اناس بامامهم" شن افظ "امام" ہے کیامراد ہے؟ اس شن مقسرین کے این اس مقسرین کے ال

ا۔ معرب علی بچاہداور قادہ قرماتے ہیں کہ لفظا 'اہام' کے معنی منتقدا اور پیشوا کے ہیں، مطلب بیہ ہے کہ ہر خص کواس ک مقتدا اور دہنما کا نام لے کر بکاراجائے گا خواہ وہ مقتدا اعبار علیہم السلام اور ان کے نائب مشامح اور ملاء ہوں یا گراہی اور معصیت کی طرف دھوت دینے والے پیشواہوں۔

ال جهود مغسرین کوره روایت سے میں کی رائع تغییر "نامه اعمال" ہے، چنانچے ترقدی کی قدکورہ روایت سے میں کہی تابت موتاہے کہ برخض کواس کا نامدا ممال دیاجائے گا، الل ایمان کودائیں ہاتھ میں بید یاجائے گا خواہ وہ متی اور پر میزگار ہو یا گنہا رہودہ اس سے خوش ہوگا، اس کے سر پرموتوں کا ایک تاج ہوگا، اور اسپنے رشنہ داراور دوستوں کو بھی بید کھا تا پھرے گا، جبکہ کا قرکو بیر نامنہ اعمال یا میں ہاتھ میں سلے گا، اس کا چرہ حررت وافسوں کی وجہ سے ہاہ ہوگا۔ (۱)

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُوْلِهِ: {عَسَى أَنْ يَبَعَظُك رَبُّك مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: 79] وَمَبُلُ عَنْهَا قَالَ: هِيَ الشَّفَاعَةُ(١)

حفرت الوبريرة كت إلى كم في كريم مل المالية الما آيت: "عسى أن يبعثك ربك مقاما عموداً" (مغريب آپ كارب آپ كومقام محود پرفائز كرے كا) كالفير يوچى كن تو آپ مل المالية فرمايا: است شفاحت مرادب

### مقام محمود

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: دَحُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ وَحَوْلَ الكَّغَيَةِ ثَلَاثُ مِالَةٍ وَسِتُونَ نُصْبًا، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْعَنْهَا بِمِخْصَرَةٍ فِي يَدِهِ - وَرُبَّمَا قَالَ بِعُودٍ - وَيَقُولُ:

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ۱۹۳/۴ مكتبه فاروقيه پشاور

<sup>(</sup>۲) مستداحد ۲۲۱۲۲

[جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُو قَا } [الإسراء: 81] [جَاءَ الْحَقُ وَمَا لِنَدِئَ الْبَاطِلُ وَمَا لِعِيدًا } [سبأ: 49] (١).

حضرت عبداللد بن مسعود قرمات بی که می کریم مال اللیم فق کمر کے موقع پر جب کم کرمدیل دافل ہوئے تو کعب کے

آس پاس تین سوسا تھ بھر ( ایعنی بت) شے، می کریم مال اللیم نے آئیں ایٹی اس چیزی سے مارنا شروع کر دیا جو

آپ کے ہاتھ میں تھی ، اور کیمی حبداللہ راوی ایک کنڑی کا لفظ بیان کرئے ، ( آپ مال اللیم ان بنوں کو مارت ) اور
قرمات : جاء الحق وزهن الباطل ( حق آسمیا اور باطل میا گذرا ہوا، واقعی باطل چیز تو یوں بی آتی جاتی رہتی ہے، دین

حق آسمیا اور باطل ندکر نے کارباندو هرنے کا ایمن محق میا گذرا ہوا)۔

مشکل الفاظ کے معنی : \_ نصبا؛ (نون پر پیش اور صاد کے سکون اور پیش کے ماتھ) وہ پھر جواللہ کوچوڑ کرمیادت کے لئے نصب کیا جائے، بت، اس کی بچے زیراور خاصاک ) نصب کیا جائے، بت، اس کی بچے زیراور خاصاک ) الملی، جیڑی وغیرہ جس پر فیک لگائی جائے، وہ چیڑی جس سے تقریر اور گفتگو کے دوران اشارہ کیا جائے، عوماً بادشاہ اور مقررین اسے استعمال کرتے ہے۔ ذھی : کیا گذرا ہوا۔

## شرك وكفراور بإطل كي رسوم

امام قرطی قرماتے ہیں کہ ذکورہ آیت ہے ہے کم ثابت ہوتا ہے کہ شرکین کے بت اور دوسرے شرکانہ نشانات کو سانا اور جب ہوارتمام وہ آلات باطلہ جو سرف اللہ کی ناقر مائی شن ہی استعال ہوتے ہوں، ان کا مثانا ہی ای کم ش ہے، لہذا الصورین اور جسے جو لکڑی اور وی اللہ فیرہ ہے بنائے جاتے ہیں وہ بی بتوں ہی کے کم میں ہیں (۲)، افسوں کہ آن مسلمانوں کے کم ، وفتر اور پارک و فیرہ ش بہت ہے بت تمائش کے لئے نصب ہوتے ہیں، جوشری کا فاض بالک ہی ورست نیس، بیسب فیر مسلموں کے طور طریقے ہیں جوشری کا فاظ ہا اللہ کی ورست نیس، بیسب فیر مسلموں کے طور طریقے ہیں جو سلم معاشرہ میں رائج ہو بی ہیں، اللہ تعالی اللہ کا اللہ علیہ کی تعالی اللہ علیہ کی تعالی منافر کی تو نی مطافر مائے۔ عن ابنی عَبَاس، قال: کان اللّهِی عَملًى الله عَلَيه وَ اللّه عَلَيه وَ وَ فَلَ دَبَ اللّه عَلَيه وَ اللّه عَلَيه وَ اللّه عَلَيه وَ اللّه عَلَيه وَ وَ فَلَ دَبَ اللّه عَلَيه وَ وَ فَلَ دَبَ اللّه عَلَيه وَ اللّه اللّه عَلَيه وَ اللّه عَلَيه وَ اللّه عَلَيه وَ اللّه وَ

<sup>(</sup>۱) صحيح بخارى، كتاب للظالم باب: هل تكسر الدنان التي فيها خر

<sup>(</sup>٢) تفسير قرطبي ٢٤٣١١، دار الكتاب العربي، بيزوت لبنان

<sup>(</sup>H) مسئداحد

خولی کے ساتھ پہنچاہیے ، اور شکھے خوبی کے ساتھ کے جائے ، اور مجھ کوائے پاس سے ایسا غلبہ عطافر ماد سیجے جس کے ، ساتھ مدد دلھرت ہو)

## بجرت مدينه كأتكم

کفار مکدفیم بین بین بین مین بین مین مین مین مین مین مین مین او اس رسول او آن کردیا جائے یا اسے بین بول بین میک کر دیا جائے یا اسے جلا وطن کردیا جائے اسے جلا وطن کردیا جائے اور ساتھ میں بیآ بیت میں اسے جلا وطن کردیا جائے اور ساتھ میں بیآ بیت میں تازل ہوئی: "و قل د ب ادخلنی ۔"

"مدخل" مین داخل ہونے کی جگہ سے مراد مدید منورہ اور " مخری" این خارج ہونے کی جگہ سے مراد مکہ مرمہ ہے،
مطلب بیہ کہ یا اللہ مدید میں میرادا خلہ فیروٹو پی کے ساتھ ہوجائے، دہاں کوئی خلاف طبع اور تا گوارصورت فیش ندآئے، اور مکہ
مطلب بیہ کہ یا اللہ مدید میں میرادا خلہ فیروٹو پی کے ساتھ ہوجائے، دہاں کوئی خلاف اللہ عاند ہے، بیاس آیت کی رائج تخیر ہے۔
مرمہ سے لگانا فیروٹو پی کے ساتھ ہوجائے کہ جگر داخل ہوئے کی جگہ کا ذکر ہوتا کر ایسا نہ کیا گیا اللہ اس کا اللہ ذکر فرمایا، اس
سے شاید اس طرف اشارہ ہو کہ مکم کرمہ سے نکلنا فودکوئی مقصد تھا بلکہ بیت اللہ کوچوڑ تا انتہائی صدمہ کی چیز تھی، البتة اسلام اور
مسلمانوں کے لئے ایک اس کی جگہ کو طاش کرنا مقصد تھا، اس لئے جومقصد تھا اس کو پہلے ذکر کیا گیا۔

### اہم مقاصد کے لئے ایک مقبول دعا

حضرت قادہ قرماتے ہیں کہ رسول اللہ ساڑھ آلیا کہ یہ معلوم تھا کہ منصب رسالت کے فرائض کی اوا لیکی اور دشمنوں کے خرعے میں کام کرناا ہے بس کا نہیں ، اس لئے اللہ تعالی سے غلبہ اور نصرت کی دعا قرمائی ، جو قبول ہو تی اور اس کے آثار سب کے مائے آگئے (ا)۔

عَنْ الْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: قَالَتُ فَرَيْشُ لِيَهُودَ: أَعْطُونَا شِيئًا نَسْأَلُ هَذَا الرَّجُلَ، فَقَالَ: مسَلُوهُ عَنِ الرُّوح، فَسَأَلُوهُ

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن ۱/۵ ۹۲

عَنِ الْزُوحِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {وَيَسْأَلُونُكُ عَنِ الزُّوحِ قُلِ الزُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 85]، قَالُوا: أُوتِينَا عِلْمَا كَثِيرًا أُوتِينَا التَّوْرَاةَ، وَمَنْ أُوتِي التَّوْرَاةَ فَقَدْ أُوتِي حَيْرًا كَثِيرًا، قَأْنُولَتُ (الإسراء: 85]، قَالُوا: أُوتِي حَيْرًا كَثِيرًا، قَأْنُولَتُ (الْمُهُمُ : 109] إِلَى آخِر الْآيَةُ(ا).

حضرت خبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کر قریش نے یہود ہے فرمائش کی ہمیں ایس کوئی چیز بتاؤ کہ ہم اس کے متعلق اس آدی بین فی کریم اس فرمائے ہیں انہوں نے کہا کہ آم لوگ ان سے دوح کے متعلق موال کرو، داوی کہتے ہیں کہ انہوں نے بی کریم اس فرائی ہے ہیں انہوں نے کہا کہ آم لوگ ان سے دوح کے متعلق بوچھے ہیں تو آپ کہ دیجے کہ دوح اللہ کے خاص ہے ، اور اس کے متعلق تہمیں دیا گیا ہے ، ہمیں تو رات دی مرف موڑ اساعلم دیا گیا ہے ) وہ کہنے گئے ہمیں تو بہت ما دیا گیا ہے ، ہمیں تو رات عطا کی گئی ہے ، اور اس کہ دیتے کہ اگر قواس نے شرکشر دیا گیا ہے ، اور ہے کو رات دی مرف موڑ اساعلم دیا گیا ہے ، اور ہے کہ دیا گیا ہے ، ہمیں تو رات کی اس کی مورد سے تو کہ اور ہے کہ در گئی تو اسے شرکشر دیا گیا ہا ہی بر بر آیت نازل ہوئی: "قل لو کان البحر مدادا۔" (آپ کہ دیتے کہ اگر میر سے دب کی با تیں لکھنے کے لئے سمندر سیابی بن جائے تو میر سے دب کی با تیں لکھنے کے لئے سمندر سیابی بن جائے آجا کیں)

عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: كُنْتُ أَمَشِي مَعَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فِي حَرْثِ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتُوَكُّا عَلَى عَسِيبٍ فَمَرّ بِنَفْرٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضَهُمْ: لَا تَسْأَلُوهُ فَإِنَّهُ يَسْمِعُكُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقَالُ بَعْضَهُمْ: لَا تَسْأَلُوهُ فَإِنَّهُ يَسْمِعُكُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقَالُوا لَهُ: يَا أَيَا الْقَاسِمِ حَدِّثُنَا عَنِ الرُّوحِ فَقَامَ النّبِيُّ صَلّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلّم سَاعَةً وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السّمَاءِ فَقَالُوا لَهُ: إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم سَاعَةً وَرَفَعَ رَأُسَهُ إِلَى السّمَاءِ فَعَرَفْتُ أَنّهُ يُوحَى إِلَيْهِ حَتّى صَعِدَ الوَحَى ثُمَ قَالَ: { الرّوح مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إِلّا قَلِيلًا} فَعَرَفْتُ أَنْهُ يُوحَى إِلَيْهِ حَتّى صَعِدَ الوَحَى ثُمْ قَالَ: { الرّوح مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إِلّا قَلِيلاً} الإسراء: 85] (٢).

حضرت عبدالله بن مسعود فرمات بیل که بیل فی کریم مال اللی کی ساته در بند موره کا یک کیست بیل با تفاء آپ مالی کی کریم مالی اللی کا گذر بهودی ایک بهاعت پر مواتوان بیل سے العقان کی کی کہ ان سے کوئی سوال کرد (تو بہت اچھا ہوگا) جبکدا نبی بیل سے بعض کہنے گئے کہ ان سے کوئی سوال شرکر و کیونکہ دہ جہیں ایسا جواب سنا نمیں کے جو جہیں برا گئے گاء اس کے باوجود وہ تضور مالی کا لیا ہے کہ گئے کہ اس کے باوجود وہ تضور مالی کا لیا ہے کہ گئے کہ اس کے باوجود وہ تضور مالی کا لیا ہے کہ گئے کہ اس کے باوجود وہ تضور مالی کا لیا ہے کہ بیا کہ کہ کہ اور اپنا اس کے اور اپنا کی طرف وٹی کی جارہ کی کہ اس کے مال تک کہ دی او پر ہوئی ( ایسی مرآ سان کی طرف وٹی کی جارہ کی مال تک کہ دی او پر ہوئی ( ایسی مرآ سان کی طرف وٹی کی جارہ کی ہوئے ) تو آپ من آمر دیں " ( ایسی کے حکم اس کے آثار فرح من آمر دیں " ( ایسی مرے مرے دب کے حکم اس کے آثار خرم ہوئے ) تو گئر آپ من اور وہ من آمر دیں " ( ایسی مورے کے سے مرا سے کا میں کہ تا خرم ہوئے ) تو گئر آپ من الی وج من آمر دیں " ( ایسی مورے کے سے مرا سے کی کھورے کی جارہ کی دور میں دور میں دور میں دورے میں آمر دیں " ( ایسی کے آثار خرم ہوئے ) تو گئر آپ ما لیا تا میں مورے کی تو گئر آپ میں گئی گئی ہوئے کی دور میں آمر دیں " ( ایسی کے آثار خرم ہوئے ) تو گئر آپ میں گئی گئی گئی ہوئے کا تو گئر آپ ما گئی ہوئی گئی ہی دور کی سے کھور کی ہوئے کا تو گئر آپ میں گئی گئی ہوئے کی ہوئے کا تو گئی ہیں گئی ہیں کے آثار کی دور کی سے کہ خودوں کی سے کھورے کی ہی کہ کھورک کے کھورک کی ہوئے کا تو گئی ہوئے کا تو گئی ہی کہ کھورک کی ہوئے کا تو گئی ہوئے کا تو گئی ہوئے کا تو گئی ہی کہ کھورک کی ہوئے کا تو گئی ہوئے کا تو گئی ہی کہ کا تو گئی ہوئے کا تو گئی ہوئے کا تو گئی ہوئے کا تو گئی ہی کہ کی کھورک کی ہوئے کا تو گئی ہوئے کی ہوئے کی کھورک کی ہوئے کی ہوئے کا تو گئی ہوئے کا تو گئی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کے کہ کئی ہوئے کی ہوئے کرنے کی ہوئے کی ہوئے

<sup>(</sup>۱) مستداحد (۱۵۵۸ ۱۵۵۲

صحيح بخارى، كتاب العلم، باب: قراله و ما أو تيتم من العلم الا قليلا

-((حين

مشکل الفاظ کے معنی : \_ حوث: (ماء پر زبر اور را ساکن) کمیت \_ بینو کا: آپ سائظ آیا ہے فیک اور سہارا لیا ہوا تھا۔ عسیب: تحجور کی شاخ جس میں کوئی کرہ نہ ہو۔ صعد الوحی ؛ وی او پر ہوئی بینی اس کے آثار ختم ہو گئے۔

### روح كاسوال مكه مين پيش آيا يا مدينه مين

قرآن مجید کی خرکورہ آیت: "المروح من آمر رہی " کے شان نزول سے حفلق جودوحدیثیں ابن عماس اور ابن مسعود
کی امام ترخی رحمد اللہ نے ذکر کی ہیں، ان بیس سے ابن مسعود کی روایت کے مطابق سوال کا بیروا قعد مدینہ بیس آیا، اس لئے
بعض مفسرین نے اس آیت کو مدنی قرار دیا ہے، اگر چرسورہ بنی اسرائیل کا اکثر حصد کی ہے، جبکہ ابن عماس کی روایت کا تعلق کمہ
مرمد کے واقعہ سے بہاس لحاظ سے بیآ یت بھی پوری سورت کی طرح کی بی باقی رہتی ہے، ابی لئے ابن کشیر نے اس احتال کو
راح قرار دیا ہے (۱)،

حافظ این مجر فرماتے ہیں کہ بوسکتا ہے کہ اس آیت کا نزول مدینہ منورہ میں دوسری مرتبہ ہوا ہو، جے این مسعود نے روایت کیا ہے (۲)،

البینة تغییر مظہری میں ابن مسلود کی روایت کورائ قرار دیے کراس واقعہ کو مدینہ منورہ کا اوراس آیت کو مدنی قرار دیا ہے، جس کی انہوں نے دووجہ بتلائی ہیں:

ا۔ ابن مسعود کی مدیث کو بھین نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند صدیث ابن عباس کی سندسے زیادہ تو کی ہے۔ ۲۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس مدیث میں خود اپنا واقعہ بیان کیا ہے، جبکہ ابن عباس کی حدیث میں ظاہر یمی ہے کہ ابن عباس نے یہ بات کسی سے می ہوگی (۲۰)۔

#### يہاں روح سے كيامراد ہے

جس روح کے متعلق بیود نے سوال کیا تھا، اس سے کوئی روح مراد ہے؟ اس سلسلے میں بہت سارے اقوال منقول ہیں: اروح انسان۔۲۔ روح حیوان۔ ۳۔ جبرائنل۔ ۷۔ حضرت عیسیٰ۔۵۔ قرآن مجید۔ ۲۔ فرشتہ۔ ۷۔ ایک خاص محلوق۔۸۔ وی

<sup>(</sup>۱) تقسیرابن کثیر ۱۸۵۷۴عد پشاور

<sup>(</sup>۲) فتح الباری ۱۲/۸ ۵، کتاب التفسير , باب ويسئلونک عن الروح

۳۵ تفسیر شظهری ۲۸۹/۱۸ ط: کو ثله

امام دازی، علامہ قرطبی اور حافظ این جررحہ اللہ نے پہلے تول کورائ قرار دیا ہے کہ بہود کا سوال انسان کی روٹ سے متعلق تھا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ مل تالیہ سے فرمایا کہ آپ ان سے کہدد یک کہ '' روٹ میر سے پروردگار کے عمل سے ہے ' یعنی وہ عام مخلوقات کی طرح ٹیس بلکہ وہ بلاواسطری تعالیٰ کے عمل کن سے پیدا ہونے والی چیز ہے، اس کی حقیقت کا سجمنا عوام کے لئے توکیا، بڑے بڑے کا واورعقلا کے لئے بھی آسان ہیں (۱)۔

عَنْ أَبِي هُرَيُومَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُحَشَّرُ النَّاسُ يَوْمَ القِهَامَةِ فَلَاكَةَ أَصْنَافٍ: صِنْفًا مُشَّاقً، وَصِنْفًا رُكُبَالًا، وَصِنْفًا عَلَى وَجُوهِهِمْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّهَ، وَكَيْفَ يَمُشُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ؟ قَالَ: إِنَّ الّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَى أَقَدَامِهِمْ قَادِرْ عَلَى أَنْ يُمُشِيّهُمْ عَلَى وَجُوهِهِمْ، أَمَا إِنَّهُمْ يَتَقُونَ بِوَجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْ لِهُ (١).

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ رِجَالًا وَرُكْمَانًا وَتُحَرُّونَ عَلَى وَجُوهِكُمْ

حضرت بہرین عکیم اینے والدسے اوروہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کرسول الله مقطار ہے فرمایا: قیامت کے دان تم لوگ ایک کے دان میں کے دان تم لوگ بیدل مواراور چروں کے بل کھنے ہوئے استھے کئے جاؤ گے۔

مشكل الفاظ كم معنى: \_ اصناف: صنفى ترح بي: قسم، نوع مصناة: ( يهم پروش) ماش كى ترع به: پيول چلنه والے ـ رحال: (راء رحان: (راء پروش) باند جگه، تله مدوك: كائے ـ رجال: (راء كي يؤر) باند جگه، تله مدوك: كائے ـ رجال: (راء كي يؤري) راجل كى جمع به: پياده ـ تعجوون: (ميذ مجول) تم تصييخ جاؤگے ـ

### محشر میں لوگ تنین طرح سے جمع کئے جائیں گے

شركوره احاديث سے بيامر ثابت موتا مے كم قيامت كدن ميدان عشريس لوگوں كوتين طرح سے محم كياجا كا:

 <sup>(</sup>i) فتح البارى ١٢/٨ (٥) كتاب التفسير باب: ويستلونك عن الروح-

<sup>(</sup>۱) مستدامد۲۷،۳۵۲

۔ یعن لوگ پیدل چل کرہ میں ہے، بیدہ الل ایمان ہول ہے جنہوں نے برے اعمال مجی کتے ہون ہے، اور بیکٹیر تعداد میں ہوں گے۔

ا۔ بعض اوک اوٹ پرسوارہ وکرآ میں گے،اس طرح اعز اڈ کے ساتھ کا الیان والے اوگ آ میں ہے۔
اس اور کفار کو پجروں کے بل محسیت کھیدے کر لایا جائے گا، بدائیے چروں سے ہر بلند جگہ اور کا نوں سے اپنے آپ کو بھا کی سے ایک میں کے ماتھ بدرویداس کے اختیار کیا جائے گا تا کہ بدلوگ اور ڈیا وہ ڈلیل و ٹواں موں کیونک انہوں نے و ٹیا میں ایک بیشانی کواللہ کے سامنے ہیں جھایا، سجدہ ریز ہیں ہوئے۔
بیشانی کواللہ کے سامنے ہیں جھایا، سجدہ ریز ہیں ہوئے۔

اما انهم یتقون بوجوههم کل حدب و شوک اس جملے سے پیمعلوم ہوتا ہے کہ کافراپ چروں کے دراید جود. کوٹیلوں اور کیلوں سے کوٹیلوں اور کیلوں سے کوٹیلوں اور کیلوں سے معلوں کے مطال کر قیامت کے دن تو زمین ہموار اور برابر ہوگی، پھراس دن کا نثون اور ٹیلوں سے بیانے کے کیامعنی ؟

ال كدوجواب ديك كي إلى:

اً معترت مولا نارشیرا حرکتگوی رحمه الله فرمائے ہیں کیمکن ہے کہ الله اتعالی اس دن پھے میلے اور کانے پیدا فرمادیں تا کہ کفارکوان سے تکلیف اوراذیت پہنچے، جبکہ حشر کی زمین وسط وعریفن اور ہموار ہوگی (۱)۔

۲۔ حافظ ابن مجرر حمد الله فرمات بین کہ قیامت کے دن مختلف میں میں جون کے بعض میں زمین ہموار ہوگی اور بعض میں ا ہموار میں ہوگی ، لہذا چروں کے ذریعہ کفار کا اپنے آپ کوٹیلوں اور کا نٹوں سے بچانا مجمکن ہے کہ بیاس حشر کے علاوہ اور کوئی حشر ہو جس میں زمین ہموار ہوگی ، اور ایس حشر میں زمین برابر اور ہموار نہ ہوا لیسے میں بیافر چروں کے ذریعہ اپنے آپ کوکا نٹوں اور ٹیلوں سے بچا میں گے ، یوں وہ ذکیل ہوں گے (۱)۔

عَنْصَفُوانَ بُنِ حَسَالٍ ، أَنَّ يَهُو دِيَنِ قَالَ أَحَدُهُ مَا لِصَاحِبِهُ : اذَهَب بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِي نَسَأَلُهُ فَقَالَ : لاَ تَقُلُ اللّهَ عَلَيهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهِ عَلَيهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيهُ وَلا تَسْعَ أَيَا لِهُ عَلَيهُ وَاللّهُ عَلَيهُ وَلا تَسْعَ أَيَا لَهُ عَلَيهُ وَاللّهُ عَلَيهُ وَلا تَسْعَ أَيْ اللّهُ عَلَيهُ وَلا تَسْمِعُوا اللّهُ عَلَيهُ وَلا تَسْمِعُ وَاللّهُ وَلا تَسْمَعُ وَاللّهُ وَلا تَعْمَلُوا النّهُ مَا اللّهُ عَلَيهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيهُ وَلا تَعْمَلُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيهُ وَلا تَعْمَ وَلا تَعْمَ وَاللّهُ وَلا تَعْمَلُوا اللّهُ عَلَيهُ وَلا تَعْمَلُوا اللّهُ عَلَيهُ وَلا تَعْمَلُوا اللّهُ عَلَيهُ وَلا تَعْمَلُوا اللّهُ عَلَيهُ وَلا تَعْمَ اللّهُ عَلَيهُ وَلا تَعْمَلُوا اللّهُ عَلَيهُ وَلا تَعْمَلُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيهُ وَلا تَعْمَلُوا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيهُ وَلا تَعْمَا اللّهُ عَلَيهُ وَلا عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلا عَلَى اللّهُ عَلَيهُ وَلا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) الكوكب الدي ۱۸۵/۳

<sup>(</sup>۲) فتح البارى ۱ ۲۲۲۱۱، كتاب الرقاق باب الحش الكوكب الدرى ۱۸۵/۳

تَقْتُلْنَا اليَهُودُ(١)\_

بیرحدید الواب الاستیدان باب ما جاء فی قبلہ الیدوالرجل میں گذر چکی ہے، اس کا ترجمہ مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح کے لئے دیکھے: معارف ترمذی جلدووم (مس: ۵۲۲)

عَنَّ الْمِنْ عُبَّاسٍ، {وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَايَكُ وَلَا تُحَافِتُ } [الإسراء: 110] بِهَاقَالَ: نَزَلَتْ بِمَكَّة كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَّ عَلَيْهِ وَالْمُثْمِرِ كُونَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَبِهِ وَلَا تُجْهَرُ مِصَلَايَكُ إِلَّا لَهُ وَمَنْ جَاءُ بِهِ {وَلَا تُجَافِثُ بِهَا } [الإسراء: 110] عَنْ أَصْحَابِك بِأَنْ فَسَمِعَهُمْ حَتَى يَأْخُذُ وَاعَنَكُ اللَّهُ وَمَنْ جَاءُ بِهِ {وَلَا تُجَافِيهُ إِنَّهُ إِلَا سَرَاء: 110] عَنْ أَضْحَابِك بِأَنْ قَسْمِعَهُمْ حَتَى يَأْخُذُ وَاعَنَكَ اللَّهُ وَانْ رَبِيهُ وَلَا لُكُوالِهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

حسرت عبدالله بن عباس قربات بن كرق آن عبدى بيات "و لا غيو بصلاتك و لا تخافت بها" (اور آپ بن بن ثمان على ترا و ال الله و ا

حضرت عبدالله بن عباس قرآن مجيد كاس آيت: "و لا نجهر بصلاتك " كي تغير مي فرمات بن كريم من أي ايت اس وقت نازل مونى جب ني كريم من التي كم كرمه من بوشيده طريق سے دونت ديتے تھے، چنانچ ني كريم من التي الله اس وقت نازل مونى جب ني كريم من التي الله كا واز سے قرآن مجيد پر سے مشركين جب قرآن كو سنتے توقرآن كو، اس كے نازل كرنے والے بين الله تعالى كو اور اس كے لانے والے فرشتے كو برا محلا كئے لكتے، اليہ من الله تعالى نے

<sup>(</sup>١) مُسئداخد ٢٣٩/١٢

<sup>(</sup>٢) صحيح بخارى كتاب التفسير باب: والتجهر بصلاتك والاتخافت بها

ا پنے نی کو عظم دیا کہ اتن بلند آواز سے قرآن مت پڑھے کہ مشرکین س لیں اوراسے گالیاں وی جا کیں، اوراتی آہستہ آواز سے بھی ندپڑھے کہ محابیان ہی نہ میں بلکہ ان دولوں کے درمیان کا راستہ اختیار کیجئے، ( یعنی درمیانی آواز سے قراءت سیجئے)

## نمازمیں درمیانی آواز سے قراءت کرنے کا حکم

حضرت عبدالله بن عبال فرات بالد بن عبال فرات بال كرجب مكه مرمه بل ابتداه اسلام بين في كريم سل فلا يقل في بلندآ واز ب خيدى تلاوت فرمات تومشركين مكم مسخواوراستهزاء كرتے اور قرآن مجيد ، الله جل شانداور جرائيل عليه السلام كى شان بيل سب وشم اور گستا خانه با تلب "نازل بوكى جس سب وشم اور گستا خانه با تلب "نازل بوكى جس بس قيم اور گستا خانه با تلب "نازل بوكى جس بس قيم اور گستا خانه بات كي كند تروآب انتهزاء اورسب وشم بيل آپ ما فلاي بات كي كند تروآب انتهزاء اورسب وشم ميل آپ ما فلاي بيل بايد اآپ جرى فما ذول بيل كرف كي بايد اآپ جرى فما ذول بيل در مياني آواز سي ترام بيل ايد اآپ جرى فما ذول بيل ورمياني آواز سي ترام بيل ايد اآپ جرى فما ذول بيل در مياني آواز سي ترام بيل ايد اآپ جرى فما ذول بيل درمياني آواز سي ترام بيل ايد اآپ جرى فما ذول بيل درمياني آواز سي ترام بيل اور كفار درس تكييل اور كفار درس تكيل اور كفار درس تكيل اور كفار درس تكيل اور كفار درس تكيل اور كفار درس تا كرماني كا بذاه درمياني آواز سي حفاظت درب (۱).

ا) - تفسير مظهري ١/٥ • ١٥ تا ٢ • ١٥ رشيديه كوتثه

<sup>(</sup>۲) مستداحده/۱۸۲

درمیان قرآن مجیدے، حذیفدنے فرمایا: جس نے قرآن سے دلیل فی تو وہ کامیاب ہو گیا، سفیان کہتے ہیں کہ می رادی "نقدائي" "كيت كنيس نقرآن بدليل لي تواس في واتعي دليل پيش كي اور رادي بهي " قداملي" كيت كدوه ، كامياب بوكميا كارزر بن حبيش في يراسي يراهي: "مسجان الذي امري ..." (ياك بود دات جواسية بند اكو رات بى رات معروام سے معراقعى تك لے كئ ) عذيف نے مايا: كيا آپ يہ بجے بال كرحنور ماليا إلى است المقدى ين تمازيرهى بـ (يعن كياس من يقررك بركة باغداد يرهى ب) درين حيش في كما بنيل (اس آیت میں اس کی تصریح تو بیس لیکن آیت کے ظاہر سے بیمعلوم ہوریا ہے کہ آپ الاہلیج کے اس میں تماز پڑھی ہے) حدید نے فرمایا: اگر نی کریم مانظایے نے بیت المقدس میں تماز پرسی ہوتی توتم لوگوں پر بھی اس میں نماز پر صنا

واجب بوجا تاجيها كميرحرام من نمازير هناواجب ب-

حفرت حذیقہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ساتھ ایک ہی یاس ایک لبی پشت والا جانور لایا گیاجس کی بیٹ اس طرح سیل ہوئی تھی، (باتھ سے اشارہ کر کے قرمایا) اس کا قدم وہال پڑتا جہال اس کی نظر ہوتی، چنا نجد وہ دوول مین می کریم من المالية اور جرائيل امن اس براق كى يشت سے نبيل الرے يهال تك كرانبول نے جنت، دوز خ اور آخرت سے متعلق ہوئے والے وعدول كى تمام چري ويكسي مروه والين موتے، حذيف فرماتے بي كداوك كيت بيل كدانبول تے اس براق کو بیت المقدس میں با تدرونیا تھا، کس وجہ سے با تدرها؟ کیا وہ ان سے بھاگ جاتا جبکہ اس براق کو عالم الغيب والشهاده في تي كريم من التي لي كي التصخر كروياتها (البي صورت من يعراس باند صفى كريا ضرورت ب) مشكل الفاظ كمعنى: \_أفلج بمنوايعي سرك الطي يا في كرب موت بالول والا احتج : اس في وليل لا في \_أفلح: كامياب بوكيا، بعض تنول بن أملح (جيم كساته) إلى كمعنى بين: فالب آكيا، ال في فلير عاصل كرايا فقال: سبحان الذي ..: ال من قال كا فاعل معزرت زرين حبيش بين أفتو اه قد صلى فيه جعزت مذيفة في فرما يا كركيا آب يجع یں کہ منور مان اللہ نے بیت المقدس میں تماز پر حی ہے لیتی کیا اس آیت میں بہ تصریح ہے کہ آپ مان اللہ اللہ نے تماز پر حی ہے؟ صرت زربن جیش نے قرمایا کرنصرے توشیں۔ حطوہ مد بصرہ: اس کا قدم وہاں پڑتا جہاں اس کی نظر ہوتی۔ تم رجعا عودهما على بدءهما: ييلور ماورے كے ب،مطلب يه ب كه يدونول حضرات يعنى في كريم سافليني اور جرائيل اين يهو شيخ كورأ بعدوايس لوث يزب بنهايت جلدى الله تعالى في آب كوتمام مناظر دكهادي، فعماز ايلا: وه دوتول حضرات نبيس ہے۔ لیم؟ اصل عبارت اس طرح ہے: لای شیء ربط البراق: لین کس وجہ سے براق کو با ندھا۔ أيفر منه: كيا وہ آپ سے بماك كرجلاجا تاء استوالله تعالى نے آپ كے ليم مخركرديا، تو بحراس باند صفى كياضرورت؟

## حضرت حذیفه اور زربن حبیش کے درمیان ایک مکامله

ندکوره حدیث میں حضرت حدیثہ اور حضرت زربن حبیش کے درمیان دوچیزوں میں سوال وجواب اور مرکالمہ مواہے، ان کی تفصیل بیہے:

ا حضرت حذیف فی ایرائیل کی بها آیت سے استدال کر کے بیٹر مایا کہ آپ سالطالیم نے بیت المقدی میں نماز دیں بوجی جہد حضرت ذرین حنیش نے سودہ می اسرائیل کی بہا آ بیت سے استدال کر کے بیٹر مایا کہ آپ سالطالیم نے بیت المقدی میں نماز پڑھی ہے ، حضرت خرایا کہ قرایا کہ کہ کہ اس استدال ہوتا ہے ، لیکن اس کے ظاہر افراسلوب سے یہ آپ نے دہاں نماز پڑھی ہے حضرت ذرین میش نے قرایا کہ کہ کہ اس آیت میں صراحت نمین کی تاہم افراسلوب سے یہ معلوم ہودہا ہے کہ آپ سالطالیم نے بیت المقدی میں نماز پڑھی ہے ، اس پر حضرت حذیف نے فرمایا کہ اگر آپ سالطالیم نے دہاں نماز پڑھی ہوتی تو بھرامت پر بھی وہاں پر نماز پڑھنالان میں نماز پڑھی ہوتی تو بھرامت پر بھی وہاں پر نماز پڑھنالان کر اور اسلوب سے بھر کہ تو بین کہ تی کہ پر میں نماز پڑھی اور کا کہ بیت المقدی میں بات بیار اس کو اللہ جان شاند نے آپ کے لئے می کر کردیا تھا تو پھراسے با تدھنے کی بظاہر با تدھنے کی بظاہر اس با تدھنے کی بظاہر اس با تدھنے کی بطاہر کو بیت المقدی میں کہ کی خرورت نہیں ،

حضرت مذاف رض الله عند في جويدو بأش ارشا وفر مائي بين ال كي بار ي من علماء كروقول بين:

ا۔ امام بیق رحمد الله فرمائے بل كر حفرت مذیقه كی بير صديث نافی ہے لينى بيت المقدس ميں آپ مل ملائيل كى تماز اور براق كو بائد صف سے نفی پر مشمل ہے جبكہ ديكر كثير روايات بين ان دونوں چيزوں كا ثبوت ہے، اس لئے وہ روايات جو ثابت كرنے والی بل ووال روايات پر مقدم بول كی جن ميں ان دونوں چيزوں كی تھی ہے، كيونكہ شبت مقدم ہوتا ہے تافی پر۔

۲- حافظ ابن جمر رحمه الله فرمائے بیل که جعرت حدیفہ کے مقابلے بیل وہ صحابہ جوان دونوں چیز دل کے اثبات کے قائل بین اور جنہوں نے ای مفہوم کی حدیثیں روایت کی بیل وہ زیادہ علم والے بیل اس لئے ان حضرات کی روایات کو اختیار کرنا زیادہ بہتر اور افتال ہے۔ حضرت حدیثہ رضی اللہ عند نے اس علم کے مطابق مید یا تیں ارشاد فرمائی ہیں، انہوں نے اس مفہوم کی روایت نہو آپ مشتل مان اللہ عند سے اس لئے وہ ان دونوں چیز دن کی نفی کرتے ہیں، اگران کے ما منے اثبات پر مشتل کو کی وایت ہوتی تو ہرگر وہ ان امور کی نفی نفر ماتے (ا)۔

قال سفيان: يقول: قداحتج و ربما قال: افلج

سفیان راوی کے اس جملے کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت حذیقہ "نے قدافلے کے بجائے بھی احج فرمایا اور بھی اُفلج فرمایا ملکہ

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۲۳/۷ ۲، کتاب مناقب الانصار باب العراج

ال جلے کا سجے مطلب میر ہے کہ حضرت حدیفہ نے جو بیار شاد فرمایا: من انتج بالقرآن فقد افلی اس میں فقد افلی سے کیا مراد ہے؟
مغیان راوی اس کی تشری میں بھی فقد انتج اور بھی افلیج فرماتے ، انتج کے معنی ہیں: عالب آئیا،
کامیاب ہو کیا تواب اس جملے: من انتج بالقرآن فقد افلیج کے معنی میہ وجا تیں گے کہ سے نقر آن مجید سے دلیل کی تواس نے واقعی سے دلیل کو لا یا یا یوں کہا کہ دو غالب آئیا، کامیاب ہو گیا، اس سے میہ بات واضح ہوگی کہ دسفیان راوی کی طرف سے ' فقد افلی''
کی تشریح کے جملے ہیں ، میر حضرت جذیف ہے کو تنف جملے ہیں (ا)۔

الوصلى فيذلكتب عليكم فيدالصلاة

حافظ ابن جررتم الله حفرت حذیف کے اس جلے کے بارے میں فرماتے ہیں کداگر اس نماز سے فرض نماز مراد ہوتو بہد درست نہیں ، کیونکہ آپ سانطالیا ہے بیت المقدس میں نماز پڑھٹے سے بیال زم نہیں آتا کہ امت پر بھی وہاں نماز پڑھنا فرض ہو جائے ،اوراگر حضرت حذیفہ کی اس سے فعل نماز مراد ہے تو اس کی مشروعیت اب بھی ہاتی ہے (۱)،

فماذايلاظهراليراق، اس معلوم بواكر حفرت جرائيل عليالسلام في كريم مان المي براق برموار موت

عَنُ آبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهَ عَلَيهِ وَسَلّمَ الْمَاسَعِدُ وَلَا الْهَمْ وَ الْهَ الْمَعْدِ وَ لا فَحْرَ، وَ مَا مِنْ لَهِي يَوْمَوْ ا آدَمْ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَا تَحْتَ لِوَالِي، وَآنَا أَوْلُ مَنْ تَسْفَقُ عَنْهُ الأَرْضُ وَلَا فَخْرَ، قَالَ: فَيَعْرَ فَالَ: فَيَعْرَ عَالَنَاسُ ثَلَاتُ فَرَعَاتٍ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَعُولُونَ الْمَنَا أَبُوبَا اَمْ فَالْفَعْ لَنَا إِلَى الأَرْضِ وَلَكِنَ الْبُوا لُو خَلَ فَيَالُونَ لُوحًا فَيَقُولُ: إِنِي دَعَوْتُ عَلَى أَهْلِ إِلَى اللّهُ وَلَكِنَ الْمُوا إِلَى إِنْرَاهِيمَ فَيَقُولُ اللّهِ مَا فَيَعُولُ: إِنِي كَذَبْتُ ثَلَاتُ كَلِيبًا إِنْ اللّهَ مَا مَنْهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَكِنَ الْمُعَلِقُ الْمُوسَى، فَيَالُونَ إِنْرَاهِيمَ فَيَقُولُ اللّهُ مَا مَلْكُونَ الْمُوسَى، فَيَأْتُونَ إِنْرَاهِيمَ فَيَقُولُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَا مَلْهُ اللّهُ مَا مَلُهُ اللّهُ مَا حَلّ بِهَا عَنْ دِينِ اللّهُ وَلَكِنَ النّهُ وَلَكُنَ النّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّ

<sup>(</sup>١) الكوكب الدرى ١٩٠/١م تعقة الاحوذي ٥٥٩/٨

الله فتحالباري٢١٢/٢

۴ تحفة الاحوذي ٥٥٩/٨

يَتِعَفُّك رَبُّك مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: 79] قَالَ مَنْ أَنَانَ: لَيْسَ عَنْ أَنَسِ، إِلَّا هَلِهِ الكلِمَدُ. فَآخُذُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّدِفَأَقَعُهُمُهُا (ا)\_

حضرت الاسعيد خدد كى كيت بل كدرسول الله سل الله المائية فرمايا: بل قيامت كدن تمام اولاد آدم كاسر دار بهول كا ، اور مير من باتحد من عمد كا حبند ابوكا، بل ان (انعابات) يركوني فخريس كرتا، ادراس دن كوتي في بيس بوكا خواه وه حضرت آدم بهول يا ان ك علاوه اوركوني عمر يه كدوه تمام مير يح جند ي في بول كراور من آن وه يا بلا محق بهول چس ك ليّر (بعثت كرونت ) سب سے يہلے زين محملے كي، اور بي ان (انعابات) يركوني فخريس كرتا۔

آپ مانالی کے کہ اب ہمارے باب بین مرتبہ خن گھراہ ن بین ہوں کے، چنا چودہ آدم کے پاس آئیں گے، اور عرض کر یں گے کہ اب ہمارے باب بین اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجے ، وہ کہیں گے: بیس نے ایک گناہ کیا تھا، جس کی وجہ سے بھے جنت سے نکال کرزین پراتار دیا گیا، (اس لئے بیس سفارش نہیں کرسکہ) اور تم ایک گناہ کی وجہ سے باس جائے پھر وہ اور کے پاس آئیں گے، (اور کین ان سے بھی گذارش کریں گے) تو حصرت تو ح جواب بھی فرما کیل گئی جس کی وجہ سے وہ بلاک کردیئے تم لوگ ابراہیم میں فرما کیل کے بیس جائی جوف کے پاس جائی جون میں ایک جوف کے پاس آئی سے بیان سے جواب بھی کہیں گئی جوف کے پاس جائے بین کرسکہ کے پاس آئی میں کرسکہ کے پاس آئی میں کرسکہ کی اور اس لئے میں بھی سفارش نہیں کرسکہ )۔

ابن جدعان کہتے ہیں کہ حضرت انس نے قرمایا: گویا کہ میں رسول اللہ مان اللہ علی کا بور با ہوں کہ آپ مان اللہ ہے ا فرمایا: میں جشت کے دروازے کی زنجے رکڑوں گا اور چھراسے کھنگھٹا کوں گا، پوچھاجائے گا: کون ہے؟ بتایا جائے گا کہ محمر النظاقی ہیں، چھروہ میرے لئے دروازہ کھولیں کے اور جھے خوش آ مدید کہیں گے، وہ کہیں گے: مرحبا (خوش آ مدید) چھر میں سجدے میں گر بروں گا، اور اللہ تعالی میرے دل میں ایک حمد وثناء کے کلمات ڈالیس گے، چھر جھے کہا جائے گا کہ کہ ایس است کو سنا جائے گا کہ ایس است کو سنا جائے گا کہ ایسا سے ان کہ کہ وگر کے تو تمہاری بات کو سنا جائے گا ، اور بھی کہ وگر تر تبہاری بات کو سنا جائے گا ، اور بھی مقام جود ہے، جس کے متعلق اللہ تعالی نے قرمایا: عسبی ان یبعث کی (عشریب اللہ تعالی آپ من اللہ تعالی کے قرمایا: عسبی ان یبعث کی دعشریب اللہ تعالی آپ من اللہ تعالی کے مور کے تو تو اللہ کو ما یا : عسبی ان یبعث کی دعشریب اللہ تعالی آپ من اللہ تعالی میں مقام جود ہے، جس کے متعلق اللہ تعالی نے قرمایا: عسبی ان یبعث کی (عشریب اللہ تعالی آپ من اللہ تعالی کے قرمایا: عسبی ان یبعث کی (عشریب اللہ تعالی آپ من اللہ تعالی کے قرمایا: عسبی ان یبعث کی دور کے تو تبہ اللہ تعالی آپ من اللہ تعالی کے قرمایا: عسبی ان یبعث کی دور کے تو تبی کے تعالی کے تو تر ما یا : عسبی ان یبعث کی دور کے تو تبیا گا کے تو تبیا کی تعالی کے تو تبیا کی تعالی کے تو تبیا کو تو تبیا کی تو تبیا گا کی تعالی کی تعالی کی تبیا کی تعالی کے تو تبیا کی تعالی کے تو تبیل کی تعالی کے تو تبیا کی تعالی کے تلی تبیا کی تعالی کا تعالی کے تو تبیا کی تعالی کے تعالی کی تعالی کی تعالی کے تعالی کے تعالی کی تعالی کی تعالی کے تعالی کی تعالی کی تعالی کی تعالی کے تعالی کو تبیا کی تعالی کے تعالی کی تعالی کی تعالی کی تعالی کی تعالی کی تعالی کی تعالی کے تعالی کے تعالی کے تعالی کی تعالی کے تعالی کی تعالی کی تعالی کے تعالی کی ت

مقام محمود عطافر مادیں کے)

حصرت سفیان فرماتے بین که حضرت انس کی حدیث میں بھی بھی الفاظ بیں کہ میں جنت کے دروازے کی زنجیر پکڑون گااور پھراسے کھنکھٹاؤں گا۔

مشکل الفاظ کے معنی : منت نوبی کے گی۔ فزعات: فزعة کی جمع ہے۔ گھراہ ک۔ اهبطت مند: (میخ مجبول) جھے اس کناه کی وجہ سے جنت سے اتارا کمیا۔ ماحل: وفاع کمیا، تائید کی۔ انطلق معهم: شن ان کے ساتھ (در بارالی میں) جاوں گا۔ حلقة الباب: دروازه کھنگھٹانے کی زنچر یا کڑا۔ اقعقعها: میں اسے کھنگھٹاؤں گا، ہو جبون: وہ جھے ٹوش آ مرید کہیں کے۔ آخو: میں کریزوں گا۔

## نبى كريم سالاتفالياتم كفضائل ومناقب

مذكوره حديث مين في كريم مل في المام كي يتوفضاكل اورمنا قب كاذكر ب، ال ي تفصيل بيب

ا۔ بی کریم مل فالیج نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کاسردار بول گا، بیسب اللہ جل شاشہ کی طرف سے مجھ پر انعامات ہیں، میں ان پرکوئی فخر نمیں کرتا،

امام نووی فرماتے ہیں کریہ بات آپ سل اللہ نے دووجہ سے ارشاوفرمائی ہے:

- الله تعالى في آپ الله الله المان الله واله واله واله واله والمان عدة وبك فحدث المي رب كي تعتول كوبيان كياكرو، الله امركى المامركي وجدت بديات آپ في ارشاد فرماني -
- اس وجہ سے تا کدامت کے افراد آپ ماہلی آپر ومزات اور آپ کے عالی مقام کو پیچان کیں واورای کے مطابق آپ ماہلی کے مطابق آپ ماہلی کے افراد آپ ماہلی کے مطابق آپ ماہلی کے افراد آپ ماہلی کے مطابق کے مط
  - آب کے پاس اواء الحمد التی الله کی جدوشاء کا جینڈ ابوگاء ال الواء الحد" سے کیام اوے ؟ اس میں دوول بن:
- علامہ طبی فرماتے ہیں کہ قیامت کون چونکہ تمام مخلوق کے سامنے ہی کریم من طبی اللہ تعالی کی مضوص کلمات سے حمدو
  - تا وكري معي آپ كے علاوه كسى اور نبي كوية شرف حاصل نبيس بوگاءاس چيزكو "لوا والحمد" سے تعبير كميا ميا ہے۔
- پہمیمکن ہے کہ حقیقت میں آپ مانظالیم کے باتھ میں اوا والحمد ہو، جوآپ کواللدی حمد وشاء کی کارت کی وجہ سے دیا
  - حفرت آدم سمیت تمام انبیا علیم السلام آپ کے اس جینڈے کے پیچ جمع ہوں گے۔
    - ا بعثت كوفت سب سے بہلے آب مان الا اللہ كے لئے زمين سم كى۔
- ۔ جب انسان جہنم کو دھکتا ہوا دیکھیں گے تو نین مرتبہ بخت تھیراہٹ میں مبتلی ہوجا تیں ہے، پہلی دفعہ تھیرا تیں مے پھر

خاموش ہوجا سے سے پھر دوسری بارسخت پریشائی میں مجنی ہوں سے لیکن کی فی کی طرف نہیں جا تھی ہے، پھر تیسری بار گھراہ یک ہوگ تو اس وقت انبیاء علیم السلام کا رخ کریں گے تا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں کہ حساب و کتاب کاعمل شروع ہو جائے۔ ہر ٹی اس کام سے کی نہ کی وجہ سے معذرت کردے گا ، آخر میں نی کریم ساتھ الی ہے۔ ہی ہے، آپ ساتھ الی کی حدوثناء کے قصوص کھانت انبیام کے جا میں سے، اس دقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی حدوثناء کے قصوص کھانت انبیام کے جا میں سے، اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی حدوثناء کے قصوص کھانت انبیام کے جا میں سے، اس محدود کہا جا تا ہے، جس کی شام کریں گے، اور پھر آپ سفارش کریں گے واللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کو قبول قربا میں سے، اس کو مقام محمود کہا جا تا ہے، جس کی تفصیل پہلے گذر رکھی ہے۔

فيقول الى دعوت على أهل الارض دعوة فأهلكوا

حضرت أوح عليدالسلام في معدرت بين دويا تين ذكرفر مائي بين:

ا۔ اللہ تعالی نے جھے تع کیا ہے کہ میں اللہ تعالی سے ایسی چیز ما گوں جس کا جھے علم نیس، شاید شفاعت بھی اس مما نعت میں وافل ہو۔

ا۔ میری ایک وعاکا قبول ہونا یقی تفاء اسے میں نے قوم کی ہلاکت کے لئے استعال کرئیا، جے اللہ تعالی نے قبول فرما کر میری قوم کوتباہ وہر بادکردیاء اس بدوعا کا ذکر سورہ ٹوح میں ہے: رب لا تنظیر علی الارض من الکافوین دیار ا۔ مامنھا کیڈیڈ الا ماحل بھاعن دین اللہ مطلب ہے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جمود جیس بولا بلکہ توریہ کے طور پرکلام کر سے دین کا دفاع اوراس کی تا ترکی تواضع کے طور پرانہوں نے اس کو جموث کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے (ا)۔

#### بَابْ: وَمِنْ سُورَةِ الكَّهُفِ

#### یہ باب مورہ کہف کے بارے میں ہے

عَنْ سَعِيدِ بِنِ جَبَيْنٍ قَالَ: قُلْتُ لِابِئِ عَبَاسٍ: إِنْ نَوْ قَا الْمِكَالَيْ يَزْ طَمُ أَنْ مُوسَى صَاحِب بنى إسرائيل لَيسَ يَعُونَ مَن حَبِ الْخَصِرِ قَالَ: كَلَّ بَ عَلُو اللهِ سَمِعْتُ أَبِي بَلْ كَعْبٍ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيهِ وَسَلَّم عَفُولَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيهِ وَسَلَّم يَقُولُ: قَامَ مُوسَى خَطِيبًا فِي بني إسرائيل، فَسُعَلُ: أَيُ النَّاسِ أَعْلَم وَفَقَالَ: أَنَا أَعْلَم فَعَت اللهَ عَلَيهِ إِذْلَه يَوْ وَلَيَا اللهَ عَلَيْهِ إِذْلَه يَوْ وَلَيه اللهَ إِلَيه أَنَّ عَبَد اللهَ عَلَيْه وَلَا اللهَ عَلَيْه وَلَى اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه وَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ١١٨٨ ١٨٨ الكوكب الدري ٩٠٠/٢ أ

چِرُيَةُ الْمَاءِ، حَقَى كَانَ مِثْلَ الْطَّاقِ وَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَاً، وَكَانَ لِمُوسَى وَلِفَتَاهُ عَجَبًا، فَانْطَلَقَا يَقِيَّةُ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا وَنُسِّيَ صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُخْرِرُهُ.

فَلَمَّا أَضِبَحَ مُوسَى {قَالَ لِقَتَاهُ آتِنَا خَدَاءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبًا } [الكهف: 62] قَالَ: وَلَمْ يَنْصَبُ حَمَتًى جَاوَزَ المَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ {قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيُنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنْسَائِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتُّحَدُ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ عَجَبًا } قَالَ مُوسَى {ذَلِك مَا كُنَّا نَبْع فَازَنَدَا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا} [الكهف: 64] قَالَ: فَكَانَايَقُصَّانِ آثَارَهُمَا-قَالُ سَفَيَانَ: يَزْعُمُ نَاسُ أَنَّ بِلُك الصَّحْرَةَ عِنْدَهَا عَيْنُ الحياة وَلَا يُصِيب مَا رُهُا مَيِّكا إِلَّا عَاشَ -قَالَ: وَكَانَ الحُوتُ قَدْ أُكِلَ مِنْهُ فَلَمَّا قُطِرَ عَلَيْهِ الْمَاءُعَاشَ، قَالَ: فَقَصَّا الْأَرْهُمَا حَتَى أَتَيَا الصَّحْرَةَ، فَرَأَى رَجُلامُسَجَى عَلَيْهِ بِنَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى، فَقَالَ: أَنَّى بِأَرْضِك السَّلَامُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: مُوسَى بني إسرائيل؟ قَالَ: نَعَمَ قَالَ: يَا مُوسَى إِنَّكَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَهُ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُمْ وَأَنَاعَلَى عِلْمُ مِنْ عِلْمُ اللَّهِ عَلَّمُنِيهُ لَا تَعْلَمُهُم فَقَالَ مُوسَى: {هُل ٱتَّبِعَكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمُنِ مِمَّا عُلِّمْتُ رُشُدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَّ صَبْرًا وَكُيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَّا لَمَ تَحِطُ بِهِ خُبْرًا قَالَ مَتَحِدُنِي إِنْ شَاء اللهُ صَابِرًا وَلا أَعْصِنَى لَك أَمْرًا } [الكهف: 66] قَالَ لَهُ الْخَصِر: {فَإِنْ اتَّبَعْتِنِي فَلائسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَقّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكُوا } [الكهف: 70] قَالَ: لَعَمْ، قَانْطُلُقُ الخَطِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل البخي فمرّت بهما منفيتة فكلّماهم أن يحملوهما فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نؤل فعمد الخضر إِلَى لَوْحَ مِنْ ٱلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَتَزَعَهُمْ فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمْ حَمَلُونَا بِغَيْرِ لَوْلٍ فَعَمَدُتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَ قُتَهَا {لِتُغُرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تُسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ لَا ثُوَّ اخِذْنِي بِمَا نُسِيتُ وَلَا تُزهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا } [الكهف: 71] ثُمَّ حَرَّجًا مِنَ السَّفِينَةِ فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى النَّسَاحِلِ وَإِذًا غُلَامْ يَلُعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ فَأَخَذَ الْخَصِر بِرَ أُسِهِ فَالْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ

قَالَ لَهُ مُوسَى: { اَقَتَلْتَ نَفْسَازَ كِيَّةُ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِفْتَ شَيْقًا نُكُرًا قَالَ أَلُمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا } [الكهف: 74] قَالَ: رَهَدِهِ أَشَدُ مِنَ الأُولَى { قَالَ إِنْ سَأَلَقُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبنِي قَدْ مَا لَذِي عُدُوا فَلَا تُصَاحِبنِي قَدْ بَلَعْتَ مِنْ لَكُنِي عُدُرًا فَالطَلَقَاحَتَى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةِ اسْتَطُعَمَا أَهْلَهَا فَآبُوا أَنْ يُصَبِّهُو هُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يَلِعْتَ مِنْ لَكُنِي عُدُرًا فَالطَلَقَاحَتَى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةِ اسْتَطُعَمَا أَهْلَهَا فَآبُوا أَنْ يُصَبِّهُو هُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يَرْيَا أَنْ يَنْفَضَ } [الكهف: 77] فَقَالَ لَهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا وَلَمْ يَطْعِمُو لَا { لَوْ شِنْتَ لَا تُخَذَّتُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَهُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : يَرْحَمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : يَرْحَمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : يَرْحَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : يَرْحَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : يَرْحَمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ! قَالَ رَسُولُ اللّهَ صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : يَرْحَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : يَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَقَالُ لَا اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : يَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : عَنْ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ : عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ : عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ : عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ : عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلًا عَلْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

الأولى كَانَتْ مِنْ مُوسَى بِسْيَانْ. وَقَالَ: وَجَاءَ عُصْفُورِ حَتَى وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِيدَةِ فُمَّ نَقَرَفِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لَذَالْخَصِرُ: مَا نَقْصَ عِلْمِي وَعِلْمُك مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ مَا نَقِصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ قَالَ سَعِيدُ إِنْ جَبَيْرٍ: وَكَانَ يَعْنِي ابْنَ حَبَاسٍ، يَقْرُأُ: وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِّك يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيدَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبَاوَكَانَ يَقْرَأُ: وَأَمَا الفَلَامُ فَكَانَ كَافِوا (ا).

چنانچ معرت موئی جل پڑے اور آپ کے ساتھ آپ کے ظادم ہوشت بن ٹون مجی چل و ہے ، اور موئی نے ٹوکری بل مجھی کور کھا ، وہ اور آپ کے خادم دوٹوں ایک چنان کے پاس پہنچ تو موئی اور آپ کے خادم دوٹوں ایک چنان کے پاس پہنچ تو موئی اور آپ کے خادم دوٹوں ایک چنان کے پاس پہنچ تو موئی اور آپ کے خادم دوٹوں ایک جران کے مال ورسمندر پس کر گری بیال تک کہ وہ آس سے لگی گئی اور سمندر پس کر گری فران کے خادم دوٹوں بی کہ اللہ تعالی کے اس بائی کے بہاؤکو مجھی کی جانے کی جگہ پر بی دوک دیا ، یہاں تک کہ اس جگہ کمان سما بین کیا ، اور بیا چیلی کا راستہ بنار ہا ، اور بید چیزموئی اور ان کے ساتھی کے لئے باحث تجب تی۔

بن کیا ، اور یائی کے اعراس چھلی کا راستہ بنار ہا ، اور بید چیزموئی اور ان کے ساتھی کے لئے باحث تجب تی۔

پر وہ دونوں اٹھ کر باتی دن اور دات چلتے رہے اور ان کے ساتھی بھول گئے کہ وہ حضرت موکی کو بھلی کے تعلق ہا خبر کریں ، پھر جب حضرت موکی نے میں کی تواہیٹ ساتھی سے فرمایا: دو پہر کا کھانالاسیے ، جس اس سفر میں بڑی تھکا و ف ہوگئ ہے ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت موکی کواس وقت ہوگئ ہے ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت موکی کواس وقت تھکا و ف ہوگئ ہے ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت موکی کواس وقت تھکا و ف ہوگئ ہے ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت موکی کواس وقت تھکا و ف ہوگئ ہے ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت موکی کواس وقت تھکا و ف ہوگئ ہے ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت موکی کواس وقت تھکا و ف ہوگئ ہے ، راوی کہتے جب ہم اس کا تذکر واآپ چالی پر مشہر سے سے تھے تو میں چھل بھول کیا تھا ، اور یقینا شیطان ، بی نے جسے یہ بات بھلا دی کہ میں اس کا تذکر واآپ سے کروں ، اور اس چھلی نے جیب طریقے سے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا ، حضرت موکی نے فرمایا: وہی جگہ ہی تو ہم

<sup>(</sup>۱) منحيح بخارى كتاب العلم باب ماذكر من ذهاب موسى في البحر الى الخضر

طاش کررہے منے، چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پروالی لوٹے، راوی کہتے ہیں کہ وہ دونوں اسپنے قدموں کے نشان طاش کردہے منف۔

مغیان کے بین کروگوں کا خیال ہے کہ ای چٹان کے پاس آب حیات کا چشہ ہے، جس مرد ہے واس کا پائی پہنے تو وہ در ندہ ہو در دہ وہ جائے ، کہتے ہیں کہ اس جھلی کا بچو حصہ کھا یا جا چکا تھا، جب اس پراس پائی کے قطر ہے ڈالے کے تو وہ در ندہ ہو گئی ، کہتے بیل کہ وہ دو توں اپنے قدموں کے نشان طاش کرتے رہے یہاں تک کہ دہ اس چٹان کے پاس بھی گئے ، وہاں پر حضرت موئی نے ایک شخص کو و یکھا جس نے اپنے آپ کو ایک کیڑے سے ڈھائی دکھا تھا (اور ایڈا ہوا تھا) ای جالت میں حضرت موئی نے انہیں سلام کیا تو حضرت دھتر نے کہا: تمہاری ایس دیمن پر سلام کہاں ہے آپ کیا؟ انہوں نے فرمایا: میں موئی ہوں ، کہتے لگے: موئی بنی اسرائیل؟ فرمایا: بی ہاں، پھر فرمایا: اے موئی اللہ تعالی نے استے علم میں سے پھونم آپ کو سکھا یا ہے جسے بین میں جانتا اور بھے بھی اللہ تعالی نے اپ علم میں سے پھونم سکھا یا ہے

حضرت موی نے کہا: کیا میں آپ کے ساتھ چل سکا ہوں تا کہ بھے بھی آپ است علم میں سے پہو سکھا گیں ، انہوں نے فرمایا: آپ میر سے ساتھ دو کر ہر گز ضرفیل کر سکیں گے ، اور آپ الی چیز پر کینے مبر کر سکتے ہیں جو آپ کی واقعیت کے اصاطر سے باہر ہے ، حضرت موی کئے گئے کہ ان شا واللہ آپ جھے مبر کرنے والا یا تھیں گے ، اور بی کی بات میں آپ کے قام کے خلاف نہیں کروں گا ، حضرت خضر نے ان سے فرما یا کہ آپ اگر میر سے ساتھ و بنا چاہے ہیں آو مجھ سے اس وقت تک کی چیز کے بارے میں سوال نہ کھنے گا جب تک کہ میں خود آپ کو نہ بتا دوں ، حضرت موی نے کہا: جی بال

چاہے جمر ت جعز اور حصرت موکی دونوں ساحل سندر پر چلنے گئے، اسے میں ان کے پاس سے ایک سن گذری، انہوں نے اس کشی گذری، انہوں نے جعز سن خطر کو بچان لیا، اس لئے ان دونوں کو انہوں نے جعز سن خطر کو بچان لیا، اس لئے ان دونوں کو انہوں نے حضر سن خطر نے اس کشی کے ختوں میں سے ایک بخت انہوں نے کرائے کے بغیر سوار کر لیا، (سوار ہونے کے بعد) حضر سن خصر نے اس کشی کے اس بر حضر سے موکی نے ان سے فرمایا: ان لوگوں نے جمیں بغیر کرائے کے سوار لوگوں کو ڈیو دیں، آپ نے ان کی کشی کا قصد کیا اور اس پی سوراخ کر دیا، تا کہ آپ تمام کشی کے سوار لوگوں کو ڈیو دیں، آپ نے بڑی بخاری بات کی، دو کہنے گئے کہیں نے آپ سے کہائیس تھا کہ آپ میر سے ساتھ دہ کر میر نہیں کر سیس کے، معز سے موکل نے فرمایا کہ: آپ میری بھول چوک پر گرفت نہ بھی یہ اور میرے اس معاطے میں جھے پر زیادہ تھی شدؤ الئے۔ پھر دونوں کشی سے از سے، ابھی وہ ساحل سمندر پر چل ہی دے اس معاطے میں جھے پر زیادہ تھی شرفایا: آپ نے ایک بے بھر دونوں کشی سے از سے، ابھی وہ ساحل سمندر پر چل ہی دیا، وہ رہے تھے کہ ایک بچہ بھوں کے ساتھ کھیل د ہا تھا، خصر نے اس کا سر پکڑا، اور اپنے ہاتھ سے اسے اکھیڑ دیا، اور اس کو آل کر دیا، حضر سے موکل نے ان سے فرمایا: آپ نے ایک بے اس کاس کی بھر ان سے فرمایا: آپ نے ایک بے ایک اس سے اس کا سر پکڑا، اور اپنے ہاتھ سے اسے اکھیڈ دیا، اور اس کوآل کر دیا، حضر سے موکل نے ان سے فرمایا: آپ نے ایک بے ایک کے اس کے ساتھ کھیل د ہا تھا۔ کے ایک ب

کناه جان کول کرفرالاء آپ نے بڑی ہے جا ترکت کی معزت تعزید کہا: کیا بیل نے آپ سے بیں کہا تھا کہ آپ سے میر سے ماتھ میرند ہوسکے گا، داوی کہتے ہیں کہ رہ بات پہلے سے زیادہ تجب خزتی، معزت موئی نے فر مایا: اگر اس مرتب کے بعد میں آپ سے کی امر کے معلق پو تجوں تو آپ مجھ کوا سے ماتھ شدر کھے گا، آپ میری طرف سے مذر کو بی تھے ہیں، پھروہ دونوں آگے جل پڑے یہاں تک کہ جب ایک بنتی کے پاس سے گذر سے اور ان سے کھانے کو بی تھے ہیں، پھروہ دونوں آگے جل پڑے یہاں تک کہ جب ایک بنتی کے پاس سے گذر سے اور ان سے کھانے کے لئے بھر ما اگا تو انہوں نے ان کی مہمائی کرنے سے انگار کردیا، اسے میں ان کو دہاں ایک و بوار مل می جو گرنے ہی والی تھی ، داویوں نے بوید ان یہ تھن کی تغییر: ماکل سے کی کہ وہ دیوار جھی ہوئی تھی بالکل کرئے کے قریب بھی جو گئی کی مورد یوار جھی ہوئی تھی بالکل کرئے کے قریب بھی جو گئی کی مورد یوار جھی ہوئی تھی بالکل کرئے کے قریب بھی تھی تھی تھی میں ماکہ دیا،

اس پر حضرت مولی نے ان سے قرمایا: بدالیے لوگ ہیں جن کے پاس ہم آئے لیکن انہوں نے نہ تو ہماری ضیافت کی اور نہمیں کھانا کھلا یا، اگرآپ چاہتے تو اس کام پراجرت ہی لے لیتے ، حضرت خصر نے کہا: بدوقت ہماری اور آپ کی علیمدگی کا ہے، اب میں ان چیزوں کی حقیقت بتائے دیتا ہوں جن پرآپ سے مبر نہ ہوسکا۔

ئى كريم مان الله الله تعالى موى يرزم كرے، بهارى توب به كرموى يكه ديرادرمبركرت تاكد بها كري مان الله تعالى مورك

راوی کہتے ہیں کہ پھرٹی کریم مان اللہ ہے فرمایا: موی نے پہلاسوال تو بھول کرکیا تھا، اور آب مان اللہ ہے فرمایا: پھر
ایک چڑیا آئی یہاں تک کہ وہ ستی کے کنارے پر بیٹے گئی، پھراس نے سندریس چوٹی سے پائی لیا اسے دیکے کر حضرت
معفر نے حضرت موی سے فرمایا: میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے صرف ای قدر کم کیا جتنا کہ اس چڑیا
نے اس سندرسے کم کیا ہے،

سعيد بن جيركة بن كرابن عمال يدايت ال قراءت بن يرص ته، و كان أمامهم ملك يأخذ كل مفينة صالحة غصبا، اورية يت ال طرح يرص : "واما الفلام فكان كافراً".

عَنْ أَبَيِ بَنِ كَعْبٍ عِنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُلَامُ الَّهِ يَ فَتَلَا الْحُصِرُ طُيعَ يَوْمَ طَبِعَ كَافِقُ ا(١). جعرت الى ان كعب سے روایت ہے كہ بى كريم سائل آيا ہے فرمایا: جس اُڑے وَصَرِفْ لَلَّ اَعَاده كافر پيدا اوا تھا۔ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً ، قَالَ: قَالَ رَمَولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا مَسْتِي الْمُحْصِرَ لِاَّذَةِ خَلَسَ عَلَى فَوْ وَ قَهُ بَيْطَاءَ فَاهْتَزَّ تُتَحْتَهُ حَصْرًا ءَ (٢).

حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں کدرول الله والطاليم فرمايا: ان كانام خصراس لئے ركھا كيا كدوه ايك الى خشك زين

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب القدر باب: معنى كل مولوديو لدعلى الفطرة

المحيح بخارى كتاب احاديث الانبياء باب حديث الخضر معموسي

پر بیٹے جس پرکوئی کھا سینیں تھی، پھروہ ان کے بیٹے ہے سر سروش دار ہوگئ۔
مشکل الفاظ کے معنی : صحب الله علیه: اللہ تعالی نے معرسہ موئی ہے ناراسکی کا ظہار قربایا ہوت: چھی ۔ مکتل: (میم کے بیچے زیر) مجود کے بیوں ہوئی اور خادم بینی ہوئی تو کری اور کارا ختاہ : معرسہ موئی کے قربی ان اور خادم بینی ہوئی ہیں تو ان جو بعد میں کی بینی ہوئی کو بردی ، ایسانے کی جوریة المعان : (جیم کے بیچے زیر) پائی کابرا کہ مقل بین کے بینے اضعط ب المحدوث : جیمل ہے جین ہوئی ، کو ریزی ، ایسانے کی جوریة المعان : (جیم کے بیچے زیر) پائی کابرا کہ مقل المعان : طاق کی طرح بینی کھی میں المنحوث : آب حیات کا چشمہ المان : طاق کی طرح بینی کھارت اس بین کیا۔ سو با: راست ، مرک لے کے رجلا مسجی علیه بدو ب: اس خض نے اسپنے آپ کو ایسان المان المان المان المان المان المان المان کی المان المان کی المان کے اس کا جات کا چشمہ بینو ب: اس خض نے اسپنے آپ کو رہا المان المان المان کی المان کے جس می میں کہ کوئی گھاس کے جم المان کی کا کی المان کی کار کی کوئی گھاس کے المان کی کار کی

## حضرت موى عليدالسلام كاسفرعلم

مذكوره آيات اورعديث يس حضرت خصراور حضرت موى عليه السلام كاوا قعدبيان كيا كياب

حضرت موی علیدالسلام سے بیان کے موقع پرایک شخص نے بیسوال کیا کال وقت و نیایس سب نے یادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ حضرت موی علیدالسلام نے فرہایا: میں بی سب سے بڑاعالم ہول ، یہ بحاب اللہ جل جلالہ کو لینڈنیس آیا، آگر چہ یہ جواب اللہ کی نہیں تھا کہ اس وقت روئے زمین پر حضرت موی بی جلیل القدر پی فیبر ستے، اور پی فیبر سے ، اور پی فیبر ستے، اور پی بیس بوتا ، لیکن اللہ تعالی نے اس پر ان سے ناراضی کا اظہار فرمایا، یہ "حسنات الابو او سیشات المفریین" والی بات ہے، حضرت مولی کے شایان شان یہ بات تھی کہ وہ یوں کہتے کہ اللہ جل جلالہ بی بہتر جائے بین کہ اس وقت وئیا ہیں سب سے بڑاعالم کون ہے۔

پر اللہ تعالی نے حضرت موئی کی طرف وی بھیجی کہ مجمع البحرین کے مقام پر ہمارا ایک بندہ ہے جے خضر کہا جاتا ہے، آپ اس کے پاس جائیں وہ آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، چنانچہ اللہ جل جلالہ کے جلم کے مطابق حضرت موئی علیہ السلام نے اپنے ساتھی حضرت یوشع بن نون کے ساتھ وہاں کا سفر کیا، حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، ان سے استفادہ کیا اور پھروا پس تشریف لے آئے، اس سفر کی مزیدروداد کو فذکورہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔

حضرت خضر کے ساتھ اس واقعہ میں حضرت مولی ہے وہی مشہور پیغیبر حضرت مولی بن عمران علیہ السلام مراد ہیں ، توف

بكالى كاكهنابيه كربيده مشهورموى فين حن كافرعون سيمقابله مواقها بلكريكونى دوسر موى بين بعض روايات سير معلوم موتا بهكدوه حصرت يوسف عليه السلام كريوت موكى بن بيشاكواس كامصداق قراردية تقرم

نوف بکالی تابی ہیں، شام کے باشدے سے، حافظ این مجر نے کھا ہے کہ یہ حضرت کعب احبار کے ربیب یعنی پروروہ ستے، ان کے پاس کھا سرائیلی روایات تھیں، جن کی وجہ سے وہ یہ بچھتے سے کہ جس مولی کا ذکر قر آن میں حضرت خضر کے ساتھ ہے، وومعروف مولی نہیں ہیں بلکہ یہ کوئی اور مولی ہیں،

لیکن چونکدان کی ندبات قرآن وسنت کے خلاف اور یغیر کسی دلیل کے تقی اس کے حصرت عیداللہ بن عیاس نے بڑی جتی سے ان کی تر دید فرمائی اور بڑے بخت الفاظ استعمال فرمائے کہ: کمڈپ عدواللہ کہ اللہ کے قیمن نے جبوٹ بولا ہے۔

اس لفظ معدواللہ سیعن اوگوں نے میں جدایا کہ وف بکالی سلمان نہیں تھے، بدیات درست نہیں کوتکہ ان کامسلمان ہوتا سب کنزویک سلمان ہوتا سب کنزویک سلم امر ہے، لہذا یہاں جوابن عباس نے عدواللہ کے لفظ استعال فرمائے ہیں بداس وجہ سے نہیں فرما یا کہ وہ مسلمان نہیں تھے بلکہ ایک فلط بات من کر ضعمہ کی وجہ سے ان کی زبان سے دیکھات نکلے ہیں جیسا کہ اس طرح کے موقع پر حموماً ایک انسان کی زبان سے انسان کی زبان سے اس میں کے حق کلمات نکل جاتے ہیں۔

سفر میں جانے سے پہلے حضرت مولی نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ جھے ہیں بندے کا پودا پیدا ورنشان بتایا جائے تا کہ میں آسانی سے ان کی خدمت میں حاضر ہوکر استفادہ کرسکوں ، اللہ نے فرمایا کہ ایک چھلی فرائی کرے اپنے ساتھ توکرے میں رکھ او ، راستے میں اس میں سے کھائے بھی رہوں جس جگہ پہوچ کر بدمردہ چھلی ڈندہ ہوکر کم ہوجائے ، اس جگہ وہ ہما را بندہ موجود سلے

چانچ دونوں جعزات نے سفر شروع کردیا، دوران سفریہ حضرات اس مجھلی جس سے کھاتے رہے، اس کا نصف حصہ کھایا جاچکا تھا، جب یہ حضرات مجمع البحرین میں اس جمان کے پاس بہو نے جس کے پنچ آب حیات کا چشمہ تھا، توسو گئے، اس دوران بطور ججزوریہ کوئی ہوئی ادرآ دھی کھائی ہوئی مجھلی زندہ ہو کر بجیب طریقے سے سمندر میں جام می۔

ائن عطبیداور بعض دوسرے لوگوں نے ریجی بیان کیا کہ یہ چھلی بعد میں کائی عرصہ زندہ رہی اور کی لوگوں نے اسے دیکھا بھی ہے کہ اس کی صرف ایک کروٹ ہے اور دوسری کھائی ہوئی ہے، ابن عطیہ نے خود بھی اپنادیکھتا بیان کیا ہے۔

اں چھلی نے سندریں اپناسرنگ نماایک راستہ بنایاء اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو برقر اردکھا، اس جگہ پریائی کا بہاؤروک دیاءوہ جگہ ایک طاقے اور کمان کی طرح ہوگئ تھی۔

ال چھلی کا اس انداز سے بیلے جانا حضرت ہوشت کو معلوم تھا انہوں نے سوچا کہ جب حضرت موئی بیدار ہوں گے توبتا دوں گا گالیکن وہ بتانا بھول گئے۔ مزید سنرشروع کر دیا ایک دن اور ایک دات کا سنر طے کرنے کے بعد جب بھوک اور تھ کا و ساس ہوا تو اس وقت حضرت ہوشتے کو یا د آیا کہ وہ چھلی تو فلال مقام پر زندہ ہوکر چلی کی تھی، پھروہ انہی قدموں پر لوٹے اور اس مقام پر آئے جہاں انہیں جانا تھا، حضرت بیشع حضرت مولی کو بیدار ہوئے کے بعد بتانا مجول سے ، کیونکہ اللہ تعالی کو تکو بی طور پر مہی منظور میں منظو

## موسى وخصر سے درمیان تین موقعوں پر نوک جھوک

حضرت موئی علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تو اپنا آنے کا مقصد انہیں بتایا تو حضرت خضر نے فر مایا کہ اللہ تعلق نے جھے کو بڑیا کم عطافر مایا ہے جے آپ ڈیا دہ نہیں جانے اور آپ کو کم شریعت سکھایا ہے جے جس تریادہ نہیں جانا، حضرت موئی علیہ السلام نے قرمایا کہ میرے ساتھ آپ جانا، حضرت موئی علیہ السلام نے قرمایا کہ میرے ساتھ آپ چانا، حضرت موئی علیہ السلام نے قرمایا کہ میرے ساتھ آپ چانی جو کہ بھی میں کروں آپ اس پر کوئی اعتراض اور کلام نہیں کرسکتے، جب تک کہ اس کی وجہ اور حکمت میں خود آپ کو نہ بتا دوں ، اس معا اور ہے ہے کہ اس معا اور ہے ہے گئی اس مور ویش آئے:

ا۔ مشتی کا یک بختہ وڑکر نکال دیا،

اس پر حضرت موئی علیہ السلام بول اٹھے کہ ان لوگوں نے ہارے ساتھ بیاحسان کیا کہ بغیر کرائے ہے جسی بٹھالیا، اور آپ ہیں کہ ان کی کشتی شراب کر دی تا کہ سب سواریانی میں غرق ہوجا تھیں۔

حضرت خضرے فرمایا کہ میں نے بیرکہا تھا کہ آپ میرے ساتھ دہ کرمیز میں کرسکیں سے مضرت موکی علیدالسلام نے

فرہا یا کہ مجھ سے بھول چوک ہوگئ ہے، لیڈا آپ میریاس پر گرفت نہ کریں۔ ۲۔ پھر وہ دونوں آ مے چلے تو پچھاڑ کے کھیل رہے ہے توان میں ایک خوبصورت اور مجھدار نابالغ لڑ کا تھا اسے حضرت خضر نے برسے پکڑا اور اسے قل کر دیا ، حضرت موٹی علیہ السلام نے پہال بھی اعتراض کیا کہ آپ نے بے جاحرکت کی ہے کہ ایک بے

ميناه جان كومار والاسع

یماں بھی حضرت خضرنے ان سے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ دہ کر میرنہیں کرسکیں گے، حضرت موئی علیہ السلام نے اب بیشرط لگا دی اگر میں نے اب آپ سے پوچھا تو پھر آپ جھے اپنے ساتھ ندر کھنا، جدا کر دینا، آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ کے ہیں۔

س۔ پھروہ دونوں ایک البی بستی میں آئے جہاں ان لوگوں نے ان کی کوئی ضیافت ٹیس کی بلکہ مساف انکار کردیا ، اس بستی میں ایک دیوار گرنے ہیں۔ ایک دیوار گرنے ہی گئی تھی کہ حضرت حضرت حضرت اسے سیدھا کر دیا ، اس پر جضرت مولی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بستی والوں نے جاری مہمان نوازی سے انکار کردیالہذا آپ ان سے دیوار تھیک کرنے پرکوئی اجرت لیے ،

اس بستی سے کون ی جگر مراد ہے اس میں منسرین کے قتلف اقوال ہیں: ایلہ ، انطا کید ، آذر بھان ، برقد ، تاصرہ ، اندلس کا کوئی جزیرہ وغیرہ سے اس بور نے کی کیا ضرورت ہے ، کوئی جزیرہ وغیرہ سے کہ جب اللہ تعالی نے ایک چیز کوئیم رکھا ہے تو پھراس میں تفصیل میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے ، معنوت معنوعلیمالسلام نے قرما یا کہ میرے اور آپ کے درمیان اب جدائی کا وقت آگیا ہے،

اور فیج اب میں آپ کوان تین کامول کی حکمت بتا تا ہول چس کی وجہ سے میں نے بیکام کے ہیں ؟

ا۔ وہ کتنی چند مسکینوں کی تھی، ان کے متعلق کعی احبار سے منقول ہے کہ وہ دس بھائی بیٹے جن میں پانچ اپانچ معذور شخے، اور پانچ محذور شخے، اور پانچ محذور شخے، اور پانچ محذور کے محذور کے محذور کے محذور کی محتوال ایک طالم بادشاہ تھا جواد ہر سے گذر نے والوں کی کشتیاں زبردی چھین لینا تھا، میں نے اس کا سختداس محضور اس کا محتوال کی محدور اس کا محتوال کی محدور اس کا محتوال کی محدور کی محدور کی محدور کی محدور کے اس کا سختدال کے اور دو کا در دو کر اس کے اور دو کا در دو کا در دو کا در دو کا در دو کر در کی محدور کے اور دو کا در دو کر در کی تحدور کی کا نقصان ند ہو۔

۲۔ اس الر کے واس لیے آل کیا کہ اس کی طبیعت میں مفر اور والدین کے خلاف بر کئی تھی، والدین اس کے نیک اور صالح کے تھے، توجمی خطرہ تھا کہ بداڑکا مال باپ کوستا ہے گا اور تکلیف پہونیا نے گا، اور کفر میں مبتلی بوکر مال باپ کے لئے بھی ایک فتنہ کا باعث بنے گا، اس کی مجت کی وجہ سے مال باپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑجائے گا، توجم نے بدچایا کہ اللہ تعالی ان صالح مال باپ کواس الرکے کے بدلے میں اس سے بہتر اولا دو ہے دے جو اعمال واخلاق میں یا کیڑہ بھی جو اور والدین کے حقوق بھی اوا

این افی شیبہ ابن المندراوراین افی حالم نے عطیہ سے روایت کیا ہے کہ منتول اور کے کے والدین کو اللہ تعالی نے اس ک بدلے میں ایک اور کی عطافر مائی جس کے بطن سے ایک ٹی پیدا ہوا۔ سدی نے دکر کیا ہے کہ اس ٹی کا نام شمعون اور ان کی مال کا نام خد تھا، (۱).

اورائن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ اس کے بطن سے پیدا ہونے والے نی کے در بعد اللہ تعالی نے ایک بڑی است کو ہدایت عطافر مائی۔

۔ وہ دیواراس کے سیدی کی کراس کے بیچد دیتیم ہوں کا ایک نزانہ فن تھا، اوران کا باپ نیک تھا، جومر چکا تھا، اس کے نیک ہونے کی کراس کے بیچد دیتیم ہوں کا ایک نزانہ فن تھا، اوران کا باپ نیک تھا، جومر چکا تھا، اس کے نیک ہوئے کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کی اولا دیے مال کو محفوظ کرنا چاہا اگر دیوارا بھی گرجاتی تولوگ بیمال لوث کر لے جاتے ، اور غالباً جومی ان بیتیم اور کو کا بر پرست تھا اس کو تو اس نزانے کا علم ہوگا، لیکن اس وقت وہ یہاں موجود نہ ہوگا جو اس کا معقول انتظام کر لیتا، اس لئے اللہ تعالی نے چاہا کہ یہ نے بالغ ہوجا کی اور اپناد فینہ نکال لیں،

حضرت خضر ماتے ہیں کہ بیسارے کام میں نے اللہ کے تھم سے کتے ہیں ، ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا، بیہ حقیقت ان تمام ہاتوں کی جن پرآپ سے مبر شہور کا۔

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ٥٣٨٨٨ كتاب التفسير باب فلم المغاجم بينهما

اس کے بعد معرب مولی علیہ السلام خعر علیہ السلام سے دخصت ہو گئے۔ و کان تحده کنز لهما۔ بیخزانہ جو پہتم بچوں کے لئے زیرد بواردن تھا،اس میں دوول بال:

ا۔ امام تر فری نے ایک مدیث کے بعد حضرت ابوالدرواء کی روایت ذکر کی ہے جس میں رسول الله می اللہ می ایک اللہ می ا

سوفے اور جاندی کا و خرو اتھا۔

ا۔ حضرت عثمان عن رضی الله عند نے نبی کریم سال اللہ اسے روایت کیا ہے کہ آپ سال اللہ ہے نے فرمایا: ووسونے کی ایک تختی

متى جس رهبعت كمندرجية بل كلمات ككيم بوئ عند:

ا بسم الثدار حن الرجيم .

ال التجب بالشخص برجونقذير برايمان ركمتاب فمرده ممكين كوكر موتاب-

س تعجب ہے اس محض پر جواس پر ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ دار اللہ تعالی ہے محرضر درت سے زیادہ مشتنت اور فضول منسم کی کوشش میں کیوں لکتا ہے۔

ا۔ تعجب ہے اس محض برجوموت پرایمان رکھتا ہے محرفوش وخرم کیے دہتا ہے۔

تعب بالمحض برجوحاب أخرت برايان دكمتاب يعرفنلت كيد برتاب

الم العجب إلى فض يرجود فيا كواوراس كا تقلابات كوجافتا م، يمركيماس يرمطمنن بوكر بيضتا ب-

2 النالية الأرمول الله (١) \_

# مجمع البحرين سے كيامراد ہے

دو مجمع الحرين " سے جغرافیا کی اعتبار سے کوئی جگہ مراد ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، جن میں سے بعض اقوال جغرافیا کی حالات پر منطبق نہیں ہوتے مثلاً بعض نے کہا کہ اس سے بحرفاد س اور بحرروم مراد ہیں، لیکن سے کہیں جا کر ملتے ہی خیس ، لہذا وہاں مجمع البحرین کہنا ممکن ہی نہیں ہے۔

لہذااں میں میچے قول اور تحقیق بات ہے کہ جمع الحرین سے مراد ' فلیے عقبہ' ہے، جومصراور اردن کے درمیان ہے، بحر قارم یعنی بحراحر آسے جاکر بحراردن میں گررہاہے، اس سے پہلے فلیج عقبہ آتی ہے، توفیج عقبہ کا جوحصہ آسے جاکر بحراحر رہاہے، اسے جمع البحرین سے تعبیر کیا گیاہے (۲)۔

<sup>(</sup>۱) تفسير قرطبي ۱ ۱ ۲۸۳۸ داز الکتاب العربي بيروت لبنان

<sup>(</sup>۱) اطلس القرآن (ص:۸۲٬۸۳) دکتورشوقی ابو خلیل، ط:بیروت، دعوة الرسل علیهم السلام، (ص:۳۲۳) مؤلف اخداحد، بیروت، انعام الباری ۲/۲ ، ۲، کتاب العلم، باب ما یستحب للعالم.

## حضرت خضرعكبيدالسلام كي نبوت كامسك

حضرت خضر عليه السلام كانام كياب السابار عدي بيت اختلاف إياجا تاب، البته و معز ان كالقب تقاء اوراس كى وجدام م ترقد كى فدكوره مديث من بيريان كى كئ ب كرجب وه تري خشك زين پر بيشر جائد كرجس پركونى كهاس مدهوتا، توان كى بركت سے ده زين سرسر وشاداب اورزر شيز بوجاتى ،اس بناه پرائيس خضر كهاجا تاب.

قرآن کریم بین اگرچاس کی کہیں تھرائی کی کہیں تھ خطرعلیہ السلام پیفیرے یا اولیا والدین سے کوئی فردھے کیکن جمہور
امت کے نزویک ان کائی ہونا قرآن کریم میں ذکر کردہ واقعات ہے ثابت ہے، کیونکہ خطرعلیہ السلام ہے اس سفر میں جینے
واقعات ثابت ہیں ان میں سے بعض توقعی طور پرخلاف بٹرع ہیں ، اور ٹری تھم سے استفاء وی الی کے بغیر ہوسکا ، اور وی پیفیر
اور نجی کے ساتھ بی خاص ہے، چنا نچاس واقعہ میں حضرت خطرعلیہ السلام نے واضح الفاظ ہی فرمایا: "و ما فعلته من أهوی " کہ
سارا کھیں نے ایک مرض سے بیل کیا بلکہ بیرب اللہ تعالی کے تھم اور مشیت سے کیا ہے۔

أنيس الله تعالى تعلم تكوين من مرفراز فرمايا تعاجبكه حضرت موى عليه السلام كولم شريعت عطا كميا كميا تعا(ا)\_

### كياخضرعليه السلام زنده بين؟

حضرت خضر علیدالسلام زندہ ہیں یا وفات یا چکے ہیں؟ اس بارے میں دونوں طرح کی روایات منقول ہیں، بعض روایات و آثارے ان کا زندہ ہوتا ہے جبکہ بعض سے اس کے رفکس علم ثابت ہوتا ہے، ای لئے اس معالم میں ہمیشہ ملاء کی آرا و مختلف ہی رہی ہیں:

ا۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کا فدیب یہ ہے کہ حضرت خصر علیہ انسلام زندہ ہیں ، انہیں عمر طویل عطا کی گئی ہے، وہ اب بھی موجود ہیں گئی ہے، ان حضرات کا استدلال درج ذیل اب بھی موجود ہیں گئے۔ ان حضرات کا استدلال درج ذیل روایات وآثار سے۔

ا۔ منددک حاکم میں حضرت انس سے روایت ہے کہ جب رسول الله مانظیلیم کی وفات ہو کی تو ایک مخص سیاہ سفید واڑھی والے داخل ہوئے ، اور لوگول کے مجمع کو چیرتے ہوئے اندر پہنچ ، اور دونے لگے ، پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر کچھ کلمات کے ، جب بید خصت ہو گئے تو حضرت ابو بکر اور حضرت علی نے فرمایا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے۔

۲۔ میج مسلم میں مدیث ہے کہ دجال مدین طیب کے تریب ایک جگہ تک پنچ گا تو مدینہ سے ایک مخض اس کے مقابلے کے لئے لئے گا، جواس زمانے کے سب انسانوں میں بہتر ہوگا، یا بہتر لوگوں میں سے ہوگا، ایواسحات نے فرمایا کہ میخض معزب دعز علیہ

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح لللهم 748 م، ٣٠٠ كتاب الفضائل باب فضائل خضر عليه السلام، معارف الغرآن ٢١١٥

السلام ہوں ہے۔

۳ ابن افی الد نیائے کتاب البواتف میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجیدئے حضرت خضر علیہ السلام س ملا قات کی تو خضر علیہ السلام نے ات کو ایک دعا بتلائی کہ جو اس کو ہر تماز کے بعد پڑھا کرے، اس کے لئے بڑا تو اب ادر مغفرت و رحت ہے، دو دعا سے:

"اے وہ ذات جس کو ایک کلام کا سنا دومرے کلام کے سنتے سے ماٹع نیس ہوتا، اوراے وہ ذات جس کو بیک وقت ہوئے۔ اوراے وہ ذات جس کو بیک وقت ہوئے والے والے والے اس موالات میں کوئی مقالط نہیں گلا، اوراے وہ ذات بودعاء میں الحاج واصرار کرنے اور بار بار کمنے سے ملول نہیں ہوتا، مجھے اپنے عفود کرم کا ڈاکٹ پیکے اور ایک مغفرت کی حلاوت تصیب فرما ہے"۔

الم من حافظ این مجرر حمد الله في الاصاب من حضرت خضر عليد السلام كه حالات من اليي روايات ذكر كي بين جوان كي حيات ير ولالت كرتي بين ، الكرجي ان روايات يرتفوز ايهت كلام بوائي-

اولیا وامث میں سے بہت سے حضرات کی ملاقات کے واقعات حضرت خضر علیدالسلام سے منقول ہیں مثلاً ریاں بن عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کود کھا کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ساتھ جل رہا تھا، جب وہ چلے گئے تو میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بوجھا کہ بیصاحب کون تھے؟ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا: واقعی آپ نے ویکھا ہے پھر تو آپ ایک نیک آ دمی ہیں، وہ میرے بھائی حضرت خضرعلے السلام تھے، بھے بھے بھی اشارت دینے آئے تھے۔

بعض حضرات بيفرمات بين كه حضرت خضرعليه السلام وفات يا ي ي بين، وه زنده تبين، ان كااشدلال درج ذيل امور

سے مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقعہ ٹی کریم مان تالیج نے اپنی ڈندگی کے آخر میں ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی اور پھر پیفر مایا :'' کیا تم اپنی آج کی رات کود کھارہے ہوائی رات سے سوسال گذرنے پران میں سے کوئی فض زندہ نہ رہے گا جوآج زمین کے او پر ہے''

جمہوراس مدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہاس سے ان لوگوں کا فناء ہونا مراد ہے جوز مین پر موجود ہوں اور عام لوگ ان کا مشاہرہ بھی کرتے رہتے ہوں، اور حضرت خضر علیہ السلام چونکہ ان میں سے نہیں ہیں اور وہ اس وقت زمین پر تھے بھی نہیں، بلکہ مندر کے او پر تھے، اس لئے وہ اس حدیث کے تھم میں شامل نیس ۔

الا اتباعی" اگرموی آج زنده موتے توان کو بھی میرای اتباع کرنا پڑتا ( کیونکہ میرے آنے سے حضرت موی کا دین منسوخ مو

چکاہے) لہذا اگر معزت معزطیہ السلام ٹی کریم ماہ الکیا ہے زیانے میں زندہ ہوئے تو وہ ضرور آپ ماہ الکیا ہے کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ پرائیان لاتے اور آپ کی اتباع کرتے، حالانکہ اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہومعلوم ہوا کہ معزرے معظم یہ السلام زندہ نہیں۔

جہورملاء ال بات کے جواب میں بہ کہتے ہیں کہ کی روایت میں صفرت فضر کا حضور میں اللہ ہے یاس ندا تا بھی ثابت فیرس فیس، ال لئے ایسا ہوسکتا ہے کہ جضور من الطالیہ کی آ مدے بعد وہ آپ میں اللہ پر خدمت میں حاضری کے بغیر بی ایمان سلے آئے ہوں ، اور حضور میں اللہ بھر کی جورہ اللہ بھر میں اللہ بھر میں کی مطابق شروع کر دیا ہو، اس لئے ذکورہ حدیث کی بیاد پر حیات خضری تی پراستدال فیس کیا جاسکتا۔

لیکن بیذ بن میں دے کہ قرآن کریم میں جووا تعد حضرت خضر علیدالسلام کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا اس معالم سے کوئی العلق میں ہے کہ تا اس معالم سے کوئی العلق میں بیاز عدد مار ا)۔

بیز صفرت بھر علیہ السلام کی موت وحیات ہے ہماراکوئی اعتقادی یا عملی سئلہ متعلق بیس اس لئے قرآن وسنت ہیں اس کے متعلق کوئی صراحت اور وضاحت نہیں کی گئی، اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس مسئلے ہیں تو تف اور خاموثی اختیار کی جائے ، اس بی بحث و میاحث کی ضرورت نہیں اور نہ بی کسی ایک جانب کا یقین رکھنا ہمارے لئے ضروری ہے، مسئلہ کی وضاحت کے لئے قرکورہ تفصیل ذکر کردی ہے (۲)۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مَ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فِي السَّدِقَالَ: يَحْفِرُ ولَهُ كُلَّ يَوْم حَتَى إِذَا كَاذُوا يَحْوِقُولَهُ عَلَيْهِمْ وَأَرَا وَ اللهَ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَأَرَا وَ اللهَ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَأَرَا وَ اللّهَ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَأَرَا وَ اللّهُ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَى النّاسِ. قَالَ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَى النّاسِ، فَيَسْتَقُونَ المِيّاةَ، وَيَغِرُ النّاسُ مِنْهُمْ فَيَحْوَمُ وَنَعْ مَخْوَمُ وَنَ عَلَى النّاسِ، فَيَسْتَقُونَ المِيّاةَ، وَيَغِرُ النّاسُ مِنْهُمْ فَيَحْوَمُ وَنَعْ مَخْوَمُ وَعَلَيْهُمْ عَلَى النّاسِ، فَيَسْتَقُونَ المِيّاةَ، وَيَغِرُ النّاسُ مِنْهُمْ وَيَعْمُ وَلَا مَنْ فِي اللّهُ وَيَعْمُ النّاسُ مِنْهُمْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ فِي اللّهُ مَا عَلَيْهُمْ مَعْمُ وَيَعْمُ اللّهُ مَا عَمْ وَعَلَيْهُمْ فَيْعُلُولُ وَيَعْمُ اللّهُ مَا عَلَيْهُمْ فَيْ اللّهُ مَا عَلَيْهُمْ فَي اللّهُ مَا عَمْ فَي اللّهُ مَا عَلَيْهُمْ فَيْعُلُمُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا عَلَيْهُمْ وَعَلَيْ وَلَا مَنْ فِي اللّهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُمْ فَيْ اللّهُ مَا عَلَيْهُمْ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَيْهُمْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُمْ فَي اللّهُ مَا عَلَيْهُمْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا عَلَيْهُمْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا عَلَيْهُمْ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُمْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا عَلَيْهُمْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا عَلَيْهُمْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا عَلَيْهُمْ وَاللّهُ مَا عَلَالْمُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُمُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا عَلَيْهُمْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مَا الللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ مَا عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّه

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ٧٨ / ٥٣٥٨، كتاب احاديث الانبياء باب حديث الخضر مع موسئ الاصابة ٧٣٧٨، الحاء بعد ها الضاد

الله م ٢٨٠٥ كتاب الفضائل باب من فضائل الخضر

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة، كتاب الفيتن، باب: فتنة الدجال

کہتاہے کہ ایمی واپس چلو، کل تم اس میں سوراخ کرلو مے مگر اللہ تعالی اس کو پہلے سے زیادہ مغبوط اور ورست کردیے ای ایس ، بہاں تک کرجب ان کی مدت، پوری ہوجائے گی ، اور اللہ تعالی چا ایس سے کہ یا جوج ما جوج کولوکوں پر بھیج دے ( ایعنی مسلط کرد ہے) تو ان کا تگر ان ان سے کے گا: ایمی واپس چلو، اگر اللہ نے چاہا توتم کل اس میں سوراخ کرلو کے اور ساتھ وہ ان انشاء اللہ بھی کے گا،

نی کریم مان علی ہے۔ قرمایا: کہ وہ دوسرے دن لوٹ کر آئیس سے توائل دیوارکوائی طرح یا بیس سے جس طرح انہوں نے است چیوڑا ہوگا، پھروہ اس میں سوراٹ کرلیں سے (بیان شاء اللہ کہنے کی برکت ہوگی) اور لوگوں پرٹکل آئی سے است چیوڑا ہوگا، پھروہ آسان کی طرف تیم چلائیں سے ہوا کیس سے وہ تون سے است نے تام یائی فی کرختم کرویں سے ،اور لوگ ان سے ہوا کیس سے ہورہ ان کی طرف آئے اور آسان والوں خون سے لئے ہورہ ان کے ہائی والوں پر خالب آگے اور آسان والوں پر بھی چڑھا گئی کردی، وہ بیات ول کی خی اور تکبروغرور کوجہ سے کریں گے، پھر اللہ تعالی ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کردیں مے جس سے وہ سب ہلاک ہوجا میں گئے۔

آپ سائی کی بازی ہے: قرما یا: قسم ہے اس دات کی جس کے قبعنہ قدرت میں خیری جان ہے: زین کے جالور ان کا عوشت کھانے کی وجہ سے ان کے تھن اور ان کا گوشت کھانے کی وجہ سے ان کے تھن دودھ سے جمر جا تھی گے۔ ودھ سے جمر جا تھی گے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ : ۔ سبد: وہ دیوار سے سکندر و والقرئین نے یا جوج اجوج کو و کئے کے بنائی تھی۔ یعنو قو نه: یا جوج اچوج اس دیوار شرسوراح کرلیں کے اسے بھاڑ دیں گے۔اللہ علیهم: جوان پرامیر اور گران ہوگا۔ کامعل ما کان: پہلے سے زیاوہ مشبوط۔استندی: وہ آن شاء اللہ کے گا۔ یستقون المیاه: زیان کے تمام یائی پی کرفتم کرویں گے۔سہم کی جوج ہے: تیر۔ معصبة بالدماء: خولوں سے اس بت ہوکر۔قهر فا: ہم غالب آگے، ہم نے دیالیا۔علوفا: ہم نے چوائی کر دی ۔ قسوة: ول کی تی جلوفا: ہم وغرور۔ نعفا: (اور اور قین پر زیر) نعفة کی جوج ہے: بکریوں اور اور شول کے تاک کے کیڑے۔اقتاء: قفا کی جوج ہے: گدی۔ سمن: زیان کے جائور موٹے ہوجا کی گے۔ تبطر: از اسے اور مشلع پھریں گے۔ کیڑے۔اقتاء: قفا کی جوج ہے ، گدی۔ سمن: زیان کے جائور موٹے ہوجا کیں گے۔ تبطر: از اسے اور مشلع پھریں گے۔ کشکو: (یہ باب کے سے ) مؤنث جائوروں کے شن دورہ سے ہمرجا کیں گے۔

### ياجوج ماجوج كى ملاكت

قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کا فنٹر ونما ہوگا، پھراس کا اختیام ہیں ہوگا کہ ان کی گردنوں میں اللہ تعالیٰ ایک کیڑا پیدا کریں گےجس سے وہ سب ہلاک ہوجا نمیں گے۔ سرزوالقرنمین کامل وقوع کیا ہے؟ اس کی تفصیل اور یاجوج ماجوج سے متعلق مزید بحث کے لئے دیکھتے: معارف تریزی

جلدروم، ابواب القتن ، بان اجاء في خروج يا جوج وماج-

عَنْ أَبِي مَعْدِبْنِ أَبِي فَصَالَةَ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ القِصَلَى اللَّاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا جَمَعَ اللَّهَ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ لِيَوْمِ لَا زَيْبَ فِيهِ، نَادَى مَنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرُكُ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ أَحَدًا قَلْيَطُلُبُ ثَوَ ابَدُمِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّمَا عُنْمَى الشُّورَ كَاءِ عَنِ الشِّوْكِ (١).

حضرت ابوسعید بن ابی فضالہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله مان الله مان ہوئے سا: جب الله تعالی من حضرت ابوسعید بن ابی فضالہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله مان کوئی شک وشہد میں بتو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے کا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کی اور کوشر یک کیا آپ اسٹان میں جو اس نے اللہ کے لئے کیا تواسے مالان کرے کی تواس نے اللہ کے لئے کیا تواسے جا ہے کہ اس کا تواب غیراللہ سے بی طلب کرے ، کونکہ الله تعالی شرکا و کے شرک سے بہت بے نیاز اور ب زار ہے۔

### ر با کاری کی قدمت

ام ترقدی رحمداللد نے فرکورہ عدیث مورہ کوف کی آخری آیت: "فمن کان یو جوالقاء ربه فلیعمل عملاً صالح اللہ اللہ عمل عملاً صالح اللہ اللہ کی میں اسلام کی کام کرتا ہے، اور اینے رب کی عمادت میں کی گور یک ندکر ہے اور اینے رب کی عمادت میں کی گور یک ندکر ہے۔

اس آیت کا شان نزول جوروا یات حدیث مین مذکوری، اس معلوم موتا ہے کداس میں شرک سے شرک تنفی یعنی ریا کاری مراد ہے، شان نزول سے تعلق روایات:

ا۔ مندرک ماکم میں مفترت عبداللہ بن عیاس ہے روایت ہے کہ سلمالوں میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں جَباد کرتا تھا، اس کے ساتھ اس کی یہ خواہش بھی ہوتی تھی کہ لوگوں میں اس کی بہا در کی اور مجاہدان عمل مشہور ہوجائے ، اس کے بار کے میں بیآیت نازل ہوئی۔

۲۔ ایک محالی نے رسول اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان کے ساتھ دل میں بیٹوا ہش میں موتی ہے کہ اوقات کے ایک کام کے لئے کا وہ اوقا ہوں ، اور میرام تعمداس سے اللہ تعالی کی رضا ہوتی ہے ، مگراس کے ساتھ دل میں بیٹوا ہش میں ہوتی ہے کہ لوگ میرے مل کو دیکھیں آپ مان قال ہوتی۔ من افزائی ہے کہ اور مانی ، بیال تک کہ ذکورہ آیت نازل ہوئی۔

۳۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جندب بن زہیر محالی جب نماز پڑھتے یاروز ورکھتے یا صدفتہ کرتے ، گھرد کھتے کہ لوگ ان اعمال سے ان کی تعریف کررہے ہیں تو اس سے ان کوخوشی ہوتی اور اپنے اس مل کواور زیادہ کردیتے تھے ، اس پربیہ آیت نازل ہوئی۔

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة كتاب الزهد ياب الرياء والسمعة

ان روایات سے اور اینے بی ام ترقدی کی بذکورہ روایت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہاس آیت میں جس شرک سے مع کیا میں ہے وہ شرک میں کیا میں ہے وہ شرک میں اور وہا ہت کی بھی ہے وہ شرک میں کی اور وہا ہت کی بھی ہوتوں میں ایک میں کا شرک عنی ہے جوانسان کے مل کوضائع کر دیتا ہے۔

لیکن اس کے برتکس بعض دوسری می احادیث سے بظاہراس کے خلاف معلوم ہوتا ہے، مثلاً:

ا۔ حضرت الوہريرة في ندرول الله مل الله على كيا كه مل لعض اوقات النه محرك اندرائي جائے ممازير ( فماز ميں مشخول) ہوتا ہوں ، اچا تك كوئى آ دى آ جائے تو جھے ہے اچھا معلوم ہوتا ہے، كه اس في جھے اس حال ميں و يكھا ( تو كيا بدرياء موگا؟) رسول الله مل الله مل الله على آباد ہم يرہ الله تعالى تم پر جمت فربائے جمہیں اس وقت دواجر ملتے ہيں: ایک خفید مل كا جو پہلے ہے كررہ سنتے۔ دوسر ااعلانے مل كا جو اس آ دى كرتے جائے كے بعد ہوكيا (اس لئے بدريانيس)

٧- حضرت الوذر ففاری سے روایت ہے کہ رسول الله می الله سے پوچھا گیا کہ ایسے فض کے ہارے بیل بیان فرماد یجئے کہ جو کو کی نیک عمل کرتا ہے، چروہ او گول کو سے کہ وہ اس عمل کی تعریف اور مدح کردہ ہیں ٹی کریم می شاکیے نے فرمایا: تلک عاجل بشری المؤمن ' بیعنی بیتو مؤمن کے لئے نقد بشارت ہے ( کہ اس کاعمل اللہ کے زدیک تبول ہوا ، اس نے اپنے بندوں کی زبانوں سے اس کی تعریف کراوی)۔

ان دوروا یہ وں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یم کی بڑک فنی ایسی ریا کاری ٹیل، بظاہران دوسم کی روایات بھی تعارض ہے۔

تغیر مظہری میں ان دوسم کی روایتوں میں یوں تطبق دی ہے کہ دہ دروایات جن کے بارے بیل بیآیت نازل ہوئی،
ال صورت بیل جیکہ انسان اپنے عمل سے اللہ تعالی کی رضاج کی کے ساتھ تلوق کی رضاج کی یا ایکی شہرت وہ جاہت کی نیت کوجی شریک کرے، چنا نچے ایسا آ دی لوگوں کی تغریف کرنے پر اپنے اس عمل کو حزید برجادیا ہے، یہ بلا شہریا واور شرک فنی ہے۔اور

معرت ابوہری و اور حضرت ابو ور عفاری کی روایات اس صورت سے متعلق ہیں جبکہ اس نے دو جس خالص اللہ کے لئے کیا ہو،

لوگوں میں اس کی شہرت یا ان کی مدح و شاء کی طرف کوئی التفات شہو، پھر اللہ تعالی اسے نفتل سے اس کو مشہور کر دیں،اور لوگوں کی زبانوں پر اس کی تحریف جاری فر ماویں کاریا ہے کوئی تعلق نہیں ، یہ موس کے لئے نفتہ بشارت اور خوشخری ہے کہ اس کا عمل اللہ کے اس کا میا ہے۔

حعرت ابوالدرداء نی کریم مل این کی سے اس آیت کی تغییر میں تقل کرتے ہیں: "و کان تحته کنز لھیا" (وہ دیوار مے حضرت تعفر نے سیج کیا تھا، اس کے پیچان دویتیموں کا خزانہ تھا) کہ آپ مل پیلی نے فرمایا: اس خزانے سے سونا اور چاندی مراد ہے۔'

ال مديث كي تشريح اوراس كم معلق تفصيل بحث معرت معرص معليدالسلام والى مديث ك تحت كذر يكل ب،اسوال

<sup>(</sup>۱) تفسير مظهري ١٤٤٨ معارف القرآن ٢٢١/٥

د کھرلیاجائے۔

### بَاب ومِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ

بدیاب سوره مریم کے بارے مل ہے

## حضرت مريم كود اجت بارون "كس وجهت كها كمايي؟

حضرت مغیرہ بن شعبہ سے خجران کے نصاری نے بیسوال کیا کرقر آن مجید میں تم پڑھتے ہو یا احت ہارون ، اس میں حضرت مریم کوہارون کی بہن کہا گیا ہے، حالا تکہ حضرت مولی اور حضرت ہارون کا زمانہ تو بہت پہلے گذر چکا تھا، حضرت مغیرہ کواس کا حضرت ہارون کا زمانہ تھا، جب واپس آئے تورسول اللہ مان اللہ مان اللہ تھا تھا تھا ہے۔ فرما یا جتم نے ان سے بید کیوں نہ کہدیا جواب مطوم ندتھا، جب واپس آئے تورسول اللہ مان اللہ ایمان کی عادت بیسے کہ برکت کے لئے اپنے اور اپنی اولا دے نام سابقہ انجیا واور سلماء کے ناموں پر دکھتے ہیں اور ال کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

ال مديث كاكيامطلب عيدان يلى دواحال يلى:

ا۔ حضرت مریم کی نسبت حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف اس لئے کروی کئی کہ وہ ان کی نسل اوراولا دیس سے ہیں اگرچہ زمانہ کتنا ہی زیادہ گذرچکا ہو، جیسے عرب کی عادت ہے کہ قبیلہ تمیم کے آدمی کو یاا خاتمیم اور عرب کے آدمی کو یاا خاص بولتے ہیں۔ ۲۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس ہارون سے معروف می حضرت ہارون علیہ السلام مرادیس بلکہ حضرت مریم سے اسپنے

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب الآداب، باب النهى عن التكني بأبي القاسم وبيان مايستحب من الاسهاء (٢٠٢٠ ٢ ، قديمي كتب خانه)

بھائی کا نام بارون تھا جو ترکا حضرت ہارون ہی کے نام پررکھا کیا تھا ،اس طرح مزیم کواشت ہارون کہنا اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے درست ہو کیا(ا)۔

ال حديث سيمعلوم بواكما في اولادكنام كرشة البياء اورسلما مكنام و يردكنا ايك سنت اور لينديد عمل عن أبي متعيد الخذري قال: قر أر منول الله صلى الله عليه و منلم { وَ الْدَرْهُمْ يَوْمَ الحَسْرَةِ } [مريم: 39] قال: يؤكى بالمقوت كَانَّة كَنِشَ أَمْلَحُ حَتَى يُوقَفَ عَلَى الشورِ بَيْنَ الجَنَّة وَ النّارِ فَيقَالَ: يَا أَهْلَ الجَنَّة فَلَ الجَنَّة وَ النّارِ فَيقَالُ: يَا أَهْلَ الجَنَة فَي الشورِ بَيْنَ الجَنَّة وَ النّارِ فَيقَالُ: يَا أَهْلَ الجَنَة الجَنَة الجَنَة وَ النّادِ المَوْتُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه المَوْتُ مَا المَوْتُ المُنَادِ الْحَيَاة فِيهَا وَ البَقَاءَ لِمُا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللل

حضرت الاسعيد خدرى قرمات إلى كري من الفلايل في يربي الته يربي المراح الم

مشكل الفاظ كمعتی : \_ يوم الحسوة: افسوس كادن، يهى قيامت كاليك نام ب، الدن برائيان حرت اورافسوس كر يه كام افريح متكل الفاظ كم معتی : \_ يوم الحسوة: افسوس كادن مي قيام كار يه المال المال المرايا بوتاء المهام يها كرايا بوتاء المهام يها كرايا بوتاء المهام يها كرايا بوتاء المهام يها كرايا بوتاء كراي بوتى \_ كيش بينة حارا ملح: چنكيرا مينة حاك الملح : چنكيرا مينة حاك الملح : چنكيرا مينة حاك الملح : چنكيرا مينة حاك والام ين و مرافحاك و الامراد بيادم المرايد و المرافحاك و المرافع كرديك والامراد بياد مرافعاكرديك من وحرن و المرافع وحرن و المرافع كرديك والمراد بياد مرافعاكرديك وحراف المرافع كرديك والمرافع كرديك كرديك والمرافع كرديك كرديك كرديك والمرافع كرديك كردي

يوم الحسرة سے يوم الذرك مرادب

ال مديث عددن ولل المورثابت بوت إلى:

ا) معارف القرآن ٢٤/٧ ، روح المعاني ٨٨/٩ ، مكتبه امداديه ملتان

<sup>(</sup>ا) صحیح بخاری، کتاب التفسیر باب و انذر هم یوم الحسر ۲۹۱/۱۹۱، مکتبه سیدا حمد شهید

ا۔ قیامت کے دن اللہ تعالی موت کوایک چکمرے میں شرعے کی شکل عطافر مادیں کے ، اور اہل جنت اور اہل جنم کے سامنے اسے اسے ذرج کردیا جائے گا ، ایر اس کئے کیا جائے گا تا کہ لوگوں کوالمینان اور یقین ہوجائے کہ واقعی موت ذرج ہوچکی ہے۔ ۲۔ اہل جنت ہمیشہ کے لئے جنت میں اور اہل جنم ہمیشہ کے لئے جنم میں رہیں گے ، یمی جمہور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ

-

س۔ موت کون کی ہوتے دیکھ کرال جنت بہت ٹوش ہول کے، اگر اللہ تعالی نے ان کے لئے جنت میں ہمیشہ رہٹانہ لکھ دیا ہوتا تو وہ اس ٹوشی کی وجہ سے مرجاتے، ایسے ہی اہل چہنم کواٹناغم ہوگا کہ اگر اللہ تعالی نے ان کے لئے ہمیشہ کے لئے چہنم میں رہٹانہ لکھ دیا ہوتا تو وہ شدت غم سے بے تاب ہو کر مربی جائے (۱)۔

۷۰ ال مدیث معلوم ہوا کہ آیت میں یوم الحمر قاسے یوم الذرج یعنی وہ دن مراد ہے کہ جس دن سب کے سامنے موت کو فرخ کر دیا جائے گا اور سب حسرت وافسوس کریں ہے، اہل جنت کو یہ حسرت ہوگی کہ کاش ہم مزید اجمال خیر کر کیتے اور اہل جنئم ہیر اقسوس کریں گے کہ کاش ہم نے بھی اسلام قبول کرلیا ہوتا تو آج ہمیں افسوس کا بیرراون شدد کھتا پڑتا ، لیکن اس وقت کی حسرت کا کوئی فائس ہوگا(۲)۔
فائدہ فہیں ہوگا(۲)۔

حَدَّلُنَا أَلِسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ لَبِيَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِي رَأَيْتُ إِدْرِيسَ فِي السَّمَاءُ الدَّ ابعَةِ (٣).

حعرت الس بن ما لک كتيم بين كدرسول الله مال الله ماليان شب معراج بين جب جي او پر لے جايا كميا تو بيس في اوريس كوچو تھے آسان پرديكھا۔

اس کا تفصیل سورہ تی اسرائیل اس گذر چکی ہے۔

<sup>(</sup>۱) اس کی مزید تفصیل کے لئے دیکھئے: معارف ترملی ۲/۲ ۹ ۱۲ ایواب صفة الجنة باب ما جاء فی محلودا هل الجنة واهل النار

ا تكملة فتحاللهم ٢٠٨٧ ركتاب الجنة يباب الناريد حلها ألجبارون

<sup>(</sup>H). خستداحد۲۲۰۲۲

المحيح بخارى كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة

رب کے مل سے الر تے ہیں ، مارے مانے اور چھے جو کھی ہے اس کا ہے )

## بزول جرائيل اللدكي عم سے موتاہے

فی کریم ملافظیہ نے حضرت جرائیل علیہ السلام ہے بہ آرز وظاہر فرمانی کے ذرازیادہ آیا کروہ اس پر بیا بت ٹازل ہوئی، جس میں ہے کہ فرشتے اللہ تعالی کے علم کے بغیر دفا فوقا فہیں آسکتے، وہ اللہ کی ملک میں ہیں، اس کی مشااور حم کے بغیر وہ کوئی کام فہیں کرسکتے ، اس لئے جرائیل اللہ کے علم کے بغیرز میں پر آپ مانا تھی ہے یاس این مرضی ہے نہیں آسکتے (ا)۔

عَنْ السَّدِي، قَالَ: سَأَلْتُ مَوَّةُ الهَمْدَالِيَّ، عَنْ قَوْلِ القَّعَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَادْهَا} [مريم: 71] فَحَدَّتَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، حَدَّلْهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ القَّصَلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُودُ النَّاسُ التَّارَ لُمَّ يَصْدُرُونَ عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ، فَأَوَّ لُهُمْ كَلَمْحِ البَوْقِ، ثُمَّ كَالْوِيحِ، ثُمَّ كَحْطُو الفَرَسِ، ثُمَّ كَالرَّاحِبِ فِي رَحْلِهِ، ثُمَّ كَشَدَالرَّجُل، ثُمَّ كَمَشْيِهِ.

سدی کہتے ایس کہ میں نے مرہ بھرانی سے اس آیت کی تغییر پوچی : و ان منکم الا و اردھا (تم نیں ہے کوئی ایسائیس جودوز ٹی پرسے ندگذر ہے) تو انہوں نے جھے بتایا کدائن مسوونے ان کے سامنے بیرودیث بیان کی کہ می کریم مانظیر نے ارشاد فر بایا: لوگ دوز ٹی پرسے گذریں کے پھراس سے اپنے اعمال کے مطابق نجات پاکس کے ورا کروہ کا کی جگ کی طرح تیزی سے گذرجائے گا، پھر (دوسرا کروہ) ہوا کی طرح بھر کو در کی طرح بھر کو اور پھر کی طرح بھر کو در بھر کی طرح بھراور کی طرح بھر انسان کے بھا گئے کی طرح اور پھر اس کے بھائے کی طرح ۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهَ بْنِ مَسْعُودٍى {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا } [مريم: 71] قَالَ: يَرِدُونَهَا فُمَ يَصْدُرُونَ بِأَعْمَالِهِمْ (٢). حضرت عبدالله بن مسعودٌ قرآن مجيد كي اس آيت: "وان منكم الاواد دها" كي تغيير من فرمات بيل كراوك جنم في كذرين محاور يعراب عال كرساب سناس سناس عامل كرساب عناس عناس عامي كر

مشکل الفاظ کے معنیٰ : ۔ یود: آئی کے، گذریں کے، بصدون عنها جہم سے نجات پانے جائیں گے، کلمح البوق: بیلی کی چک کی تیزی کی طرح، کحصو الفونس: (حاء پر پیش اور شاد ماکن) گوڑے کی تیز رفاری کی طرح فی د جله: یعنی علی داخلته: اسپتاونٹ پر کشد الرجل: آدی کے دوڑ نے کی طرح۔

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ١٨٨٨٥

<sup>(</sup>ا) سنن دارمي، كتاب الرقاق باب ورودالنار

## جبتم ميل برخص كاد ورود ، موكا

قرآن مجدى الآيت: "وأن منكم الاواد دها" شالله الله المنظم كماكرين تاكيد منظر ماياكم من سعير فض كاجنم ير" ورود " بوكاء ال" ورود" سه كما مراوسه؟

ال شروقول إلى:

ا۔ اس سے جہم کے بلیا یعی بل صراط سے گذرا مراد ہے، چنانچے ہر نیک و بدہ اور مؤمن وکافر کا اس سے گذرہ وگا، کیونکہ
جنت میں جانے کا بھی راست ہوگا، اللہ سے ڈرنے والے اہل ایمان اپنے اپنے در ہے کے مطابق فہاں سے بھی سلامت گذرجا میں
کے، وہ نہایت تیزر قاری سے بل صراط کوجور کر ایس کے، حیبا کہ تر ذری کی ذکورہ روایت میں ہے، اور تنہارا لچھ کردوز خ میں کر
پڑیں کے (العیاد باللہ) چر پچھ مدت کے بعد اپنے اپنے اعمال کے مطابق، نیز انبیا و، فرشتوں اور نیک لوگوں کی شفاعت سے اور
اللہ تعالی کے فتل و کرم سے آئیس دوز خ سے لکال و یا جائے گا، صرف کا فرباتی رہ جائیں کے اور پھر دوز خ کا منہ بند کرد یا جائے گا،
وردو کے یہ معتی خصرت عبد اللہ بن مسعود کی روایت میں منقول ہیں۔

۲۔ ''ورود'' سے دوز خین '' داخل ہونا' مراد ہے، چنا نچے حضرت جابر کی ایک مدیث مرفوع سے بیمعنیٰ ثابت ہیں، مطلب بیہ کے دوز خی گئی تابت ہیں، مطلب بیہ کے دوز خی گئی گئی ہونا' مراد ہے، چنا نچے حضرت جابر کی ایک مدیث مردوسلام بن جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لئے بیا گئی ہونیات کی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لئے تارخمر ود شاقدی اور امن وسلامتی والی بنا دی گئی تھی، اس کے بعد مؤمنیان کو جات دے کر جنت بیل واخل کر دیا جائے گا ، اور کا فر بھیشہ کے لئے جنم میں ہی وائل کی ا

الل ايمان كاجهم يروزووكس وجرسي بوكا؟ إس كى علاء كرام في الف وجوالكي إن:

ا - تاكم جنم كود مكوكر جب الل ايمان اس سينجات بإجا كين كر بتواس سيانيس زياده مرورا ورخوشي حاصل مو

۲- کافروں کوزیادہ حرست اور افسون ہوکہ مؤمن تواس عذاب سے فی گئے اور ہم ہمیشہ کے لئے اس میں کھنے گئے۔

اس مظرے بعد الل ایمان جنت کی تعموں سے سیجے لطف اندروز ہوں گے (۱)۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَحَبَ اللَّهُ عَبُدَا ثَادَى جِبْرِيلَ: إِنِّي قَدُ أَخِبَتْ فَلَالًا فَأَحِبَّهُ مِنْ قَلْلِلْ فَأَلِ اللَّهِ : {إِنَّ الْمَلِينَ آمَنُوا فَلَالًا فَأَحِبَهُ مِنْ فَلَاللَّا فَأَرْضَ مَلَاللَّهُ وَلَى اللَّهِ : {إِنَّ الْمَلِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الْفَسَائِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا } [مريم: 96] ، وَإِذَا أَبْعَضَ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ: إِنِي قَدْ أَبْعَضْتُ فَلَانًا مَنْ يَنَادِي فِي الشَّمَاءِ لُمُ تَنْزِلُ لَهُ البَعْضَاءُ فِي الأَرْضِ (٢).

<sup>(</sup>۱) تفسير كبير ۲۲۲/۱، تفسير قرطبي ۱۲۴/۱، بيروت

<sup>(</sup>٧) الموطاللامام مالك، كتاب الشعر، باب ماجاء في المتحابين الله

### اللدك بالمقبول بونے كى أيك دليل

ال حدیث معلوم ہوا کہ جب کوئی بندہ نیک اعمال میں مشغول رہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی مجت اور خوشنودی کو طلب کرتا رہے تو ایک عرصے کے بعد اسے شرف تبولیت حاصل ہوجا تاہے، جس کی صورت رہوتی ہے کہ اللہ تعالی اس کے تمام فرضتے، آسان والے اور تمام زمین والے لوگ اس سے محبت کرنے گئتے ہیں۔ ان کے دلول میں قدرتی طور پراس کی چاہت والفت اور محبت ڈال دی جاتی ہے، اور جب اللہ تعالی می کونا پسند کرتے ہیں تو پھر ہر طرف اس کے لئے بغض اور نفرت کی فضا قائم کر دی جاتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) تفسیرعثانی (ص:۲۱۲) سورهمریم، آیت:۹۲

<sup>(</sup>۲) صحیح بخاری، کتاب البیوع، باب ذکر القیم والحداد

ایرائیس کروں گابہاں تک کرتو مرجائے اور پھر تہیں زعرہ کردیا جائے ،اس نے کہا: یس مرون گا اور پھرزندہ کیا جاؤ گا؟ میں نے کہا: جی ہاں (ایرابی ہوگا) اس پروہ کہنے لگا: تو پھروہاں میرامال اور اولا دیمی ہوگی لہذا میں وہاں پہمارا حق اواکردون گا، اس پر بیآیت تازل ہوئی: آفر آیٹ الذی حضر بایتنا۔ (جملا آپ نے اس شخص کوچی در کھا جو باری آ یوں کے ساتھ کو کرتا ہے، اور (استہزام کے طور پر) کہنا ہے کہ بچھ کو (آخرت میں) مال اور اولا دلیس سے )۔

### أيك آيت كاشان نزول

حضرت خیاب بن ارت سلمان لو بار سے ، عاص بن واکن کا آرتے اس سے آیک توار بنوائی تھی ، رقم کی اوا بھی باقی تھی ، اس سلمان نے جب اپنے تی کا مطالبہ کیا تو بیکا فر کہنے لگا کہ اگرتم محرصان تاہی اور ان کے دین سے انکار کرو گے تب حمیس اوا بھی کروں گا ، سلمان نے جواب دیا کہ ایسا تو بھی بھی نہیں ہوسکتا ، یہاں تک کہ تو مرکر دوبارہ زندہ کردیا جائے ، وہ کہنے لگا کہ اچھا کیا میں مرکر دوبارہ زندہ کرایا جائے اس وقت چکا ووں گا جہد دوبارہ زندہ ہوں گا ، کرونگ اس وقت میں مرکر دوبارہ زندہ کرویا جائے کہ کرونگ اس وقت میں مرکر دوبارہ زندہ کیا جائے اس میں مرکز دوبارہ زندہ ہوں گا ، کرونگ اس وقت میں مرکز دوبارہ زندہ ہوں گا ، کرونگ اس میں مرکز کردہ آین کریم نے اس اس میں فروا یا کہ اسے یہ کہی میر سے پاس مال اورا ولا دموں کے ، اس پر ذکورہ آیت نازل ہوئی ۔ قرآن کریم نے اس اس نے غیب کی ہا توں کو تھا تک نیا یا اللہ کیے معلوم ہوا کہ دوبارہ زندہ ہوں گا ، موابدہ کیا ، تھا ہر ہے کہ اس کوئی ہات نہیں ،

لہٰذاجس مال افراولا وکا بیذکرکررہاہے آخرت میں ملنے کا معاملہ تو یہت دور ہے ، و نیامیں بھی جو یکھاس کو طاہوا ہے ، اس کو بھی جیوڑ تا پڑنے گا، بیرو خالی ہاتھ قبر میں جائے گا، ادراس مال دغیرہ کے وارث آخر کا رہم ہی ہوں کے یعنی بیال واولا داس سے جھن کر ہالا ترانٹہ جل شاند کی طرف لوٹ جائے گا(ا)۔

#### بَاب ومِن سورة طه

بدباب وره طرك بارك مل ب

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً, قَالَ: لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ مِنْ حَيْبَرَ أَسْرَى لَيْلَةً حَتَّى أَدُرَ كَهُ الكُرَى أَنَا فَعَ سَى ثُمَّ قَالَ: يَا بِلَالُ اكْلُأُ لِنَا اللَّيْلَةَ, قَالَ: فَصَلَّى بِلَالْ, ثُمَّ تَسَالُدَ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُسْتَغُيلَ الفَجِي فَعَلَيْهُ وَ مَا فَعَلِيهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ: أَي بِلَالُ، فَمَ تَسَالُدَ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُسْتَغُيلً الفَجِي فَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَعَلَنَهُ وَسَلَّمَ فَعَالَ: أَي بِلَالُ، فَعَ النَّيْعُ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَي بِلَالُ، فَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى مَا لَكُولُ اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

لِذِكْرِي} [طه:14](١).

مشکل الفاظ کے معنی :۔ آدر کد: آپ و پالیا۔ کوی: نید، اولگداناخ: اون کو بھادیا۔ عوس: رات کے آخری صیمی آرام کے لئے پراؤڈ الا، کی جگدار دے۔ اکلا: ہارے لئے خیال رکھیں، رات کی مفاظت کریں۔ نساند: حفرت بلال نے سیارالگایا۔ داحلة: کاوہ، سواری۔ احد بنفسی: میرے نس پرغالب آئی لین نیند اقتادو: کاوہ کسویتی روانہ ہوجاؤ۔ فی تمکث: کام کھیرکم مرکر، اطمینان اور کیلی سے۔

## حضور مال السلم كي غزوه خبير سے واپسي اور قضائماز

غروہ خیبر ماہ محرم من مے حجری میں پیش آیا، کی دن محاصرے کے بعد اللہ تعالی نے صفرت ملی کے ہاتھ سے فتح عطافر مائی،
نی کریم ماہ خالیہ نے غروہ خیبر سے واپسی کا سفر رات کو شروع کیا جیبر کا علاقہ مدینہ مؤدہ سے تقریباً سویل کے فاصلے پرہے، اس لئے مسلسل چلنے ہے آپ ماہ طال ہے اور صحابہ کرام کو تھا وٹ مہوگی، رات کے آخری صے بیل تھوڑی دیر آ رام کے لئے ایک جگہ الرے، صفرت بلال کو صحاد قد دیکھنے پر مامور فر مایا، ان کی بھی آ کھولگ گئی، یوں نی کریم ماہ طال ہے اور تمام سحابہ کرام کی نماز فجر قضا ہوگئ، جب سورج طلوع ہوگیا تو آپ ماہ طال کی تضافہ کی اور صحابہ سے فر مایا کہ اس جگہ سے روانہ ہوجا و، وہال ٹرانکی قضافہ کی بلکہ تھوڑ اس میں کہ میں کہ کے اس کے ایک تعالیہ کی کہ کے موڑ اس کے ایک کا کھول اور صحابہ سے فر مایا کہ اس جگہ سے روانہ ہوجا و، وہال ٹرانکی قضافہ کی گئی۔
آ سے جل کہ خمیر سے اور با جماعت فجر کی نماز قضا کی گئی۔

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة

ال واقعد عدري ذيل امور ثابت بوت إلى:

ا۔ ممنوع اوقات میں قضاء نماز پڑھنا جائز نہیں، میں وجہ ہے کہ نمی کریم مان اللہ نے اس جگہ پر نماز فجر قضاء نہیں کی، بلکہ وہاں سے فوراً روانہ ہو گئے، ایک وجہ سے اس کے ممنوع وقت متم ہوجائے اور سوری می طرح طلوع ہوجائے، اور دوسری وجہ آپ مان میں اور دوسری وجہ آپ مان میں اور دوسری وجہ آپ مان میں اور دوسری وجہ سے ایک اور حدیث میں نہ بیان فرما یا کہ اس جگہ پر شیطان کے اثر ات ہیں۔

۲ \_ قضامتماز جب باجماعت پڑھی جائے تواذان وا قامت دولوں کہنے چاہئیں۔

چنانچید سلم کی روایت میں بیر منقول ہے کہ اس موقع پر فجر کی قضا نماز اذان اورا قامت کے ساتھ پردھی گئی ہے البدا تر فدی کی فدکورہ روایت میں: "فاقیام الصلاۃ" کے معنی پیریں کہ 'انہوں نے نماز کے لئے اذان کے بعد تکبیر کہی۔

اورا كرمرف اقامت يراكفا كياجات تويجي جائز ي

ا۔ تعانمازجاءت کے ماتھ پڑھنا منت سے ثابت ہے۔

یمال ایک سوال موتا ہے کہ اس واقعہ میں ٹی کریم مان ایک طوع آفاب کے وقت کیے سو سکے جالا تک اور حدیث میں آپ مان ایک اور حدیث میں آپ مان ایک ہوتا ہوں میں آپ مان ایک میں آپ میں آپ مان کی سوتا ، وہ میں آپ میں اور ایک میں آپ میں اور ایک میں آپ میں اور ایک میں اور اور ایک میں سوتا ، وہ بیدار ہوتا ہے، ایسے میں طلوع آفاب کا آپ کو احساس کیوں نہوں کا؟

ال كروجواب دي كي بن

ا۔ آفاب کے طلوع وغروب کودیکھٹا آن کھوں کا کام ہے، دل کا کام نہیں، دل کو درد، لذت، اور وضو کے ٹوٹ جانے کا پید چلتا ہے، لہذا دل کی بیداری کے باوجود میں صادق اور سورج کے طلوع ہوجائے پر آپ مان النظامین اس لئے مطلع نہیں ہوئے کہ آپ کی آنکھیں اس وقت سورنی تھیں۔

۱۔ آپ می اللہ کا قلب مبارک عموماً بیدار رہنا تھا، لیکن مجھی ایسا بھی ہوجا تا کہ آگھوں کے سوئے کے ساتھ آپ کا قلب مبارک بھی سوجا تا، اور ہوسکتا ہے کہ اس موقع پر آپ من اللہ کی بھی کیفیت ہو کہ دل بھی سوگیا ہو، جس کی وجہ سے آپ می اللہ کے کہ مع صادق کا پینہ چل سکااور نہ طلوع آفاب کا حساس ہوا(۱)۔

### بَاب: وَمِنْ سُورَةِ الْأَنْبِيَاءِ

یہ باب سورہ انبیاء کے بارے میں ہے

عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ رَجُلًا لَعَدَ بَيْنَ يَدَي النَّبِي صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَمْلُو كِينَ يُكَذِّبُونِي وَيَخُونُونَنِي وَيَعْصُونِنِي، وَأَشْفُمُهُمْ وَأَصْرِبُهُمْ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ؟ قَالَ: يُحسب مَا حَالُولِك

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح ٢٥٣٨٢، كتاب الصلاة, باب تاخير الاذان

وَعَصَوَ كَ وَكَلَّبُوكُ وَعَقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَإِنْ كَانَ عِقَابَكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذَنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافًا ، لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ ، وَإِنْ كَانَ عِقَابَك إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنْو بِهِمْ أَفْتَصَ لَهُمْ مِنْكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابَك إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنْو بِهِمْ أَفْتَصَ لَهُمْ مِنْك اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أَمَا تَقُرَأُ كِتَابَ اللّهُ طَلّ . قَالَ: فَتَنَحَى الرّ جُلُ فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَهْتِفُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أَمَا تَقُرَأُ كِتَاب اللهُ فَالَ : فَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَهُمْ شَيْعًا حَيْرًا مِنْ مَفَارَقَتِهِمْ أَشْهِدُ كُمُ أَنْهُمْ أَحْرًا لِكُلُهُمْ (ا).

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک میں کریم مان ایک ہے کہ اور علی اور عرض کیا کہ یارسول اللہ: میرے دو قلام
ہیں جو جھ سے جھوٹ ہولئے ہیں، جھ سے (میر سے مال میں) جیا بنت کرتے ہیں، اور میں کا فرمانی کرتے ہیں ( لیمن میر سے کہنے کے مطابق ٹیش چلتے ) اور میں انہیں گالیاں دیتا ہوں اور مارتا ہوں تو میں ان کی وجہ سے اللہ کے سامنے قیامت کے دن کیسے ہوں گا؟ آپ مان اللہ کے ماری جو ان اور میں آئی اور ماری جو ان کو سب وشتم کیا اور مارا بازا بازا) اس کا حساب کیا اور تم سے جھوٹ بولا ، ان کا اور تم نے جوان کو مرز اور لیمن میں تر جوان کو سب وشتم کیا اور مارا بیڑا) اس کا حساب کیا اور تم ان کو تر اور میں تولا جائے گا ) اگر تم ماری میں میں اس اس میں کوئی تو اب ملے گا اور شہیں کوئی سزا اس کے جرائم کے برابر ہوئی تو پھر تم مارا معاملہ برابر مرابر دیا ، شرتم اراک کی تو اب کے براہ کی تو اب ملے گا اور شربین کوئی سزا اس کے جرائم کے برابر دیا ، شرتم اران کے جرائم کے برابر ہوگی تو اب ملے گا اور شربین کوئی سزا اس کے جرائم سے کوئی تو اس کے برائی کی ترابان کے جرائم سے برابر دیا ، شرتم اران کے جرائم سے کوئی تو اس کے برائی کی ترابان کے جرائم سے برائی کی تو اس کی برابر دیا ، شرتم اران کے برائم سے کوئی تو اس کی برائی کی بران کے جرائم سے کوئی تو اس کی برائی کی برائی کی تو اس کی برائی کی برائی کی برائی کی تو اس کی برائی کی برائی کی تو اس کی برائی کی تو اس کی برائی کی برائ

راوی کہتے ہیں کرو فضی مجلس سے ذرادور ہوگیا، روئے اور بی دیکار کرنے لگا، رسول الله ما الله علی بات نے فرمایا: کیا تم قرآن مجید کی بدآیت ہیں پر دھتے: "و نضع المو ازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا" (اور ہم قیامت کے دن انساف کے ترازور کھیں گے اور کی فضی پرکوئی ظلم ہیں ہوگا) اس فضی نے عرض کیا: یارسول الله الله الله کی تم میں ان کے اور اپنے لئے اس سے بہتر کوئی چر نہیں دیکھا کہ انہیں آزاد کردوں، میں آپ کو گواو بنا تا ہوں کہ وہ بسب (میری طرف سے) آزادیں۔

سب (میری طرف سے) آزادیں۔ مشکل الفاظ کے معنیٰ: پر کذہوننی: وہ مجھ سے جموث بولتے ہیں، وہ میری کذیب کرتے ہیں۔ فکیف انامنهم؟: میراان

ک وجہ تیامت کے دن کیا ہوگا، یعنی میرے ماتھ کیساسٹوک کیا جائے گا، یحسب: حماب کیا جائے گا یعنی تو لا جائے گا۔ کان کفافا: بیمعاملہ برابر سرابر رہا۔ لالک و لاعلیک: تہ تہارا کوئی تن ان پر دہااور نہان کاتم پر اس صورت میں تہیں نہ توکوئی اجر وقواب ملے گا اور نہ کوئی سزا ہوگی۔ کان فضلا لک: بیہ تہارا ان پر ایک احبان ہوگا جس کا تہیں بدلہ دیا جائے گا۔ لنحی الموجل: و فض مجلس سے الگ ہوگیا، ذرا دور ہوگیا۔ یہ تف جے دیکارکرنے لگا۔ مو اذین: میزان کی تع ہے: تر از و مفارقتهم:

<sup>(</sup>۱) . مستداحد ۷۸۸ و حدیث: ۲۸۸۹

ان عيدان اختيار كرنايين الن آزاد كرنار أشهد كم: يد"اشهاد" يديكم كاميدي، بن آب كوكواه بناتا بول-

### قيامت ميں وزن اعمال ہوگا

قرآن مجید کی ای آیت "و نضع الموازین القسط" بین موازین کا نفظ بین استعال کیا گیا ہے، ای سے بعض مفسرین نے پہلے ہے کہ دون انکال کے لیے بہت ی آزواستعال کی جائیں گی ، خواہ برخض کے لئے الگ الگ ترازوہ ویا خاص خاص اعمال کے لئے الگ الگ میزا عمل بول محرجہ ورعام کا اس پراتفاق ہے کہ ترازوایک بی ہوگی ،اس کو جمع کے لفظ ہے ایس لئے فرکیا ہے کہ دوایک ترازودر هیفت بہت ی ترازوں کا کام وے گی ، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جستے لوگ ہوں گے ، ان سب کے اعمال کو بھی از اور ترقیق کے گیا۔

چنامی جنامی بھرت سلمان سے روایت ہے کہ رسول الله ملائے کے قربایا کہ قیامت کے دن جوئز از واعمال کو وزن کرنے کے لئے رحل میں گا وہ اس میں اور وسیح ہوں گی کہ اس میں آسان وڑین کوتو لناچا ہیں تو وہ بھی اس میں ساجا سمیں (۱)۔ وزن کس چیز کا اور کیسے ہوگا؟ اس کے ہارے میں اہل علم کا اجتلاف ہے ، اس میں تین تول ہیں : اے بعض علا فریائے ہیں کہ اس تر از وہیں اعمال نانے تولے جائیں گے ،

اس کی تا نیر صدیت بطاقہ سے ہوتی ہے کہ ایک فیص کے نائو ہے دہسٹر گنا ہوں سے لبریز ہوں گے، اس ترازو پر سے غالب ہوں گے، وہ اس مائید تعالی اس سے غالب ہوں گے، وہ اس مائیدی میں کھڑا ہوگا کہ اب تو میر ہے بارے میں جہم کا فیصلہ ہوجائے گا کہ اس اثناء میں اللہ تعالی اس سے فرما نمیں گئے کہ تھے ہوگا کہ ہوجائے گا ہوں کا بار اور کے دوسرے بار ہے میں رکھا جائے گا تو یہ بھاری ہوجائے گا اور گنا ہوں کا بار اور پر ہوجائے گا، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال نامے تو لے اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال نامے تو لے اس میں میں اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال نامے تو لیے اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال نامے تو لیے اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال نامے تو لیے اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال نامے تو لیے اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال نامے تو لیے اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال نامے تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال نامے تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال نامے تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال نامے تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال نامے تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال نامے تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال نامے تو سے اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال نامے تو سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال نامے تو سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال نامے تو سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال نامے تو سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال نامے تو سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال نامے تو سے تو

العض معروت فرمات بي كصاحب اعمال يعي اضخاص اورافر ادكونولا جائے گاء

ان کا استدانا ل مجین میں حضرت ابوہریرہ اُ کی دوایت ہے کہ بی کریم میں تقلیل نے فرمایا کہ کچھ بڑے قد آوراور موسٹے آدمی قیامت کے دن ایسے ہوں کے کہ اللہ کی نظر میں ان کا وزن چھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، پھر نبی کریم سان تھیں ہے میآیت تلاوت فرمائی: 'فلانقینم لھم یوم القیامة و زنا''۔

لیکن اس پرمساحب جمل فرماتے ایں کراس مدیث سے مذکورہ استدلال ورست نہیں کیونکداس میں وزن کا بتانا مقصود

<sup>(</sup>۱) تفسير قرطبي ۲۵۵/۱ ديروت، تفسير خازن ۲۲۲/۳ مکتبة المعارف پشاور، روح المعاني ۹۲/۹، الجزء السابعه عشر . مکتبه امدادیه

میں بلکہ منشابہ ہے کہاس آ دمی کی اللہ کی نظر میں مجھرے برابر بھی کوئی وقعت اور حیثیت نہیں ، وزن کرتام راڈییس (۱)۔

سے جمبور علماء کے نزد یک رائے بیہ ہے کہا عمال کو تولا جائے گا ، ان کو اللہ تعالی وہاں آیک شکل اور صورت عطا فرما بھی گے ،
حضرت عبد اللہ بن عمال فرمائے ہیں کہ نیک اعمال کو خوبصورت شکل وصورت اور برے اعمال کوگندی شکل دے دی جائے گی اور
عبر البین اس تراز دیر تولا جائے گا۔
عبر البین اس تراز دیر تولا جائے گا۔

اس تول کی تا سید بهت ی احادیث سے بوتی ہے مثلاً:

ا۔ بخاری میں حضرت الوہریرہ کی روایت ہے کہ رسول الله ملافالین نے فرمایا کہ دو کلے ایسے ہیں جن کی اوا نیکی زبان پر مہت آسان ہے الیکن تراز ومیں ان کا وزن بڑا بھاری ہوگا ، اور اللہ کو پیکلات بہت پیند ہیں: سیحان اللہ دبھہ وسیحان اللہ العظیم۔ ۲۔ جعشرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول افلہ میں اللہ تراز و کے آوھے پاڑے کو اور الجمد للہ بورے تراز و کو بھر دیتا ہے۔

یورے تراز و کو بھر دیتا ہے۔

٣۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ساتھ اللہ اللہ کے قرمایا کہ دھرت اور نے وفات کے وات اپنے دو بیوں کو بلا یا اور ان سے فرمایا کہ میں تہمیں 'لا الدالا اللہ' پر بھین رکھے اور اعتقادر کھنے کی تاکید کرتا ہوا، کیونکہ آسانوں اور زمیتوں اور جو بچھ کہ ان میں ہے، ان تمام کو اگر اس تر از و کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں 'لا الدالا اللہ' کورکھا جائے تو''لا الدالا اللہ' والا پلڑا بھاری ہوجائے گا۔

ان کے علاوہ اور کھی بے شارا حادیث ہیں جن سے اس قول کی تائید ہوتی ہے (۲)۔

### كفاركاوزن المال سطرح بوكا؟

كافرة كفرك ساته ساته كوتى الجماكام كيابوكا يأنيين ال لحاظ ساس كى ووحالتين إن:

ا۔ وہ ساری زندگی کفراور برائیوں میں ہی مصروف رہا، نیکی کا کوئی کا م بیس کیا، اس کے کفر کوٹر ازویش تولیے کا کوئی فائدہ ہی نہیں اس لئے بغیر حساب کے ہی اس کا فرکوجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

۲۔ اگراس نے کافر ہونے کے باوجود شکی کا کوئی کام کردیا ،کس کے ساتھ حسن سلوک کردیا ،کوئی غلام آزاد کردیا ،کسی قیدی کو رہا کرادیا ، یا مالی تعاون کردیا ، یا کوئی بھی رفاہی کام کردیا جس سے لوگوں کوفائندہ کئی بہاہو۔

ان تیکیوں کی وجہ ہے اس کا کفر اور اس کا عذاب توختم نہیں ہوگا ، ہاں اس کا فرنے و نیامیں اگر کسی پرکوئی ظلم اور ق تلفی ک ہوگی تو ان نیکیوں ہے اس کا از الد کیا جائے گا ، یوں معاملہ ختم ہوگیا تو پھر اسے صرف کفر کی ہی سرا ہوگی لیکن اگر اس کی بیٹیکیاں ختم ہو

<sup>(</sup>۱) حاشية الجمل على الجلالين ١٢٢/٢ ط: قديمي كراچي

<sup>(</sup>r) تفسير مظهرى ۳/۲ نام مكتبه وشيديه كوتته

جائیں اور ایکی لوگوں کے حقق آس کے ڈے میں باتی ہوں تو پھراس کے عذاب میں سریدا ضافہ ہوگا، اور اگر کوئی کا فر کفر کے ساتھ اسکون کا در ایک کا فر کفر کے ساتھ اسکون کے بیاک کرتار ہائی کی بارک کی بارک کا فر کھران کی دجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی جیسا کہ حضرت ابوطالب کے ساتھ عذاب میں تخفیف ہوگی کہ انہوں نے نبی کریم ساتھ الیا ہے ہیں اسکون کیا تھا ، اور آپ کے ساتھ کھار کے شرور سے بچٹے میں بہت تعاون کیا تھا(ا)۔

### اعمال كامحاسيه

ال صدیث سے مسلمانوں کواس بات پر تیمید کی جارہی ہے کہ اگر ایک انسان کے باتحت کوئی ملازم اور غلام وغیرہ ہول آفی ان کے ما تھوعدل وانصاف کاسلوک رکھا جائے ، ان کو بلا وجہ ڈائنا، سرادینا یاان کے جرم اور غلطی سے زیادہ برا بھلا کہنا یا سرادینا بیا اللہ کے بال ایک جرم ہے، جسے قیامت کے دنیا بیل احتیاں ماحب می کواس کا حق دیا جائے گا، اس لیے دنیا بیل اسپے اللہ کا جائزہ اور محاسبہ کرتے رہنا چاہئے تا کہ قیامت کے دن کی دلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، حساب و کتاب کے ای حق ف کی وجہ سے اس محافی نے بیر حدیث من کرا ہے ال دونوں غلاموں کو آزاد کر دیا تا کہ قیامت کے دن میں ان کی وجہ سے گرفت میں نہ آ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: الوَيْلُ وَادِفِي جَهَنَّمَ يَهْوِي فِيهِ الكَّافِرُ أَرْبَعِينَ حَرِيفًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ قَعْرَ فُ

حفرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ نی کریم مانطالیہ نے فرمایا: ''ویل''جہنم میں ایک وادی ہے، کافراس کی گرائی میں کینے سے پہلے اس میں چالیس برس تک کرتا رہےگا۔ مشکل الفاظ کے معنیٰ :۔ یہوی: گرتا رہےگا۔ حریفا ہمال قعوہ: اس کی گرائی اور ت

## ویل جہنم کی ایک وادی

ال حدیث معلوم ہوا گہ جہنم کی ایک انتہائی گہری وادی ہے، جے 'ویل' کہا جاتا ہے، کافرکواس میں ڈالا جائے گا، اس کی گہرائی کا بیعالم ہے کہاں کی تذکک بینچنے میں کافرکو چالیس برس کا طویل عرصہ لکے گا، اللہ تعالی اپنے فضل سے عذاب جہنم سے محقوظ رکھے، آمین (۲)۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ يَكُذِب إِبْرَ اهِيمْ فِي شَيءٍ قَطُّ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ:

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ١٣ / ٢٥٨٧، كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط

٧) تحفة الاحوذي ١٩٥٩

قَوْلِهِ: {إِنِّي سَقِيمَ} [الصافات: 89] وَلَمْ يَكُنُ سَقِيمًا، وَقَوْلُهُ لِسَارُةَ: أُخْتِي، وَقَوْلِهِ: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرَهُمْ هَذَا} [الأنبياء: 63](١).

# حضرت ابراجيم عليه السلام كى طرف تين جعوث منسوب كرنے كى حقيقت

مذکوره حدیث میں حضرت ابراجیم علیہ السلام کی طرف جو تین جموث منسوب کئے گئے ہیں وہ حقیقت میں جموث میں بلکہ ان مواقع میں انہوں نے توریہ کا استعال کیا ہے۔

توریکا مطلب بیرے کہ ایسے الفاظ ہونے جائیں کہ جن کے دومغیوم ہوسکیں، سنے والا ان سے ایک مطلب سمجے اور بولنے والے کی نیت و دسرے مغیوم اور مطلب کی ہوء گلم اور شرسے بیختے کے لئے تمام نقباء کے زوریک تورید کے طریقہ کو اختیار کرنا، جا کرے، بیشیعوں کے تقید سے بالکل الگ چیز ہے، تقید میں تو صریح مجوث بولا جا تا ہے، اور اس برعمل بھی کیا جا تا ہے، جبکہ تورید میں مریح جموث بیل جا تا ہے، جبکہ تورید میں مریح جموث بیل ہوتا ہے اور کی بول رہا ہوتا ہے (۷)۔

ال تين باتول كالفصيل بيب:

ا۔ حضرت ابراجیم علیہ السلام کی قوم نے آئیں حید کے اجھاع میں جانے کا کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسان کی طرف دیکھ کر قرمایا: "نانی سقیم " کہ میں بہار ہوں، اب اس لفظ کے دومطلب ہیں ایک جسمانی بہاری اور دوسرے معنی رنجیدہ و مملک اور قبل کے ہیں، سنتے والوں نے اس جملے سے بہاری کے معنی سمجے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہین میں دوسرے معنی سمجے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہین میں دوسرے معنی سمجے کہ میں اس فم اور پریشائی میں ہوں کہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کررہے ہیں اور اس کی نافر مائی کا ارتکاب کردہے ایں، بنوں اور ستاروں کو اپنا معبود بنار کھا ہے۔

ا۔ حضرت ابراہیم علیدالسلام این اہلیہ محرّ مدحفرت سارہ کے ساتھ سفریس سے کدایک الی بستی پر گذر ہوا جہال کا بادشاہ ایک انتہائی ظالم اور بدکارتھا، سیلی نے اس کا نام عمرو بن امری القیس بن سباذ کر کیا ہے، بیم صرکا بڑا تھا، اور ابن قتیب نے اس کا نام

صادوف بتا یا ہے، بیاردن کا حکمران تھا، اس بدکار کا طریقہ بیتھا کہ جب کی فض کے ساتھاس کی بیوی کود بکتا تو بیوی کو پکڑ لیتا اور

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری، کتاب البیوع، باب: شراء الملوک من الحربی

<sup>(</sup>١) معارف القرآن ١٩٩٧ ، سورة الانبياء

اس سے بدکاری کرتا بھر یہ معاملہ اس صورت میں خدکرتا تھا جبکہ کوئی بی اپنے باپ کے ساتھ یا بہن اپنے بھائی کے ساتھ ہو،

چنا نچے دھزت ایرا ہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ جب اس سی میں پہنچ تو اس طالم باوشاہ کے ساتھ نے ان کی تجری کروئی میں بہنچ تو اس طالم باوشاہ سے بوچھا کہ میر حورت میں بتو اس نے دھزت ایرا ہیم علیہ السلام سے بوچھا کہ میر حورت دشتہ میں تم سے کہا تھا گئے میر کا بین ہے "ای چیز کو درت میں جھوٹ سے تعییر کیا گیا ہے ، گر بین بتائے کے باوجودوہ پاؤ کر لے گئے ، او پر دھزت ایرا ہیم علیہ السلام سے دھزت سادہ کو بھی بتا ہو ہودوہ پاؤ کر لے گئے ، او پر دھزت ایرا ہیم علیہ السلام سے دھزت سادہ کو بھی بتا دیا کہ میں سے ماری بہن ہو، کے داکھ میری بہن ہو، کے دیکھ اس وقت روح دیا ہے کہ اسلامی رشتہ سے تم میری بہن ہو، کے دیکھ اس وقت روح دیا ہے کہ اسلامی رشتہ سے تم میری بہن ہو، کے دیکھ اس وقت روے زمین پر ہم دوئی مسلمان ہیں ، اورہم اسلامی انحوت کا تعلق رکھتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ مقابلے پر قدرت دیتی، اس لئے اللہ کے سائے الحال و ڈاری کے لئے تماز پڑھنا شروع کردی، حضرت سارہ جب اس ظالم کے پاس پنجی تو بیظالم بری نیت سے ان کی طرف بڑھا تو قدرت نے اس کوا پائے اور معدود کردیا، اس براس نے حضرت سارہ سے درخواست کی کہتم اللہ سے دعا کردو کہ میری بیر معدود کی دورہ وجائے جس تہمیں پکھنہ کبوں گا، ان کی دعا ہے اللہ تعالی نے بھراس کو جی سالم کردیا گراس نے عبد شکنی کی، اور پھر بری نیت سے ان پر ہاتھ ڈالنا چاہا، پھر اللہ نے اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا، اس طرح تین سرتبہ بیروا تعدیثی آیا تو اس نے حضرت سارہ کو واپس کردیا، ادرساتھ بھی ایکھ جاری کردیا کہ ان کوفورا میری مملکت سے باہر نکال دواورا یک باجرہ تامی خادمہ بھی دے دگی، پھر جھرت ابراہیم علیہ السلام اس بست تھریف نے گئے (ا)۔

س حطرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تہوار کے دن جب سب لوگ اس میں شرکت کے لئے گئے ہوئے تھے ویجھے سے موقع پاکھ میں موقع پاکھ اس کے ہاتھ میں موقع پاکھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا۔ رکھ دیا تھا۔

اب جبان کی قوم کے لوگ اپنی تہوارے فارغ ہوکرائے خدا وال کے پائ آئے تو بیسارا منظرد یکھا تو فوراً آئی بی مشورہ کیا اور حضرت ابراہیم علیدالسلام کو گرفار کر کے لئے آئے ، اوران سے اقرار لینے کے لئے سوال کیا کہ کیا آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ: "بل فعله کبیر هم هذا فاسئلوهم ان کانوا ینطقون" بلکران کے بڑے نے بیکیا ہے جم خوذان سے دریا نت کراوا گرید بول سکتے ہوں۔

یہاں ایک سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ بیکام آو حطرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کیا تھا پھراس سے اٹکاراوران کے بڑے کی طرف منسوب کرنا بظاہر خلاف واقعہ ہے، جس کوجھوٹ کہا جاتا ہے ، جعفرت فلیل اللہ کی شان اس سے بالا وبرتر ہے۔ اس کے جواب میں حضرات مفسرین نے بہت سے اختالات ذکر کئے ہیں، ہم مہاں صرف دوکوذکر کرتے ہیں ان سے

<sup>(</sup>١) تكملة فتح الملهم ١٣/٥ كتاب الفضائل، باب فضائل ابر ابيم عليه السلام

بات الحيى طرح واضح موجاتى ہے:

ا۔ حصرت تعانوی صاحب دھ الله فرماتے ہیں کہ حضرت الراہیم علیہ السلام کا یہ جواب بطور فرض کے تعالیمی نہیں فرض کر لیتے کہ یہ کام بڑے بت نے کیا ہوگا ہتمبارے یاس کیا ولیل ہے کہ ایسائیں ہوا ہ کیا دنیا ہیں ایسا ہوتائیں کہ بڑے سائیوں کو ہیڑی جھیلی جھوٹی جھیلی کو گئی جاتی ہے اور بڑے ہادشاہ جھوٹی سلطنق کو تیاہ کر ڈوالے جی ، اس لئے ہمارے ورمیان فیصلہ کی بہترین صورت بیرے کہ تم خودا ہے ان معبود وں ہی سے دریافت کرلوکہ بیسارا کی کس طرح ہوا ، اگر نیہ بول سکتے ورمیان فیصلہ کی بہترین صورت بیرے کہ تم خودا ہے ان معبود وں ہی سے دریافت کرلوکہ بیسارا کی کس طرح ہوا ، اگر نیہ بول سکتے ہیں ہوا کر جمارے کی جموث کا فیصلہ ٹیس کے ، اس جواب سے دراصل ان کو اسپے خلاص ہوتے ہوگی ایسان کو اسپے خلاص ہوتے ہوگی ان کو اسپے خلاص ہوتے ہوگی ان کو اسپے خلاص ہوتے ہوگی ان کو اسپے خدا کا درجہ دے رکھا ہے اور انہیں نفع ونتھان کا ما لک سمجھتے ہوء

ميجواب الزامى ہے جو بحث ومباحث اور مناظر و مين و يا جا تا ہے، اسے جو د نيس كر سكتے ، بال بظا برجموت كى صورت معلم بورتى ہے، اى كئے بعض احادیث مين اس پرلفظ كذب استعال كيا عميائ (ا)۔

۱۔ تفیر قرطبی اورروح المعانی وغیرہ بیں ہے کہ بیاستاد جازی ہے جوکام حضرت ایرا ہیم علیہ البلام نے اپنے ہاتھ ہے کیا تھا
اس کو بڑے بت کی طرف بجازاً منسوب کردیا کیونکہ بہی سیب بناتھاوہ لوگ اس بت کی زیادہ تعظیم وکریم کرتے ہے ، اس کی مثال
ایس ہوگی جینے کوئی چور کی سر امیں اس کا ہاتھ کا اس و سے اور پھر کے کہ بیش نے تین کا ٹا بلکہ تیرے عمل اور تیری گرائی نے ہاتھ کا تا اس ب اس کا ہاتھ کا سبب اس کا عمل ہے لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول جنوت نہیں بلکہ تو رہے ہے درج ویل مصلح وں کی وجہ سے اختیاد کیا گیا ہے :

تاکہ وہ پر وہیں کہ جن کو ہم اپنا خداا ور مخارکل کہتے ہیں اگرید ایسے ہی ہوتے تو پھران کو وڑنے پر کوئی کینے قادر ہوتا۔ عاصل یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس فعل کو جو بڑے بت کی طرف مخاز استسوب فرما یا ہے اس میں کی جموث اور خلاف واقعہ کا شہر ہتا ، بس صرف بدایک قسم کا تو رہے ہے (۲)۔ حضرت مولانا شہر احمد عثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) بيانالقرآن ۲۷۲۷ اداره تاليفات اشرفيه ، تفسير عثماني (ص: ۲۲۷) سورة الانبياء

<sup>(</sup>۲) - تفسير قرطبیّ ۱ ۱۳۲۱ ۲۷بیروت ، تفسیر روح للعانی ۲۷۲۸ الجؤ السابع عشر /امدادیه ،معارف القرآن ۱۹۷۲ ، سورة الانبیام

"چونکه به توریه جی حضرت ایرانیم علیه السلام کے رتبہ بلند کے لحاظ سے خلاف اولی تھا، اس کے بقاعدہ: "حسنات الا بوار سینات المقربین" مدیث میں اس کو "ونب" (یعنی کناه) قرار دیا گیا، والله اعلم (۱)۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالمَوْعِظَةِ فَقَالَ: يَا أَيُهَا النَّاسُ، إِنَّكُمَ مَحْشُورُونَ إِلَى اللهَ عُرَاةً عُرُلًا، لَمْ قَرَأً {كَمَا بَدَأْنَا أَوْلَ حَلْقِ نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا} [الأنبياء: 104] إلى الخِيدُ وَقَالَ: أَوَّلُ مَنْ يُكُسَى يَوْمَ الْقِيّامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنَّهُ سَيُوْتَى بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيَوْحَدُ بِهِمْ ذَاتَ آخِرِ الآيةِ. قَالَ: أَوَّلُ مَنْ يُكُسَى يَوْمَ الْقِيّامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنَّهُ سَيُوْتَى بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيَوْحَدُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ: رَبِّ أَصْحَابِي، فَيقَالُ: إِنَّكَ لاَتَدْرِي مَا أَحْدَثُو ابَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَاقَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ: الشِّمَالِ، فَأَقُولُ ثَرَبِ أَصْحَابِي، فَيقَالُ: إِنَّكَ لاَتَدْرِي مَا أَحْدَثُو ابَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَاقَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ: [لَشِّمَالِ، فَأَقُولُ ثَرَبِ أَصْحَابِي، فَيقَالُ: إِنَّكَ لاَتَدْرِي مَا أَحْدَثُو ابَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَاقَالَ العَبْدُ الصَّالِح: {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ فَلَهُمْ عَبُولُ اللهُ عَلَى كُلْ اللهُ عَلَى كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيتِ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ إِنْ ثَعَلِ بِهُمْ عَبُاذُكُ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ} [المائدة: 118] إلى آخِرِ الْآيَةِ، فَيقَالُ: هَوْلًا عِلْمَ يَوَالُوا وَلَوْتُهُمْ أَلُوا وَلَوْتُهُمْ أَلُوا وَلَوْتُهُمْ أَلُهُ وَالْ تَعْفِرُ لَهُمْ } [المائدة: 118] إلى آخِرِ الْآيَةِ، فَيقَالُ: هَوْلًا عِلْمُ يَوْلُولُهُ اللهِ مُنْلُقُولُ لَهُمْ عَبُاذُكُ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ } [المائدة: 118] إلى آخِرِ الْآيَةِ، فَيقَالُ: هَوْلًا عِلْمُ يَوْلُولُوا

<sup>(</sup>۱) تفسيرعثماني (ص:۵۹۸) سورة الصفت

<sup>(</sup>٢) صحيح بخارى, كتاب احاديث الانبياء, باب قول الله: واذكر في الكتب مريم

# لم يزالوامرتدين على أعقائهم كامطلب

مدیث کال جلے سے کیا مراد ہے؟ نیز اس مدیث سے متعلق دیگر تمام مباحث کے لئے دیکھئے: معارف تریزی جلد دوم ابواب صفة القیامة ، باب ما جاء فی شان الحشر میں اس عنوان کے تحت: "حشر کی کیفیت"۔

#### باب: ومن سورة الحج

يناب سورون كي إربيس م

عَنْ حِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنِ، أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَوْ لَتُ {يَا أَيُهَا النَّاسُ الَّهُو ارَبَّكُمْ إِنَّ ذَلُو لَهَ السَّاعَةِ مَنْ عَظِيمٍ } [الحج: 1] - إلَى قَوْلِه - {وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ صَلِيدٌ } [الحج: 2], قَالَ: أَنْهِ لَمَا عَلَيْهُ مَذِهِ الآيَّةُ وَمَعْمُ اللّهُ وَمَعْمُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَعْمُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ

حطرت عران بن صین کہتے ہیں کہ جب بیآیت آپ ما اللہ اللہ بر کی بھاری چر ہوگی، جس دورتم لوگ اے دیکھو کے اللہ شدید یا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بر کی بھاری چر ہوگی، جس دورتم لوگ اے دیکھو کے اللہ دان تمام دورہ پلائے والیاں اپنا حمل ڈال ویں گی، اور تمام حمل والیاں اپنا حمل ڈال ویں گی، اور تمام دورہ پلائے والیاں اپنا حمل ڈال ویں گی، اور تمام حمل والیاں اپنا حمل ڈال ویں گی، اور تجھو اے مخاطب لوگ نشری حالت میں دکھائی ویں گے، حالانگہ وہ نشر میں نہ ہوں گے، کین اللہ کا عذاب ہی حق چر ہے ) تو آپ ما اللہ کا عذاب ہی سے آپ ما اللہ کی اور کی اور کی اور کر اور کی دور خرائی کی کہ اور کی کی دور خرائی کی کہ اور کی اور کی دور خرائی کی کہ اور کی دور خرائی کی کہ اور کی دور خرائی کی کہ اور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی کی دور کی کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی کی کی کی کی دور کی کی کی کی کی کی

مسلمان یہ بات من کرروئے گئے تو آپ می ای آئے ہے فرمایا: تمام امور یس میا فدروی اختیار کرواوراستقامت کے ساتھ سیدھی راہ پررہو، اس لئے کہ ہر نبوت کے آئے سے پہلے چاہیت کا زماند تھا، لبدا زمانہ چاہیت سے بیعدولیا جائے گا، اور تمہاری اور گذشتہ امتوں کی مثال جائے گا، اور تمہاری اور گذشتہ امتوں کی مثال ان ہے جیسے کی جانور کے ہاتھ کے اندرایک سیاہ داغ ہویا جیسے اون نے بہلویس ایک ل ہو۔

پھرآپ سالھ اللہ نے فرمایا: مجھے امید ہے کہم الل جنت کی چوتھائی ہو ہے اس پرتمام سحاب نے اللہ اکبر کہا، پھرآپ مال مالٹھ اللہ ہے فرمایا: مجھے امید ہے کہم اہل جنت کا ایک تہائی حصہ ہو ہے، اس پر بھی سب نے (مشکر کے طور پر) اللہ اکبر کہا، پھرآپ مالٹھ اللہ نے فرمایا: مجھے امید ہے کہم اہل جنت کے نصف ہو ہے، اس پر بھی سب نے اللہ اکبر کہا، رادی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ مالٹھ اللہ ہے دو تہائی فرمایا یائیس۔

عَنْ عِمْوَانَ بْنِ حَصِيْنِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ النَّاسَ القُوْانَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِي السَّيْوِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْلَهُ بِهُ النَّيْنِ [كِالَّيُهَا النَّاسَ التَّهُ وَالنَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكِنَ عَدَابَ اللهِ صَيْدٍ } [الحج: 2] فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِك أَصْحَابِهُ حَتُوا المَعَلَى وَعَرَفُوا أَلْهُ عِنْدَ قَوْلِي يَقُولُهُ فَقَالَ: هَلْ تَعْذَولَ أَيْ يُنَوْمَ ذَلِك ؟ قَالُوا: اللَّهَ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ قَالَ: ذَلِك يَوْمُ النَّهُ عِيهُ وَمَا يَعْفُ النَّارِ وَوَاحِدُ فِي الْجَنَّةُ وَيُسَالِهُ وَلَا النَّارِ وَوَاحِدُ فِي الْجَنَّةُ فَيْمَى الْقَوْمُ حَتَى مَا أَبَدَوْ ابِصَاحِكُمْ فَلَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ النَّارِ وَوَاحِدُ فِي الْجَنَّةُ فَيْمَى الْقَوْمُ حَتَى مَا أَبْدَوْ ابِصَاحِكُمْ فَلَلْهُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ وَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ وَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ع

حعرت عران بن صین فر ماتے ہیں کہ ہم رسول الله مان الله مان الله مان الله مان الله علی سے کہ محابہ کرام پیلے میں آھے یہ ہوئے ، آپ مان الله یکھی ہوگئے ، آپ مان الله الناس اتقوا ۔ ولکن عذاب الله شدید " تک ، جب محابہ نے آپ کی آواز تی تو انہوں نے اپنی سوار یوں کو تیز دوڑ ایا ، اور وہ بھے گئے کہ آپ مین الله کوئی بات ارشاد فر مانے گئے ہیں ،

چنانچ آپ مان الله فرمایا: کیاتم جائے ہو کرزلزلہ قیامت کس دن ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اوراس کے رسول ہی زیادہ جانے ہیں، آپ مان اللہ اوراس کے وہ اسے رب رسول ہی زیادہ جانے ہیں، آپ مان اللہ تعالی آ دم کو پکاریں سے وہ اسے رب

کوجواب دیں گے، پھراللہ تغالی ان سے قرما کیں گے: اے آدم: جہنم میں جانے والوں کو اٹھائے، آدم علیہ السلام در یافت کریں گے کہ دوڑ خیس جانے والے کو اٹھائے، آدم علیہ السلام در یافت کریں گے کہ دوڑ خیس جانے والے کو اٹھائے اللہ تعالی قرما کیں گے کہ جر ہزار آدمیوں میں سے توسو نتا تو سے دوڑ خیس اور ایک جنت میں ہوگا، اس بات سے وہ (جنت میں جانے سے ) مایوں ہو گئے یہاں تک کہ دو ہشتے وقت دکھائی دسینے والا دانت بھی ظاہر نہ کرسکے (لینی وہ سکرانہ سکے)

جب رسول اللذمان علیم نے صحابہ کرام کوافسر دہ اور ممکن دیکھا تو فر مایا: اعمال کرتے رہواورخوش ہوجاؤہ اس ڈات کی قشم جس کے قبضہ وقدرت میں محمد مل فالیہ ہوگے کہ دہ جب کسی جیز کے ساتھ ہول کے ساتھ ہول کے ساتھ ہول اور اور کشر رہیں گے ایک یا جوج ماجوج اور دوسری اولاد آدم اور جب کسی چیز کے ساتھ ہول تو وہی تعداد میں غالب اور اکثر رہیں گے ایک یا جوج ماجوج اور دوسری اولاد آدم اور شیطان کی اولا در لیتی سر کش انسان جو کفر پر مر گئے ) راوی کہتے ہیں یہ بات من کران لوگوں کا تعوز اسماغم زائل ہوگیا، پھر آپ سان فات کی جس کے قبضہ میں مجمد کی جان ہے، پھر آپ سان فات کی جس کے قبضہ میں مجمد کی جان ہے، ووسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری مثال ایس ہے جینے کسی اورٹ کے پہلوجی تا ہو یا جینے کسی جانور کے ہاتھ کے واس کے سان موجاؤہ سے اس دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری مثال ایس ہے جینے کسی اورٹ کے پہلوجی تا ہو یا جینے کسی جانور کے ہاتھ کے اندرا یک سیا وسفید داغ ہو۔

مشکل الفاظ کے معنی : قاربوا: تم میاندوی افتیار کرود اعتدال پردبور سددوا: تم سید صراحة پراستهامت دربور کملت: (میم پرتشدید) اس تعداد کو پوداکیا جائے گا۔ وقعة: (دا پر زیراور قافساک) جا نور کی کہی کا اندر لیجی الحظی پاؤل کے اندرسا ویا سفیدوا کو پوداکیا جائے گا۔ وقعة: (دا پر زیراور قافساک) جا نور کی کہی سخی الکور کی بیاکہ نیا کہ اندر المجدود اور کی بیان میں ہوتے مغیر کی طرح (۱)، فدراع المدابة: جانور کی کہی لین اگل پر شنامة: کل، سار جنب البعیود: اور کی پہلویں ستفاوت بین اصحابه فی المسیود: صحابه کی المبدود عمل کی بین المداب المبدود محلیة کی بین اصحابه فی المبدود عمل المبدود بیان بیان المبدود بیان المبد

<sup>(</sup>۱) فتح البادى ۱ ۲۷۲۱، كتاب الرقاق باب الحشر.

## حفرت عمران بن حسين

ندکورہ احادیث کے داوی حضرت عمران بن حسین قراعی میں ، ان کا نام ، عمران بن حسین بن عبید فرزا می ہے۔ جس سال خیبر فتح بواس وقت سیاسلام لائے ، نبی کریم میں الاہیم کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک دہے ، ان کو میہ شرف حاصل ہے کہ فتح مکہ کے دن قبیلہ فراہ کا مجمئڈ اان کے ہاتھ میں تھا ،

بعد میں حضرت عمران رضی اللہ عنہ بھر و نظل ہو گئے تھے، ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عمران وہ پہلے سے آئی ہیں جو بھر و میں آئے ، بیڈ فٹہا و سحابہ میں سے بیٹے، اس لئے کچھ عرصہ بھر و کے قاضی بھی دہے ہیں،

ڈ ہدوکھوٹی اورعباوت میں بہت معروف سے ، الل بعروان کے بارے ہیں کہتے سے کہ یہ اسے ساتھ موجود تفاظت کے فرشتوں کو دیکھتے اوران سے بات مجی کرتے ہے ، مجروفات سے تقریباً دوسال پہلے بیار ہوئے ، اور علاج کے اپنے جسم پر داغ لکوایا تو مجر پر کیلیٹ ختم ہوگئ۔

نی کریم من الکے سے بہت ی روایات میں اور انہیں آ کے روایت کیا ، اور مشاجرات محاب من بالکل یکسورے ، کی مجی فند میں مجتلی نیس ہوئے۔

ان کی وفات ۵۲ ما ۵۳ میش بولی(۱)\_

### زلزله قيامت كب بوكا

ہ کورہ آیٹ اور صدیت میں قیامت کے جس زلز لہ کا ذکرہے، یہ کب ہوگا؟ کیا قیامت ہوئے سے پہلے ہوگا یا قیامت اور لوگول کے دوبارہ زندہ ہوئے کے بعد، اس میں مغسرین کے دوقول ہیں:

المستعض معزات فرمات إلى كريدزلاله، قيامت واقع مون سنة يهل الدونيا بيل موكاء اورية قيامت كي آخرى علامات على من من الجبال على من المرض والجبال على من من المرض والجبال فلد كتاد كة واحدة ، اذار جت الأرض وجاس وغيره -

۲۔ بعض حضرات نے مذکورہ احادیث سے استدلال کر کے بی فرمایا ہے کہ بیزلزلہ قیامت قائم ہونے کے بعد حشر ونشر اور دوبارہ زئرہ ہونے کے بعد ہوگا۔

حقیقت بدے کہ دونوں باتوں میں کوئی منافات اور تعارض نہیں، کیونکہ قیامت سے پہلے زلزلہ کا آنامجی قرآن مجید کی

<sup>(</sup>ا) الاصابة في غييز الصحابة ٥٨٣٥٢، حرف العين

آیات اور محی احادیث سے ثابت ہے، اور قیامت کے بعد زلز لیکا ثبوت جامع تر فری کی فرکور واحادیث سے ہے(۱)۔

## دوحد يثول من تعارض اوراس كاحل

محضرت عمران بن حسین کی ذکورہ دونوں احادیث میں ہے کہ نوسونناوے جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گا، جبکہ حضرت او ہریرہ سے ایک دوایت نقول ہے، جس میں سوکا لفظ ہے کہ برسویں سے ننا نوے دوزخ میں اور ایک جنت میں جائے گا، اور جدیث کا، افام دونوں باتوں جس تا ایک جنت میں جائے گا، اور جدیث الی ہوتا ہے کہ ہزار میں سے ایک جنت میں جائے گا، اور جدیث الی ہریرہ کے لحاظ سے ہرار میں سے دی آدی جنت میں جائیں گے۔

ال تعارض كول من شارعين مديث في ورج ذيل توجيهات ذكري إن:

ا۔ امام کرمائی فرماتے ہیں کہ یہاں کوئی خاص عدد مراد نہیں مقصودان تمام روایات سے بیہ کے جہنم میں مؤمنین کی تعداد کفار کے مقالب کے میں بہت تھوڑی ہوگی۔

۲۔ حافظ این مجرعسقلائی فرماتے ہیں کہ میرے زدیک اس تعارض کے طل میں یوں کہاجائے کہ حضرت عمران بن حسین کی روایت تمام اولا وا دم کے اعتبار سے ہے جس میں یا جوج مجری شامل ہے، کہ بزار میں سے ایک جنت میں جائے گا اور حدیث اور ہریں یا جوج کے علاوہ و دوسرے انسانوں کے اعتبار سے ہے کہ آن کے بزار میں سے دی آ دمی جنت میں جا تھی گے۔

۔ حضرت عمران کی روایت جمام محلوق کے اعتبارے ہاور صدیث ابو ہریرہ طیمی است محمد بیکا ذکر ہے (۲)۔ انکہ ملع خطیقتین ۔ اس کا مطلب ہیہے کہ اس روزتم الی دو گلوقوں کے ساتھ ہوگے کہ وہ جب کی جماعت کے

ساتھ ہول تو وہی تعداد میں غالب اور اکثر رہیں گے ایک یا جوج باجوج اور اولا دا دم میں سے دہ سرکش انسان جو گفر پر ہی مرکعے، اس کے نوسوٹنا نوے میں بڑی تعداد انہی کی ہوگی۔

" بنی ابلیس" اس ہے سرکش اٹسان جوشیطان کی پیردی کرتے ہے، جن کی دفات کفر پر بی ہوگئ وہ مراد ہیں، ان سے شیطان کی اپنی اولا دمراد نہیں، کیونکہ جنات کا حساب اٹساٹوں کے بعد ہوگا۔ چنا نچہ حافظ این تجرر حمداللہ نے طبرانی کے حوالہ سے ایک روایت نقل کی ہے، اس میں ہے کہ جب اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ ووزخ میں داخل ہوجا کیں گے تو اللہ تعالی مؤمن جنات اور اٹسان کے علاوہ دیگر مخلوقات سے فرماکس کے کہ: "کو نو اتن اسائٹ کہم مٹی ہوجا و، اور اس وقت کا فرکے گا: "یا لیتنی کنت تر ابا" کہم مٹی ہوجا و، اور اس وقت کا فرکے گا: "یا لیتنی کنت تر ابا" اے کاش میں مثی ہوجا تا ہ

اس روایت سے معلوم ہوا کہ جنات کا حساب انسانوں کے ساتھ نیس ہوگا، بلکدانسانوں کے بعد ہوگا، کیونکدان کا

<sup>(</sup>۱) تفسیر قرطبی ۲ ۱ ۸۵۸ بیروت لبنان،

الله عنع الباري ١ ١ / ٢٤٥٧، كتاب الرقاق، باب قول الله: الدَّوْلُولة الساعة شيئ صفيم

انسانوں کے ساتھ کوئی تعلق نیس ، ان کے باپ آدم علیہ السلام نیس ، ان کوآگ سے پیدا کیا گیا ہے ، جبکہ حضرت آدم کوئی سے پیدا کیا تمراب (۱)۔

ماانتم في الناس الا كالشاخة في جنب البعير او كالرقمة في فراع الداية

مطلب بیہ کہ اس امت کی مثال دوسری امتوں کے مقابلے بیں این ہے جینے اونٹ کے پہلو بین ال ہو یا جاتور کے اس امت کی مثال دوسری امتوں کے مقابلے بیں این ہے جینے اونٹ کے پہلو بین اور کے یا وال سے اندرایک کول ساسیاہ یا سفید داخ ہو توجس طرح اونٹ کے پررے جسم سے مقابلے بین وہ ان امتر کین اور کفار جس طرح جاتوں ہے ، ای طرح مشرکین اور کفار کے مقابلے بین جیوٹا سا ہوتا ہے ، ای طرح مشرکین اور کفار کے مقابلے بین جیوٹا سا ہوتا ہے ، ای طرح مشرکین اور کفار کے مقابلے بین جیوٹا سا ہوتا ہے ، ای طرح مشرکین اور کفار کے مقابلے بین جین میں بہت کم ہوگی۔

انی کارجوان تکونواریع اهل الحنة، آپ النظیم فی ایک ای دفعه پرتعداد بیان میں فرمائی بلکه پہلے چوتھائی پر ایک اور پرتصف بیان فرمائی بلکه پہلے چوتھائی پرتائی اور پرتصف بیان فرمایا اس میں دواخیال ہیں:

- ملے آپ ما تا ایک تعداد پر دوسری اطلاع دی گئ اس لئے آپ نے اس طرح بیان فر مایا۔

۷۔ سیجی ممکن ہے کہ بیت تعداد مختلف اوقات کے اعتبار سے ہو، ابتدا ویس اس امت کی تعداد جنت بیس چوتھا کی سے برابر ہوگی ایک زمانہ آئے۔ گا کہ اللہ بیت کی تعداد میں اضافہ ہوجائے گی ، ترقدی میں الیواب صفحة البحث ہوجائے گی ، ترقدی میں الیواب صفحة البحث ہوا کی اس میں گذر چکا ہے کہ جنت میں ایک سوئیں منوں گی ان میں ای صفین اس امت کی ایواب صفحة البحث ہوا کی اور چالیس اقتبار تول کی ہوجائے گی (۲)۔ مول گی اور چالیس اقتبار تول کی ہول گی ، اس سے معلوم ہوا کہ امت کی تعداد نصف سے برو مرد و تھائی ہوجائے گی (۲)۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَنِ الزُّرْيَنِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا سُمِّي الْبَيْتَ الْعَبِيقَ لِأَنَّهُ لَمْ يَظُهُ وْعَلَيْهِ حَلَّيْهِ جَبَّا رُسُلُ

### حفرت عبرالله بن زبيراً

حفرت عبدالله کے والد محرّم حفرت زیر العوام نی کریم سائی ایل کی محدود مند سمنید کے بینے اور حضرت مدیق اکبر کے دامادیں ، حضرت عاکشہ کی مجن حضرت اساءان کے نکاح میں تفیس ، بڑی قدر دمنزلت والے صحابی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) قتع الباري ۲۵/۲۵/۲ كتاب بدء الحلق، باب ذكر الجن و ثوابهم، الكوكب الدي ۲۶۰/۴ ۲

<sup>(</sup>٢) قيض الباري ٩٨١ ٢٠

<sup>(</sup>٥) المستدرك على الصحيحين للحاكم ٢٩٢/٢ م، كتاب التفسير تفسير سورة الحج، حديث ١٥١٥ م

نی کریم مقاطی ہے جب مدید منورہ جرت کی توس ایک جری میں سب سے پہلے جفرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے ،
حضرت مدیق اکبر نے ان کے کان میں افران دی ، گیر حضرت اساء ان کو ٹی کریم مقاطی ہے پاس لا میں ، اور آپ کی مبارک کود
میں انہیں دیا ، ٹی کریم مقاطی ہے تھے ورمنگائی ، اسے مندمیں چیا یا اور پھرا نیا مبارک لخاب دیمن ان کے مندمیں ڈالا ، اس کو حمر فی میں
دوجم میں کہا جاتا ہے ، یوں ان کے پنیٹ میں سب سے پہلے ٹی کریم مقاطی ہی کرا مبارک لحاب ہی داخل ہوا ، اور آپ نے ان
کے لئے تیرو برکت کی دعا قرمائی۔

حضرت عبداللہ بن زبیر نہایت تقی، پر بیر گاراور پا کہاڑانسان ہے، روزے اور نوافل کثرت سے پڑھا کر۔ تے ہے،
ملدرمی کا بہت خیال رکھتے ہے، بہت بہا دراور زبردست کمانڈر ہے، ان کی جرات وشجانت کی داستا نیں پورے بڑیرہ عرب میں
مرب المثل خیس، حق مو کی میں کو کی شرم و حیا محبور نہیں کرتے ہے، ان محصر ملغ اور خطیب ہے، بہت سے حضرات نے الن سے
اماد مرد واحت کی ہیں۔

جنگ جمل میں حضریت عائشہ کے ساتھ تضاور حضرت معاویہ کے بعد ان کے بیٹے یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت میں نہیں کی تھی ، پھر جب برید مرکمیا تو مکہ کرمہ میں انہوں نے س ملا بھیری میں خلافت کا اعلان کرویا ،

عام لوگوں سے بیعت شروع کر دی، اور بہت جلد شام کے بعض مقامات کے علاوہ پورے عالم اسلام نے ان کی خلافت کے تحت رہے، پھر جمادی خلافت کو تسلیم کرلیا، اور تقریباً نوسال تک حجاز، عراق، بین اور خراسان وغیرہ مما لک ان کی خلافت کے تحت رہے، پھر جمادی الاولی ۲۲ ھے کی بیس جاج بن پوسف نے مکہ کرمہ پر حملہ کیا، کئی ماہ تک محاصرہ اور کڑائی کا سلسلہ چلتا رہا بالآخر جاج غالب آخمیا، الاولی ۲۲ ھے کی بیس جاج بن پوسف نے مکہ کرمہ پر حملہ کیا، کئی ماہ تک محاصرہ اور کڑائی کا سلسلہ چلتا رہا بالآخر جاج غالب آخمیا، اور حضرت عبد اللہ بین زیبر شہید ہو گئے، جاج نے ان کی لاش کوسوئی پر ایکا دیا، کائی وٹول کے بعد پھر اس نے آئیس ڈن کرنے کی اور حضرت عبد اللہ بین زیبر شہید ہو گئے، جاج نے ان کی لاش کوسوئی پر ایکا دیا، کائی وٹول کے بعد پھر اس نے آئیس ڈن کرکے کی اماد دین دول ا

# "بيت الله" كاليك نام" بيت عثيق"

ال بعدیث میں ٹی کریم ماٹھائی نے بیت اللہ کو ایت عتیق کے وجہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہرمرکش ظالم وجا براور کا فرکے غلبہ تسلط اور قبضہ ہے آزاد کردیا ہے اس لئے اس کو بیت عتیق کہا جاتا ہے کیونکہ عتیق کے معنی آزاد کے جیں ، کسی کا فرکور پچال اور ہمت نہیں کہ وہ اس پر قبضہ یا غلبہ حاصل کرسکے اصحاب فیل کا واقعہ اس پرشاہد ہے (۲)۔ اور حجاج بن یوسف نے جو مکہ کرمہ پر حملہ کیا تھا اس سے اس کا مقصد حضرت عبد اللہ بن زبیر کوراستے سے ہٹا کرا قتدار پر

<sup>(</sup>۱) الاصابة في تمييز الصحابة ۲۸/۳ حرف العين نمبر ٥٠٠ ٢/مرقاة الفاتيح ١ /٣٤٩/١ كتاب الناقب، باب جامع المناقب، مظاهر حق ٨٥٢/٥ خمناقب كا جامع بيان

۱۲/۹ تحفة الاحوذي ۱۲/۹

تبند کرنا تھا، تا کہ الل مکہ وغیرہ بھی میرے الحت ہوجا ہیں، اس کاروائی ہے براہ راست بیت اللہ پر جملہ یا اس کی تو این مقصور فیس عمّی ، کیونکہ بیت اللہ توان کے ہاں بھی قابل تعظیم ہی تھا(ا)۔

عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: لَمَّا أُنْحِرِ جَ النَّبِئُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّدُ قَالَ أَبُو بَكُوٍ: أَخْرَجُوا لَبِيَهُمْ لَيَهْلِكُنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهَ تَعَالَى {أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّمَ عَلَى تَصْرِهِمْ لَقَدِينٍ } [المحج: 39] الآيَةُ فَقَالَ أَبُو بَكُر: لَقَدْ عَلِمُتُ أَنَّهُ سَيَكُونُ لِتَنَالُ (٢).

جھرت میداللہ بن عیاس فرمات بیں کہ جب ہی کریم مان اللہ اور کہ کر مہ اللہ اوا او کر صدیق نے فرمایا: ان اوگوں نے اپنے نی کو تکال و باہے، بی ضرور بلاک ہوجا کی گے (یاضرور ان کو ہلاک کر دیا جائے گااس صورت بیل بید افظ باب افعال سے میخہ جھول ہوگا،) اس پر اللہ تعالی نے بیا بت نازل فرمائی: "اذن للذین یقاتلون۔" (ان الوگوں کو لائے کی اجازت دے دی گئ فن سے کا فروں کی طرف سے لڑائی کی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ ان پرظلم کیا گیا ہیا ہے اور بلاشہ اللہ تعالی ان کے غالب کروہے پر پوری قدرت رکھا ہے) حضرت ابو برصدین شے فرما یا کہ جھے اس بیات کا نیٹین ہوگیا کہ عظری بر مسلمانوں اور کا فروں میں) لڑائی ہوگی۔

### حضرت عبداللد بن عباس

حضرت عبداللد بن عباس جرت سے تین سال پہلے مکہ کر مداس وقت میں پیدا ہوئے جب بنو ہاشم شعب الی طالب میں محصور ہے ،ان کی والدوام الفضل لبابہ بنت الحارث ہیں۔

نی کریم مل طالع کی جب وفات ہوئی تو اس وقت ابن عماس کی عمر تیرہ یا چودہ یا دس سال تھی ، اس عرصہ میں انہوں نے آپ مل طالع سے علوم ومعارف حاصل کئے ، تصرت عمیداللہ بن عماس کی چندمتاز خصوصیات بیرین :

نی کریم سل طلی ترکیم می دعا کا اثر تھا کہ وہ اس امت کے جلیل القدر عالم شفے ، ان کے علم وفضل اور حکمت ودانشمندی کا بزے

<sup>(</sup>۱) الكوكب الدري ۲۱۱/۳

ا نسائي، كتاب الجهاد ، بأب وجوب الجهاد ، للستدرك على الصحيحين ٩٨٨٢ ا

بڑے صحابہ کرام نے اعتراف اور اقرار کیاہے، عمر میں چیوٹا ہونے کے باوجود بڑے صحابہ کی مجالس میں ان کو بٹھا یا جاتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص دینی بصارت اور قرآن کی فسیر کاعلم عطافر ما یا تھا۔

سا۔ انہوں نے دوبار حضرت جرائیل علیہ السلام کو حضرت وحید کلبی کی صورت میں دیکھا ہے، اور جرائیل امین نے ان کے ال کے النے برکت اور خیر کشیر کی دعا کی میرشرف ان کو حاصل ہے۔ ا

٧- معرت عبدالله بن زبیر کے دور ظافت بیل طائف بیل اے سال کی عربی وفات ہائی ، وفات سے پہلے بینا بو گئے تھے، ان کی وفات کے بعد وفن سے پہلے دواہم واقع بیش آئے ایک نید جب ان کو فن میں لینا کیا تو ایک سفید پرندہ ان کو فن میں لینا کیا تو ایک سفید پرندہ ان کو فن میں داخل ہو کر فائب ہو گیا، لوگوں نے اسے الاش کرنے کی بہت کوشش کی کیکن اس کا آئیں کوئی سراغ ندل سکا، دوسراوا تعدید فیش آیا کہ جب ان کا جم قبر میں رکود یا گیا تو قائب سے ایک الاوت کرنے والے کی آواز آئی جو یہ آیت پڑھ دوسراوا تعدید فیش آیا کہ جب ان کا جمی آئی جو یہ آئی کی راضیة مرضیة " (اے اطمینان والے فنس ایٹ دب کی طرف رائی اوٹ جا تو اس سے اور وہ تم سے داخی ہے کہ یا اللہ جل شائد کی طرف سے ان کے لئے ایک بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے داخی ہے (ا)۔

## كفاركساته جهادكا ببلاهم .

که کرمه بین مسلمانوں پر کفاری طرف ہے بہت قلم ہوتا تھا، کوئی دن ایبانہ گذرتا کہ جس بین کی کوزخم یا چوٹ نہ آتی ہو، جب مکہ بین مسلمانوں کی تعداد خاصی ہو چکی تھی توسلمان جی کریم ملافظ پیز سے کفار کے مقابلے بیں جہاد کی اجازت ما تکتے ہے، جی کریم ملافظ پیز جواب میں فرماتے کہ مبر کرو، جھے ابھی تک جہاد کی اجازت نہیں دی گئی، ریسلسلہ دس سال تک اس طرح

جس وقت نی کریم مان این مکم می موزن اور جرت کرنے پر مجود کردیئے گئے تو صدیق اکبرآپ کے ساتھ تھے، جس کا ذکرامام تریذی کی مذکورہ صدیث میں ہے،

ر پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو کفارسے قال کرنے کی اجازت دے دی گئی، چتانچے حضرت این عمال سے ایک دوایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ریم پہلی آیت ہے جو قال کے بارے میں نازل ہوئی، جبکہ اس سے پہلے سر سے زیادہ آیتوں میں قال کوممنوع قراد دیا ممیا تھا(۲)۔

<sup>(</sup>١) الاصابة ١٢ ١/ عرف العين مرقاة للفاتيح ١ ١ /٣٠ ٢ ٢ ٢ كتاب للناقب باب مناقب ابل بيت النبي على الم

ا . تفسير قرطبي ١٧ / ٧٧ ، دوالكتاب العربي ، بيروت

#### بَابِ وَمِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنُونَ

بياب سوره مؤمنون سك باركيس ب

مشکل الفاظ کے معنی : \_ دوی النحل: (وال پر زبر، واؤ کے پنچ زیر اور یا پر تشدید) شہدی کمی کی بعنی ایث کی اور اس کی الفاظ کے معنی : روال پر زبر، واؤ کے پنچ زیر اور یا پر تشدید) شہدی کمی کی بعنی ایش کی آور سوی عند: (صیف مجبول) آپ سے وی کی کیفیت ختم ہوئی ۔ و لا تھنا: ہماری تو بین ندکر ہمیں ذکیل شکر ۔ اثر نا اتو ہمیں دوسروں کور نیچ اور فلیدن دے ۔ من اقامهن: جو فض ان آیات میں فرکور صفات پر یورایورائل کرے گا۔

### الل ايمان كاوصاف

مركوره صديث سے دويا تيں معلوم ہوسى:

جب آب ما التاليم يروى كاسلسله شروع موتاتوآب كياس سنة دالول كويول آوازستائي دي جيس شهدى كلميول كى

سینمینامٹ کی آواز ہوتی ہے۔

المان من موره مؤمنون كى ابتدائى دس آيات نازل بويمي جن بين الل ايمان محاوصاف كاذكر بيم آپ مل المايي لي مير على المايك مي المان من المان من

ا منازیس خشوع کرنا۔ ۲ لغواور بے فائدہ کا موں سے احراض کرنا۔ ۱۱۔ اگر زکوۃ فرض ہوتو اسے اوا کرنا۔ ۱۷۔ ناجائز جگہ سے اپنی شرمگا ہون کی حفاظت کرنا۔ ۵۔ امانت کاحق اوا کرنا۔ ۲۔ عبد کا پورا کرنا۔ ۷۔ یابندی سے تمازا واکرنا۔

عَنْ أَنْسِ بَنِ مَالِكِ، أَنَّ الرُّبَتِعَ بِنْتَ النَّطْرِ أَتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَهَا حَارِفَهُ بَنُ سَوَاقَةً أَصِيبَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهُم غُرَبَ فَأَتَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ حَارِفَةُ لَيْنُ أَصِيبَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهُم غُرَبَ فَأَتُ وَسَولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ الْمُعَامِ وَاللَّهُ الْمُعْمَالُ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْقُولُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

مشكل الفاظ سيم عنى: أصيب: جتلائه معين موع يعنى أيس شهيد كرديا كيار سهم غوب في جريعن اليا تيرجس كا مارنے والامعلوم تد موراصاب عيوا: اس نے خريعن جنت كو پاليار جنان: جنة كى جمع بناغات، درجات رووة: بلند زين، شيله

## حضرت انس بن ما لك

حضرت الس بن ما لک بن تضر خزرتی مدیند منورہ کے باشدے اور نی کریم مان اللی اس خاص منے، نی کریم مان اللہ عنوں مال مناسب نی کریم مان اللہ عنوں اللہ عنوائے مان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنوائے مان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنوائے

 <sup>(</sup>۱) صحیح بخاری کتاب للغازی باب فضل من شهد بدر آ

آپ کی خدمت میں ان کوئیش کیا تو آپ نے ان کی درخواست قبول فرما کی اور انہیں اپنا خادم بنالیا، تقریبا دس سال تک انہوں نے آپ کیا قائد من من ان دوران آپ سے بیان کیا آپ من ان کا دوران آپ سے بیان کیا کرتے ہے ،

آیک دفعران کی والدوام سلیم نے آپ من الی سے درخواست کی کریرے بیٹے اس کے لئے دعافر مادیں ، تو آپ نے ان کے لئے دعافر مالد و ولدہ و بارک لدفیہ و ادخلد الجنة "(اے الله ان کے مال اور اولا دکو بڑھا دے اور اس میں برکت ڈال دے اور انہیں جنت میں داخل کردے)

والله تعالى في ان كون من بيدعا قيول فرماني، چنانچيال من بركت كايدعالم تفاكدان كيدبارغ سال من دومرتبه يعل ديا كرتے مضاوراولا ديس يوں اضاف مواكدان كى اولا دسوك لگ بجگ تنجي جن من از كے بہت زيادہ منتص

نی کریم مان الآی ایس کے ساتھ آٹھ فر وات میں شریک ہوئے۔ آپ مان الی کے ساتھ ان کے عشق و مجت کا بیر مال تھا کہ ا ثابت بنائی فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے انس ہن مالک نے جھے فرما یا کہ بیر ٹی کریم مان الی پی کے بال سیارک ہیں ، آئیس میری زبان کے بیچے رکھ دو، شل نے رکھ دیے ، پھر بیال ان کی زبان کے بیچے تی رہے بہال تک کہ وہ موت کے بعد مدفون ہو گئے (۱)۔

می کریم مان الآئی کی دفات کے بعد مدینہ میں ہی رہے ، پھر عہد قار دقی میں بھر و بیل رہائش اختیار کر لی تا کہ دہاں اوگوں کو وین سکھا کی ، بھر و بی من اور بید بھر و میں دفات و میں میں اللہ بھری میں انہوں نے انتقال فرمایا ، اس دفت ان کی عمر سام اسال تھی ، اور بید بھر و میں دفات یا نے دالے آخری صحالی ہیں دشی اللہ عنہ (۱)۔

### غروه بدرميل حارثه بن سراقه كي شهادت

ٹی کریم مال فائل ان میں ہوتے پر کفار کی جاسوی کے لئے پھر محابہ کرام کوایک او ٹی جگہ پر متعین فرما یا تھا تا کہ وہ و دھمن کی نقل دھر کت پر نظر رکھیں ، ان محابہ میں حضرت حارثہ ، ن مراقہ بھی ہے ، یہ ایک نوجوان اور چاک وچو بندمجا پر صحابی ہے ، بدر کامعر کہ جب گرم تھا تو تھم کے مطابق ہیا ہے ساتھیوں کے ماتھ اس بلند جگہ پر کھٹر سے ستے کہ اچا تک ایک طرف سے ایک تیرآ یا جس کا مار نے والا معلوم نہیں ہو سکا ، جوان کے گئے کولگ گیا ، زخم اس قدر شدیدتھا کہ وہ ای سے شہید ہو گئے (۱)۔

ان کی شہاوت کے بعد ان کی والدہ حضرت رہے بنت نظر رضی اللہ عنہا جو حضرت انس بن ما لک کی بھو بھی تھیں، یہ نبی کریم ملائلیل کی خدمت بٹل حاضر ہو کی اور ڈکورہ کلام کیا جواس حدیث میں ندکورے، کہنے آئیس کہ میرا بیٹا اگر جنت میں ہے تو

<sup>(</sup>١) الاصابة ١ / ٢٤٥٠ يحزف الألف

<sup>(</sup>٢) مرقاة الفاتيح ٢٢٩/١٦ كتاب المناقب باب جامع الناقب

<sup>(</sup>٢) الاصابة ١ ١/٢٠ عرف الحاءمر قاة الفاتيح ١ ١ /٢٩٥٠ كتاب المناقب باب تسمية من سمى من أهل بدر

میں مبر کروں گی ، اور اگر دوڑ نے میں ہے تو پھراس کے لئے اللہ جل شانہ سے خوب دعا کیا کروں گی ، آپ مل اللہ ہے فرما یا کہ وہ جنت میں سب سے او نیچے درجے جنت الفردوس میں ہے ، جو جنت کا سب سے افضل مقام ہے۔

اور بخاری کی روایت میں ہے کہ اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو "اجتھادت علیہ نبی البیکاء " میں اس پر تاریخی نوحہ کروں گی ، خافظ این حجر فرماتے ہیں کہ پیرکلام اس زمانے سے متعلق ہے جس وقت اسلام میں نوحہ کرنے کی اجازت تھی ، بعد میں بیر منسوخ ہو گیا۔

و أوسطها و أفضلها، ليني جنت الفردوس جنت كم بالكل وسط من به اورسب سے افضل ورجہ به ال میں و أفضلها كا عطف اوسطها پرتاكيداورتغير كے طور يرب (۱)\_

عَنْ عَائِشَةَ، زُوْجِ النَّبِي صَلَّى اللهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: سَأَلَتْ وَسَولَ اللهَ صَلَّى اللهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَلِهِ الآيَةِ: { وَاللَّهِ سَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَلِهِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَلِهِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَلُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَى مِنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى مِنْ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى مِنْ عَلْمُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلَاهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلْمُ

حضرت عائش قرباتی ہیں کہ میں نے ہی کریم مان اللہ ہے اس آیت کے تعلق پر چھانو الذین یو تون ما اتو او قلوبھم و جلة ۔ (اور جولوگ کردیے ہیں جو کی دیے ہیں اور ان کے دل ڈررہے ہیں، اس لئے کران کوان خوب کی طرف لوٹ کرجا تا ہے) عرض کیا کہ کیا ہے وہ لوگ ہیں جوشراب پینے اور چوری کرتے ہیں؟ آپ مان اللہ ہے فرمایا: اے صدیق کی بیٹی ہے مراد ہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جوروزے رکھے، نماز پڑھے اور صدقہ دیے ہیں اور (اس کے باوجود) وہ اس سے ڈر تے رہے ہیں کہ شاید ہمارے ہی لل (اللہ کے بال) تبول نہ ہول، یک وہ لوگ ہیں جو اس عے فر تے رہے ہیں اور وہ ان کی طرف دوڑ رہے ہیں۔

الشكل الفاظ كم معنى: يؤلون: ويت بين برج كرت بين ما الوا: بدايتا است بن جو يحدانبول في الله كراسة بين ويا يساد عون في المعيد الت: ينكى كامول بين جلاى كرت بين تاكدون في المعيد الت: ينكى كامول بين جلاى كرت بين تاكدون في المعيد الت: ينكى كامول بين جلاى كرت بين تاكدون في المعيد الت: ينكى كامول بين جلاى كرت بين تاكدون في المعيد الت: ينكى ككامول بين جلاى كرت بين تاكدون في المعيد الت

## نيك لوگول كى ايك صفت

قرآن مجيدى اس آيت: "والذين يؤتون ماانوا"كي تغيرجوني كريم من اليلام فرائى ب،اس معلوم مواكه الكران ورين كام كر كيم اللهات سدارة رية إلى كرمعلوم بين مارايمل الله كم ال تبول مواج يا

<sup>(</sup>ا) تحفة الاحوذي ٢٠/٩

سنن ابن ماجة، كتاب الزهد باب التوقى على العمل، مسندا حدى ٢٢٩/ (حديث: ٢٢٤٣٥) مسند السيده عائشه -

نبیں، حضرت تھانوی رحساللہ قرماتے ہیں کہ جس کوری گرلگ جائے توریاس کے للے کے تبول ہونے کی علامت ہے۔ جضرت حسن بفتری رحمہ اللہ قرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھنے ہیں جونیک عمل کر کے اتنا ڈرتے ہیں کہ تم برے عمل کر کے بھی اتنا نہیں ڈرتے (۱)۔

لہدااس مدیث میں اہل ایمان کے لئے بیدوس ہے کہ اعمال صالح کر کے آدی بے گلر ندہوجائے بلکداسے میں گلر کئی وہنی نیا ہے کہ میں جو تیک کام کر رہا ہوں معلوم میں اللہ کے ہاں بی قبول مجی ہیں یا میں۔

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُلُّرِيُّ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {وَهُمْ فِيهَا كَالِخُونَ} [المؤمنون: 104] قَالَ: تُشُويهِ النَّارُ فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ العَالِيَةُ حُتَى تَبْلُغَ وَسَطَّ رَأْسِهِ، وَتُسْتَرُخِي شَفَتُهُ السُّفُلَى حَتَى تَطْرِبُ

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ بی کریم مان طالیا نے قرآن مجیدگی آیت: "و هم فیلها کا لحون" (جہم میں ان کے چرے برشکل ہوں گے) کی تفسیر میں فرمایا: کا قرکوجہم کی آگ بھون دیے گی جس سے اس کا اور کا حصد سکڑ جائے گا بہان تک کہ دواس سکڑ جائے گا بہان تک کہ دواس کی ناف سے گئے گئے گا بہاں تک کہ دواس کی ناف سے گئے گئے گا۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ:۔ کالع: وہ مخص جس کے ہوئٹ کھے ہوں لینی جس کے ہوئٹ دائٹوں سے چھوٹے ہوں اور دانت دکھائی دیتے رہیں۔ تشویہ: دوزخ کی آگ کا فرکو بھون ڈالے گی تقلیص: اس کا ہونٹ سکڑ جائے گا۔ تسترخی: لنگ جائے گا۔ تضرب سرعہ: اس کی ناف کے قریب ہوجائے گا، ناف سے لگنے لگے گا۔

## حضرت الوسعيد خدري رضى اللدعنه

ان کا نام پہ ہے: سعد بن ما لک بن سنان انساری خررجی رضیٰ اللہ عند الیکن نام سے زیادہ اینی کنیت یعنی ابوسعید عدری

غروہ احدیس کم سی کیوجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کے والدشریک ہوئے اور ای میں وہ شہید ہوگئے، تی کریم میں اور سے بہت میں احادیث میں اور پھر انہیں روایت کیا، بہت سے محابداور تابعین نے ان سے اخذ حدیث

والدى شہادت كے بعد معاشى لحاظ سے مشكلات بيش آئيس تواس سلسلے ميں بات كرنے كے لئے خدمت اقدى ميں

تفسير قرطبي (۱۲۰/۱۲)الأية: ۲۰،دارالكتابالعربي،بيروت

مستذاحد ١٨٣ ١٥ حديث تا٢١٨ ١

طاخر ہوئے تو آپ مان اللہ اللہ من استغنی آغناہ الله ، و من بستعف بعفه الله (جوفف مستغنی ہوجائے تو اللہ تعالیٰ ا اسے بے نیاز کرویتے ہیں ، اور چوفض برائی سے بچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے برائی سے بچاد سے ہیں ) حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ چرجن واپس آ گیا۔ این کہ چرجن واپس آ گیا۔

آب كى وفات من ١٢٠ ه من بولى ، إور مدينه منور ، من بى جنت القيع من فن كئے محت (١) ـ

## دوزخ میں کافر کے ہونوں کا حال

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ دوز خ میں کا فرانٹائی برشکل ہوگا، اس کے دائٹ کھلے ہوں گے، او پر کا ہونٹ سکڑ کرمر کے درمیان تک پڑتے جائے گا، اور اب کے بعداسے کی سے بولنے کی جی اجازت برمیان تک پڑتے جائے گا، اور اب کے بعداسے کی سے بولنے کی جی اجازت بہیں ہوگی، اللہ تعالی اپنے فضل سے عذاب دوز خ سے محفوظ فرمائے۔

### بَابْ: وَمِنْ سُورَ قِالتُّورِ

نے باب سورہ اور کے بارے میں ہے

عَنْ عَمْرِ وَبْنِ شُعَيْبٍ، عَنُ أَبِيهِ عَن جَدِهِ قَالَ: كَانَ رَجُلُ يَقَالُ لَهُ: مَرْ لَهُ ابِنُ أَبِي مَرْ لَلِهِ إِلمَّ مَكَةَ عَنَى أَلَى الْمَدِينَةَ عَلَى الْمَدِينَةَ عَلَى الْمَارَى مِنْ مَكَةَ يَعْمُ الْمَدِينَةَ عَلَى الْمَدَى الْمَدَى الْمَدَى الْمَدَى الْمَدَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

<sup>(</sup>١) مرقاة للفاتيح ١ ١٦٦١ ، كتاب الإيمان ، الفصل الاول ، الاصابة ٢٥/٣ ، حرف السين

اس نے دور سے کہا: اسے ضبے والوا یہ آدی تمہارے تیدیوں کواٹھا کر لے جاتا ہے، کہتے ہیں آٹھ آدی میرے بیتھے ووڑ سے اور میں مجتوب کی طرف چلا یعنی دوڑا، وہاں ایک غار کے پاس پہنچا تواس میں وافل ہو گیا، چنا تیجہ وہ لوگ آئے اور میر سے مر پر پڑنے لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آئیں جھے وکھنے سے اندھا کر دیا، کہتے ہیں چروہ واپس ہو گئے اور میں بھی اپنے ساتھی کے پاس گیا، اسے وہاں سے اٹھا یا گروہ کی جماری تھا، کہاں تک کہ میں (اسے لے کر) مقام اذر تک پہنچا، چرمیں نے اس کی جھکڑ یاں کھولیں، چرمیں اسے اٹھا کر دیا۔ اٹھا کر دور مجھے تھا ویتا تھا، یہاں تک کہیں مدید منورہ میں آگیا،

پریس بی کریم من التی کے مدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یار سول اللہ کیا یاں عناق کے ساتھ تکار کرسکیا ہوں؟ دو

ہار عرض کیا ، آپ مان التی کے اور جھے کوئی جواب بیس دیا ، یہاں تک کہ بیآ یات نازل ہو کی الزانی لاین کیج

الازانیة \_ (زائی صحف زانیا اور شرکہ مورت کے علاوہ کی سے نکار بیس کرتا ، اور ذائیہ کے ساتھ بھی صرف ذائی اور

مشرک نکاح کرتا ہے ) حضور اکرم مان التی ایم نے فرما یا : اے مرشد : زائی آ دی صرف زائیہ یا مشرکہ کے ساتھ نگاح کرتا

ہاور ذائیہ سے صرف زائی یا مشرک بی نکاح کرتا ہے ، اس لئے وعناق سے نکاح ندکر۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ : ب بحمل: الحاکر لے جاتا ہے۔ اسری: اسیر کی تتے ہے: قیری۔ امر أَفَافِی: یعنی زنا کارورت۔
لیلہ مقمر ق: چائدتی رات سواد ظلی: میرے سائے کی سابی لینی میری ذات کو۔ فبت عندنا: ہمارے پاس رات
گذاریے۔المحندمة: (فاء پر زبراورٹون ساکن): مکرے پاس ایک پہاڑے۔ کھف: فار عماهم اللہ عنی: اللہ تعالی نے
المیں جھےد کھنے سے اندھا کردیا۔ دجل ثقیل: کافی نھاری آدی۔ادخو: مقام اد فریعیٰ سابک جگرکانام ہے۔ فککت عند: میں
آئیس جھےد کھنے سے اندھا کردیا۔ دجل ثقیل: کافی نھاری آداد کیا۔اکہل: کہل کی جع ہے، ہیڑیاں پھکو یاں، یعیدنی: دو

<sup>(</sup>۱) منن ابى داؤد، كتاب النكاح، باب فى قوله تعالى: الزانى لاينكح الازانية

جھے تھا دیا تھا۔ انکع: (میخدوا صد متعلم، اس کے شروع ش ہمز واستنہام محذوف ہے)، کیا میں عناق سے نکاح کرسکتا ہوں۔ احساک: آپ مانظی جرک کے۔

#### حضرت عبداللدين عمروبن العاص

حضرت عبدالله بن عمروبن العاص رضى الله عنه بلندور بيد كماني بيل، انهول في الدست يهلي اسلام قبول كر لياتها، مدينه منوره كي طرف جحرَت مجى كى بيم بختلف غروات بس شريك رب، عبادات كا ان كوبهت بى ذوق وشوق تفا، ني كريم ما اللي المراح العاديث كلصنى اجازت و بيدى تلى، چنانچه بدا حاديث كلما كرتے تھے، جن كى تعداد سات سوم، بدفات ممر مجى بيں۔

ان کی تاریخ وفات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں ، واقدی کہتے ہیں کدین ۱۵ معجری میں شام میں بہتر سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ،

بعض نے کہا کان کی وفات مصریس ، بعض نے مکرمہ میں اور بعض نے طائف کاؤ کرکیا ہے، واللہ اعلم (۱)۔

### حضرت مرثدين ابي مرثد غنوي رضي اللدعنه

اس حدیث میں جومحانی مکرمدے ملمان قید یوں کوخفیر طریقہ سے دینہ منورہ لے جاتے ہے ان کا نام مرعد بن ابی مرحد غنوی ہے میرغز وہ بدر میں بھی برسر پر کارر ہے ، اور ماہ صغرین تین جمری میں غز وہ الرجیج میں شہید ہو گئے (۲)۔

## زنا کے متعلق آیت کی تشریح

قرآن مجیدی اس آیت الزانی لاینکح الازانیة \_ " می دانی اور دائیدے وہ اوگ مرادین جوزنا ہے وہ بند کریں، اور اپنی اس بری عادت پر قائم رہیں، اور اگران میں سے کوئی مرد خاند داری یا اولا وی مصلحت ہے کی یا کدامن شریف مورت سے لگاح کرلے یا ایسی مورت کی نیک مرد سے نکاح کر لے واس آیت سے ٹی لازم بیل آئی، یہ نکاح شرعا درست ہوجائے گا، جمہور فقہا عامت امام اعظم ایو صنیفہ، ما لکے اور امام شافعی وغیرہ رحم مم اللہ کا بھی فرجب ہے، اور صحابہ کرام سے ایسے نکاح کرائے کے دا قعات ثابت ہیں، چنا نچ تفسیر ابن کثیر میں حصرت عبد اللہ بن عباس کا بھی بھی فتو کی آئی کیا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت: "وحرم ذک علی المؤسین" میں "ذک " سے کیا مراوہ ہے؟ اس میں دو تول ہیں:

<sup>(</sup>١) الاصابة ١٦٥/٢ ، حرف العين، مرقاة الفاتيح ١ /١٣٤٠ كتاب الاييان، الفصل الاول

الاصابةفي تمييز الصحابة ٢ /٥٥ حرف الميم

ا۔ بعض منسرین کے زویک کا اشارہ زنا کی طرف ہے، مطلب سے کہ جب زنا ایسا تعبیث فعل ہے آوال لئے اسے مؤمنین پرحرام کردیا گیامعنی کے اعتبار سے اس تغییر پرکوئی اشکال نہیں رہنا، لیکن ذلک سے زنا مراد لینا کسی قدر بعید ضرور

۲۔ بعض مفسرین نے ذلک کا شارہ ڈائی وزائی اور مشرک ومشرکہ کے نکاح کی طرف قرار دیا ہے، جس کے معنی میدلی کہ مشرک عورت کا نکاح مسلمان مورت کا نکاح حرام ہے، میسیم قرآن مجید کی ووسری آیات سے مجلی شرک عورت کا نکاح مسلمان مورت کا نکاح حرام ہے، میسیم قرآن مجید کی ووسری آیات سے مجلی ثابت ہے اور تمام امت کے زویک اجماعی مسئلہ ہے،

اور ذائی مردسے پاکدامن مورث کا نکاح پازانہ مورد سے پاکدامن مردکا نکاح حرام ہونا جوائی آیت ہے معلوم ہورہ اسے بدال صورت کے ماتھ محصوص ہے کہ پاکدامن مرد ذائیہ مورت سے نکاح کر کے اس کو زنا ہے خدو کے بلکد نکاح کے بعد بھی اس کی زنا کاری پردائشی دہے ، کیونکہ اس صورت میں یہ دیوعیت ہوگی ، جوشر عاحرام ہے ، اس طرح کوئی شریف یا کدامن مورت زنا کاری پردائشی دہے یہ محرام ہے ، یعنی ان لوگول کا بیٹل گناہ کہیرہ کے خوگر محص سے نکاح کر سے اور نکاح کے بعد بھی اس کی زنا کاری پردائشی دہے یہ محرام ہے ، یعنی ان لوگول کا بیٹل گناہ کہیرہ اور حرام ہے ، یکن اس سے بدلازم بین آتا کہ ان کا نکاح یا طل ہونان کا نکاح اس کے باوجود درست ہوگا ، کیونکہ حرام شریعت کی اصطلاح میں دومعنی کے لئے استعمال ہوتا ہے ؛

ا کے ریک روہ گناہ ہے، اس کا کرنے والا آخرت ش مستحق عذاب ہوگا، اور ونیا ش مجی بیمل بالکل باطل ہے، اس پرشری کا ا کیا ظامے کوئی تھم مرتب نہیں ہوگا جیسے ال شرک کے ساتھ تکاح کرنا،

ورسرے معنی یہ بیل کہ بید اس کو میں اس اس معنی کے گھر است اوراحکام سرت ہوتے ہیں، وہ معاملہ میں ہے۔ جاتا ہے، جیسے کسی مورت کو دھوکہ دیے کریا افوا مرکے لے آیا پھر شری قاعدے کے مطابق دَو گوا ہوں کے سامنے اس کی مرضی سے مکاح کرنیا تو بیغل تو ناجا تر اور ترام تھا مگریہ نگاح درست ہوجائے گا، اوراولا دکانسب بھی اس سے ثابت ہوگا،

اسی طرح زانی اور زانی کا تکاح جبکه ان کامقصوداصلی زنانی بوج عش کسی دنیاوی مصلحت سے نکاح کرتے بول اور زناسے تو بہیں کرتے تو ایسا نکاح حرام ہے، گرد نیاوی احکام میں باطل اور کا لعدم نیس لہذا اس پرتمام شری احکام لیعنی نفقہ میر، ثبوت نسب اور میراث سب جاری ہوں گے۔

ال تغییر کے لحاظ ہے اس آیت کومنسوخ کہنے کی کوئی ضرورت یاتی نہیں رہتی جیسا کہ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا ہے، واللہ سجاندولتعالی اعلم (1)۔

يحمل الاسرى من مكة ال قيديول عدوه ملان مرادين جن كادلياء في أيس بيريول من جكر ركما تما تاكد

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن ۱/۲۱ ۱۲ تفسير قرطبي ج: ۱ ( - ۱ ۲ مص: ۱۵۳ مكتبه دار الكتاب العربي

وہ مدید منورہ کی طرف بھاگ شہا میں اور میمیمکن ہے کہ ان سے جنگی قیدی مراوہوں(۱)۔

عَنْ مَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: مَعِلْتُ عَنِ المُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمَارَةِ مَضْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَيْفَرَّ فَ بَيْنَهُمَا فَمَا دَرَيْتُ مَا ٱلْولْ، فَقُمْتُ مِنْ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَلَ فَاسْتَأْذُنْتُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لِي إِنَّهُ قَائِلْ فَسَمِعَ كَلَامِي فَقَالَ لِيَ: أَبْنَ جُبَيْرٍ؟ أَدْخُلُ، مَا جَاءَبُك إِلَّا حَاجَتُمْ قَالَ: فَدَحَلْتُ فَإِذَا هُوَ مَفْتُوشَ بَرْدَعَةَ رَحْل لَهُ فَفَلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، المُتَكَرِّعِنَانِ أَيَفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: سِبْحَانَ اللَّهِ لَعَمْ، إِنَّ أَزَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَكُونَ ابْنَ فَلَانٍ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رُسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رُأَى الْمَرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تُكَلَّمَ تُكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ، قَالَ: فَسَكَّتَ النَّبِئُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِهُمْ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِك أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلَتُك عَنْهُ قَدْ التَّلِيبُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ {وَالَّذِينَ يَوْمُونَ أَوْوَاجَهُمُ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءً إِلَّا أَنْفُسُهُمْ } [النور: 6] حَتَّى خَتَمَ الاتِّمَاتِ قَالَ: فَدُعَا الرَّجُلُ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَاءُ رَذَكُرَهُ وَأَخْبَرَهُ: أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهُوَنُّ مِنْ عَذَابِ الآجِرَةِ، فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعَفُك بِالْحَقِّ مَا كُذَّبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ ثُنَّى بِالْمَرْأَةِ وَوَعَظُهَا وَذُكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا: أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، فَقَالَتْ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ مَا صَدَقَ، فَبَدَأً بِالرَّجُلِ فَشَهِدَأُ زَبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالنَّحَامِسَةُ أَنَّ لَعَنَةُ اللَّوَعَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ، لَمَّ ثُنَّى بِالْمَرْ أَوْ فَشَهِدَتُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ، وَالنَّحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّ قَ بَيْنَهُمَا.

حضرت سعیدین جبیر فرماتے بین کہ مصعب بن عمیر کی امارت کے زمانے میں مجھے سے لعان کرنے والے مردوعورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیاان دونوں کوجدا کردیا جائے گا؟ میں اس کا جواب نہیں جانتا تھا، میں اپٹی جگہہے اٹھا عبدالله بن عمر كے تحريس جائے كے التى، (ميں وہال پہنے كيا) توميں نے ان سے ملنے كى اجازت جائى توجھے بتايا ميا كدوه قيلوله يعني آرام كررب بين ليكن ابن عمر في ميري آواز بن ليهي، اس لئے وه كيني كي ابن جبير آجاي ميرے ياس بم كى ضرورت سے بى آئے ہو سے؟ قرماتے ہيں كديس ان كے ياس چلا كيا، تو وہ انسے كاوے كے يْجِ جانور كى بيني پر ركها جانے والا كبرا بچها كرلين موئے تھے، ميں نے عرض كيا: اے ابوعبد الرحمن كيا لعان كرنے والے مردوعورت کے درمیان تفریق کردی جاتی ہے؟ انہول نے فرمایا: سجان اللہ! ہال، اورجس نے سب سے پہلے ييم تله يو چهاوه فلان بن فلان بين، وه ني كريم مان اليالي كي خدمت مين حاضر بوت، اور عرض كيا يارسول الله! الركوئي من بوی کو ملم کھلا بے حیالی کرتے ہوئے لینی زنامیں دیکھے تو وہ کیا کرے؟ اگروہ بولے توبیہ بہت بڑی بات

ہے اور اگروہ خامول رہے تو بیرایک علین امر پر خامولی ہے، کہتے ہیں کہ ٹی کریم مان اللہ خامول رہے، اسے کوئی جواب میں و ما۔

کے دول کے بعد وہ دوبارہ نی کریم ما تھائے ہے کہ دمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے آپ سے جس چیز سے متعلق ہو چھا تھا میں اس میں مینلی ہو گیا ہوں ،اس پر اللہ تعالی نے سورہ نور کی ہے آبات نازل فرما میں : "واللہ ین یہ مون ااز واجھم ۔ " (ترجمہ: اور جولوگ اپنی ہو یوں پر زنا کی تہمت لگا میں اور ان کے پاس اپ علاوہ اور کو کی گواہ نہ ہو تو ان کی شہادت ہی ہے کہ چارمر تبداللہ کی تسم کھا کر کے کہ میں سے ہوں اور پانچویں مرتبہ کے کہ اگر میں جونا ہوں تو ہو چور مرتبہ کے کہ اگر میں جونا ہوں تو ہو چور مرتبہ کے کہ اگر میں جونا ہوں تو ہو چور مرتبہ کے کہ اگر میں جونا ہوں آب ہو ہو اور اس مرتبہ کے کہ اگر میں جونا ہوں کے ہو جونا ہے ، چریا نچویں مرتبہ کے کہ اگر میں جونا ہوں ۔ کہ بیٹون جونا ہے ، چریا نچویں مرتبہ کے کہ اگر میں جانو ہو جونا ہے ، چریا نچویں مرتبہ کے کہ اگر میں جانوں توجونا ہے ، چریا نچویں مرتبہ کے کہ اگر میں جانوں توجونا ہے ، چریا نچویں مرتبہ کے کہ اگر میں جانوں کی خدا کا خصیب ہو )۔

پھرٹی کریم النظائی نے اس محض کو بلایا، اس بران آیات کی الاوت قرمانی، اورا سے وعظ وقسیحت قرمانی، اورا سے بتایا
کرونیا کی سرا آخرت کے عقراب کے مقل بلے بیس انہائی کم ہے، وہ کہنے لگا اس قرات کی شم جس نے آپ کوئن کے ساتھ بہیجا ہے: بیس نے اس پر جعوثی تہمت بیس لگائی، پھر آپ مان الکی اس کے طرف مڑے ( یعنی اس کی طرف متوجہ ہوئے ) اس وعظ وقسیحت کی اور بتایا کہ دنیا کی سرا آخرت کے عذاب سے بہت ہی معمولی ہے، اس مورت نے کہا: اس قرات کی شم جس نے آپ کوئن کے سماتھ بھیجا ہے: میرا شو ہر سے آئیں، اس کے بعد آپ مان الکی ورت نے کہا: اس قرات کی شم جس نے آپ کوئن کے سماتھ بھیجا ہے: میرا شو ہر سے آئیں، اس کے بعد آپ مان اللہ کی احت ہو پھر عورت نے بھی جارتھا دیس دیں کہ وہ سے اور پانچ یس مرجہ کہا کہا کہ وہ جوٹا ہوتو اس پر ( یعنی اللہ کی احت ہو پھر عورت نے بھی چارشہا دیس دیں کہ وہ جوٹا ہے اور پانچ یس مرجہ کہا کہا کہ وہ سے اموتو اس پر ( یعنی اللہ کی احت ہو پھر عورت نے بھی چارتھا دیس دیں کہ وہ جوٹا ہے اور پانچ یس مرجہ کہا کہا گروہ سے اموتو اس پر ( یعنی عورت پر ) اللہ کی احت ہو، پھر آپ مان اللہ کی احت ہو پھر عورت نے بھی چارتھا دیس دیں کہ وہ جوٹا ہے اور پانچ یس مرجہ کہا کہا کہ اگروہ سے اموتو اس پر ( یعنی عورت پر ) اللہ کا غضب ہو، پھر آپ میں شائی ہیں نے ان دونوں کے درمیان تعرب کی دری ( ا )۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ هِ لَا لَهِ الْمَنْ أَمْيَةً قَلْكُ امْرَ أَتَهُ عِنْدَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَم اللَّه عَلَيْه وَسَلَم اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه عَلْه اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَم اللَّه عَلَيْه اللَّه عَلَيْه وَسَلَم اللَّه عَلَيْه وَسَلَم اللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه اللَّه عَلَيْه وَسَلَم عَنْ اللَّه عَلَيْه وَسَلَم اللَّه عَلَيْه وَسَلَم اللَّه عَلَيْه وَسَلَم اللَّه عَلَيْه اللَّه اللَّه عَلَيْه اللَّه عَلَيْه اللَّه عَلَيْه وَسَلَم اللَّه عَلَيْه وَاللَّه اللَّه عَلَيْه اللَّه عَلَيْه اللَّه عَلَيْه وَسَلَم اللَّه عَلَيْه اللَّه عَا

<sup>(</sup>۱) الصحيح اسلم (۱ / ۲۸۹۷) قديمي كتاب اللعان، سنن النسائي (۱۰۹۷) كتاب الطِلاق باب عظة الامام الرجل وللرأة عند للعا

الصَّادِقِينَ} [النور: 9] قَالُوالَهَا: إِنَّهَا مُوجِعَةً، فَقَالَ ابْنَ عَبَاسٍ: فَعَلَكَّاتُ وَنَكْسَتُ حَقَى طُلِّنَا أَنْ سَتَوْجِعُ، فَقَالَتْ: لَا ٱلْمُصْرِّحَ قَوْمِي سَائِرَ النَوْمِ، فَقَالَ النَّبِئُ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتُ بِهِ أَجْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغُ الْأَلْيَتَيْنِ حَدَلَيْجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ السَّحْمَاءِ، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِك، فَقَالَ النَّبِئُ صَلَّى الْعَيْنَيْنِ سَابِغُ الْأَلْيَتَيْنِ حَدَلَيْجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ السَّحْمَاءِ، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِك، فَقَالَ النَّبِئُ صَلَّى الْعَيْنَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ لَكَانَ لَنَاوَلُهَا شَأَنْ (١).

حضرت عبداللہ من حیاس قرماتے ہیں کہ ہال بن امید نے ٹی کریم مان اللہ ہے پاس اپنی ہوی پرشریک بن عماد کے ساتھ ڈیا کی تہمت لگائی ، تورسول اللہ مان اللہ ہے فرمایا ؛ گواہ پیش کرودرنہ تباری پشت پر صد جاری کی جائے گی ، داوی کہتے ہیں بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ ؛ ہم میں ہے کوئی جب اپنی بیری کے ساتھ کسی کومشٹول دیکھے تو کیا وہ گواہ الاش کرتا پھرے گا؟ لیکن نی کریم مان اللہ ہے ہی فرماتے دہے کہ گواہ لا وورنہ تباری پشت پر صد لگائی جائے گی ، ہلال نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ واس فرمائی جائے گی ، ہلال نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ واس واس کی جومیری پیٹے کو صد سے نجات دلا کی گی ، چنانچہ یہ آیات نازل ہوئی :" واللہ بن ضرور ایسی آیات نازل ہوئی جومیری پیٹے کو صد سے نجات دلا کی گی ، چنانچہ یہ آیات نازل ہوئیں :" واللہ بن بر مون آذ واجھ م " ہے" ان کان من الصاد قین "تک ، آپ نا الی ان کا طاوح فرمائی۔

راوی کہتے ہیں کہ پھرٹی کریم مل فالی او ہرمتو جہوے اور ہلال اور ان کی بنوی کی طرف پیغام بھیجا، وہ دونوں آئے، تو ہلال بن امید کھیڑے ہوئے اور گوائی دی بیٹی لعان کیا اور ٹی کریم مل فالی فرنارے ہے : اللہ تعالی جائے ہیں کہ تم ووٹوں میں سے کوئی ایک جمونا ہے ، کیا تم دونوں میں سے کوئی رجوع کرنا جا ہتا ہے؟ پھروہ مورت کھڑی ہوئی اور گوائی وی بیٹی لعان کیا، جنب وہ یا نیچی س گوائی ویے گئی کہ اگراس کا شو ہرسچا ہوتو اس مورت پر اللہ کا عذاب نازل ہوتو لوگوں فراس مورث کے بارے میں کہا کہ یہ گوائی اللہ کے در دناک عذاب کولان مردے گی،

عبدالله بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ ایکجانے گلی اور سر جھکا لیا یہاں تک کہ ہم لوگ بیرو چنے گئے کہ شاند بیدا ہی گوائی سے رجوع کرلے گلی (اور زنا کا اعتراف کرلے گلی ایک وہ کہنے گلی میں اپٹی قوم کو ہمیشہ کے لئے رسوائیں کرستی، پھر ، بی کریم مان اللہ ہے نے فرمایا: اس پر نظر رکھنا اگر تو یہ ایسا بچ جنے جسکی آتھیں سر کمیں ہوں، بھرے ہوئے کو لہے اور موٹی پنڈلیاں ہوں تو وہ شریک بن حماء کا نطقہ ہے، (یعنی بید زنا کا بچہہے) چنا نچہ وہ مورت ایسانی بچہ لائی ہونی کریم مان اللہ ہونائی کی کما بیا: اگر اللہ تعالی کی کما ب میں لعان کا تھی مازل نہ ہو چکا ہوتا تو میر ااور اس کا معاملہ کھا در بی ہوتا۔

مشكل الفاظ كم معنى : مفتوض : بچونا بناكر لين بوئ تقربود دعة : (باء پرز براورداساكن) زين كى طرح جانوركى پينه پرركها جانے والا كيڑا، ثاث رحل: كاوه فرك و: (كاف پرتشديد) وعظ وفقيحت كى قذف بتهت لگائى انها موجهة : بيد يانچ بي شهاوت الله تعالى كے عذاب كا باعث موگى تلكات: وه عورت انجكيائى، پس و پيش كرنے كى دنكست: اس نے سر

<sup>(</sup>۱) صحيح بخارى، كتاب الشهادات، باب اذاادعى أو قذف فله ان يلتمس

جمایا۔ لا افضح: شن رسوا اور ذکیل نیس کرول کی۔ سائو الیوم: بمیشرے لئے۔ احتحل انعینین: پیدائش طور پرسر کیس آگھول والا ہوتا دسیاد بلکول والا ہوتا۔ سابع الالیتین: بڑے سرین والا، مجرے ہوئے کو لیے والا، موٹے کو لیے والا۔ عدلیج الساقین: جس کی پنڈلیان کوشت سے پر ہول، موٹی پنڈلیول والا۔

## أيات لعان كس متعلق نازل بوتمي

بہاں بیاشکال ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ لعان کی آیات حضرت ہلال بن امیہ کے بارے میں ناڈل ہوئی ہیں اور حضرت مہل بن سعد کی روایت جس کی طرف آیام تر ندی نے وفی الباب عن سمل بن سعد سے اشارہ کیا ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیآ یات حضرت مو بخرگانی کے متعلق نازل ہوئی ہیں ،
اس تعارض کے طریمی شار حین مدیث کے مختلف اقوال ہیں :

ا۔ مجمع معرات قرمائے ہیں کہذکورہ آیات حضرت عویم کے بارے میں نازل ہوئی ہیں،

٢ ۔ اوربعض نے اس بات کور جے دی ہے کہ بیآ یات حضرت الال بن امید کے واقعہ میں تازل ہو كي الل -

س۔ امام قرطبی قرماتے ہیں کران آیات کا زول دومرتبہ ہواہے، گویابید دونوں دافتے ان آیات کے شان نزول ایں۔

یہ بیات کبنازل ہوئیں؟ اس کے بارے شن ابن جریر، ابن الی حاتم اور ابن حیان کی رائے ہے کہ ماہ شعبان و مخری میں بیآ یات تازل ہوئی ہیں، اور حافظ ابن جررحماللہ کے زور کی رائج بیسے کہ ان آیات کا تزول غزوہ تبوک کے بعدین \* اجری میں ہوا ہے (۲)۔

## لعان سيمتعلق چندا جم مسائل

جب میاں بوی کے درمیان جے کے سامنے لعان موجائے توبی فورت اس مرو پر ہمیشہ کے لئے حرام موجاتی ہے۔

ا) فتح الباري ٨ / ٥ ١٥م كتاب التفسير باب: والذين يرمون از واجهم و لم يكن لهم شهداء

ا فتح البارى ٣٩٤٨، تكملة فتح اللهم ٢٣٣١١

امام الوصنيف رجمه الله كنزديك محض لعان سے زوجين من تفريق نبيل جوتى بلك شو براسے طلاق دے دے يا يون كميد وے كريس نے اسے چھوڑ ديايا قامنى ان دونوں بن تفريق كافيملدكرے جبكة شافعيداور مالكيد كرو يك محض بعان سے جداكى

، ال حديث سے معلوم ہوا كرلعان كے بعدال مل سے جو يحد بيدا موده ال كے شو بركى طرف منسوب بيل موكا بلكدال كالسيت اس كى مال كى طرف كى جاسة كى ، رسول الله من الله ي حضرت بلال بن الميداور حضرت ويرعجلانى كم معاملات بي

لعان کے بعد اگر چان میں جوجمونا ہے اس کا آخرت کاعذاب پہلے ہے زیادہ بڑھ کیا مردنیا کی برااس سے ساقط ہو منی، ای طرح و نیامس اس کوزاشیه اور بنیج کوولد الزنا کهنامجی کسی کے لئے جا تونیس ہوگا(۱)\_

فقمت من مكانى الى منزل عبدالله بن عمر حفرت معيدين جيرة كوفد على كرمدكا سفركيا تاكديدمثله حفرت عبداللد بن عمرت يوجيدليل

والكان لناولهاشان "مطلب بيب كماكرالله تعالى كاطرف عقران مجيد من لعان والي ورت كومدند لكافي اور تعزير كي تفي كأهم شداً تا توشل اس براكي حديا تعزيرا الين سرا جاري كرتا جودوسرون كي الحي ايك فيسحت اورسامان جبرت موتيء ليكن چونكه الله كاحكم ب، ال لئ مين يجينيس كرد با(١).

#### حفرت سعيدين جبير رحمه اللد

حضرت سعید بن جبیر کوف کرمنے والے تھے،ان کا آغاز اگر چیفلامی سے بوالیکن آ کے چل کر اللہ تعالی نے علوم نبوت ے انہیں ایسا آ راست فرما یا کدامت کے ایک عظیم رہنماین کرسائے آئے ، بدتا بھی بین بہت سے محابہ کرام سے علوم حدیث حاصل كيابجن بين حضرت عيدالله بن عبدالله بن عمر عبدالله بن زبير، عائشه اورحضرت ابو ہريره خاص طور پر قابل ذكر بيں \_ چنانچان کاعلم قراءت وتفسیر، حدیث، فقه اور مخلف علوم کے سکھانے کا ایک وسیع حلقہ تھا، لوگ دور درازے ان کے پاس

ان كا زماندا تفاق سے جاج بن يوسف كا زماند تها، وه بھى ان كى بہت قدر اور عرت واحر ام كرتا تها، اس في ان كوجامع مبد کوفه کا امام مقرر کیا تھا، اور کوفه کا قاضی بھی مقرر کیا تھا، لیکن پھرالل کوفہ نے احتجاج کیا کہ قاضی کسی عربی انسل کو ہونا چاہیے ، تو پھر ان كى جكما بو برده بن ايومونى اشعرى كونا مزدكيا-

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن۲۱/۲۳

٠(١) تحفةالاحوذى٢٨٧٩

الیکن چونکہ جان ایک انتہا کی سفاک اور ظالم انسان تھا، اس کے ظلم دستم اور زیاد تیاں و کھوکر ہر فض اس سے دل ہرواشتہ خا، ایک معرکد کے بعد جان کا اپنے ایک اہم کمانڈ راور سیر سالا را بن اضعت کے ساتھ اختکاف ہوگیا، بیا ختکاف اتنا بڑھ گیا کہ ابن اصعت اور اس اصعت کے ساتھ ہو گئے سے اس استے جان استے جان کے بات استے جان استان معرب سعید بن جبر کی اس موقع پر ابن اشعث کے ساتھ ہو گئے سے اس استے جان استے جان استان کی بعد بن جبر کا بہت خالف بن چکا تھا۔

اس محکست کے بعد ابن جبیر مکہ مرمہ علے آئے الیکن وہاں کے گورز خالد بن عبداللہ قسری نے انہیں گرفتار کر سے تجاج کے پاس مجموا دیا ، ان کے درمیان ایک طویل مکالمہ ہوا ، پھراس نے حصرت سعید بن جبیر گوٹل کرنے کا تھم دے دیا ، شہادت سے پہلے ابن جبیر نے بیددعا کی کہ 'یا اللہ تجاج کو میرے تل کے بعد کسی اور گوٹل کرنے کی ہمت اور قدرت ندویتا'' پھرایک کھال کو بچھا

<sup>(</sup>١) سير الصحابه ١٠/٤ ٢ م اداره اسلاميات مظاهر حق ٩٩٨/٥

قَالَتُ: قَلْتُ: وَقَلْ عَلِمَ بِهِ آبِي ؟ قَالَتُ: لَعَمْ قُلْتُ: وَرَسُولُ اللّهِ هَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْتَعْبَوْتُ وَبَعْتَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنّى أَسْقَعُوا لَهَ إِللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنّى أَسْقَعُوا لَهَا بِهِ فَقَالَتْ: سَبَحَانَ اللّهَ وَاللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ صَلّى الْعَصْرَ ثُمَّ وَعُلَ وَقُدْ التّعَيْفِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ صَلّى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قرباتی ہیں کہ جب میرے ہارے میں اوگوں جس یا تیں ہونے لگیں حالانکہ مجھے ان کاعلم مجی تین تھا، تو رسول اللہ مل تھا تی میرے متعلق مطاب کے لئے کھڑے ہو گئے، شہاد تیں پڑھنے اور اللہ کی حمد وثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا:

ا ما بعدتم لوگ بیجے ان لوگوں کے بارے یں مشورہ دوجنہوں نے میری ہوی پر تہمت لگائی ہے، اللہ کا تنم میں نے اپنی ایس یوی میں بھی کوئی برائی تیس دیکھی ، اور انہوں نے ایسے فض کے ساتھ تہمت لگائی ( بینی معزرت مفوان بن معطل سلی رضی اللہ عنها) کہ اللہ کا قدم میں اس میں بھی کوئی برائی ٹیس جاتا ، اور تدوہ میرے گھر میں بھی داخل ہوا گراسی وقت جب میں موجود ہوتا ، اور میں کسی سفر میں نکا تا کر یہ کہ وہ بھی میرے ساتھ سفر میں نکاتا۔

اس پرسعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ مجھے اجازت دیجے کہ میں ان کی گرد میں اتا دوں ،اور قبیلہ ٹرزج کاایک آدی کھڑا ہوا ( یعی حضرت سعد بن عادہ بوٹز رہ کے سرداد ہے ) حسان بن ٹابت کی والدہ ٹریعہ بنت خالدان کی برادری سے تعلق رکھتی تھیں ، اور سعد بن معاذ سے کہنے لگانتم جھوٹ ہو لئے ہو ،اللہ کی شم اگر وہ لوگ فیمیلہ اوس کے ہوئے تو تم یہ بات پہند شرک کے کہان کی گروئیں اڑا دی جا کیں ، یہاں تک کے قریب تھا کہ قبیلہ اوس اور شردی کے درمیان سجد میں لڑائی ہوجائے ،حضرت جا کشر قرباتی ہیں کہ جھے اس کا بھی علم نیس تھا ،

جب ال دن کی شام ہو گی تو میں اپنے کسی کام ( اپنی قضا و حاجت ) کے لئے لگی ، میر ب ساتھ امسطی تھیں ، انہیں تعوکر

الکی تو کہنے گئیں مطلح ہلاک ہوجائے ، میں نے ان سے کہنا: اے مان کیا تو اپنے بینے کو برا کہ رہی ہو؟ وہ خاموش ہو گئیں ، گھردوبارہ ان کا پی پیسل کیا تو پھر کہنے گئیں ، مسطی تباہ ہوجائے تو بین نے ان سے کہنا ہے مال کیا تو اپنے بینے کو برا کہنے رہی ہو؟ وہ خاموش ہوگئیں ، پھر تیسری بارا جیس شوکر گئی تو پھر کہا کہ مطلح تباہ و بر بادہ وجائے تو بیں نے آئیس ڈائنا اور کہنا کہ اے مال کیا تو اپنے بینے کو بدوعا وے رہی ہو، وہ کہنے گئیں اللہ کی تسم میں اسے تمہاری وجہ سے بی برا کہدری اور کہنا کہ اے مال کیا تو اپنے بینے کو بدوعا وے رہی ہو، وہ کہنے گئیں اللہ کی تسم میں اسے تمہاری وجہ سے بی برا کہدری

<sup>(</sup>١) صحيح بخارى، كتاب التِفسير، باب: ان اللهن يحبون ان تشيع الفاحشة

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ منح کے وقت میرے والدین میرے پاس آئے، بھروہ میرے پاس ای سفے کہ نی کریم

مان المرائد معرى نماز پر مرمرے ماں تشریف لائے، آپ جب محرین تشریف لاتے تو میرے والدین نے میرا والی است میرا وال

نی کریم ملافظینم نے کلم شہادت پڑھنے کے بعداللہ کی حمد وثناء بیان کی پھر فریایا: اما بعدا سے اکثرا کرتم نے کسی برائی کا ارتکاب کیا ہے یا ایک جان پڑھلم کیا ہے تو اللہ جل شافہ سے تو بدکر لو کیونکہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی تو بدکر قول فرماتے میں وام المؤمنین فرماتی میں کہ (اس ارشاد کے وقت ) ایک انساری حورت آئی اور وہ دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی، میں نے عرض کیا: کیا آپ اس حورت کی موجودگی میں بیات کرتے ہوئے شرماتے تہیں۔

فرض ہے کہ بی کریم مالاتھ کے دھظ وہیجت کی توس اپنے دالدی طرف متوجہ ہوئی، اور عرض کیا کہ آپ مالاتھ کی اور عرض کیا کہ آپ مشاور ہوا۔ وہیجت فانہوں نے فرمایا: یس کیا کہ سکتا ہوں، پھر میں اپنی والدہ کی طرف متوجہ ہوئی اور عرض کیا کہ آپ حضور مالاتھ کی جواب وہیں تو انہوں نے بھی بجی فرما یا کہ میں کیا جہ سکتا ہوں، فرماتی ہیں کہ جب ان وولوں حضرات نے کوئی جواب شد یا تو میں نے کھرش نے کہا:

کوئی جواب شد یا تو میں نے کھر شہادت پڑھا اور اللہ تعالی حمد وہ تا میان کی جس کا وہ اللہ ہے، پھرش نے کہا:

اللہ کی شم اگر میں آپ معزات سے بیکوں کہ میں نے بیکا میں کیا اور اللہ جل شاد کواہ میں کہ میں ہوں، تب بھی تمہارے نو دیک بید بات جھے کوئی قائدہ فیس دے گی، اس لئے کہ آپ لوگوں نے تو بات کر دی اور تمہا کہ میں نے بیکا میں کہا تھر کہا تھا کہ دی اور تمہا کہ میں نے بیکا میں کہا تھر کہا تھا کہ کہا ہے۔ اللہ کی حسم میں اس پر قاور شہو کی اس نے بوراس کے اور آپ کے معالے کی کوئی مثال ، فرماتی ہیں کہ میں نے بیت میں ہوا ہوں کہ میں اس پر قاور شہو کی اس نے اور آپ کے معالے کی کوئی مثال ، فرماتی ہیں گئی جو بوسف علیہ السام کے والد (ایعثوب علیہ السلام کے والد (ایعثوب علیہ السلام ) نے (اپ نے بی کی تی بور) کی غلط بات میں کر) قرمائی تھی کہ فصیر جمیل و اللہ المستعان علی ما تصفو ن (اب میں میرجیل ہی انتقار کرتی ہوں اور جو بھرآپ کہ کہا ہی اسلام کے والد (ایعثوب علیہ السلام کے والد (ایکٹوب علی میرجیل ہی اختار کرتی ہوں اور جو بھرآپ کہا ہی اسلام کی واللہ المستعان علی ما تصفو ن (اب میں میرجیل ہی اختار کرتی ہوں اور جو بھرآپ کہا ہوں اور جو بھرآپ کہا ہو اس اسلام کی اللہ ہی سے دو مطاوب ہے)

فرماتی ہیں کہ پھرای وقت نی کریم مال اللہ ہے جہدہ الور پرخوشی کے اٹار مولی ہو گئے، جب نزول وی کے آٹار آپ
ماف کرتے ہوئے، اور بیں آپ مال اللہ ہے جہدہ الور پرخوشی کے آٹار محسوں کر رہی تھی، اور اپنی پیشانی سے پینہ
صاف کرتے ہوئے فرمانے گئے: عاکشہ خوش ہوجائ اللہ تعالی نے تمہاری براوت نازل کر دی ہے، صفرت عاکشہ
فرماتی ہیں کہ بیس اس وقت شدید غصے بیس تھی ، میرے والدین مجھے سے کہنے گئے کہ حضور مال اللہ ہے کہا اللہ کا میں حضور مال اللہ ہے کہا اللہ کا میں حضور مال اللہ ہے سامنے نہیں کھوی ہوں گی اور نہ ہی
میری براوت نازل کی ہے آپ لوگوں نے تو یہ بات نی، اللہ جل شانہ ہی کہ وشاہ اور شریدادا کروں گی جس نے
میری براوت نازل کی ہے آپ لوگوں نے تو یہ بات نی، اس کا نہ تو انکار کیا اور نہ آپ حضرات نے اسے تبدیل کیا

(لینی شدرو کنے کی کوئی خاص کوشش کی )۔

حفرت ما تشرقراً يا كرتى تغين كرزين بيت جمش كوالله تعالى في ان كى ديندارى كى بدولت بجاليا اوراس في الاستروق يراجى بات بى كى اليك النه يون كوالله الله يون والول مين وه جمي بلاك بوق والول مين وه جمي بلاك بوق والدار كرم والدارك كى بي بالدو الوك جواس واقعا كل مين إيده الدلت عن الين جاس كري جارك في كي بالدون كي برجار في المن بناتا ، جميلاتا اور وسطع محسان بن اليس بات اور يس المنافقين عبرالله بن الي بين بهي منافق اس بارت بين باتا ، جميلاتا اور خريس المنافقين عبرالله بن الي بين منافق اس بارت بين باتا ، جميلاتا اور خريس المنافقين عبرالله بن الي بين منافق المردي المنافق الدين المنافق الله بن المنافق الله بن كرا بين المنافق الله بن كرا المنافق المنافق المنافق الله بن الله المنافق المنافق

اس پر ابو بر فرص کیا ہے کول جیس اللہ کی مسم اے ہارے پروردگار ہم اس بات کو ضرور بہند کرتے ہیں کہ آپ ہاری مغفرت قرمادیں اور پر صدیق اکبر عظرت مسلم کو پہلے کی طرح دینے لگے۔

مشکل الفاظ کے معنی استان البوا یہ این ( ہمڑے اور با پر زبر ) سے ہاب العروضرب، اس کمعنی ہیں: انہوں نے ہمت اور الزام لگا یا۔ عفوت بسطح کی مال کا یا ول پھسل گیا، است فور لگ گی ۔ تعس بتباه و بر باداور بلاک ہوجائے۔ تسبین ابنک بتم الم یہ ہے بیٹ کو برا مجلا اور بددعا و برقی ہو۔ بقرت الی: ام مطح نے پورا واقعہ الک میرے سائے کو ل کر بیان کیا۔ وعکت: (میز جہول) بھے بخار ہو کیا۔ اجرو مان جعزت عائش والده ہیں ان کا نام زینب تھا۔ ماجاء بک بابنیة: بیٹی کیے آنا ہوا۔ لم یہ منع منع منا مابلغ منعی: اس بات نے میری مال پر اتنا اثر ندکیا جننا کہ اس کا نام زینب تھا۔ ماجاء بک بابنیة: بیٹی کیے آنا ہوا۔ لم عالت کو آسان کر وابعنی حصلہ رکھو پر بیثان ندہ و ، کو یا ان کی والده ان کو تلی دے دبی ہیں کہ حاسمہ ین ایسا کرتے دہتے ہیں، ذہین پر حالت کو آسان کر وابعنی اور کو انتا کہ زیم کو انتا کہ دور کے میری آئی میں اخلک بار ہو گئیں۔ ان کیا کہ دی تر کا تار انہو ھا: اس کو دائنا، زیر و افادت کے بیان ناک کہ بعض صحابہ نے اس خاور انتا کہ دور تھے کئے گئے ہیں: (ا) یہاں تک کہ بعض صحابہ نے اس خاور واقعہ انک کو دعزت عائش کی اس کو در تھے کئے گئے ہیں: (ا) یہاں تک کہ بعض صحابہ نے اس خاور ماک کو دعزت عائش کا انک کہ بعض صحابہ نے اس خاور تاکھ کے تاری کیاں تک کہ بعض صحابہ نے اس خاور تاک کے بارے میں پوری تفصیل صراحت کے ساتھ بتائی۔ (۱) کہاں تک کہ بعض صحابہ نے اس باعدی کو حضرت عائش کی بعض صحابہ نے اس باعدی کو حضرت عائش کی بعض صحابہ نے اس باعدی کو حضرت عائش کا

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح لللهم ٢ ٨٨٨ كتاب التوبة باب حديث الافك

براءت بیان کرنے کی وجہ سے برا بھلا بھی کہا، اس میں الھا "ضمیر" فادمہ" کی طرف لوٹ رہی ہے، اور "بیا کی جمیر حدیث کی طرف لوٹ رہی ہے مراویہ ہے اللہ عن براءة عائشه لینی اس بات کی وجہ سے جواس با ندی نے حضرت عائش کی براوت کے بارے میں کھی (۱)۔ عائش کی براوت کے بارے میں کھی (۱)۔

### واقعدا فك يرايك نظر

۱۰ کوکبالدری۲۲۲۳

انہوں نے اندیں اپنے اونٹ پر بھا یا اور خود میل تھانے پیدل جلتے قافے کوجا لے۔

منافقین نے جب حضرت عائشرض اللہ تن ائی نے کہا کہ یہ بیانی اسلے حضرت مغوان کے ساتھ آتے ویکھا تواس موقع کو بہت فنیمت جانا اور رکیس المنافقین عبداللہ بن ائی نے کہا کہ یہ بیائی اور علیدگی بے سب جیس، اور بول انہوں نے حضرت عائشہ کو حضرت مغوان کے ساتھ مطعون کر دیا حالانکہ بیدونوں حضرات ان باتوں سے پیسر بے خبر ستھے بعض خلص مسلمان بھی منافقین کے اس پروپیگنڈ سے کا شکار ہو گئے، مثلاً حضرت حیان بن ثابت ، مسلح بن اٹا شاور حضرت حمد بہت بحش رضی اللہ تعالی

نی کریم مل فالی اور سے ایک ماہ تک، جب تک اللہ تعالی کی طرف سے براءت نازل میں ہوئی ہوت پریشان دہے، اور حضرت عائشہ فرص عائشہ فردہ دوایت شراس کی ساری تفسیل معرت عائشہ فردہ دوایت شراس کی ساری تفسیل معرت عائشہ فردہ بیان فرمائی ہے، بیت کر دراور فیف تھیں، ابھی ابھی بیان کرمائی ہے بیان فرمائی ہے، بیت کر دراور فیف تھیں، ابھی ابھی بیان کرمائی بیان کرمائی ہوئی تھیں کہ بیت کر دراور فیف تھیں، ابھی ابھی بیان کرمائت پر سے محت یاب ہوئی تھیں کہ بیات میں کرمان کی طبیعت اور زیادہ فراب ہوگئی، ایک ماہ سے بعد اللہ تعالی نے مصرت عائشہ کی براءت پر قرآن جیدگی آیات نازل فرمائی ، بیوں ان کی پریشانی اور قائل داضطراب کا سال محت ہوا(۱)۔

## حدیث افک کے بعض جملوں کی تشریح

و لأغبت في سفر الاغاب معى: حفرت صفوان مير \_ محراى دقت آتے جب ميں يعن ني كريم مل الله الله مي محر ميں موجود ہوتا، اور اگر ميں سفر پر ہوتا تو وہ بھی مسافر ہی ہوتے ، اگر انبیان پر ہوتا چر بھی گوئی شک کرسکتا تھا، لیکن جب ایسانیوں تو پھر شک کے لیامعنی ؟

فقام معد بن معاذ، ٹی کریم سائی کے جب اس ایم موضوع پر کلام فربار ہے سے تو حضرت سعد بن معاذ، جن کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا، نے عرض کیا کہ یارسول اللہ جھے اجازت و یہ کے بین ان اوگوں کی گردئیں الوادوں ، اس پر حضرت سعد بن عباده جن کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس بات سے تمہارا مقصد حضور سائی پی کو خوش کر نائیس بلکہ تم قبیلہ اوی وخزرج کے درمیان زمانہ جا بلیت کی پرائی وشمی کو بنیاد بنا کریہ کہدرہ ہو، الزام لگانے والوں میں رئیس المنافقین عبداللہ بن الی اور حضرت حسان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، مزید وہ کئے گئے کہ اگر بیلوگ قبیلہ اوس کے ہوئے تو تم بھی انہیں قبل کرنے کی بات شرک تے ، بہر حال جذبات میں آئیس کی دونوں تھا می حدا کہ اور کیا ہوئے گئی تھا کہ ہوگ ہوگ کی ان دونوں قبیلوں میں اس خرج پر بھی میں کہا کا درخ ان دونوں قبیلوں میں اس خرج پر بھی میں کہا کہ درمیان مسجد نبوی کے اندر ہی لڑائی ہوئے گئی ، آپ مائیلی از مزیر کھڑے یہ میں اس اور و کھور ہے ت

<sup>(</sup>١) فتح البارى ٥٤٨٨٨، كتاب التفسير باب: لو لا ادسمعتمر مس

\_(1)

یمان ایک اشکال ہوتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذر شی اللہ عند کا توغز وہ بی قریظ بیں انقال ہو چکا تھا، اور بیغز وہ س یا ۵ مجری بیں چین آیا ہے، جبکہ الک کے واقعہ کا تعلق غز وہ مریسی سے ہوئن ۲ مجری بیں ہوا ہے، ایسے بین پھر حضرت سعد بن معاذ کا نام اس واقعہ بیں کیے آئم ہے؟

ال اشكال ك علف جوابات ديع مح ين

ا۔ این عبدالبر ماکی اور قاضی ابو بحر بن العربی نے قرما یا یہاں اس حدیث میں حضرت سعد بن معاد کا نام غلط ہے اور بیداوی کا وہم ہے اور قاضی ابو بکرنے اپنی عادت کے مطابق میر بھی کہددیا کہ اس روایت میں سعد بن معاد کے نام کے غلط بوسٹے پر تمام راویوں کا انقاق ہے (۲)۔

۲۔ ۔ ۔ قاضی اساعیل مالک وغیرہ نے فرمایا کہ غزوہ مریسیع ، غزوہ محند آ سے پہلے پیش آیا ہے، اس قول کے اعتبار سے واقعہ اکک بیل حضرت سعدین معاذ کی موجودگی پرکوئی اشکال ہی نہیں رہتا (۱۲)۔

فقالت سبحان الله: والله ما علمت عليها، ال خادمه يعنى حفرت بريره رضى الله عنها كوجب بعض محابة في ال واقعدى تفصيل بتاكر بوجها توانبول في جغرت ما تشرى عفت ويا كدامي كوبول بيان كيا كرجس طرح سنار خالص مرخ سوف كوجاتنا هيه الى طرح من انبيل عيب كے بغير جائتى بول، حضرت بريره رضى الله عنها كوحفرت عاكثة في الى واقعه كے بيش آف كے كوفت تك اگر چرشر بدائيل تھا، و داسية آقاكى ملك ميں الله تدوه صديقة عاكشرى خدمت كے لئے آيا كرتى تعين \_

والله ما کشفت کنف انثی قطی جعزت صفوان کاس اس اس می بید ہے کہ میں فے حرام کام زنا کے لئے کسی عورت کاسترنیس کولاء

والله ما اجد لی و لکم مثلا میں اپنے اور آپ مطرات کے معاملے کی کوئی مثال بجراس کے بیس یاتی ، جو بیسف علیہ السلام کے والد معزرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی علمہ بات من کر قربائی کہ بس میں اب مبرجیل ہی اختیار کرتا ہوں ، اور

ا) الكوكبالدري ٢٢٠/١٢

<sup>(</sup>٢) فتح البارى ٢٠٣٨م كتاب التفسير باب لو لا اذسمعتموه

المنارى ٢٠٨٥ من و المام ١٠١٨ من المام ٢٠١٧ من التوبة باب حديث الافك

النبوة للبيهقى ١٨٨٨م، باب حديث الافك

الله ای میرا مدارا رسی البدای ان کی طرح میرکرتی مول اس کام کونت معرت یعقوب علیدالسلام کا نام معرت عائشکی زبان پردیس آیا(۱)۔

فقلت: لا والله لا اقوم اليه ، و لا احمد بــــ

حضرت عائشرض الله عنها في مما كركها من آب ما اله الدين كا فكريدادا كرف ك التربيل كورى الدين كا فكريدادا كرف ك التربيل كورى الدين كا فكريدادا كرف كدالله ك الله كا مرف الله كا مرادا كرول كي معد يقدعا كشر يرسوز وكدازادر برخودى كي الي كيفيت طارى بوئى كدالله ك ما الله ك مراد كا الله كا من الله كا من الله كا من الله كا من كورك الله كا من كورك الله كا من كورك الله كا من كورك الله كا من كا من الله كا من كا من الله كا من كا من الله كا من كا كرك الله كا من كورك الله كا من كا كرك الله كا من كا كرك الله كورك منائى بن من كا من كا كرك الله كا من كا كرك الله كا كرك الله كورك منائى بن من كا كرك الله كورك منائى بن من كا كرك الله كا كرك الله كا كرك الله كا كرك الله كرك الله كرك الله كورك الله كورك الله كرك الله كر

بیدة بن میں رہے کہ حضرت ماکشہ نے بیسب کھ نازیس کہا، نازیس بوتا یہ ہے کہ دل میں جو کیفیت رائخ اور جاگزیں بوتا یہ خطا ہر میں اس کے خلاف اس کا اظہار بوتا ہے برحضرت ماکشہ کے دل میں بھی حضورا کرم مانظیا ہم کی عظمت وجبت بے انتہا موجود تھی کیکن این پراس وقت ناز کی کیفیت طاری ہوئی ، اور انہوں نے اس کے خلاف کا اظہار کیا، بظاہر ناز ہے اور دل کی دنیا میں مد ہزار تیاز موجود ہے ودند تو حضرت ماکشہ بھی میں بات اچھی طرح جائی ہیں کہ بیسب پھی اعزاز اور فضائل جھے حضور نی کریم مان کھیے ہے اس کے مدسب پھی اعزاز اور فضائل جھے حضور نی کریم مان کھیے ہے ہیں (۱)۔

و کانت اختها حمنة فهلکت فیمن هلکت، حفرت حمنه می الله بن الی منافق کے ساتھ حفرت عائشہ کے خلاف آپ سی الله بن الله بنت خلاف آپ سی الله بنت خلاف آپ سی الله بنت الله بند خود حفرت زینب نے اس موقع پرکوئی خلاف حقیقت بات نیس کی ، اور وہ اس پرو بیکٹرے کا حصر نیس بنیں الله نے انہیں محفوظ رکھا (۱)۔

فحلف ابوبكران لاينفع مسطحا

حضرت مطح، جووا تعدا کل بیل طوٹ ہو سے تھے، فقراء مہاجرین بیل سے تھے، رشتے بیل صغرت ابو بر معدیق رشی الد منہ کے خالہ زاد تھے، اس لئے حضرت معدیق اکبر ترثیب ہے ان کی بالی المداد کرتے تھے، کیکن جب بید می حضرت عائشہ کے خلاف مہم بیل شریک ہو مجھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سخت صد مدین تھا، جوایک فطری امر تھا، حضرت عائشہ کی جب آسان سے براءت نازل ہوئی تو معدیق اکبر نے غصے بیل شم کھالی کہ دوآ کندہ مسلم کوکوئی فائدہ بیس بہنچا میں گے،

ابو برصديق كي يشم، جواكر چوانساني فطرت كے مطابق بي تقى ، تا ہم مقام صديقيت كے شايان شان اور مناسب نه

<sup>(</sup>۱) . تحفة الاحوذي ٣٢/٩

<sup>(</sup>۲) فتح الباری ۲۹۲/۸

ا عَمْة الآحزذي ٣٥/٩

تمی اس کے اللہ تعالی کو یہ پہند تین آئی اور بیآیت نازل قرمائی و لا یاتل اولو الفضل مذکم بیس جس میں بڑے ہوارے ان کے اس عاجلانہ بشری اقدام پر آئیس متنہ قرمایا کہ تم ہے جمی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالی تمہاری غلظیاں معاف قرما تارہے ، تو بھرتم بھی دوسروں کے ساتھ ای طرح معافی اور درگذر کا معالمہ کیوں تین کرتے ؟ کیا تم پیند تین کرتے کہ اللہ تعالی تنہاری فلطیاں معاف قرمادے؟

میاندازیان اشامور تماکداسے سنت می ابوبر صدیق بسامت بارا مید است ما در این است مارست دب ، بم خرور به چاہی است می مال المادشروع چاہی است میں است میں است میں مالی المادشروع چاہی است میں مالی المادشروع میں مالی المادشروع فرادی (ا)۔ فرادی (ا)۔

و کان الذی خوجت له لم أخوج ال حديث الم معلوم بوتا ب كرحفرت عائشة قضاء حاجت تين ك ،الزام كى بات من كر كھروالى لوث ألم كي ، پريشائى كى وجه انبيل بيرتفاضائى ختم بوكيا ، جبكة مسلم كى روايت بي ب كرجب بم اس حاجت سے فارغ بو كے توام سطح نے وہ بات بتائى ۔ بظا بر دونوں باتوں بيل اتعارض ہے۔

اس کے میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ آس تو ہی ہے کہ بیہ بات تضاء حاجت کے لئے جاتے ہوئے راستے میں پید چلی اور پھر وہاں سے حفرت عاکشہ فوا یس ہو گیا ہے (۱) ہوں اور پھر وہاں سے حضرت عاکشہ فوا یس ہو گیا ہے (۱) ہوں اور پھر وہاں اللہ مائٹ اللہ عنہا فرمائی ہیں کہ جب میری براءت نازل ہوئی تورسول اللہ مائٹ اللہ عنہا فرمائی ہیں کہ جب آپ مائٹ اللہ اور کی آپ میری براءت کا ذکر کیا ماور قرآن مجید کی حلاوت فرمائی ، جب آپ مائٹ اللہ بیان تا ہم برحد قد قد جاری کی گئے۔ اور حسان ) اورایک مورت (حمد بنت بحش) پر خدوند فرماوی کرنے کا تھم دیا ، چنا نچھان تا ہم برحد قد ف جاری کی گئے۔

## كياعبداللدبن ابي برحدجاري كي لئي

ال میں تو کوئی شک نین کہ جو تلف مسلمان اس منافق کے پروپیکنڈے میں آگئے ہتے، یعنی حضرت حسان بن ثابت، مسطح بن اثاث اور حسنہ بنت بحش رضی الله عنیم ، ان پرتوالزام نگانے کی وجہ سے صدقذف جاری کی گئی ، کیار کیس المنافقین عبداللہ بن الی پرتجی اس موقع پر حدقذف لگائی گئی ؟ اس میں دوتول ہیں:

ا۔ بعض معرات فرماتے ہیں کے عداللہ بن الی کومز ااس لئے بین دی گئی کہ اس کے لئے آخرت کے عذاب عظیم کوئی کافی سمجھ لیا گیا، اور مؤمنوں کومز ادے کر دنیا میں بی پاک کر دیا گیا، دوسرے اس منافق کے پیچھے ایک بڑا گروپ تھا، اس موقع پراس کو سمجھ لیا گیا، اور مؤمنوں کومز ادے کر دنیا میں بی پاک کر دیا گیا، دوسرے اس منافق کے پیچھے ایک بڑا گروپ تھا، اس لئے مصلحت کی وجہ سے سمزاد سینے کی صورت میں بیچھا ایسے خطرات منے کہ جن سے ممثنا اس وقت مسلمانوں کے لئے مشکل تھا، اس لئے مصلحت کی وجہ سے

<sup>(</sup>١) تفسيراين كثير (١/٥٢٥) سورة النور الآية: ٢٢ يمكتبة القرآن والسنة ، محله جنگى پشاور

المحملة فتح لللهم ٢١/١ كتاب التوبة

اسے مزاوے سے کریز کیا گیا(ا)۔

۲۔ حافظ ابن جررحماللہ قرباتے ہیں کہ تھے ہے کہ اس منافق پر بھی آپ الظالیۃ نے عدجاری قربائی ہے (۱)۔

مافظ ابن جررحماللہ قرباتے ہیں کہ تھے ہے کہ اس منافق پر بھی آپ الظالیۃ ہے عدجاری قربائی ہوائی ہے القرآن میں اور حفرت مفتی جرشیع مباحب رحم اللہ نے معارف القرآن میں طہرانی کے حوالے سے حضرت عمری روایت ذکری ہے کہ رسول اللہ ساتھ اللہ ہے اس موقع پر مبداللہ بن الی منافق جس نے اصل تہت کھڑی تھی وال پر قائم رہے (۱۷۔

تہت کھڑی تھی وال پر قائم رہے (۱۷۔

## حديث افك سے ثابت ہونے والے بعض احكام

حافظ ابن مجراورا مام نووی نے اس مدیث کے تحت بہت ہے ایسے احکام، امور اور فوائد ذکر کے بیں جواس واقعہ سے ثابت ہوتے بیں بین میں ہے بعض بیویں:

ا۔ فیرمرم مرداجند عورت کی خدمت شرمی پردہ کے ساتھ کرسکتے ہیں، جیسا کہ جغرات محابدا سام بیل حفرت عاکشہ کا مودج اٹھا کراونٹ پررکھتے تھے، لیکن اس میں اس زمانے کے احتیار سے سب سے اہم شرط میہ ہے کہ جب کسی فیتے اور کتاہ میں مجتل مونے کا اندیشہ ندہوں

ا۔ مورت کے لئے دوران سفرز بورات کا استعال جائز ہے۔

ا۔ کم شدہ چیز کا تلاش کرنا پہندیدہ ہے آگر جدوہ انہا کی تھوڑی یامعولی قبت کی ہو، حظرت عائش کا وہ ہارسونے اور چاندی کا نہ تھا بلک وہ موتیوں کا ہارتھا جس کی قبت اس وقت ہارہ درہم تھی۔

ام ۔ است کی حاجت کی وجہ سے قافلہ کے پیمیشر کا ویکھے روجا میں تواس کی مخالش ہے۔

۵۔ آدی اے قافے یا ال خاند سے چھڑ جائے تواس جگھ پرموجودر ہے جس جگہ پران سے الگ ہوگیا ہو، تاکدو واس جگہ پر آکرا سے آسانی سے الماش کرسکیں۔

١ اجنبيه عورت كساته بفذر ضرورت كلام كياج اسكاب-

ے۔ مجمعی غیرمرم مورت کے ساتھ مجوراً تنہائی میں چانا پڑجائے تو مردکوآ کے اور مورت کواس کے پیچیے چانا چاہئے ، تا کہ مردکی انظراس مورت کے جسم پرند پڑے۔

٨ . فيرمحرم مرد ع اجنبيه عورت كواينا چرو ضرور چهانا جائة اگرچه و مردكتنانيك مسالح ای كول شهو

<sup>(</sup>۱) الكوكب الدري ٢٢٧/٢

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٣٨٨ أ ٧، كتاب التفسير باب: لو لا اذسمعتموه، تكملة فتح الملهم ٧٧١٨، كتاب التوبة.

المعارف القرآن ٢٧١٧

9۔ بیارکوالی کوئی بات نیس بتلائی چاہیے جس سے دو پریشان ہوجائے، اسی صورت بیس اس کی بیاری بڑھ میکتی ہے۔ ا۔ عورت اگر اسینے والدین کے مرجانا چاہیے تو اسینے شوہر کی اجازت سے جائے، جس طرح کہ حضرت عاکشت آپ میں ایک اس کے مرجانا چاہتی ہوں (۱)۔

## حضرت صفوان بن معطل رضي الله عنه

ان کی وفات کے بارے میں مختلف اقوال میں بعض نے کہا کہ ان کی وفات حضرت عمر کے دورخلافت میں ہوئی ، این اسواق نے ت اسواق نے لکھا ہے کہ میہ ۱۹ ہجری میں جہاد آرمیڈید میں شہید ہوئے میں ، بعض حضرات نے من وفات ۸۵ حجر کی اور بعضوں نے ۲۰ سجر ی بھی بتایا ہے (۲)۔

#### بَاب: وَمِنْ سُورَةِ الْفُرْقَانِ

#### برباب مور وفرقان کے بارے مس ہے

عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: قُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ أَيُ الذَّلْبِ أَعْظَمْ ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِقَوْلَدُ اوَهُو حَلَقْك ، قَالَ: قُلْتُ : فَمَ مَاذَا ؟ قَالَ: أَنْ تَوْفِي بِحَلِيلَة جَارِك.

مَاذَا ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلُ وَلَدُك حَشْيَة أَنْ بَعْعَمَ مَعَك ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَ مَاذَا ؟ قَالَ: أَنْ تَوْفِي بِحَلِيلَة جَارِك.

حضرت عبدالله بن مسووفر ما ي بي كرم الله كرما تحكى وشريك تغبرا و حالاتكداس ني برا الناه يداكيا ، كَثِ فرمايا: مب سن برا الناه يديه كرم الله كرمايا: ثم الحكمانا والاولاس ورت قل كردوكدو متهار عماته كمانا كان في فرمايا: في الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله وكواس ورت في كرمون كيا: في من الله عَلَيْه وَمَا يَكُم الله عَلْمَ الله وكواس وري كرما تحدث الروا كان عَلْم الله الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله الله عَلْم الله الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله على الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله الله عَلْم الله على الله عَلْم الله الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله الله عَلْم الله الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله الله عَلْم الله الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله على ال

<sup>(</sup>۱). فتح البارى ۲۱۳/۸، تكملة فتح اللهم ۲۸۹۸

<sup>· (</sup>۲) الأصابة ۲۵۷۲ حرف الصاد

﴿ لَكِ يَلْقَ أَثَامًا يُصَاعَفُ لَهُ الْعَدَّابِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَيَخُلُدُ فِيهِ مُهَالًا } [الفرقان: 69] (١).

حضرت عبداللدین مسعود فراتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ مان کے بھا کہ کونسا گناہ سب بڑا ہے؟ آپ
مان طال کے بھر ایک اللہ کا کوئی شریک طبراؤ حالاتہ اس نے بی جہیں ہیدا کیا ہے، اور اپنی اولا دکواس النے فی کروکہ
وہ جہارے ساتھ کھانا نہ کھانے کے یا تمہارے کھانے جس سے نہ کھانے گئے، اور یہ کہ آپ چڑوی کی بوی کے
ساتھ وزنا کر وہ عبداللہ بن مسعود فر ماتے ہیں کہ چرنی کر بم مان اللہ نے بیا تھے ہوئی کر اللہ بن اللہ عون سے اللہ بن کہ جو دویاں تھراتے ، اور وہ لوگ اس قلس کوئی نہیں کرتے جس کوئی کرنا اللہ نے
حرام کیا ہے، اور زنا نہیں کرتے ، اور جوش ہے کام کرے گا اسے قیامت کے دن دو گنا عذاب ویا جائے گا، اور وہ
جیشہ دور ن بی جو اللہ کو کررے گا ۔

### چند کبیره گناه

مْرُوره احاديث يس في كريم ما فاليلم في حدد كيره كنابول كود كرفر ما ياب:

الثدتعالى كساحم كوشريك مبرانا

اولا دکواس اندیشه سفل کرنا که وهتمهار بساته کهانانه کهانے لگیس به

۳۔ اپنے پڑوی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے میں اس امر کی قباحت اور زیادہ ہوجاتی ہے کہ پڑوی تم پراعثاد کرتا ہے، جب ہی وہ تمہارے پڑوں میں رہائش پذیر ہے، ایسے میں اس نے اس اعتاد کو پامال کیا اور اس کے حرم میں قدم رکھ دیا، اس لیے اللہ تعالی اس کوانتہائی ناپیند فرماتے ہیں۔

### بَابِ وَمِنْ سُورَةِ الشُّعَرَاءِ

بدباب سوروشعراء کے بارے میں ہے

عَنْ عَاثِشَةَ, قَالَتْ: لَمَّا نَوَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ: يَاصَفِيَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَافَاطِمَةُ بِنْتُ مُحْمَّدِم يَابَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ إِنِّي لَا أَمُلِكَ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمُ (٢).

<sup>(</sup>۱) الصحيح البخاري كتاب الادب، باب قتل الولدخشية ان يأكل معب الصحيح السلم كتاب الايمان باب كون الشرك أقبح الذنون، منن ابي داؤد، كتاب الطلاق باب في تعظيم الزنا، سنن النسائي، كتاب تحريم الدم باب ذكر اعظم الذنب. (۲) الصحيح لسلم كتاب الايمان باب بيان ان من مات على الكفر،

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ: لَمَا نَوْلَتُ {وَأَنْدُوْ عَشِيرَكُك الْأَقْرِبِينَ } [الشعراء: 214] جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيه وَ سَلَّمَ قُويِشَ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِي لَا أَمْلُك لَكُمْ مَنَ النَّارِ فَإِنِي لَا أَمْلُك لَكُمْ مَنْ النَّارِ فَإِنْ لِلْهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ فَلْعَامِ لَا فَالْمَدُمُ مِنَ النَّارِ فَإِنْ لَا أَمْلُك لَكُمْ مَنَ النَّارِ فَإِنْ لَكُمْ مَنْ النَّارِ فَإِنْ لَا أَمْلُك لَكُمْ مَنْ النَّارِ فَإِنْ لَكُمْ مَنْ النَّالِ فَلْكُونَ حِمَامِنا أَلْقُولُولُ اللْعَلْمُ لِلْكُ لَلْ مَنْ اللَّالِ فَلَا عَلَى اللْعُلْلُكُ لَا عَلَى اللَّهُ اللْكُلُولُ وَلَا لَكُمْ مَنْ اللَّالِ فَلَا عَلَا مُلْكَ لَكُمْ مَنْ اللَّالِ فَلَا عَلَى الللْكُلُكُ لَلْكُولُولُ اللْلُكُ لَلْكُ مِنْ اللَّلْكُ لَلْكُ أَلْكُ لَا لِي الللْكُلُكُ لَكُمْ مَنْ اللَّذِي لِلْكُولُ اللْمُلْكُ لَكُمْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْلُكُ لَلْكُولُ مِنْ اللَّهُ اللْكُولُ اللَّهُ لَلْكُولُ اللْلَهُ اللْكُولُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الللْكُولُ اللْكُولُ اللللْلُكُ لَكُمْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلُكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ الللْكُلُكُ لِلْكُولُ اللللْكُولُولُ اللللْكُولُ اللللْكُلُكُمُ مِنْ اللللْلُكُ لَلْكُولُولُولُكُ اللللْكُلُكُ الللْلُكُ لَلْكُولُ الللْلُكُ لَكُمْ مِنْ اللللْلُلُكُلُكُ ا

معرت ابور یرو فرماتے میں کہ جب بیآیت نازل ہوئی: '' وانڈر عشیرتک الافرین تو نی کریم مان اللی بین کو بی کریم مان اللی بی بالوں جع کیا، آپ نے خصوصی اور مموی طور پرسب کو پکارا چنا نیج آپ مان اللی نے فرما یا: اے قریش کی جماعت اپٹی جا توں کو آگ ہے بہا کہ کو آگ ہے بہا کہ کا تعقیم کی آگ ہے بہا کہ کا تعقیم کی اس کمی تعمیم کا تعقیم بہنیا نے بی حبر مناف کی جماعت واللہ کے بال کمی تعقیم کی آگ ہے بھا تھ بھی اللہ کے بال کمی تعقیم اللہ کا اللہ کے بال کمی تعقیم کی آگ ہے بھی اللہ کا اللہ کے بال کمی تعقیم کا تعقیم کی اس کمی تعقیم کی اس کا انتقال کا افتیار نیس رکھتا، پیرا آپ میں ہوئی تا ہمارے میں اس کی وجہ سے میں (ونیا میں) صلم طرح فرما یا، مرید حضرت فاطم سے فرما یا: بے فک تمہار سے سماتھ قرابت ہے ، اس کی وجہ سے میں (ونیا میں) صلم حرک کروں کا (لیکن آخرت میں تمہیں میں کوئی خاص فائد ونیس بہنجا سکتا)۔

عَنَ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَّكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصْبِعَيْهِ فِي أَذْنَيْهِ فَرَفَعِ مِنْ صَوْتِهِ فَقَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِيًا صَبَاحَاهُ

مشكل الفاظ كمعنى: معشو: ايك طرز كوك، جماعت جس كمشاغل اوراحوال ايك جيد يول انقلوا: (صيغدام) تم سياك رحما بقرابت مسأبلها: الل عرب" صلرحى" كو"بله "اور بلال (ترى) ساور قطع رحى كوبيس اور جناف ( فكلى) سے

<sup>(</sup>۱) ولادب القردللبخاري (ض: ۲۳)

تعبیر کرتے ہیں و معنی بیریں: میں قرابت کی وجہ سے ملد رحی کروں گا۔ ہلال: بلة کی جمع ہے: تری بھنگی کی ضد ۔ یا صباحاہ عرب کا دستور ہے کہ جب ان میں کوئی فض قوم کوڈرا تا ہے تووہ ''یا صباحا ''کہتا ہے، اصل میں توبید کہ اس ڈرائے کے استعمال کیا جاتا تھا جب میں کے دوقت کوئی دھمن ان پر چرو جائی کردے کیاں گھر برتشم کے ڈرائے اور تخویف کے استعمال ہوئے لگا(ا)۔

## رشته دارول كووعظ وتقبحت كرنے كاحكم

می کریم می فال کید کرا الله تعالی نے جب بیآیت نازل فرمائی توآپ تمام رشته داروں و بلانے کے لئے معالیجاڑی پر چڑھ کے ،اور یا صباحاہ کید کرآ داز دگرا، ریکسداس دفت بولا جاتا ہے جب جمن اچا تک جملہ کر دے ،اس کے در لیع قوام کو فردار کیا جاتا ہے ، ریکستان کرلوگ جمع ہو گئے ، آپ نے قراری کے نام لے لے کرفر ایا ، بنلا کا گریس تہیں بیادی کہ اس بھاؤی پشت پر دھمن کا لفکر موجود ہے جوتم پر حملہ آور ہوا چا ہتا ہے ، تو کیا تم مانو کے اسب نے کہا ہاں ، یقیقا ہم تعدیق کریں گے ، آپ مان ایک خت حذاب سے ڈراتا ہوں ،اس پر ابولیب نے کہا ، حقیمالک میں ایک خت حذاب سے ڈراتا ہوں ،اس پر ابولیب نے کہا ، حقیمالک آماد عو تنا الا لھذا" تیرے لئے ہلاکت ہو ،کیا تو نے جس اس کے بلایا تھا؟اس کے جواب اس مورہ بت نازل ہوئی د

چنانچرترفدی کی فرکورہ روایات میں ای امر کی وضاحت کی گئی ہے۔ آپ مان ایکی بیٹی قاطمہ اور ایکی بیکی قاطمہ اور ایک بیونی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو بھی فرمایا: تم اللہ کے ہاں بچاؤ کا بندوبست کرلو، ش وہاں تمبارے کام راکسکوں گا، ای طرح آپ نے بن عبد الطلب، بن قصی اور بن عبد مناف کو کی رکار فرمایا۔

رزنی کی زکورہ روایات میں نی کریم مل اللہ است رشتہ داروں سے بیفر ایا: "فانی لا املک لکم من الله ضراو لا نفعا" می ترمیس اللہ کے ہاں کی ضررکو ہٹانے اور نفع پنچانے کا کوئی اختیار میں رکھتا" کو یا ان احادیث میں اللہ ایمان کے لئے شفاعت کی نفی کا ذکر ہے، حال تکہ دوسری می احادیث میں آپ سل اللہ کی شفاعت کا ذکر موجود ہے، تو بظاہران دونوں میں میں میں میں ایک میں ایک

باتول میں تعارض ہے۔

اس کے چارجواب دیے گئے ایل:

<sup>(</sup>۱) الكوب الدري ۲۳۰/۳

ا۔ علامہ طبی فرمائے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ بیدا جادیث آپ ما الکالیا ہے اس وقت ارشاد فرمائی ہوں کہ جس ذفت آپ کو بید معلوم نہ ہوکہ تیا مت کے دن آپ پوری امت کی اور مخصوص لوگوں کی مجمی شفاعت فرما نمیں سے (۱)۔

٢ - آپ مل فاليلم في مرف وران كي ليدايسافرايا،اس عشفاهت كي في كرنامقعوديس -

س۔ اس کلام سے آپ کا مقصدر شتر داروں اور دوس کو گوں کوسید مصراستے پڑآنے اور پھرا جمال خیر کرنے پر ایجار ناہے تا کر شند دار بیرنہ بچھ کر بیٹے رہیں کے جمیل تو اسپنے رشتہ دار نبی ، اللہ کے عذاب سے نجات دلا دیں ہے ، ہر مخص کواس کے اعمال نبی کام آئی کے بچش رشتہ داری کی وجہ سے انسان کامیاب نہیں ہوگا (۲)۔

ال کامطلب بیدے کمی اللہ کی اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی شفاعت وغیر و کی کرسکون گا(ا)۔

سلونی من مالی ماشنتم میرے ال میں سے جو جا ہوتم سوال کر سکتے ہو یہال سوال ہوتا ہے کہ کی دور میں تو آپ ما اللہ کے پاس کوئی مال میں تھا تو چراس جلے کے کیامتی ہیں؟

ال بارے میں دویا تیں پیش نظرریں:

ا۔ اس انقط لین "من مالی " سے وہ امور مراد ہیں جن کے بی کریم مقطیلیم اس وقت مالک مصاور جن میں آپ تصرف کر سے اس وقت مالک مصاور جن میں آپ تصرف کر سے اس معروف مال ودولت مراد نیس۔

۲۔ میری مکن ہے کہ بیلفظ اصل میں "معالی "بوء پھر کسی راوی نے اسے الگ کر کے لکھ دیا یعنی" من ما" حالا تک رہمالی تھا لیعنی جو کھی میں ہے۔ اس کاتم مجھ سے سوال کرسکتے ہو (۳)۔

#### بَاب: وَمِنْ سُورَةِ النَّمْلِ

بدباب سورة عمل كے بارے يس ب

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَخُورُ جُ الدَّابَةُ مَعَهَا عَاتَمَ سَلَيْمَانَ وَعَصَا مُوسَى فَتَجُلُو وَجُدَالْمُؤْمِنِ وَتَخْتِمُ أَنْفَ الكَافِرِ بِالْخَاتِمِ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْخُوَانِ لَيَجْتَمِعُونَ فَيَقُولُ: هَاهَا يَامُؤْمِنُ (٥). وَيُقَالُ: هَاهَا يَاكَافِنُ وَيَقُولُ: هَذَا يَاكَافِرُ وَهِذَا يَامُؤْمِنُ (٥).

حضرت الديريرة عدوايت بكرسول الله سائلي في فرمايا: داية الارض فكلے كاء اس كساته حضرت سلمان

<sup>(</sup>۱) تجفة الاحوذي ۲۱/۹

الكوكب الدري ٢٣٠/١٢

ال تحفة الاحوذي ١١/٩

<sup>(</sup>ا) خاشيه ترمذي ١٥٣/٢

<sup>(</sup>۵) سنن ابن ماجة ، كتاب العتاق ، باب: دابة الارض (۲۹۵/۲ قديمي كتب خانه كراچي)

علیدالسلام کی مہراور دھترت موئی علیدالسلام کا عصا ہوگا، چنا نچہ وہ (اس عصا سے مؤمن کے چہرے پرکیر محقیقی کر) مؤمن کے چہرے کو چکا دے گا، اور کا فرکی تاک پر حضرت سلیمان علیدالسلام کی مہرسے مہراگا دے گا، یہاں تک کہ ایک دستر خوان پر کھائے والے جمع ہول گے تو یہ کے گا: اے مؤمن اور یہ کے گا: اے کا فر (لین کا فراور مؤمن سب متاز ہوجا کمیں کے )۔

مشكل الفاظ كم عنى : بعاتم: مرر ته حلوميتل كرديكا، جكادر كاراهل المعوان: دمترخوان يركوانا كوات والله

### وابة الارض، قيامت كى ايك برى علامت

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرب قیامت میں بیجانور نظیماء اس کے پاس معرت سلیمان علیہ السلام کی انگوشی ہوگی، جس سے وہ کا فرکی ٹاک پر مہرنگا دے گا اور اس کے پاس معرت مولی علیہ السلام کا عصا ہوگا جس سے مؤمن کی پیشائی پر ایک محط مجنچے کا جس سے وہ اس کے چیرے کو چیکا دے گا۔ یوں مسلم اور کا فرایک دوسرے سے مثار ہوجا تھیں گے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ بیوا پنة الارض مکر مدیس کو وسفا سے نظے گا، اور اپٹے سرے می جماز تا ہوا مجد حرام میں جمر اسوداور مقام ابراہیم کے درمیان پنج جائے گا، لوگ اس کو دیوکر بھا گئے گئیں مے، ایک جماعت رہ جائے گی، بیروایت ان کے چرول کوشاروں کی طرح روش کر دے گا، اس کے بعدوہ زمین کی طرف نظے گا، ہرکافر کے چرے پر کفر کا نشان لگا دے گا، کوئی اس کی کوڑے بھا گئیں سکے گا، یہ ہرمؤمن اور کافر کو بچانے گا(ا)۔

فیخ جلال الدین محلی فرماتے ہیں کہ جب بیجانور نظام اواس وقت امر بالمعروف اور ٹی من السکر کے احکام ختم ہوجا میں کے اور اس کے بعد کوئی کا فراسلام تبول نیس کرے گا(ا)۔

ابن کثیر وغیرہ نے اس آیت گی تغییر کے تحت اس وابد کی بیت، اور کیفیات و حالات سے متعلق مختف روایات تقل کی بین، جن بیس سے اکثر قابل احتبار نہیں، اس لئے جنی بات قرآن کریم کی آیات اور سے احادیث سے ثابت ہے کہ یہ بجیب شم کا جانورہ وگا، تو الدو تناسل کے بغیرز مین سے نکلے گا، اور مکہ کرمہ بیس کوہ صفاسے نکلے گا، پھرساری دنیا بیس پھرے گا، موروس کا میر برکافرومؤس کو پہچانے گا، اور ان سے کلام کرے گا، اس اتن بات پر عقیدہ رکھا جائے ، اس سے زائد کیفیات اور حالات کی تحقیق وقیق ندتو شرعا ضرور کی ہے اور نداس میں کوئی فائدہ ہے (۱۳)۔

<sup>(</sup>ا) · تفسيرابن كثير (٩٨٣٨٣) الجزء: ٢٠ برسورة النمل: ٢٤ بالآية: ٨٠ ·

<sup>(</sup>۲) تفسيرمظهري(۱۳۳/۷)،سورةالنمل:۲۷۸الآيَّة:۸۲،مكتبةرشيدية

القرآن٧٠٥/١٠ معارف القرآن٧٠٥/١٠ بسورة التمل

### بَاب: وَمِنْ سُورَةِ القَصَصِ

#### برباب ورة هم ك بارك مل

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَنِهِ: قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَقَالَ: لَوْ لَا أَنْ تُعَيِّرُنِي بِهَا قُرِيْشُ أَنَّ مَا يَخْمِلُهُ عَلَيْهِ الْجَزَعُ, لَا قُرُرْتُ بِهَا عَيْنَكَ، فَأَنْزَلُ اللَّهَ عَزَّوْجَلً {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبُتُ وَلَكِنَ اللّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءً} [القصص: 56] (١).

حصرت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مان اللہ علی اپنے پہا ابوطالب سے فرمایا: آپ 'لا اللہ الا اللہ ' کہدیجے متاکہ میں قیامت کے دائ آپ کے متعلق ایمان کی گوائی دے سکوں، وہ کہتے گئے: اگر جھے بید ڈر شہر ایک کی مقد اس کی اس کے کہ اسے ایمان لانے پر تھبراہٹ نے آمادہ کیا ہے تو میں اس محلہ کے قریعی میں معتلی کے دیا اس پر اللہ تعالی نے بیآ یت نازل فرمائی: ''ایک لا تعدی ۔۔۔'' کلسے فر ایمی میں میں اس میں اس پر اللہ تعالی نے بیآ یت نازل فرمائی: ''ایک لا تعدی ۔۔۔'' اس میں میں اس میں میں اس میں

مشکل الفاظ کے معنی الله الان تعیر نبی اگر بھے یہا تدیش اور خوف ند ہوتا کے قریش میری طرف عادمنسوب کریں ہے، عاد ولائمیں کے سیملہ علیہ الوطالب کوائمان پرآبادہ کیا ہے۔ جزع : (جیم اور زا پر زبر ) گھیرا ہے ، خوف و ہزائل۔ اقررت بھا بیل اس کلمہ کے ذریعہ نعی اسلام قبول کرئے آپ کی آنکھیں شعندی کر دیتا۔ انک لاتعدی: اے جمر مان اللیم آپ داہ راست پر نہیں لا سکے ، لفظ 'فہدایت' عربی زبان میں و و معنی کے استعال ہوتا ہے ایک صرف راست دکھا دیتا ، اور دوسرے معنی 'منزل مقعودت کی پروٹھا دیتا ، اور دوسرے معنی 'منزل مقعودت کی پروٹھا دیتا ، حضرات انبیا علیم السلام کا کام صرف کہنے معنی کی اعتبارے ہے کہ لوگوں کو سید سے داستے کی دعوت و بتا اور ان کے سامنے دولوں داستے پر چلا دیتا ، بیصرف الله جل شانہ کا کام ہے وہ سے دولوں داستے پر چلا دیتا ، بیصرف الله جل شانہ کا کام ہے وہ ہے جا ہیں ہدایت پر چلا دیتا ، بیصرف الله جل شانہ کا کام ہے وہ ہے جا ہیں ہدایت پر چلا دیتا ، بیصرف الله جل شانہ کا کام ہے وہ ہے جا ہیں ہدایت پر چلا دینا ، بیصرف الله جل شانہ کا کام ہے وہ ہے جا ہیں ہدایت پر چلا دینا ، بیصرف الله جل شانہ کا کام ہے دولوں ہدایت پر چلا دینا ، بیصرف الله جل شانہ کا کام ہے دولوں ہدایت پر چلا دینا ، بیصرف الله جل شانہ کا کام ہدایت کی توقیل شدیں ،

### موت کے دفت حضرت ابوطالب کوا بمان کی خصوصی دعوت

نی کریم من فرای کے ہدرداورغم گسار پی جناب ابوطالب کا جب انقال ہونے لگا تو آپ من فرای کے میں انگر مائی کہ پیا ایک زبان سے ایک مرتبہ 'لا الدالا اللہ'' کہدیں تاکہ میں قیامت کے دن اللہ سے ان کی مغفرت کی سفارش کرسکوں لیکن چوکلہ دہاں دومرے کفاررومیا وقریش موجود شخصاس لئے ابوطالب عارکے اندیشے سے قبول ایمان کی سعادت سے محروم رہے، اور کفریر

<sup>(</sup>١) الصحيح لسلم كتاب الايهان باب الدليل على صحة الاسلام ...

سي ال كاخاتمه وكيا.

نی کریم سالطینیم کواس بات کابر اقلق اور دل مدید تھا اس موقع پر الله تعالی نے بیآیت نازل فرما کرئی کریم سالطینیم پرواضح کیا کہ آپ کا کام صرف دعوت و تبلیخ اور رہنمائی ہے۔ لیکن ہذایت کے داستے پر چلا دینا، بید مارا کام ہے، ہدایت اسے ای ملے گی جے ہم ہدایت سے نواز ناچا ہیں، نہ کہ اسے جے آپ ہدایت پردیکھنا پہندکریں(۱)۔

### يَاب: وَمِنْ سُورَةِ الْعَنْكُبُوتِ

مذباب سور اعتلوت كم بارت على ب

عَنْ سَعْدِبُنِ وَقَاصِ، قَالَ: أَنْزِلَتْ فِيَ أَرْبَعُ آيَاتٍ - فَلَا كُوْ لِضَّةً - فَقَالَتُ أَمُّ سَعُدِ: أَلَيْسَ قَلْ أَمْرَ اللَّهُ إِلَيْ وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشُوابُ شَوَابًا حَتَى أَمُوتَ أَوْ تَكُفُّرَ قَالَ: فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَطْعِمُوهَا شَجَرُوا فَاهَا فَنَوْلَتُ هَذِهِ الآيَةَ { وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَ الِدَيْهِ حَسْنًا } [العنكيوت: 8] الْآيَةِ (ال

حضرت سعدین وقاص قرماتے ہیں کہ میرے متعلق چار آیتیں نازل ہوئی جرانہوں نے واقعہ ذکر کیا کہ ان کی والدہ نے کہا: کیا اللہ تعالیٰ نے (والدین کے ساتھ) نیکی کا تھم نہیں دیا ، اللہ کا تسم میں کوئی کھا تا نہیں کھا وان کی اور نہ کوئی چیز میں گئی یہاں تک کہ میں مرحاول یا یہ کہ تو تھ کے دین کا افکار کردے ، داوی کتے ہیں کہ جنب وہ لوگ ان کی والدہ کو کہ کے کھا تا چاہے تو اس کے منہ کو (زبردی) کھولتے (اور پھر منہ میں کوئی چیز ڈالتے) اس پر بیر آیت نازل ہوئی ۔ فو و صین الانسان بو الدید احسانا۔ " (اور ہم نے انسان کو اپنے مان باپ کے ساتھ نیک سلوک ہوئی ہیز کو یرے ساتھ شریک تھم راجس کی کوئی ورڈ ایس کہ تو ایس کے ماتھ نیک سلوک کرنے کا تھم دیا ہے ، اور اگر وہ دوئوں تھے پر اس بات کا زورڈ ایس کہ تو ایس چیز کو یرے ساتھ شریک تھم راجس کی کوئی ورڈ ایس کہ تو ایس کے اور اگر وہ دوئوں تھے پر اس بات کا زورڈ ایس کہ تو ایس کی تو ایس کے ماتھ شریک تھم راجس کی کوئی تیں ہے۔ اور اگر وہ دوئوں تھی پر اس بات کا زورڈ ایس کہ تو ایس کے ساتھ شریک تھم راجس کی کوئی ورڈ ایس کے ساتھ شریک کھی ہوئی کے اس بات کی تو اس کا کھی تھیں ہوئی تھی بر اس بات کا زورڈ ایس کہ تو ایس کے ساتھ شریک کھی کے اس بات کی تو ایس کے اس بات کے اس باتھ میں کہ تو اس کی کھی کوئی سے تو ان کا کہنا نہ مانا)۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ ہو: (با پرزبر) نیک کرنا، شبعووا: رشتہ داران کے منہ میں درخت کی شاخ ڈالتے بعنی منگولتے۔

# ناجائز امرمين والدين كي اطاعت جائز نبين

حعرت سعد بن الى وقاص رضى الله عندان وس محايد كرام من سے بيل جن كوآپ ما الله الله عند بوت جنتى بونے كى بيارت دى ہے، جن كو " عشر ومبشر و" كہا جاتا ہے، بدا بنى والده كے بہت فرما نبر داراوران كى راحت رسانى من بہت كوشال رہتے بارت دى ہے، جن كو " عشر ومبشر و" كہا جاتا ہے، بدا بنى والده كے بہت فرما نبر داراوران كى راحت رسانى من بہت كوشال رہتے

<sup>(</sup>۱) تحفة الإحرادي ٢٧/٩

<sup>(</sup>١) الصحيح لسلم، كتاب فضائل الصحابة ، بأب في فضل سعد بن ابي وقاص،

ستے بسولہ سال کی عمر میں اسلام تبول کر لیا تھا ہوان کی والدہ حمنہ کو جب بیہ معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے سعد مسلمان ہو گئے ہیں تواس پر
انہوں نے بیٹے کو تعہد کی اور ساتھ ہی تھے کہا گی کہ ش اس وقت تک نہ کھا تا کھا کوں گی بندیا تھے وڑ ویا ، اوگ در در تی ان کا منہ کھول کر
شہر دو یا اس طرح میں بحوک بیاس سے مرجا وی ، اپنی تسم کے مطابق انہوں نے کھا تا بینا تھے وڑ ویا ، اوگ در در تی ان کا منہ کھول کر
اس میں کھا تا ڈالے یا کوئی چر شکا نے تھے ، اور حضرت سعد سے کہنے گئیں کہ میں جب بجوی بیاس مرکئی تو رہتی و نیا تک بدر سوائی
تہمارے مردے گی کہتم اپنی مال کے قاتل ہو، اس پر بیآ بت نازل ہوئی کہ خلاف شرع اور ناجا کر امور میں والدین کی اطاعت
جائز نیس (۱)۔

ایک روایت میں ہے کے حضرت سعد کی والد وایک دن رات اور بعض روایت میں وہ اپنی شم کے مطابق تین دن اور تین رات بعو کی بیائی رہائی ، خطرت سعد حاضر ہوئے ، مال کی محبت اور اطاعت اپنی جگرشی ، گر اللہ تعالیٰ کے قرمان کے سابھتے ہی تھی ، گر اللہ تعالیٰ کے قرمان کے سابھتے ہی تھی ، اس کے والدہ کو خطاب کر کے تکتی رہتیں ، تب بھی میں اس کے والدہ کو خطاب کر کے تکتی رہتیں ، تب بھی میں اس کے والدہ کو خطاب کر کے تکتی رہتیں ، تب بھی میں اس کے والدہ کو خطاب کر سے تبین ہوئیں ، تب بھی میں اس کے اس کو کھی کر کھی اینا وین نہ جھوڑتا ، اب تمہاری مرضی ہے چاہوتو کھاؤیا مرجاؤ ، میں بہر حال اپنے دین سے تبین ہوئی مال نے ان کی میاستقامت دیکھی تو مایوں ہوگئیں ، چرکھانا کھائے گئیں (۲)۔

عَنْ أُمْ هَانِي، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُولِهِ تَعَالَى: {وَتَأْثُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ} [العنكبوت: 29]قَالَ: كَانُوا يَخُذِفُونَ أَهْلَ الأَرْضِ وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ.

حضرت ام ہائی رضی الله عنبها اس آیت: وتا تون نی نادیم المنکر (تم این محفلوں میں منظرات کا ارتکاب کرتے ہو) کی تغیر نقل کرتی ہیں کا بیٹ اوران کا تغییر نقل کرتی ہیں کہ آپ مائی اللہ ہے قرما یا: وہ لوگ ( یعنی قوم لوط علیه السلام ) زمین والوں پر کنکریاں پیسٹنتے اوران کا خداتی اثرا یا کرتے ہے۔

مشكل الفاظ كمعنى : \_ تاتون: تم ارتكاب كرت بو لادى بمفل مجلس المنكر: كناه، الله كى نافر مانى والله كام ـ معذفون: قوم لوط كلوك يتمر اورككريال يكينك تصريس عوون: فماق الرائة تصد

## توم لوط كاايك سنكين جرم

قرآن مجیدگی اس آیت: "و تا تون فی نادیکم المنکر" میں مشر سے کیا مراوی اس میں مختلف اقوال ہیں: مثلا لوگوں کو کنگریاں مارتا، اجنبی مسافر کا استہزاء کرنا، جیسا کہ ام بانی کی مذکورہ روایت میں اس کا ذکر ہے، مجلس میں گوز مارتا لیتی سرین سے او فجی آواز نکالنا، ایک دوسرے کے سامنے اغلام بازی، شطر عج اور زوسے قمار بازی، رکھے

<sup>(</sup>١) تكملة فتح اللهم ١٢٢/٥ كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل سعدبن ابي وقاص

<sup>(</sup>۲) تفسير مظهري (۱۹۲/۷) مكتبة رشيدية تفسير قرطبي (۱۳/۰ ۹۱۹۹) مكتبة دار الكتاب العربي بيروت

ہوئے گیڑے پہننا ، کوتر بازی مینڈھوں کوآ ہیں میں لڑانا ، مرغ مقابلہ ، ایک دومرے پرتھو کنا ، اور سیٹی بھانا وغیرہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کوئی بعیرتیں کہ دہ بیتمام ہی مشرات کرتے رہے ہوں ، اس لئے ان اقوال میں کوئی تعارض جیں (۱)۔

## حضرت ام مانى رضى الله عنها

حضرت ام ہائی رضی اللہ عنہا حضرت ابوطالب کی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں ، ان کے نام کے ہارے میں مختلف اتوال ہیں مشہور بیہ ہے کہ ان کا نام " قاضة" ہے۔

میہ برخی عظمت وفضیلیت والی محاہیہ ہیں ، مکہ کرمہ میں آپ مان طالبہ کی تبلیفی جدد جہد کا مرکز زیادہ تر انہی کا مکان تھا، فع کلہ کے دن آپ مان توالیہ نے ان کے محر میں عسل کیا اور نماز چاشت پڑھی ، ان کا تیام مکیر میں ہی رہا، مدید وسنورہ کی طرف انہوں نے اجرت نہیں کی۔

بھر جب ان کے بچے بڑے ہو گئے تو انہوں نے آپ ما الالیام سے شادی کرنا چاہی تو آپ ما الفظیلی نے بیفر ما کردد کردیا کتم مہاجرات میں سے نبیس ہو، اس لئے میں تم سے شادی نہیں کرتا۔

جب مکہ کرمہ فتح ہو گیا تو بھران کے شوہر میں وہن عمر دنجران کی طرف فرار ہو گئے تھے۔ حصرت فاعمتہ نے آپ مان اللہ اللہ سے بہت کی احادیث روایت کی ہیں جو محاح ستہ دغیرہ میں موجود ہیں (۲)۔

<sup>(</sup>۱) تحفقالاحوذي ٢٨٨٩

الاصابة في غييز الصحابة ١٨٥/٨، حرف الهاء

#### باب: ومِنْ سُورَةِ الرُّومِ

براب ورة روم ك بادے يس ب

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرٍ ظُهُرَتِ الزُّومُ عَلَى فَارِسَ فَأَعْجَبَ ذَلِكَ المُؤْمِثِينَ فَنَزَلَتُ: {الْم غُلِبَتِ الزُّومُ } [الروم: 2]- إلَى قُوْلِهِ - {يَفُرَ حُ المُؤْمِئُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ } [الروم: 4] قَالَ: فَقَرِ حَ المُؤْمِئُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ } [الروم: 4] قَالَ: فَقَرِ حَ المُؤْمِئُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ } [الروم: 4] قَالَ: فَقَرِ حَ المُؤْمِئُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ } [الروم: 4] قَالَ: فَقَرِ حَ المُؤْمِئُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ }

حضرت الوسعيد غدرى فرمات بي كرفر ووبدر كموقع يردوى الل فارس برغالب آسكے الل ايمان كويد چيزا چى كى ، اس پريد آيت نازل بوكى: "الم غلبت الروم" (روم غالب آسكے) فرماتے بين كدالل ايمان روميول كے الل فارس برغالب آئے سے فوش بورگئے۔

عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ فِي قَرْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ الم عُلِبَتِ الرُّوْمَ فِي آذَتَى الأَرْضِ ﴾ (الروم: ١ و ٣) قَالَ: / عَلَيْتُ وَعَلَيْتُ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَمِ اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

﴿ طَهَرُوا عَلَيْهِمْ يَوْمُ يَدُّرٍ.

حفرت عبداللد بن عباس رضی الله حنها الله تعالی کے اس قول 'الم غلبت الروم' کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بیلفظ دوتو ل طرح پر حاکیا ہے۔ غلبت (صیغہ مجبول) یعنی الل روم مغلوب ہو گئے اور غلبت (صیغہ معلوم) یعنی رومی پھر غالب آ گئے۔ مشرکین بید پر حاکیا ہے۔ مشرکین بید پند کرتے ہے کہ الل فارس دومیوں پر غالب آ جا تھی کیونکہ بید دوتوں بت پرست ہے ، اور مسلمان چاہتے ہے کہ رومی الل فارس پر غالب آ جا تھی، کیونکہ دو الل کتاب ہے۔ لوگوں نے اس کا صدیق اکبرے تذکر و کیا اور صدیق آکبر نے نمی کریم مان ظالیہ کے سامنے اس کا ذکر کیا تو آپ من ظالیہ ہے فرما یا: عقریب الل روم غالب ہوجا تھی ہے،

حضرت ابوبكر" نے مشركين سے اس كا ذكر كيا تو وہ كئے تهارے اورائے درميان ايك مدت مقرر كرلوا كراس مت

<sup>(</sup>۱) اسے صرف امام ترمذی نے ہی روایت کیا ہے۔

میں ہم غالب آ گئے تو تم ہمیں استے استے (اونٹ) دو کے، اور اگرتم لوگ یعنی الل دوم ہم پر یعنی الل فارس پر غالب آ گئے تو ہم تمہیں استے استے (اونٹ) ویں گے، چنا نچہ پارٹی برس کی مدت مقرر کی گئی اس مدت میں الل روم غالب ندہوئے، اس کا ذکر آپ ساتھ ایس کے، چنا نچہ پارٹی برس کی مدت مقرر کی قریب راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے ہے کہ آپ مان فارس پر مان کے تو اس کے بعدروم، اہل فارس پر مان فارس پر مان کے بعدروم، اہل فارس پر مان کے بعدروم، اہل فارس پر عالی آب کے بعدروم، اہل فارس پر عالی آب کے،

حضرت عبدالله بن عماس فرمات جي كه يم مطلب ہے الله تعالى كے اس ارشاد كا: "الم غلبت الروم في ادني ر الارض ..."،

سَفيان تُورى كَتِ بِن كَرَمِن فَ سَائِ كَمَالُ روم ، إلى فارس يرغروه بدركون غالب موت -عَنْ ابْنِ عَتَاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ فِي مُنَاحَبة { الْم غُلِبَتِ الرُّوم } [الروم: 2] أَلَا اخْتَطْتَ يَا أَبَا بَكُمٍ فَإِنَّ البِصْعَ مَا بَئِنَ الثَّلَاثِ إِلَى يَسْعِ.

حضرت عبدالله بن عباس فرمات بين كه ني كريم من في اليها في اليوبكر بين الي كدا ب الوبكر تم في الم غلبت الروم "كي شرط لكاف بين احتياط كيون نه كي ، اس لئ كه الفظافة ويضع " (عربي زبان ميس) تين بي تو ( كه عدد ) مك بولا جا تا

عَنْ يَيَادِ بْنِ مُكْرَمِ الْأَسَلَمِي، قَالَ لَمَا تَزَلَتُ { الم غُلِبَتِ الرّوم فِي أَذَى الأرض وَهُمْ مِنْ بَعٰدِ عَلَيهِمْ سَيَعْلِيُونَ فِي بِصْع سِنِينَ } [الروم: 2] فَكَانَتْ فَارِسْ يَوْمَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَة قَاهِرِينَ لِلرّوم، وَكَانَ النّسْلِمُونَ يُحِبُونَ طُهُورَ الرّوم عَلَيهِمْ لِآنَهُمْ وَإِيَاهُمْ أَهُلُ كِتَابٍ، وَفِي ذَلِكِ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: { وَيَوْمَتِلَ النّسَلِمُونَ يُحِبُونَ طُهُورَ الرّوم عَلَيهِمْ لِآنَهُمْ وَإِيَاهُمْ أَهُلُ كِتَابٍ، وَفِي ذَلِكِ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: { وَيَوْمَتِلَ يَهُمُ وَإِيَاهُمْ أَهُلُ كِتَابٍ، وَفِي ذَلِكِ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: { وَيَوْمَتِلَ يَهُمُ وَإِيَاهُمْ أَلْوَلُ اللّهَ تَعَالَى هَلِهِ الآيَة مَوَى الْمُورَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللهُ تَعَالَى هَلِهِ الآيَة مَوْرَعَ أَبُو يَكُمُ الْمُورِيقُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَلِهِ الآيَة مَوْرَعُ أَبُو يَكُمُ الْمُورِيقُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ

**بّاس گینیز**۔

حعرت نیار بن مرم اسلی کہتے ہیں کہ جب بدآیت نازل ہوئی: الم طلبت الروم ... بوال قارس الل روم پر غالب سے، اور سلمان بدچاہتے ہیں کہ دوی الل قارس پر غالب آجا کیں، اس لئے کہ مسلمان اور الل روم دولوں الل کتاب ہے، اور سلمان بیٹے ، ای کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں: "ویو منذیفر حالمؤ منون .... " (اس دن مسلمان الله کی مدد سے فوش ہوں کے ، اور اللہ جس کی عدد کرتا ہے، اور وہ غالب اور دم کرنے والا ہے ) جبکہ قریش الل قارس کا غلبہ چاہتے ہے، کو کلہ وہ اور قریش دولوں ندائل کتاب ہے اور وہ غالب اور دم کر ایمان رکھتے ہے، جب اللہ قارل کا غلبہ چاہتے ہے، کو کلہ وہ اور قریش دولوں ندائل کتاب ہے اور دہ غالب تاراکی تو حضرت الوکر ان آیات کو بائد آواز سے پڑھتے ہوئے مکہ کرمہ کے اطراف میں گھو ہے اللہ قالی نے بدآ یت نازل کی تو حضرت الوکر ان آیات کو بائد آواز سے پڑھتے ہوئے مکہ کرمہ کے اطراف میں گھو ہے قالب آنیا میں گھوب ہوئے ہیں ، نزد یک کی زمین پر اور دہ مغلوب ہوئے کے بعد عقریب قالب آنیا میں گھوب میں میں گھوب میں گھوب میں گھرب کے بعد عقریب میں گھوب میں گھرب کی زمین پر اور دہ مغلوب ہوئے کے بعد عقریب قالب آنیا میں گھرب کے بعد عرس کے بعد میں گھرب کے بعد میں گھرب کی دعیں براور دہ مغلوب ہوئے کے بعد عقریب قالب آنیا میں گھرب کے بعد عشریب کے بعد عشریب کے بعد عسری کھرب کے بعد عشریب کیں اور یہ کھرب کے بعد عشریب کا کھرب کی دیں کہ کھرب کے بعد عشریب کا کھرب کے بعد عشریب کے بعد عشریب کا کھرب کی دعیں کا کھرب کی دیں کہ کھرب کے بعد عشریب کی دو بھی کھرب کے بعد عشریب کے بعد ع

مشکل الفاظ کے معنی : مظہرت الروم: روم فالب آگئے۔ فی ادنی الاد ض: تزدیک کی زمین پر، ملتے ہوئے ملک میں،
ایک قریب کے موقع میں، اس سے ارض روم کے وہ علاقے مرادیں جو سرزمین عرب کے قریب تریب لین ملک شام کے دوشیر
افرعات اور یصری جہاں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ الاجعلتہ الی دون: راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے ساتھ لفظ
"العشر" لین "الی دون العشر" ہے تم نے اس مت کودس سال کے قریب کیون نہیں مقرد کیا۔ مناحبہ: آپس میں شرط لگانا۔
الا احتطت: آپ نے احتیاط نہیں کی۔ قاهرین: غالب شے۔ لا ایسان بیعث: وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یصیح: بلند
آواز سے پڑھنے گے۔ نواحی مکہ: مرکم میک اطراف۔ خوج ابو بکی: ابو بکر نکلے، یعنی گوٹ گے۔ افلانو اھنک: کیا

ہم آپ کے ساتھ شرط شداگا لیں؟ تعمویم الوهان: شرط کوترام قرار دینا۔ ارتھن: شرط لگائی۔ تواضعوا: سب نے اتفاق کیا۔ رهان: (رائے نیچ زیر) شرط لگانا، شرط روسطا: درمیائی دیت ۔ تنتھی الیه: جس دیت پرآپ گئی جا کیں۔ رهن ابی بکو: آبو کم کا شرط میں مقرد کروومال ۔ عاب المسلمون علی ابی ایکو بسلمانوں نے ابویکر پرالزام لگایا، اعتراض کیا، عیب لگایا،

## رومیوں کے فتح کی پیشن گوئی

عبدرسالت بین ایران کی، جوآتش پرست عبدرسالت بین ایل این و نیاوی شان و دون کا میافتین تغیی ایک فارس یعنی ایران کی، جوآتش پرست بینی اورد در مرکی روم کی جوعیسائی لینی الل کتاب ہے، ان دونوں حکومتوں کے درمیان ایک عرصے ہے جگیں اور از ایمال چلی آری مقیس، مشرکتین مکہ کی ہمدد یال فارس کے ساتھ تھیں کونکہ دونوں ہی غیراللہ کے بیماری ہے، جبکہ مسلمانوں کی ہمدد یال روم کی عبدائی حکومت کے ساتھ تھیں اس لئے کہ بیسائی بھی مسلمانوں کی طرح انال کتاب ہے اور وی ورسالت پر بھین رکھتے تھے، جب بیسائی حکومت کے ساتھ تھیں اس لئے کہ بیسائی بھی مسلمانوں کی طرح انال کتاب ہے اور وی ورسالت پر بھین رکھتے تھے، جب بی کریم مان تقالیم کو اللہ تعالی نے نبوت کے عالی منصب سے سرفر از فرما یا تو اس کے چند ہی سال بعدایا ہوا کہ فارس کی حکومت عیسائی حکومت پر عالب آگئی بیس پر مشرکوں کو نوش اور مسلمانوں کو بڑا صدمہ ہوا، اور بہت سے علیاتوں پر قبضہ کرلیا،

اس لڑائی میں روم کے بڑے بڑے یادری آل یا کرفار ہوگئے، بیت المقدس ہے میسائیوں کی سب سے ذیادہ مقدس صلیب میں ایرانی فاتحین سے دوبارہ روم کا امحر نااور صلیب میں ایرانی فاتحین سے اڑے، یوں قیصر روم کا اقتدار بالکل ہی تھم ہوگیا، ٹا ہری اسب کے اعتبار سے دوبارہ روم کا امحر نااور فالب آ تا بالکل ناممکن تھا، چنا نچیس مشرکین مکہ حضرت صدیق اکبر سے کہنے لگے کہ آج ہمارے ایرانی بھائیوں نے رومیوں کومنا ویا ہے، کل ہم بھی تہمیں ای طرح مناؤ الیس کے،

اس موقع پرسورہ روم کی ابتدائی آیات نازل ہوئی جن میں پروشن گوئی کی گئی کہ ' بیضہ سنین' (چیدی سالوں) کے اندوروی پھر غالب آجا تھی گے، اور غالب مغلوب اور مغلوب، غالب ہوجا تھی گے، بظاہرا سباب پروشن گوئی ناممکن العمل نظر آتی تھی، تاہم مسلما توں کو اللہ کے اس قرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ ایسا ضرور ہوکر رہے گا،

حفزت صدین اکبرنے جب بید آیات میں جن میں اللہ نے بیاطلان کرویا کہ بے حک اس وقت روی قاری سے مفلوب ضرور ہو گئے ہیں، لیکن تو سال کے اندراندروہ پھر فالب ہوجا کیں گے، تو کمہ کے اطراف اور مشرکین کی مجلسوں اور بازار میں جا کر اس کا اعلان کیا کہ جہیں خوش ہونے کی کوئی ضرورت ہیں، چند ہی سالوں میں روم پھر، فارس پر فالب آجا میں گے، مشرکین مکہ میں ہے ابی بن فلف نے ان کا مقابلہ کیا اور کہنے لگا کہتم جموت ہولئے ہو، ایسا ٹیس ہوسکا، صدیت اکبر ہے فرایا کہ خدا کے دفعرات کی جموت او لئے ہو، ایسا ٹیس ہوسکا، صدیت اکبر ہے فرایا کہ خدا کے دفعرات کی حرمت کا بھی نازل نہیں ہوا تھا) کہ اگر اس وقت تک شرط لگانے کی حرمت کا بھی نازل نہیں ہوا تھا) کہ اگر اس حت سال تک روی غالب ند ہوئے تو میں تہمیں سواونٹ دول گا ورندای قدراونٹ تی جھی کو دو گے، حضرت صدیت اکبر نے اپنی رائے ہے سال تک روی غالب ند ہوئے تو میں تہمیں سواونٹ دول گا ورندای قدراونٹ تی جھی کو دو گے، حضرت صدیت اکبر نے اپنی رائے ہو سال تک روی خال کے دول کا درندای قدراونٹ تی بھی کے دول کا درندای قدراونٹ تی بھی کے دول کا درندای کا درندای قدراونٹ تی بھی کے دول کا درندای تو بیات آئی توٹر مایا کہ دول میں میں بیات آئی توٹر مایا کہ دول میں سے دیں سے دربی تھی مقرر کی تھی مقرر کی تھی ، نی کریم سال تا بھی ہیں ہے بات آئی توٹر مایا کہ دول کی دول کا دول کا دول کا دول کی میں سے بات آئی توٹر مایا کہ دول کی کی مقرر کی تھی کی کریم سال تا کی دول کی مقرر کی تھی تا کہ کی کریم سے دول کی دول کی مقرر کی تھی تھیں ہے دول کا دول کیا کہ دول کی مقرر کی تھی دول کے دول کی مقرر کی تھی تھیں ہوں کی کریم سال تھی دول کی دول کی دول کی خور کی مقرر کی تھیں کی کریم سال تا کہ دول کی خور کی مقرر کی تھی کری کریم سال تا کہ دول کی دول کی دول کی دول کی مقرر کی تھی کی دول کی دو

تک کے عدد کے لئے استعال ہوتا ہے۔ تم نے پانچ سال کی مدت کم رکی ہے، اس میں اضافہ کرلو، چنانچہ آپ سائٹلیلیم کی ہدایت کے مطابق حضرت صدیق اکبرنے اس مدت میں اضافہ کروالیا، اور پھر ایسانی ہوا کہ دوی تو سال کی مدت کے اعدر اندر یعنی ساتویں سال دوبارہ فارس پر غالب آگئے ، جس سے یقینا مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔

رومیوں کو بیرخ میں اس وقت ہوئی جب فروہ پار میں مسلمانوں کو کا فروں پر غلبہ حاصل ہوا، اور مسلمان ایٹی فتی پرخوش ہور ہے ہے، اس وقت امیہ بن خلف مرچکا تقاء صدیق اکبر نے اس کے دارٹوں سے اپنی شرط کے مطابق سواد نتیوں کا مطالبہ کیا، چنانچے انہوں نے دہ او مئیاں انہیں وے دیں ، حضرت صدیق اکبر ان کو لے کر بی کریم مان طاب کی خدمت میں حاضر ہوئے ، تو آپ مان طاب نے فرمایا کہ ان تمام کوصد قد کر دو، ان کا استعال حضرت صدیق اکبر کے لئے گوکہ جائز تھا، لیکن پہندیدہ فہیں تھا اس کے انہیں صدقہ کرنے کا بھم ویا (۱)۔

# جفرت نيارين كرم المكي

حضرت نیار بن مکوم از نون کے بیچے زیر اور یا برزبر بمیم پر پیش ، کاف ساکن اور دا پر ڈیز ) جمہور علاء کے نز دیک محالی ہیں ، امام بخاری فرماتے ہیں کہ انہوں نے بی کریم ساٹھ آلیے ہم اور حضرت عثان سے روایات نقل کی ہیں ، اور بید حضرت عثان رضی اللہ عند کو ڈن کرنے میں بھی شریک منے ، ابن سعد کہتے ہیں کہ بیتا بھی ہیں ، محالی نہیں ، محرت صدیق اکبر سے ان کا ساٹ ثابت ہے۔ واللہ اعلم (۲)۔

#### بَابِ وَمِنْ سُورَةِ لُقُمَانَ

بدباب سورة لقمان ك بارس يس

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا القَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَوُوهُنَّ وَ لَا تُعَلِّمُوهُنَّ ، وَ لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَوُوهُنَّ ، وَ لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَبْقُو الْمُنْ فَيْ الْمُنْ عَرَامٌ ، وَفِي مِعْلِ ذَلِكَ أُبْزِلْتُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ بَشْتَوِي لَهُوَ الْمَعْوَدِيثِ لِيضِلَ اللهِ } [ القمان: 6] إلى آنِي الآيَةِ . المُحَدِيثِ لِيضِلَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ } [ القمان: 6] إلى آنِي الآيَةِ .

<sup>(</sup>۱) . تفسير قرطبی (۱۲ م) دارالکتاب العربی بیروت، روح للعانی (۱۸٬۱۷/۱) الجزء الحادی والعشرون مبحث فی تفتسیر قوله تعالی (غلبت الروم فی اُدنی الارض) الخ،مکتبه امدادیه ملتان (۲) - الاصابة ۲۸۲۷۲۱ حرف النون، تحفة الاجوذی ۵۲/۹

نازل کا گئ ہے: "و من الناس من بشتری ..." (ایمش ایسے بھی ہیں جو کھیل کی چروں کو خریدتے ہیں تا کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے مراہ کریں)۔

مشكل الفاظ محمعتى : قيمات : قيمة كى جمع ب كاتا كائے والى باعريان، معنيد، لهو الحديث بميل كى چيزى، لغويا عمل

### آيت كاشان زول

قرآن مجیدی اس آیت و میں الناس من پھتری الموالیدیٹ کے شان فرول کے بارے میں ایک خاص واقعہ ہے کہ فطر بن حارث بشرکین مکہ میں سے آیک بڑا تا جرتھا، اور تجارت کے لئے خلف طوں کا سفر کیا کہ تا تھا، وہ ملک قارس سے شاہان جم کسری وغیرہ کے تاریخی قصے ترید کرلا یا اور شرکین مکہ سے کہا کہ محمد الفائی ہے کو گول کو قوم عادا ور شورہ کے واقعات ساتے ہیں، میں تہرین ان سے بہتر رسم اور اسفند یار اور دو مرسے شاہان قارس کے قصے سنا تا ہوں، یہ لوگ اس کے قصے شوق ورغبت سے سننے کی کھنت اٹھائی پڑے، کو تکہ ان میں کوئی تعلیم تو تھی ٹیس جس پر عمل کرنے کی جمنت اٹھائی پڑے، مرف مزے دارتھم کی کہانیاں اور ہسٹریاں تھیں ، ان کی وجہ سے بہت سے مشرکین جو اس سے پہلے کلام الی کے اعجاز اور مکنائی کی وجہ سے اس کو سننے کی رغبت رکھتے اور چوری چوری سات میں کرتے تھے، ان لوگوں کو تر آن سے اعراض کا بہائی گیا اور مکنائی کی وجہ سے اس کو سننے کی رغبت رکھتے اور چوری چوری سات میں کرتے تھے، ان لوگوں کو تر آن سے اعراض کا بہائی گیا (۱)۔

قرآن مجیدی اس آیت میں "لھو الحدیث" ہے جس طرح شاہان جم کے قصے کہانیاں یا گانے والی اونڈی مرادہے،
ای طرح اس ہے گانا بچانا ، اس کا سماز وسامان اور آلات ساز وسیقی اور ہرؤہ چیز مرادہے جوانسانوں کو خیراور نیکی کے کاموں ہے
خافل کر دیے ، اس میں قصے ، کہانیاں ، افسانے ، ڈراھے ، ٹاول اور جنسی کٹریچر ، رسالے اور بے حیاتی کے پرچار کرنے والے
اخیارات سب بی آجاتے ہیں ، اور جد بدترین ایجادات ریڈیو، ٹی وی ، وی کی آر ، کیبل اور ویڈیو فلمیں وغیرہ بھی ، اورا کرموہائل ،
اخیارات سب بی آجاتے ہیں ، اور جد بدترین ایجادات ریڈیو، ٹی وی ، وی کی آر ، کیبل اور ویڈیو فلمیں وغیرہ بھی ، اورا کرموہائل ،
اخیارات سب بی آجاتے ہیں ، اور جد بدترین ایجادات ریڈیو، ٹی وی ، وی کی آر ، کیبل اور ویڈیو فلمیں وغیرہ بھی ، اورا کرموہائل ،
اخیارات سب بی آجاتے ہیں ، اور کھنے یا ناجائز کا موں میں استعمال کیا جائے وی پھر میجی ای کہویں وائل ہوں گ

ڈکورہ حدیث میں ان لونڈ یوں کو بھی ای مقصد کے لئے خریدا جاتا تھا کہ وہ لوگوں کا دل گانے سنا کر بہلاتی رہیں، تا کہ وہ آن اور اسلام سے دور رہیں، اس اعتبار سے اس میں تمام گلوکارا تھی ہجی آ جاتی ہیں جواس پرفتن دور میں 'فنکار' قلمی سنارہ ، اور قافتی سفیر، اور معلوم نہیں کیے کیے مہذب، خوش نما، اور دل فریب نا موں سے پکارٹی جاتی ہیں، بلکہ انہیں بیان الاقوامی ایوارڈ ز رہے جاتے ہیں، کہ اس نے فلمی و نیا میں بڑی نما یاں خدمات سرائع امری ہیں، اسے آپ اس کا سات کا المید بی کہ سکتے ہیں، جس نے اسے تابی کے آخری دیائے پر بالکل پہنچادیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے میں جوٹو جوان وغیرہ فخش ناول یا فخش اشعار و مکھنے اور پڑھنے کے عادی ہیں، بیسب چزیں ای حرام لہو میں واخل ہیں، ایسے بی عوام کے لئے ایسی تحریر کا مطالعہ کرنا بھی جائز نہیں جوائ کے لئے گراہی کا سب بن

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۲۳۷/۷) مكتبه رشيديه

جائے(۱)

#### بَاب: وَمِنْ سُورَةِ السَّجُدَةِ

براب موروسحده کے بارے میں ہے

عَنُ أَنْسِ بنِ مَالِكِ: أَنَّ هَذِهِ الآيةَ: تَتَجَافَى جَنُو بَهُمْ عَنِ أَلْمَصَّاجِعٍ ، ثَرَّ لَتُ فِي الْتِظَارِ هَذِهِ الصَّالَةِ الَّتِي تُلْعَى الْعَتْمَاتِ

حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کرمیآ یت: انتجافی جن میم (ان کے پہلوتواب کا بول سے مداریتے ہیں) اس تماز کی اقتصاد کے بارے میں نازل ہو کی منے مشاکہا جاتا ہے۔

عَنْ أَبِي هُوَ يُوَ قَرِيَبُلُغُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللهَ تَعَالَى: أَعْدَدُ ثُ لِعِبَادِي الْفَالِحِينَ مَا لَا عَيْنَ وَأَثْنَى وَلَا أَذُنْ سَيْعَتُ وَلَا مُطَوّعًا عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، وَتَصْدِيقُ ذَلِك فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { فَلَا تَعْلَمُ نَفْسَ مَا اللَّهُ مِنْ قُرْ قِأَعُيْنِ جُزُ إِعْلِمَا كَانُو ايَعْمَلُونَ } [السنجادة: 17] (١):

عُنُ الشَّغِينَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُعِيْرَةَ بَنُ شُعْبَةً، عَلَى المِبْرِيَ فَعْدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: إِنَّ مُوسَى سَأَلَ رَبَّهُ فَقَالَ: أَيْ رَبِ أَيُ أَهْلِ الجَنَّةِ أَدُنَى مَنْزِلَةً؟ قَالَ: رَجُلْ يَأْتِي بَعْدَمَا يَدُحُلُ أَهْلُ الجُنَّةِ الْجَنَّة فَيقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الجَنَّة فَيقَالُ لَهُ: وَلَا الجُنَة الْمُعْرَفِ اللهُ لَيَا؟ فَيقُولُ: كَيْفَ أَدْخُلُ وَقَدْ نَوْلُوا مَنَاذِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذُ البِهِمْ وَالْحَدُوا أَخَذُ اللهِمْ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن ۲۳/4

<sup>(</sup>٢) صحيح بخارى, كتاب بدء الخلق, باب ما جاء فى صفة الجنة

الم صحيح مسلم، كتاب الإيمان باب أوفى أهل الجنة منزلة فيها

مشکل الفاظ کے معنی : \_ تعجافی: الگ رہتے ہیں، جدارہ نے ہیں \_ جنوبهم: جنب کی جن ہے: ان کے پہلو۔ مضاجع:
مضکل الفاظ کے معنی : \_ تعجافی: الگ رہتے ہیں، جدارہ نے ہیں \_ جنوبهم: جنب کی جن ہے: ان کے پہلو۔ مضاجع:
مضب میں نے تیار کیں \_ لا خطر جنب کی جگہ ے تعدال میں ہیں ۔
مضب میں ہے تیار کیں ۔ لا خطر بین کی جائیں ۔ قرقاعین: آکھوں کی خندگ ۔ اُخذہ کی جے: ایک ایک ایک جزیں جواللہ کی طرف سے انہیں عطاکی جائیں گی۔

### نماز تهجر يزعضه والول كى فضيلت

قرآن مجید کی ندکورہ آیت "نتجافی جنوبھم"ے کون لوگ مرادیں؟ احادیث میں اس کی تغییر کے بارے میں مختلف اقوال منقول ہیں، جن کی تفصیل ہے:

ا۔ محضرت معاذبن جبل کی روایت میں اس سے دولوگ مراد ہیں جوراتوں کواپنے بستر چھوڑ کرنماز تبجد پڑھتے ہیں۔ ۲۔ ترندی کی مذکورہ روایت میں حضرت انس فر ماتے ہیں کہ بیآیت ان لوگوں کے بارے میں تازل ہوئی جونماز عشاء کی جماعت کا انتظار کرتے ہیں اورسوتے نہیں۔

سا۔ لیفن روایات میں ہے کہ بیآیت آن لوگوں سے متعلق ہے جومغرب اورعشاء کے درمیان نوافل پڑھتے ہیں۔ ۴۔ حضرت عبداللہ بن عہاس نے اس آیت کے متعلق فرمایا کہ اس آیت میں وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ جن کی جب آنکھ کھلے تو اللہ کا ذکر کریں لیٹے ، بیٹھے اور کروٹ پر یعنی ہرحال میں اللہ کو یا دکرتے رہتے ہیں۔

این کثیراوردوسرےمفسرین فرماتے ہیں کدان تمام اقوال میں کوئی تضاداور تعارض نہیں میچے بات بیے کہ بدآیت ان

تمام اوگوں کوشامل ہے، ان سب کو بیضیلت حاصل ہوگی جس کااس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ذکر ہے البتر رات کے احری صبے کی تماذان سب میں اعلیٰ درافضل ہے (۱)۔

## بَابْ وَمِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ

میرباب مور کاج اب کے بارے میں ہے

عَنْ أَبِي طَّبْهَانَ ، أَنَّ أَيَاه ، حَدَّنَهُ قَالَ : قُلْنَا لِا بْنِ عَبَّاسٍ : أَرَ أَيْتَ قُولَ اللَّهِ عَزِّوجِلً { مَا جَعَلَ اللَّهُ الْرَجُلِ عَلَى اللَّهِ عَزَوْدِ } [ الأحزاب : 4] مَا عَنَى بِذَلِك ؟ قَالَ : قَامَ لَيْ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَا يُصَلَى فَعَطَرَ خَطْرَةً ، \* فَقَالَ المُنَافِقُونَ اللَّهِ يَنِ يَصَلُّونَ مَعَه : أَلَا تَرَى أَنَ لَهُ قَلْبَيْنِ ، قَلْهَا مَعَكُمْ وَقَلْهَا مَعَهُمْ فَأَلْزَلَ اللَّهُ { مَا جَعَلَ اللَّهُ الْمُنَافِقُونَ اللَّهُ يَنِ يَصَلُّونَ مَعَه : أَلَا تَرَى أَنَ لَهُ قَلْبَيْنِ ، قَلْهَا مَعَكُمْ وَقَلْهَا مَعَهُمْ فَأَلْزَلَ اللهَ إِمَا جَعَلَ اللّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

ابوظیان کتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس سے پوچھا کہ بیر بتاریخے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قول: "مناجعل الله سے" (اللہ تعالیٰ نے کئی تھی کے سینے میں دو دل نہیں بتائے) سے کیا مرادلیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: نبی کریم مان ظیا کہ آیک دن کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہے گئے گئے کوئی دسور آیا (جس کی دجہ سے آپ بھول گئے ) اس پر منافقین جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہے گئے : کیا تم دیکھے نہیں کہ ان کے دودل ہیں ، ایک تمہار ہے ساتھ اور دومرادل ان کے دودل ہیں ، ایک تمہار ہے ساتھ اور دومرادل ان ربعی محابہ) کے ساتھ ، چنا نچھاں پر اللہ تعالیٰ نے بیا ہیت نازل فرمائی: "ماجعل الله سے"۔

مشکل الفاظ کے معنی : ماعنی بدلک: الله تعالی نے اس کیام ادلیا ہے؟ آدایت: آپ بتاویجے خطر محطر ق:آپ مان الفاظ کے معنی دوسر آیا جس کی وجہ ہے آپ نماز میں بھول گئے۔ قلبا معکم: ایک دل تمہارے ساتھ ہے بینی منافقین کے ساتھ ہے دوسرادل اپنے محاب کے ساتھ ہے،

## سی انسان کے سینے میں دودل نہیں

قرآن مجیر کی ندگوره آیت: "ماجعل الله لر جل من قلبین فی جوفه" مسموقع پرنازل ہوئی ،اوراس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے قلف اقوال ہیں:

<sup>(</sup>١) معارف القرآن ١٩/٤، تحفة الاحوذي ٥٣/٩

<sup>(</sup>۲) - مسئل اخدا ۱۱۸ ۲۳

ے دودل ہیں ، ایک دل تمہار ہے یعنی منافقین کے ساتھ اور آیک دل اسٹے سجا یہ کے ساتھ ہے ، اس کے دویس اللہ تعالی نے بیآیت ناز ل فر، ائی۔

۲- بعض کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں سے ایک مخص جمیل بن معرفیری تفا، جو بڑا ہوشیار، مکاراور نہایت جیز طرار تھا، اس کا دموی تفا کہ میرے تو دودل ہیں جن سے میں سوچتا اور مجھتا ہوں جبر محرسان الیابی کا ایک ہی ول ہے، نیآ بت اس کے دوش ٹازل ہوئی۔

لیعظ مفسرین فرماتے ہیں کرآ کے جودوستنے بیان کئے جارہے ہیں، بیان کی جہید ہے، لینی جس طرح ایک جعل سے دو ول بيس بوسكة أى طرح الركوني فف الني بيوى ب ظهاركر لي يني يه كه دب كدينري بشت مير ب ليم ايسة بي بي ميري مال کی پشت ہواس طرح کیے سے اس کی بیوی ، اس کی مان بیس بن جائے گی ، کیونک اس کی دورا میں بیس بوسکتیں ، اس طرح کوئی مجن کی اگر منہ بولا بیٹا لیعن لے یا لک بنا لے تو اس سے وہ اس کے حقیقی بینے کی طرح نہیں ہے گا، بلکہ وہ بیٹا تو اپنے ہاہ ہی کا رہے گا، اس کے دوبان میں ہوسکتے ، زمانہ جاہلیت بن بیمبراٹ میں بھی شریک ہوتا تھا، اور سی رشتہ سے جن عورتوں کے ساتھ لكان حرام مؤتائي، بدمنه بولے بيئے كرشته كو بھى ايسا بى حرام قراردية ، مثلاً جيسے بيخ تيقى بيئے كى بيوى سے اس كے طلاق دينے کے بعد بھی تکاح حرام رہتا ہے، بیمنہ بولے بیٹے کی بیوی کوجھی طلاق کے بعد بھی اس مخص کے لیے حرام بھتے تھے، قرآن مجید کی مذکورہ آیت میں ان رسوم کی تر دیدکی می کدمند ہولے بیٹے کے لئے دواحکام ثابت ٹیس ہوتے ہوتھی بیٹے کے لئے ہوتے ہیں (۱)۔ عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: قَالَ عَمِي أَنْسُ بَنُ النَّصْرِ، مُعَمِيتُ بِهِي لَمْ يَشْهَدُ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ۚ فَكَيْرَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : أُوَّلُ مَشْهَدٍ قِدْ شَهِدَ أُرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِبْتُ عَنْهُ , أَمَا وَاللَّهِ لَيْنَ أَزَانِي اللَّهُ مَشْهَدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْرَيْنَ اللَّهُ مَا أَصْنَعَى قَالَ: فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا إِفَشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدِ مِنَ الْعَامِ الْقَابِلِ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَافِي فَقَالَ: يَا أَبَا حُمْرٍ و أَيْنَ؟ قَالَ، وَاهًا لِرِيح الجَنَّةِ أَجِدُهَا ذُونَ أُحُدٍ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَوْجِدُ فِي جَسَدِهِ بِضْعُ وَلَمَانُونُ مِنْ بَيْنِ ضُوبَةٍ وَطَعَنَةُ وَرَمْيَةٍ، فَقَالَتْ عُمَّتِي الرُّبَيْعُ بِنْتُ النَّصْرِ : فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلَّا بِبَنَائِهِ . وَلَوَلَتْ هَلِهِ الآيَةُ {رِجَالُ صَدَقُوامَاعَاهَدُوااللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمُ مَنْ قَصَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمُ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بُدَّ لُواتَنِدِيلًا } [الأحزاب: 23] (٢) ــ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے بچاانس بن نضر جن کے نام پر میرا نام رکھا گیا، وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سے، بیات ان پر بہت گرال گذری، کہنے لگے کہ پہلی جنگ جس میں نجاکر یم مان اللہ تشریف لے کتے، میں اس

<sup>(</sup>۱) تفسیر قرطبی (۱۴٬۱۴ م ۱ ـ ۱۰ ۱ ) روح المعانی (۱۳۲/۱) الجزء ۱۲ ، مکتبة القرآن والسنة، تفسیر این کثیر (۱۳۳/۵) سورةالاحزابالایتان(۱/۵) و نحوه فی تفسیر مظهری:(۲۸۳/۷) مکتبة رشیدیة

<sup>(</sup>r) مسندا عد ۱/۲ ۲۲ مسندانس بن مالک صحيح مسلم کتاب الامارة باب ثبوت الجنة للشهيد

سے فائب رہا (نہ باسکا) اللہ کا تم اگر اللہ توالی نے آئندہ بھے کی جنگ میں نبی کریم مان اللہ اللہ کے ساتھ شریک کیا تو اللہ تعالی ضرور دیکھیں کے کہ بیس کیا کرتا ہوں، راوی کہتے جیں کہ وہ ڈرگئے کہ اس بات کے علاوہ اور پھو کہیں، پھر اکلے سال وہ نبی کریم مان اللہ کے ساتھ فر وہ احد میں شریک ہوئے، (راستہ میں) ابن سے سعد بن معاذ سلے توائس بن نفتر (سعد بن معاذ کے سال وہ نبی کریم مان اللہ کے سال ہوئے کہ اس بارے ہو، پھر جھڑت ائس بن نفتر (سعد بن معاذ کے جواب سے پہلے ہیں) کہنے جنت کی خوشہو گئی اچھی ہے، میں اے جبل احد کے پاس محد کی کرم اہوں، پھر انہوں نے جنگ کی یہاں تک کہ وہ شہید کرد ہے گئے، چنا نچران کے جم پر چوٹ، نیز ساور تیروں کے ای (۱۸۰) انہوں نے جنگ کی یہاں تک کہ وہ شہید کرد ہے گئے، چنا نچران کے بین اور انہوں کے بیروں کی وہ وہ سے پچان کی ہوں، اور پھر رہا ہے۔ از ل ہوئی: رجال صد تو اے انگار بین جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ کی کرد کھایا، بعض نے تو اپنا عہد پورا کرد کھایا، اور بعض (موقع کی) انتظار بین جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ کی کرد کھایا، بعض نے تو اپنا عہد پورا کرد کھایا، اور بعض (موقع کی) انتظار بین جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا شہوں گی کہ د کھایا، بعض نے تو اپنا عہد پورا کرد کھایا، اور بعض (موقع کی) انتظار بین جنہوں نے اللہ کے کوئی تبدیلی میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوئی تبدیلی کیں۔

حضرت النّس فرماتے ہیں کدان کے چھا(انس بن نفر) غزوہ بدر سے غائب ہے، کہنے گئے کہ سب سے پہلی جنگ جو
رسول اللّه طافظ ہے مشرکین سے کی ، بین اس بیل شرکیک شدہوسکا ؛ اگر الله تعالیٰ نے جھے مشرکین کے ساتھ لا انک
کرنے کا موقع دیا تو الله تعالیٰ ضرور دکھ لیس گے کہ میں (ان کے ساتھ) کیا کرتا ہوں؟ جب احد کی لڑائی ہوئی تو
مسلمان شکست کھا گئے ، تو وہ کہنے گئے : اے الله میں تجھ سے اس چیز سے براءت کا اظہار کرتا ہوں جے یہ مشرکین
لائے ہیں (لیمنی رسول کے ساتھ لڑائی ہے) اور تیرے سامنے اس چیز سے معذرت چاہتا ہوں جو صحابہ نے کیا ہے
لائے ہیں (لیمنی رسول کے ساتھ لڑائی ہے) اور تیرے سامنے اس چیز سے معذرت چاہتا ہوں جو صحابہ نے کیا ہے
کیا تھی جو پچھ کریں گے میں آپ کے ساتھ ہوں ، کین (حضرت سعد کہتے ہیں کہ) میں وہ نہ کر سکا جو انس بن نضر
نے کیا ، چنا نچیان کے جسم پر تلواد کی چوٹ ، نیز سے اور تیروں کے ای سے زیادہ ورخم کے نشان پائے گئے ، چنا نچی ہم
کہا کر تے ہے کہ ان کے اور ان کے ساتھ یوں کے متحاق ہی ہی آ یت نازل ہوئی: "فہنہ میں قضی نصبہ ہے."،

يريدداوى كيت بن كمان سے پورى آيت مراد ہے۔

مشكل القاظ كمعنى : - كبو عليه: ان يرغروه بدريس شريك نه مونا براشاق كذرا لن أداني الله: اكراللدتعالى في مجمع موقع دیا۔ هاب: ڈرگئے،خوفر ده مو گئے۔ان يقول غير ها: يركروهاس بات كواوه اوركوئى بات كريں، يعنى يرجوانهول نے كها كه جھے آكده موقع طاتو الله تعالى و كيدليس كے كه يس وسن كساتھ كياكرتا ہوں اس كے علاوہ او با واحر اما اوركوكى بات ميس ك اس خوف سے کہ میں ایسانہ ہو کہ مجھے کوئی عارض پیش آ جائے اور میں سیوعدہ مجمانہ سکوں ، یوں میں وعدہ خلافی کا مرتکب ہوجاؤں كارفاستقبله: السي بن تعرب سعد بن معا وسطر فقال: يا ابا عموور اين ؟ السي بن تعرف كها كدائب أيوعروب معرب سعد بن معاد کی کثیت ہے لیعنی اے سعد آپ کہاں جارہے ہیں، ایمی حصرت سعدنے آبیل کوئی جواب میں دیا تھا کہ حضرت انس بن نظر فرط شوق من خود بى بول المفي كدواه جنت كى خوشبوكتى الحيى ب-قال: واهالويح الجنة: انس بن نظر خود بى بول يرسيقل اس کے کہ حصرت سعدان کی ہات کا جواب دیں: جنت کی خوشبوکتنی اچھی ہے۔ واها: کتنی اچھی ہے، مس قدرخوب ہے۔ أجدها مدون أخلة من احديها أريح دامن مين جنت كي خوشبومسوس كرر بابون، حسوبة الكوار كي چوث الكوار كي مار طعنة: يمره الكفيكا نشان ۔ دمیة: سر ککنے کا نشائ ۔ بدان: الكيول كے يورے من قضى نحبه بعض نے اپنے عبد اور منت كو پورا كرليا۔ لئن الله اشهدني: اس مين لام برائة تأكيداور "ان"شرطيه ب، اصل عبارت الإطرح ب: لنن أشهدني الله: الرالله تعالى مجه عاضر كرير، موقع دير الكشف المسلمون: مسلمان كل كي يتى شكست كما كف ابوأ اليك: بين تجدي يناه ما بكما مول، براءت كا اظهار كرتا بول، مما جاء به هو لاء المشوكون: ال بير س جي يدمشرك لائع بال يعنى حضور مل اللي اس جنگ كرنارواعتدراليك: من آپ معذرت جابتا مول ممايصنع هو لاء يعن محابرام كاميدان سي بهاك جانے سے فقال يا احى: سعد بن معاذت كها: ال مير عالى ما فعلت المامعك: جو يحما بكري مح من آب كرما تحد بول فلم استطعان اصنع ماصنع: سعد بن معاذ كميت بين كديس وه كام ندكرسكا، جوانس بن نفر في كيا-

## حضرت انس بن نضرغز وه احد کے ایک شہید

حضرت انس بن نظر رشی اللہ عنہ حضرت انس بن مالک کے بچا ہیں، ان کا نام بھی اپنے بچا کے نام پررکھا گیا ہے،
حضرت انس بن نظر کسی وجہ ہے غزوہ بدر کے معرکہ ہیں شریک نہیں ہوسکے ہے، جواسلام کا پہلا وہ عظیم معرکہ تھا جس ہیں نی کریم ملی انہیں بڑا افسوس ہوا، طبیعت پر سخت گران گذرا، اور بیعبد کیا کہ اگر اللہ تعالی نے جھے مان پر آئیس بڑا افسوس ہوا، طبیعت پر سخت گران گذرا، اور بیعبد کیا کہ اگر اللہ تعالی نے جھے آئیں معرکہ ہیں شرکت کا موقع و یا تو اللہ تعالی و کیے لیس سے کہیں میں کرتا ہوں، بیا یک بہت بڑا عبد تھا اس لئے انہوں نے اس بات کے علاوہ اور کوئی عہد والی بات تبین کی ، اس اندیشہ سے کہیں میں اس عبد کوئی عارض کی وجہ سے پورا ہی نہ کرسکوں تو چھروعدہ خلافی ہوجائے گی ، اس طاق ات ہوگئی، پوچھا خلافی ہوجائے گی ، اس طاق ات ہوگئی، پوچھا

كداف الوعر لينى سعد بن معاد آب كبال جارب بن الجي حصرت سعد نے كوئى جواب بين ديا تھا كدفر طشوق بيل خود بى بول الشھے كديل تواحد ك دامن بيل جنت كى خوشبو محسول كرد بابول -

اس خوشبو محسول كرف سے كيام اوسي؟ اس ميں حافظ اس جرفر مات ميں كروواحمال ہيں:

وسكتاب كرخفيقة انبول في جنت كي نوشبوموس كي مو

اورید جی مکن ہے کہ انہوں نے اس یقین کے اعتبارے بات کی ہوکہ یہاں چوشہید ہوگا تو وہ خرورجت میں جائے گا،

پر حفرت انس بن نظر میدان کا رزار بیل تھس کے اورا بیٹی جرائے و بہاوری کی واستا تیں رقم کرتے ہوئے جام شہادت

پی گئے، ان کے جسم پر تکوار کی چوٹ، ثیز ہے اور تیروں کے اس سے زیادہ نشان پائے گئے، یہاں تک کہ ان کی لاش کو پہچانتا بھی
مشکل ہوگیا، ان کی بہن نے ان کی انگلیول سے انہیں پہچاتا، حضرت سعد قربات ہیں کہ بیس کہی وہ کام نہ کر سکا جوائس بن نظر نے
میدان جہاد بیس کیا، حضرت انس بن مالک قربات ہیں کہ ان کے اوران کے ساتھیوں کے پار سے بیس ہے آیت تا زل ہوئی "منہ من قضی نحیه ہے" کر انہول نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کردکھا یا(۱)۔

عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةً، فَقَالَ: أَلَا أَبَشِّزَكَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: طَلِّحَةُ مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ (٢).

حضرت موی بن طلح فرماتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ کے ہاں گیا، تو انہوں نے فرمایا: کیا میں تہیں خوشخری نہ ساؤں؟ میں نے کہا: ہاں کیوں نہیں (ضرور سنا و بیجے) انہوں نے فرما یا کہ میں نے رسول الله مال کی پیفرماتے ہوئے سنا کہ (تمہار کے والد) طلح الن لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اسٹے مہدکو پورا کرلیا۔

عَنَ مُوسَى، وَعِيسَى، ابْنَي طَلْحَةٌ عَنَ أَبِيهِمَا طَلْحَةً، أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِإَيْجَبَرِ ثُونَ عَلَى مَسْأَلَتِهِ يُوَقِّرُونَهُ وَيَهَا بُونَهُ فَسَأَلَهُ لَا يَجْبَرِ ثُونَ عَلَى مَسْأَلَتِهِ يُوَقِّرُونَهُ وَيَهَا بُونَهُ فَسَأَلَهُ لَا يَجْبَرِ ثُونَ عَلَى مَسْأَلَتِهِ يُوَقِّرُونَهُ وَيَهَا بُونَهُ فَسَأَلَهُ لَا يَجْبَهُ فَلَا يَعْمَى مَسْأَلَة فَأَعْرَضَ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ مِنْهُ إِنِّي اطَلَعْتُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِلِ الْأَعْرَابِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَمَّنَ قَضَى نَحْبَهُ ؟ قَالَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَمَّنَ قَضَى نَحْبَهُ ؟ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَمَّنَ قَضَى نَحْبَهُ ؟ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَمَّنَ قَضَى نَحْبَهُ ؟ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَمَّنَ قَضَى نَحْبَهُ ؟ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَه

حضرت موی وعیسی این والد طلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے قرمایا: رسول الله مل الله مل الله می ایک جانب نے ایک جانب دیماتی سے کہا کہ تم رسول الله مل الله مل

<sup>(</sup>۱) الاصابة ۲۸۱/۱، حزف الالف تحفة الاحوذي ۲۰/۹

<sup>(</sup>٢) سبن لبن ماجة القدمة باب فضل طلحة بن عبيدالله

من طالیم کی (دل سے) تعظیم کرتے اور آپ سے ڈرتے تھے، چنا نچہ اس احرائی نے آپ سے بوجھا آو آپ مان طالیم اسے اس کی طرف النقات نہیں کیا ، آس نے دوبارہ بھی سوال کیا تو آپ مان طالیم نے پھر چرہ الورودسری طرف پھیرلیا،

اس نے پھر تیسری بار بوچھا تو بھی آپ مان طالیہ نے ایسانی کیا ، پھر میں مسجد کے درواز سے کے سامنے ہوا اور میر سے بدل پر سیز کپڑے سے ، جب رسول اللہ مان طالیہ نے جھے و یکھا تو فر ما یا کہ "من قضی نحیه "کے معداق کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس دیماتی نے کہا کہ میں ہوں یا رسول اللہ آپ مان ایک نے فر ما یا: یہ یعنی طلحہ بن عبیداللہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپناکام پورا کرلیا ہے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: کانوالا یعتونون: وہ جرات اور ہمت نیس کرتے تھے۔ یو قووند: محابہ آپ مانظائی کی تعظیم ادر احرام کرتے شے۔ بھابوند محابہ آپ مانظائی سے خوفر دہ رہے تھے۔اعوض عند: آپ مانظائی نے اس دیماتی سے اعراض کیا لینی اس کی طرف الثقات نیس فرمایا، توجیس فرمائی۔

#### حضرت طلحه بن عبيداللدرضي اللدعنه

حضرت طلحہ بن عبیداللہ قریش ، تینی جن کی کئیت ابوجمہ ہے ، ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت ک بثارت وے دی گئی تھی ، سابقین فی الاسلام ہیں ، ان پانچ افراد میں سے ہیں جنہوں نے حضرت ابو مکر صدیق کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا ، اور اصحاب الشوری میں سے تھے۔

حضرت طلی این اریس حرم کا کوئی بندہ ہے؟ یس نے کہا کہ یس بول، پھراس نے پوچھا کراجہ نائی نی کاظہوں ہو چگاہے، جس نے کہا کون اجر اس نے کہا: این عبداللہ بن عبدالمطلب، اس مہینے حرم میں اس کاظہور ہوگا، اور پھروہ جرت کر کے مدینہ منورہ جا کی گے، اور تا کیدا کہ جہ اس نے کہا: این عبداللہ بن عبدالمطلب، اس مہینے حرم میں اس کاظہور ہوگا، اور پھروہ جرت کر کے مدینہ منورہ جا کی گے، اور تا کیدا کہ تم اس نی سے بھی کر دہنا، لیکن میہ کہتے ہیں کہ دیات میرے ول میں گھرکر گئی، واپسی پر میں جلدی کہ مرسا یا، اور پوچھا کہ وکئی اہم واقعہ پیش آیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ مرس الی ایس کے دورای کیا ہے، اور ابن انی قافہ یعنی صدین اکر نے اس کی اور اسلام قبول کرلیا، پھر میں ان کے اس کی اور اسلام قبول کرلیا، پھر میں ان کے ساتھ نی کر یم مرافظ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوا اور آپ کواس یا دری کا سارا واقعہ بتایا۔

 ایک حدیث میں آپ مل ای بی رہا گا گا ہے؛ چوخص یہ چاہتا ہے کہ دہ ایک ایسے شہید کود کھے لے جوز مین پرچل رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ طلحہ بن عبید اللہ کود کھے لے، جنگ جمل میں مروان نے آمیس تیر مارا، جوان کے کھٹے میں ایسالگا کران کا خون بندند ہوااور ای میں دہ جمادی الاقل ۲ سام میں شہید ہوگئے،

ال وقت ان كي عمر ١٢٠ بهال تقي ، اور يعمره مين بي أنبيس ومن كيا حميا (١) \_

حصرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ جب رسول الله مقاطی ہے کہ دیا گیا کہ وہ اپٹی ہو یوں کو اختیار وے دیں تو آپ نے مجھے ابتداء کی ، اور فرمایا: اے عاکشہ! میں تم سے ایک بات کہتا ہوں لیکن تم اس کے جواب میں جلدی شہر کرنا یہاں تک کتم اپنے والدین سے مشورہ کرلوء فرماتی ہیں کہ نمی کریم سائی ہے جائے ہے کہ میرے ماں باپ بھی مجھے آپ سائی اللہ سے علیمہ گی کا مشورہ تمیں دیں گے، فرماتی ہیں چر آپ مان طاب تے نے کہ دیتے کہ کہ دیتے کہ دیتے کہ کہ کہ گی اللہ میں اور اس کی زینت باتھ تی ہوتو آؤیس تمہیں پھے متاع دے دوں (اور طلاق وے کر) اچھی طرح رخصت کروں اور اگر تم اللہ ، اس کا رسول اور دار آخرت جا ہتی ہوتو اللہ تعالی نے تم میں سے نیکوں کے لیے اجر عظیم تیار کرد کھا ہے)۔

<sup>(</sup>۱) الاصابة ٢٣٠/٣١، حرف الطام تحفة الاحوذي ٢٢/٩

<sup>(</sup>۴) صحیح بخاری کتاب التفسیر باب وان کنتن تردن ... صحیح مسلم، کتاب الطلاق باب بیان آن تخییر امر آنه لایکون طلاقا لا بالنیة رستن نسایی کتاب المنکاح باب ماافتر ض الله علی رسوله .

میں نے عرض کیا: میں کس چیز کے متعلق اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں تو اللہ اس کے رسول اور دار آخرت کو افترار کی مول ، اور دومری از واج نے بھی ای طرح کیا جس طرح کہ میں نے کیا تھا ( یعنی سب نے بھی جواب دیا)۔

مشكل الفاظ كمعنى : \_تخيير ازواجه: التي يويون كوافتياردينال الني ذاكر للك اموا: ين تبين ايك بات كها بون الا مستعجلي: كيتم جلدي دركرتا \_حتى تستامري: يهال تك كيتم مشوره كراو \_

## ازواج مطهرات ني حضور ملا الاليلي كواختيار كيا

اسلامی فقوصات کاسلسلہ قرامیمیل کیا توسلمانوں کی جائت پہلے کی نسبت کی بہتر ہوگئی، تو انصار و مہاجرین کی مورتوں کودیکے کرازوان مطہرات نے بھی نان فقہ بین اضافہ کا مطالبہ کردیا، نبی کریم مان اللہ بھی کریم مان اللہ بھی کہ کہ مان اللہ کہ اور بھی کا ان فقہ بین اضافہ کا مطہرات کے اس مطالب پر سخت رنجیدہ اور کہیدہ خاطر ہوئے، اور بویوں سے بلیدگی اختیار کر لی جوایک مہیئے تک جاری رہی، الا تراند تعالی نے فرکورہ آیت نازل فرمادی، جس بین از واج کو اختیاروسے کا ذکر ہے، جس کی تفصیل ترقدی کی فرکورہ روایت بیل اور این خوالی مطہرات بین سے کس نے بھی رسول اللہ مان اللہ اللہ اللہ بھی وقد اورام کو اختیار بین کیا، اس وقت آپ مان کیا تھی میں میں ہے تھیں حضرت عاکش، حفصہ ،ام حبیبہ سودہ اورام سلمہرضی اللہ عنہیں ، اور چار مان کے علاوہ تھیں بھی حضرت صفیہ ، میمونہ زینب اور حضرت جو پر بیرضی اللہ عنہیں۔

عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ رَبِيبِ النّبِي صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّانَوْ لَتُ هَذِهِ الآيَةُ عَلَى النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إِنَّمَا يُرِيدُ اللهَ لِيَذُهِ بَعْنُكُمُ الرّجُسَ أَهَلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا } [ الأحزاب: 33] في بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً مَ فَذَعَا فَاطِمَةً وَحَسَنًا وَحُسَينًا فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ وَعَلِيْ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَلَهُ بِكِسَاء ثُمُّ قَالَ: اللّهُمَ مَلَمَة مَا فَا عَلَيْهُمُ الرّجُسَ وَطَهِرُهُمْ تَطْهِيرًا. قَالَتُ أُمُ سَلَمَةً: وَأَنَا مَعَهُمْ يَا نَبِيَ اللّهَ قَالَ: اللّهُمَ عَلَى مَكَانِكُ وَأَنْتُ عَلَى خَيْرٍ - ، عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَكَانِكُ وَأَنْتُ عَلَى خَيْرٍ - ، عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

حضرت عمر بن الی سلمہ جو آپ سل انتقالیے کی پرورش میں تھے، فریاتے ہیں کہ جب بدآیت ہی کریم سی انتقالیے پر نازل ہوئی۔ "انعایر یداللہ ۔ " (اللہ تعالی بی چاہتا ہے کہ اے ٹی کے گھر والوائم سے وہ (ہرشم کی) گندگی دورکرد نے اور حمیری خوب پاک کرد ہے) تو آپ می انتقالیے ہم اس سلمہ کے گھریں تھے، چنا نچہ آپ می انتقالیے نے فاطمہ، حسن اور حسین کو بلا یا اور ان کو چاور سے ڈھانپ لیا، اور حضرت علی آپ می انتقالیے کی پشت کے بیچھے تھے، ان پرجی چاور ڈال دی، پھر اللہ تعالی سے ) عرض کیا: اے اللہ بی بیرے اہل ہیت ہیں، لہذا ان سے (گناہ کی) آلودگی در ہوکر دے، اور انہیں خوب پاک کردے، ام سلمہ نے عرض کیا: اے اللہ کے نی ایس مجی ان کے ساتھ ہوں؟ آپ میں انتقالیے نے فرمایا: تم

ا پی جگه پری رجو (تمهیں چا در کے بیچے آنے کی ضرورت نہیں )تم خیر پر ہو۔

عَنْ أَنْسَ بْنِمَالِكِ، أَنَّ رَمِنُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْزُ بِبَابِ فَاطِمَةَ سِتَةَ أَشْهُو إِذَا حَرَجَ إِلَى صَلَاقًا الفَجْرِيَقُولُ: الصَّلَاقَيَا أَهُلُ البَيْتِ {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ لِيَنْهِ عِنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطُهِيرًا } [الأحزاب: 33](١)رُ

حضرت انس بن ما الک سے دوایت ہے کہ بی کرتیم مان اللہ کی چھاہ تک بیعادت دی کہ جب آپ فجر کی نمازے کے اللہ تو حضرت فاطمہ کے گھر کے درواز ہے ہے گذر ہے ہوئے فرمائے: اے اہل بیت نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور السنال بیت اللہ تعالی بیچ اہتا ہے کہ ہے سے گذر ہے ہوئے کر دے اور جہیں اچھی طرح پاک کردے ۔

اسٹ اللہ بیت اللہ تعالی بیچ اہتا ہے کہ ہم سے ( گٹاہ کی ) گئدگی دورکر دے اور جہیں اچھی طرح پاک کردے ۔

مشکل الفاظ کے معنی : سربیب: سوتیلا بیٹا، پروزدہ، جس کی پرورش کی جائے۔ درجس: (راء کے بیچے زیر اور جیم ساکن) گئدگی ، آلودگی۔ جللہ جائی ہوالیہ جملہ ہے کیا میں نجی اس کے سائد بی اللہ : بیسوالیہ جملہ ہے کیا میں نجی ان کے ساتھ ہوں لیتی چادر ہیں آجا دی۔

### اہل بیت سے کون مراد ہیں

قرآن مجيدي فركوره آيت من" اللبيت" يكون مراديل ؟اس كالعين من محما علاف يه

ا۔ ابن عباس، عکرمہ، عطاء، کلبی، مقاتل اور سعید بن جیبر فرمائے بیل کدائی آیت میں ''اہل بیت' سے صرف از واج مطہرات بی مرادین، کیونکہ ان تمام آیات میں از واج سے بی خطاب ہے، اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر بھی بیوی کوائل بیت کہا گیا ہے، اس لئے از واج مطہرات کا اہل ہیت ہونائعی قرآئی سے ثابت ہے اور حضرت عکرمہ توبازار میں اعلان کرتے ہے ۔ کہ آیت میں انازل ہوئی ہے اور فرمائے سے کہ میں اس پر مماہلہ کوئے کے لئے تیاں ہوں۔

۷۔ حضرت ابوسعید خدری، مجاہد اور تناوہ فرماتے ہیں کہ اہل ہیت سے صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین رضی الشعنیم مراد ہیں، ولیل میں فرماتے ہیں کہ اس قیر صفیریں استعمال کی گئی ہیں یعنی عنکم ، اور یطھر کم ، اگر اہل ہیت سے از دارج مراد ہوتیں تو پھریوں کہا جا تا عنکن اور یظھر کن ۔ ہیت سے از دارج مراد ہوتیں تو پھریوں کہا جا تا عنکن اور یظھر کن ۔

س۔ جمہور مفسرین کے زویک رائے میے کہ اہل بیت بین دونوں ہی داخل ہیں از واج مطبرات تو اس قرآئی آیت کی وجہ سے ، اور داما داور اولا دیعنی حضرت علی ، فاطمہ ،حسن اور حسین ان روایات کی روسے جو بھی سند ہے تابت ہیں ، جبیسا کہ ترفری کی فدکورہ روایت بیں ہے کہ نبی کریم مان ایک ہے نہیں ہوسم کی گندگی اور روایت بیں ہے کہ نبی کریم مان ایک ہے کہ نبیل ہوسم کی گندگی اور

<sup>(</sup>١) منبندا حد ١٨٤٨م مسندائس بن مالك محديث ١٣٣١٤

آلودگی سے دور کروسے اور انہیں جوب یاک کرونے (۱)۔

انك على مكانك وانت على خير

آب ما الليدم كال ارشادك دومطلب موسكت بين:

ام سلمہ سے فرمایا کرتم این جگہ پرای ہو، کیونکہ تم اوال بیت ہوہی، لہذا تمہین چادر کے نیچ آنے کی ضرورت بیس کہ دال حضرت غلی بھی ہیں، یکی مطلب دان جے ہے۔

تم الى حكم يرر مواورتم فيرير مواكر چتم الى بيت يس ينس مو (٢)\_

دسرت عائش قرماتی بیل کراگررسول الله من بیل سے کہ چھاتے ہوئے ہوئے توبیہ آیت سرور چھاتے: "واذ
تقول للذی ۔ " (یادکر دجب کرتوال شخص ہے کہ رہا تھاجی پراللہ نے) اسلام کے دریعہ (انعام کیا، اور تونے
می اس پرانعام کیا) آزادی کے دریعہ کرتونے اے آزاد کردیا (کرتواین بیوی کواپ پاس مھاوراللہ ہے ڈراور تو
اپنے دل میں وہ بات چھائے ہوئے تھا جے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تولوگوں سے خوف کھا تا تھا، حالا نکہ اللہ اس کا
زیادہ تن دارتھا کہ تواس ہے ڈریے، اس جب زیدنے اس عورت سے ایک غرض پوری کرلی تو ہم نے اسے تیرے
نکاح میں کردیا تا کہ مسلما توں پراپنے منہ ہولے بیٹے کی بیویوں کے بارے میں کی طرح کی تھی ندرہے، جب وہ ال

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (١٤٣/٥) مكتبة القرآن والسنة زوح المعاني (١٢/١٢) مكتبة امدادية معارف القرآن ١٣٩/٤)

<sup>(</sup>١): محفة الاحوذي ١٥/٩.

اس کے بعد بھی حضرت عائشہ سے پیرحدیث منقول ہے، لیکن دوطول کے ساتھ لینی اس میں کمل تفصیل بیان میں کی اس میں مذکور وروایت کا ابتدائی حصہ ہے۔

عَنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا كُنَا نَدْعُوزَيْدَ بْنَ حَارِثَةً إِلَّا زَيْدَ ابْنَ مَحْمَدٍ حَتَّى نَزَلَ القُرْآنُ: {ادْعُوهُمْ لِآيَا بِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَالِةً } [الأحزاب: 5] \_

حضرت عبدالله بن عرفرماتے بیں کہ ہم زید بن حارثہ کوزید بن محمد ہی کہ کر پکارا کر سے متھے، یہاں تک کر آن مجید کی یہ آیت نازل نبوئی: "ادعو هم لابا ٹھم هو أقسط عندالله" (انہیں ان کے حقیقی باپ ہی کی طرف منسوب کر کے بکارا کرو، اللہ کے نزدیک یہی انساف کی بات ہے)۔

عَنْ عَامِرِ الشَّغِيِيَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَمَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ } [الأحزاب: 40] قَالَ: مَا رَحَانَ لِيَعِيشَ لَهُ فِيكُمْ وَلَدُذُكُور

حضرت عامر شعی: ' ما کان جمس '' کی تفسیر میں فرماتے ہیں کداس سے مرادیہ ہے کہ آپ مل تفکیلی کم کوئی بیٹائم لوگوں میں زندہ نیس رہا۔

### حضرت زیدین حارثه کاحضرت زینب سے نکاح اور پھرطلاق

قرآن مجید کی ندکوروآیت میں حضرت زید بن حارشرضی الله عند کے بارے میں الله تعالی نے فرما یا کدان پر الله تعالی کا مجی احسان ہے اور حضور مرافظ کی الله تعالی کا ان پر احسان بیتھا کہ آئیس آخضرت میں شائل کی خدمت میں پہنچا یا اور اسلام لانے کی توفیق دی ، یہاں تک کہ بیان چارخوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں، جوسب سے پہلے اسلام لائے۔ اور نی کریم من شائل کی کے ان پر احسان اور انعام کی تفصیل میہ ہے کہ بیآ تحصال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ تنھیال میں مستے ہوئے تھے، وہاں قبیلہ قین کے لوگوں نے حملہ کر کے انہیں فلام بنالیا اور عکاظ کے میلے میں جا کر حضرت حکیم بن حزام کے ہاتھ انگا دیا، انہوں نے سے فلام اپٹی مچھو کھی حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ عنہا کو دے دیا، اس کے بعد جب حضرت خذیجے ہے تی کریم منافظیم کے اکا کا محال مواتو حضرت خدیجہ نے انہیں آپ کی خدمت میں بطور ہی ہی کردیا، اس وقت ان کی عمر پندر وسال تھی،

پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فر مادیا کہ منہ ہولے بیٹے گی نسبت اس کے اصل باپ کی طرق بی کی جائے ،کسی اور کی طرف کرنا جائز نہیں تو پھر انہیں زید بن حارثہ سے بلایا جاتا تھا۔

نی کریم مان الله تعالی نے حضرت زید کا نکاح اپنی چوپھی امید بنت عبد المطلب کی بیٹی حضرت زینب بنت بحش ہے کرادیا،
لیکن حضرت زید کو بیشکایت رہتی تھی کہ ان کی اہلیہ کے دل میں اپنی خاندانی فوقیت کا حساس ابھی تک مٹانہیں، اورشا بداسی وجہ سے
لیمن اوقات وہ حضرت ڈید کے ساتھ تیز زبانی کا بھی مظاہرہ کرتیں، بید محالمہ اتی تگین صورت اختیار کر گیا کہ حضرت زید نے
حضرت ڈینب کو طلاق دینے کے لئے جم کریم ملا تھا گیا ہے مشورہ کیا، آپ نے ان سے فرمایا کہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دو بلکہ اپنے
پاس ہی رکھو، اور اللہ تعالی سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالی کو طلاق بیندئیس، اور اللہ تعالی نے جو بیوی کے حقوق رکھے ہیں، انہیں اوا کرتے

حضور مل المالية كواللد تعالى نے وى كے ذريعه حضرت زيد كے مشورہ لينے سے پہلے ہى يہ بتاديا تھا كه حضرت زيد كى وقت

<sup>(</sup>١) الأصابة ٢٩٣/٢ عرف الزاء

ابی اہلیکوطلاق دے دیں مے اوراس کے بعد اللہ تعالی کے عم کے مطابق وہ آپ کے نکاح بس آئمی کی ، تا کہ عرب میں اپنے منہ بولے بیٹے کی بوی سے نکاح کرئے کو جومعیوب سمجاجا تا ہے ، اس رسم کاملی طور پرخاتنہ ہوجائے ،

نی کریم سان الله کے لئے یہ بڑی آزمائش تھی ، اوّل تو حضرت زید کا یہ الله الله ہے بڑے اصرارے کرایا تھا،
ومرے ان کے طلاق دینے کے بعد حضرت زینب سے جب آپ کا نکاح ہوگا تو خالفین کو ہا تیں بنائے کا موقع ملے گا کہ انہوں نے
ایٹے منہ ہولے میٹے کی مطلقہ بوی سے نکاح کر لیا ہے۔ لہذا حب حضرت زید نے آپ مان طالبہ ہے حضرت زینب کو طلاق دینے
کے بارے میں مشورہ کہا تو آپ نے حضرت زید کومنع قرما دیالیکن ان کو یہ بات نہیں بتائی کہ جھے وی کے در بعد یہ بتا دیا ممیا ہے کہ
حضرت زینب کو طلاق ہوگی اور چھروہ آپ سے نکاح میں گا،

و تخفی فی نفسک ما الله مبدید (اور تم این دل می وه بات خیائے ہوئے ہے جے اللہ تعالی ظاہر کرنے والاتھا)

اس آیت میں چھیائے والی بات بہی تھی کے حضور من الله مبدید (عضرت زیدکویہ بات نہیں بٹلائی کہ تم حضرت زیب کوطلاق دو کے اور
پھروہ میرے نکاح میں آئیں گی ، آپ سال اللہ اس بات سے ڈرزے ہے کہ لوگ یہ کہیں کے کہ اس نے اپنی بہدے نکاح کرلیا،
علام دورہ میں اللہ کو آپ کے ذریعہ اس دسم کا خاتمہ کرانا اس مقات کے لوگ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی ، آپ میں اللہ کا بیخوف اگر چوفطری تھا، اس کے یا وجود آپ میں اللہ کو اس پر عبید قرمائی کی مسیح روایات کی روشی میں اس آیت کی بہی تفسیر سے جو ب

بعض اوگوں نے بیکھ نا قائل اعتبار روایتوں کا سہارا لے کراس آیت کی یہ تفییر گی ہے کہ آپ ساتھ الیہ دل میں جو چیز چھیائے ہوئے تقے وہ حضرت ذینب کی محبت تھی کہ آپ ساتھ الیہ کوان سے محبت ہوگئ تھی بلیکن بیروایت درست جیس این، چناخیہ حافظ ابن مجر رحمہ اللہ نے ان روایات کی بڑی مختی سے تر دیدکی ہے، اور انہیں نا قائل اعتبار قرار دیا ہے (۱)،

ذوجنكها (ممن ان سات بانكاح كرديا) كاتفيريس مفسرين كودوول بان:

ا۔ اس لکان کواللہ نفالی نے بیامیاز بخشا کہ خود ہی نکاح کردیا، نکاح کی معروف شرا کا اس میں نہیں یا گی میں اسے ا خوانی جن مہرادر کوا ہوں کے بغیری، بیآب من شاہیل کی خصوصیات میں سے ہے،

۲- اس کامطلب بینے کہ ہم نے اس تکاح کا تھم دے دیا، اب آب شرعی قواعد وضوابط اور شرا قط کے مطابق حضرت زینب سے لکاح کرلیں۔

مفسرین میں سے بعض نے بہا تفسیر کواور بعض نے دوسرے مطلب کورائے قرار دیا۔

اور حضرت زینب کا دوسری عورتوں کے سامنے بیفر مانا کہ تمہارا نکاح تو تمہارے والدین نے کیا، میرا نکاح خوداللہ تعالی فی آسان پر کیا، جیسا کدروایات میں آیا ہے، بیدوٹوں صورتوں میں صادق ہے، کہلی تغییر میں زیاد، واضح ہے، اور دوسری تغییر میں

<sup>(</sup>۱) فتح البازي ۲۷۲/۸ كتاب التفسير باب وتخفى في نفسك

ان کی بات کے منافی اور معارض نیں (۱)\_

عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَوْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتِمًا شِيئًا مِنَ الوَّخِي لَكُنَمَ هَذِهِ الآيَةَ {وَإِذْ تَقُولُ لِيَا مِنَ الوَّخِي لَكُنَمَ هَذِهِ الآيَةَ {وَإِذْ تَقُولُ لِيَّالَا مِنَا الْوَحْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْهِ عَلَيْهِ } [الأحزاب: 37] الآيَة

قال:ماكانليعيشله فيكم ولدذكرر

امام شیمی قرآن مجیدی آیت "ماکان مجمد ابااحد من رجالکم" کی تغییر می فرمات بیل که بی کریم مانته این تم مردول میں سے کی سے باپ بیس آپ آپ مانته این مصاحبزادول میں کوئی بالغیر بیس موا ، جھڑت قد مجرت آپ کے تین سے تھے تاہم ، طبیب آورطا ہر۔ بجین میں بی ان کی وقات ہوگی تھی ، اور مازید قبطیہ سے حضرت ابراہیم سے ، وہ شرخواری کے زیائے میں بی وقات یا گئی ، اور مازید قبطیہ کی چار بیٹیاں تھیں ڈینب، رقید ، ام کلوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی وقات کے بعد جھ ماہ تک حیات رہیں جبکہ ان کے علاوہ دیگر صاحبزادیاں آپ اللہ عنہا ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی وقات کے بعد جھ ماہ تک حیات رہیں جبکہ ان کے علاوہ دیگر صاحبزادیاں آپ مائتھ اللہ عنہاں ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہاں گئی میں بی وقات یا بعد جھ ماہ تک حیات رہیں جبکہ ان کے علاوہ دیگر صاحبزادیاں آپ

عَنْ أَمْ عُمَارَةً الأَنْصَارِيَةِ أَنْهَا آكَتِ النَّبِيّ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: مَا أَرَى كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا لِلرِّ جَالِ وَمَا أَرَى النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُوْمِينَ وَالْمُسُلِّمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ } النِّحزاب: 35] الإيّدَ

حصرت ام عمار وانصاری نبی کریم مانظیم کی خدمت بین حاضر ہو کی، اور عرض کیا: بین دیکھتی ہوں کہ سب چیزیں مردوں کے لئے بیں، اور بیس (قرآن مجید بین) کسی بین بین بین عورتوں کا ذکرتیس دیکھتی، اس پر بیآیت نازل ہوئی: "ان المسلمین و المسلمات"

## قرآن میں عموماً مردوں کوخطاب کیا گیاہے

قرآن جيدين مسلمانون كوجب بهي كوئى عمرديا كياياان كوكوئى خوشخرى دى كى بيتوعام طور سے خركالفظ بى استعال موا

<sup>(</sup>١) معارف القرآن ١٥٧/٤٤ ، تحفة الأحوذي ١٨٧٩

<sup>(</sup>ا) تحفة الاخوذي ١/٩ .

ہے، اگر چاس تم بن خواتین مجی بنمنا شامل ہیں، اس اسلوب سے بعض سی بیات مثلاً حضرت ام مجارہ ام سلمہ اسا ہ بنت عمیں اور
بعض دیگر سی بیات نے کہا کہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ مردوں سے بی خطاب کرتا ہے، عورتوں سے بین ایسا لگتا ہے کہ ہم
عورتوں بین کوئی خیر بی نہیں، اور ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عبادت بھی قبول نہ ہو، اس پر اللہ تعالی نے بیر آیت نازل فرمائی: "ان
المسلمین ۔ "، اس آیت میں خواتین کو الگ ذکر کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بال مقبولیت اور فضیلت کا مدار
المال صالحا ور اللہ جل شانہ کی اطاعت ہے، اس میں مردو مورت میں کوئی امتیاز اور فرق نہیں، میدان عمل دونوں کے لئے کیسال طور
پر کھلا ہے تا کہا ہے لئے آخرت کا ذخیر و بنا تعمیں (۱)۔

عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: لَمَّا نُوَلَتُ هَذِهِ الآيَّةُ فِي زُيْنَتِ بِئْتِ جَحْشٍ {فَلَمَّا قَصَى زُيْدُ مِنْهَا وَطَوَا زُوَجَنَاكُهَا} [الأحزاب: 37] قَالَ: فَكَانَتُ تَفْخَوْ عَلَى أَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: زُوَجَكُنَّ أَهْلَكُنَّ وَزَوَجَنِي اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَيْعِ سَمَاوُاتٍ.

حضرت الس قرمائة بين كرجب حضرت زينب بنت بحق كے بارے بين بيات نازل بوئى: "فليا قضى ذيد وطرات الس قرمائ راوى كم بين كر ميا تو بم نة آپ سے اس كا تكان كرديا) راوى كم بين كر محرات زينب دوسرى از دائ بر فخر كرية بوت كيا كر تا تعين كرتم اوكون كا تكان تو تميارے الل خاند نے كيا ہے ، جبك فيرا تكان الله جل شاند في كيا ہے ، جبك فيرا تكان الله جل شاند في ما تو ين آسان كا ويركيا ہے۔

ال عديث كي تشرق پهلے گذر چى ہے۔

عَنُ أَنْسٍ قَالَ: لَمَّا نُوَلَتُ هُلُوا لاَيْهُ {وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّمَنِدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسُ } [الأحزاب: 37] فِي شَانُ وَيَنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {أَنْسِلُكُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَاللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا الللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَالَةُ

حضرت انس فرمات بین که بیآیت: "و تحفی فی نفسک \_"زینب بنت بخش کے بارے میں نازل ہوئی، (ان کے معرت انس فرمات بیل کہ بیآیت اور آپ مان میں اور آپ مان میں اور آپ میں میں اور آپ میں میں اور آپ میں میں میں اور آپ میں میں میں اور آپ میں میں میں دور اللہ سے ڈرو۔

اس مدیث کی تشری میم بہلے گذر چی ہے۔

عَنْ أُمْ هَانِي بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَتْ: خَطَبَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَذُرْتُ إِلَيْهِ فَعَذَرْنِي، ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَذُرْتُ إِلَيْهِ فَعَذَرْنِي، ثُمَّ اللهُ عَلَيْك مَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْك أَزُوا جَك اللهَ عَلَيْك أَخُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَّتُ يَمِينَك مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْك

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ١/٩٥٨معازف القرآن ١٣٣٧٤

<sup>(</sup>۲) صحیح بخاری ۲۸ کتاب التفسیر باب و تخفی فی نفسک

وَبِتَاتِ عَمِّكُ وَبِنَاتِ عَمَّابِكُ وَبَنَاتِ عَالِكُ وَبَنَاتِ عَالَا يَعَالَى الْمَابِي عَاجُونَ مَعَكُ وَاعْرَ الْمُعْقَاءِ.

وَمَرَتَامُ بِالْمَا بِعَنَى الْعَلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ال

المؤونين [الأحواب: 50] وَحَوَّمَ مَاسِوَى ذَلِكُ وَنَ أَصْنَافِ النِسَاءِ.
حدرت عيدالله بن عياس فرمات بل كرني كريم ما اللي المرسم كاورت ت الحاح كرف عن كيا كيا مُرصر ف
ان مؤس خواجن سي جنبول نے مكہ سے مديد كی طرف بحرت كى بو (ان سے ثعال جائز قرار ديا كيا) الله تعالی فرمات بين: "لا يحل لک النساء من بعد ..." (اس كے بحراب كے لئے ورش طال نيس، اور ندى يہ ورست ہے كہ آپ ان كی جگہ دو مريال بيويال كريس اگر چان كاحت آپ اواچامعلوم بوكر جوآپ كي مملوكه بائدى ورست ہے كہ آپ ان كی جگہ دو مريال بيويال كريس اگر چان كاحت آپ اواج عامعلوم بوكر جوآپ كي مملوكه بائدى بو ) اورانشونا في نے ايمان والى جوان مورش طال كيس اوروه ايمان والى مورت كوآپ كي مورت كوآپ ير الله تعالى نے حال قرار ديا ہے، كيمان من عياس كے بيات براحي و من يكفر بالايمان ..." (اور عورت كوآپ پر الله تعالى نے حرام قرار ديا ہے، كيمان عياس نے يہ تيت براحى: "و من يكفر بالايمان ..." (اور جوش ايمان لائے في اواد سي ہے) اور جوش ايمان لائے في اواد سي ان آخلنا لک ..." (اے ني جم نے آپ كے لئے وہ بيويال حال كردى ہيں جن كرم برايا وہ وگيا اور آخرت ميں وہ وہ بيويال حال كردى ہيں جن كرم برايا وہ وگيا اور آخرت ميں وہ وہ بيويال حال كردى ہيں جن كرم برايا وہ وہ بيان عالى كردى ہيں جن كرم مرايا: "يا يها النبي إذا أحلنا لک ..." (اے ني جم نے آپ كے لئے وہ بيويال حال كردى ہيں جن كرم مرايا: "يا يها النبي إذا أن أحلنا لک ..." (اے ني جم نے آپ كے لئے وہ بيويال حال كردى ہيں جن كرم مرايا: "يا يها النبي إذا أن أحلنا لک ..." (اے ني جم نے آپ كے لئے وہ بيويال حال كردى ہيں جن كرم مرايا: "يا يها النبي إذا أن الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله علی الله ع

آپ ادا کر بھے ہیں، نیز وہ مورتیں بھی جوآپ کی ملکیت میں (باندی کے طور پر) ہیں، جنہیں اللہ تعالی نے آپ کو فنیست میں دلوا یا ہے، اور آپ کی وہ بھیا کی بیٹیاں اور بھو بھی کی بیٹیاں، اور ماموں کی بیٹیاں اور خالا کال کی بیٹیاں بھی طلل ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ جرت کی ہے، نیز وہ مؤمنہ مورت بھی جس نے آپ کو بیٹی موش کے نی طلل ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ خصوص ہیں، دو سرے کے بیر دکر دیا بھر طبکہ بیٹی براس سے نکاح کرنا چاہیں، بیسب (احکام) آپ مان ایک تی ساتھ خصوص ہیں، دو سرے مؤمنوں کے لئے بین، اور اس کے علاوہ مورتوں کی تمام اقسام آپ پرحم ام کردیں)۔

عَنْ عَائِشَةُ قَالَتْ مَا مَا مَا حَرْضُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحِلُّ لَهُ الْيُسَاءُ

حضرت عائشرض الله عنيا فرماتی بين كه آپ مال اللياني كى وفات نيس موتى يهان تك كه آپ مال اللي الم كام الله عنام عورتون كوملال كرديا ميا-

مشکل الفاظ کے معنی استدرت الید: میں نے آپ ملائل کی سامنے عذر پیش کیا۔ فعد دنی: چنائی آپ نے میرے عذر کو تیول کیا محدد نی: چنائی آپ نے میرے عذر کو تیول کیا ، مجھے معذور قرار دیا۔ افاءاللہ: اللہ نے عطا کیا۔ طلقاء: طلیق کی جمع ہے، وہ لوگ چینوں نے فتح میک موقع پر اسلام تبول کیا اور آئیس نی کریم سالٹا کی جمع نے دوجوان مورتیں۔
تبول کیا اور آئیس نی کریم سالٹا کی جم اور دیا ، اور ان سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا۔ فتیات: فتاة کی جمع ہے ، نوجوان مورتیں۔

# نى كريم من المالية كل بعض خصوصيات

امام ترمدن رحمداللد في جوروايات ذكرى بن وان من مركورتر آنى آيات من بى كريم من التيليم كالعض محصوصيات كوذكر

کیا گیاہے جن کی تفصیل ہے ہے۔

ا۔ عام مسلمانوں کے لئے چارسے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نیس الیکن ٹی کریم سائن الیک کوچارسے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نیس الیکن ٹی کریم سائن الیک کے چارسے زیادہ انداح موجود کی اجازت تھی، چنانچہاس آیت: ''انا اجلانا لک ۔'' کے نزول کے دفت آپ کے عقد نکاح میں چارسے زیادہ انداز کا موجود تھیں، اور حضرت ریحانہ دفتی اللہ عنہا اور حضرت ماریہ قبطیہ دفسی اللہ عنہا بطور اونڈی کے آپ کے پاس دیں۔

ا۔ عام مسلمانوں کے لئے باپ اور ماں کے فائدان کی جورٹیں بغیر کی قدر کے حلال ہوتی ہیں، ان سے نکاح کیا جاسکتا ہے، خواہ انہوں نے بجرت کی ہو یانہ کی ہوگر ٹی کریم ماٹھ الیا ہے لئے فائدان کی صرف وہ جورٹیں حلال ہیں جوموم من بھی ہوں اور انہوں نے مکہ کر مہسے مدینہ منورہ کی طرف بجرت بھی کی ہو، قرآن کی آیت میں "التی ھاجو ن معک" صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ ذہمین میں رہ کہ ساتھ بجرت کی ہو بلکہ مطلب ہے۔ لیکن یہ ذہمین میں رہ کے ساتھ انہا ہے کہ ماتھ ہی کی ہویا آپ کے بعد، "

اس ہے معلوم ہوا کہ خاندان کی عورتوں میں ہے جس کسی نے کسی وجہ ہے جبرت نہیں کی تواہے آپ کے لئے حلال نہیں قرار دیا گیا، جیسا کہ ترفدی کی فرکورہ روایت میں حضرت علی کی بہن حضرت ام بانی فرماتی میں کہ مجھے ہے آپ سان خالیہ کا نکاح اس

کے حلال میں تعاکد میں نے مکہ سے جرت نہیں کی تھی اور میرا شارطلقا و میں تھا، یعنی جنہوں نے لئے مکہ کے دن اسلام تبول کیا اور رسول الله من فاليليم في أنين آزاد كرديا تمام وقل كيا اور شائيل غلام بنايا

ال عام مسلمانوں کے لئے کسی عورت ہے مہر کے بغیر تکاح کرنا جائز نہیں ہے، گرآپ مان اللہ کے لئے جائز قرار دیا مماک اگركونى غورت خودے مي پيشكش كرے كدوه آپ سے مبر كے بغير تكال كرنا جا اس سے اور آپ بھى ال سے تكان كرنا جا بال آواليا كر سكتے بيل آپ الفالييم في ملى طور يراس اجازت سے فائده الله يائيس ؟اس من مفسرين كا اعتلاف ہے،حضرت عبدالله بن عباس اورما بدفروات میں کدائی کوئی بدی آپ کی میں تھی جبر بعض حطرات کے دویک آپ ما الی ایس ایس الی از واج مجی تھیں جنہوں نے اپٹے قس کو حضور کے لئے میر کردیا تھا ، علی بر حسین ، ضحاک اور مقاتل کے زویک وہ ام شریک بنت جا بر تھیں ، اور عروہ بن زبیرفر ماتے بین کروہ قبیلہ بی سلیم کی خولہ بنت حکیم تھیں۔

نی كريم من التي الله كے التے صرف مؤمد عورت سے نكاح كرنا جائز قرار ديا كميا تعاجب عام سلمانوں كے ليے جس طرح مسلمان عورت سے نکاح جائز ہے ایسے ہی ان کے لئے اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسانی عورت سے مجمی نکاح کرنا جائز ہے (۱)۔ "لا يحل لك النساء من بعدو لا ان تبدل بهن من ازواج "يعن ال كيعداب ك لي وومرى ورتول ے تکاخ حلال میں ، اور نیکی خلال میں کہ موجود واڑ واج میں سے کی کوظلاق دے کراس کے بدلے میں ووسری لے آئیں۔ اس آیت میں لفظ دمن بعد "سے کیام راد ہے؟ اس کی ورتفسیریں منقول ہیں:

جعرت انس مجاہداور مقاتل وغیرہ سے منقول ہے کمن بعد کے معنی بیاں کہ آپ کا نکاح موجودہ ازواج کے علاوہ کسی ادر عورت سے جائز میں ، وجداس کی بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ازواج مطہرات کوجب آیت ۲۹،۲۸ میں بیاختیار دیا تھا کہ وہ جاہیں تو أخرت كاراستداختياركرين يعنى حضور سالفي الينم ك تكاح من ربيل يا دنيا كواختياركرلين ان كے جواب ميل تمام از واج مطهرات نے ونیا کی زیب وزینت کے بچائے آخرت کواور ٹی کریم من تاریخ کے ساتھ رہنے کواختیار کیا تھا، اس کے انعام کے طور پراللہ تعالی نے اس آیت میں نی کریم ساتھ الیے کوکسی اور عورت سے نکاح کرنے سے بھی منع فرما دیا، اور موجودہ از واج میں سے کسی کوطلاق وے کران کی جگہ کسی اور سے نکاح کرنا بھی منوع قرار دیا۔

ليكن پيراللدنعالى في اس يا بندى كومنسوخ كرد يا تفاء اورآپ كى موجوده از داج كے علاوه كى اور سے تكاح كرنے كوآپ کے لئے خلال کر دیا گیا کیکن عملی طور پر آپ سا تالیا ہے اجازت کے بعد سی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔اس کی تائید حضرت عائشہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جے امام ترندی نے ذکر کیا کہ وفات سے پہلے آپ کودیگر خواتین سے بھی نکاح کرنے کی اجازت دے دی تی تی ا

بعض مفسرین اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں کہ "لا یحل لک النساء من بعد…" بیآ یت منسوخ ہے اور "یا یہ

<sup>(</sup>۱) روحاللعاني,معازفالقرآن١٨٨/٤

لہذا آیت کے اس جملہ 'من بعد' کا مطلب سے کہ کورتوں کی جتی تشمیں آپ کے لئے حلال کر دی گئیں ہیں ،صرف اثبی میں سے آپ کا نکاح ہوسکتا ہے، حام کورتوں میں توسلمان ہونا شرط ہے اور خاندان کی مورتوں میں مسلمان ہونے کے ساتھ اس کا مہاجرہ ہونا بعنی مدینہ کی طرف اس کا جمرت کرنا بھی شرط ہے، جن میں دوشرطیں موجود شہول ان سے آپ کا نکاح جلال میں۔

اس تغییر کے مطابق یہ جملہ کوئی نیا تھم نہیں بلکہ پہلے ہی تھم کی تاکیدادر دضاحت ہے، جوشر دع آیت میں بیان ہواہے، ادراس آیت کی دجہ سے نو کے بعد کی ادر عورت سے نکاح حرام نہیں کیا گیا بلکہ ہاتی عورتوں سے حرید نکاح فرکورہ شرا تط کے مطابق آپ مان طابیج کے اختیار میں رہا۔

مم قال:" ومن يكفر بالايمان..."

حضرت عبداللہ بن عباس نے بظاہر ہے آیت اس مقام پراس استدلال میں ذکر کی ہے کہ ٹی کریم میں ایک پر اسلام کے علاوہ دوسرے ندہب والی خواتین حرام قرار دی گئی تھیں، کیونکہ جو مخض کا فرہوتو اس کے تمام اعمال را پڑگاں جاتے ہیں، اس کے کی عمل کا کوئی احتیار ٹیس ہوتاء اس لیے ٹی کے لئے اس قسم کی خواتین سے تکارت کرنے کومنوع قرار دیا گیا (۱)۔

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى بَابَ امْرَ أَهْ عَزَسَ بِهَا فَإِذَا عِنْدَهَا قَوْمَ فَانْطَلَقَ فَقَصْى حَاجَتَهُ فَرَجَعَ وَقَدْ خَوجُوا قَالَ: فَلَا تَعْمُولُ لَيَنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَيَنْ إِلَنَ فِي هَذَا فَدَخُلُ وَأَرْخَى بَنِي وَهَنَهُ النَّهِ وَلَا لَيَنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَيَنْ إِلَنَ فِي هَذَا فَيَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل اللّهُ عَلَى اللّهُ

حضرت انس بن ما لک فرماتے میں کہ نی کریم مان اللہ اپنے اپنی ہو یوں میں ہے کسی ایک ( ایشی حضرت زینب ) کے

<sup>(</sup>۱) تفسیراین کنیر (۱/۰۰۷)

القرآن، ١٩٣٧ع، معارف القرآن، ١٩٣٧ع؟

المحيح بخارى كتاب النكاح باب الوليمة ولوبشاة ، صحيح مسلم ، كتاب النكاح باب زواج زينب بنت بحدث و

ساتھ سہا ک رات گذاری، اور جھے بیجا کہ یں اوگوں کو ولیمہ کے کھائے کے لئے بلاؤاں، جب وہ کھا بچے اور بیلے کے ورسول انشر ما انظار اٹھ کر حضرت عائشہ کے گری کم رف چلنے گئے، آپ نے دیکھا کہ دوآ دی بیٹے ہوئے ہیں، تو آپ اوٹ آپ ہوگا: "یا یہا الذین آپ والی لوٹ آپ ، پھر وہ دونوں آدی بھی اٹھ کر چلے گئے، اس موقع پریآ بت نازل ہوگی: "یا یہا الذین امنو الا تدخلو ابیو ت الذین ۔" (اے ایمان والوائی کے قمروں میں (بلااجازت) داخل شہوالا یہ کہ مہیں کھائے پرآنے کی اجازت دے دی جائے، وہ بھی اس طرح کے تم اس کھائے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹے رہو ) اور حدیث میں ایک تصدید۔

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِلُهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَى بَابَ الْمَرَأَةِ عَوَّسَ بِهَا فَإِذَا عِنْدَهَا قَوْمَ فَانْطَلَقَ فَقَصَى حَاجَتَهُ فَرَجَعَ وَقَلْ حَرَجُوا قَالَ: فَانْطَلَقَ فَقَصَى حَاجَتَهُ فَرَجَعَ وَقَلْ حَرَجُوا قَالَ: فَانْطَلَقَ فَقَصَى حَاجَتَهُ فَرَجَعَ وَقَلْ حَرَجُوا قَالَ: فَلَا كُومُ فَانْطَلَقَ فَقَطَى حَاجَتَهُ فَرَجَعَ وَقَلْ حَرَجُوا قَالَ: فَلَا كُومُ فَانْطَلَقَ فَقَالَ: لَيْنَ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَيَنْزِلَنَ فِي هَذَا فَلَا ثَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَيْنَا فِي هَذَا اللَّهُ مَا يَعْمَا لَيْنُولُ لَيْنَا لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَقُ مَا لَكُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ میں آیک مرتبہ ہی کریم ماہلاً ہے ساتھ تھا، آپ ساتھ ہی اس بوی کے دروازے پرتشریف لے گئے جس کے ساتھ آپ نے شب زقاف منائی تھی، آپ ساتھ ہے ان کے پاس کھے لوگ ان کے پاس کھے لوگ کو پایا تو آپ والیس چلے گئے، اپنا کوئی کام کیا اور کے دے پھر والیس تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ انجی تک موجود ہیں، اپنی کوئی ضرورت ہوری کی چروالیس تشریف لائے تو وہ لوگ جا تھے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر کی کریم ساتھ ہی کریم ساتھ ہی کہ وہ کہ اور اپنے ورمیان آیک پردہ لاکا دیا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے ابو طلح سے اس کا ذکر کہا تو وہ فرمائے گئے کہ اگر ایسا ہی ہو جیساتم کہ دے ، وتو ضروراس بارے میں کوئی تھم بازل ہوگا، حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر پردے ، وتو ضروراس بارے میں کوئی تھم بازل ہوگا، حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر پردے کے کہ اگر ایسا ہی ہے جیساتم کہ دیے ، وتو ضروراس بارے میں کوئی تھم بازل ہوگا، حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر پردے کے متعلق آیت نازل ہوگا۔

عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: تَزَوَّ جَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا حَلَى بِأَهْلِهِ قَالَ: فَصَنَعَتْ أَنِي أَمُ سَلَيْهِ حَيْمَا فَجَعَلْتُهُ فِي تَوْرِ فَقَالَتْ: يَا أَنَسُ اذْهَبِ بِهَذَا لِلْى وَسُولِ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ لَهُ: بَعَثَ بِهِ لَلْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ لَهُ: بَعَثَ بِهِ لَى وَسُولِ اللهِ مَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّ أَتِي تَقُرِ ثُكُ السَّلَامَ وَتَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَا قَلِيلُ يَارَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّ أَتِي تَقُرِ ثُكُ السَّلَامَ وَتَقُولُ: إِنَّ هَذَا مِنَا لَكَ قَلِيلٌ فَقَالَ: طَعَهُم ثُمَ قَالَ: مَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّ أَتِي تَقُر ثُكُ السَّلَامَ وَتَقُولُ: إِنَّ هَذَا مِنَا لَكَ قَلِيلٌ فَقُالُ: طَعَهُم ثُمَ قَالَ: فَدَعُونُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَنْ لَقِيتَ مُ فَسَمَّى رِجَالًا مِقَالَ: فَدَعُونُ مَنْ سَعَى وَمَنْ لَقِيتُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَتَعُولُ: إِنَّ هَذَا لِي وَسُولُ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَا لَقِيتُ مُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَا لَقِيتَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه الله عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّه عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّه عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

حَتَى آكُلُوا كُلَّهُمْ قَالَ: فَقَالَ لِي: يَا آلَسُ ارْفَعْ قَالَ: فَرَفَعْتُ فَمَا آذُرِي حِينَ وَضَعْتُ كَانَ آكُنْ أَمْ حِينَ وَضَعْتُ كَانَ آكُنْ أَمْ حِينَ وَضَعْتُ كَانَ آكُنْ أَمْ حِينَ وَضَعْتُ كَانَ آكُنُوا الْفَصَلِّى اللهَ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِسَائِهِ فَهُ وَكَلُوا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى السَعْفَ مَ عَلَى السَعْفَلَ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى السَعْفَ وَسَلَمَ عَلَى السَعْفَلَ وَسَلَمَ عَلَى السَعْفَلَ عَلَى السَعْفَ وَسَلَمَ عَلَى السَعْفَلَ عَلَى السَعْفَ عَلَى السَعْفَلَ عَلَى السَعْفَلُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى السَعْفَلُ عَلَى السَعْفَلُ عَلَى السَعْفَلُ عَلَى السَعْفَلُوا عَلَى السَعْفَلُوا عَلَى السَعْفَلُولُولُ الْمَاعِمُ عَلَى السَعْفَلُولُولُ السَعْفَلُولُولُ السَعْفَلُولُولُ السَعْفَلُولُولُ السَعْفَلُولُولُ السَعْفَلُولُولُ السَعْفَلُولُولُ السَعْفَلُولُولُ السَعْمَ عَلَى السَعْفَا عَلَى السَعْمَ عَلَى السَعْمَ عَلَى السَعْفَا عَلَى السَعْفَا عَلَى السَعْمَ عَلَ

جسرت الس بن ما لک فرماتے ہیں کہ بی کریم مان اللہ ہے تکاری کیا اورائے گر والوں کے پاس (لیعی حضرت ذین بست جش کے پاس) تشریف لے گئے ، اس کہ ہیں کہ میری ای ام بلیم نے میس (وہ کھانا بو کھجور، بنیر یا ستواور گئی ملاکر بنایا جا تاہ ہے ) بنایا ، اورائ کو ایک برتن بین ڈالا اور کہا کہ: اے الس اے حضور مان اللہ کہ یاس لے جا داور آپ کو سلام دے رہی ہیں ، اور عرض کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ: بین ہماری طرف سے آپ کے لئے بہت تھوڑ اسا کھانا ہے ، انس فرماتے ہیں کہ میں اسے لے کرحضور مان اللہ: بین ہماری مان جس ماخر ہوا ہوں کی خدمت ہیں حاضر بھوا ، ہیں گئی ہمیری ای آپ کو سلام دے رہی ہیں اور کہ رہی ہیں کہ بین ہماری مان اللہ کے لئے بہت تھوڑ اسا کھانا ہے ، انس فرماتے ہیں اور کہ رہی ہیں کہ بین ہماری طرف سے آپ کے لئے بلا کا اور ہرا ساتھ اللہ کو مورد ، پھر فرما یا : تم جا و ، اور میری طرف سے اللہ مان کہ ایک کے بلاک میں دعوت دوجس سے تم ملو، چنا نچہ آپ مان مان کے بار کا کو اس کے نام لئے ،

حضرت الس فرمائے ہیں کدمیں نے ال تمام لوگول کودعوت طعام دی جن کے آپ ملافظ ایم نے اس لئے متصادر جن سے میں ملافظاء

رادی کہتے ہیں کہ میں نے انس سے پوچھا کہتمہاری تعداد کتی تھی؟ حضرت انس نے فرما یا کہ وہ تین سو کے قریب ہوں گے، حضرت انس فرماتے ہیں: استے میں وہ تمام لوگ کے، حضرت انس فرماتے ہیں: استے میں وہ تمام لوگ بھی وافل ہو گئے، یہاں تک کہ چیوتر ہ اور کمرہ بھر گیا، پھر بی کریم مان تا انہیں تھم دیا کہ دس دس آ دمیوں کا حلقہ بنالیں، اور ہر محتق اس جگہ سے کھائے جو (برتن کا کنارہ) اس کے سامنے ہو، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان تمام بنالیں، اور ہر محتق اس جگہ سے کھائے جو (برتن کا کنارہ) اس کے سامنے ہو، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان تمام

حفرات نے کھا یا بہال تک کہ وہ سراب ہو گئے۔

کیتے ہیں کہ پھرایک جماعت بھل کی اور دوسری جماعت آگئ، یہاں تک کدان تمام نے کھا لیا، کہتے ہیں کہ پھرآپ ما الفائیل نے مجھ سے فرما یا کہ اسے انس : اس (برتن) کوا فعالو، کہتے ہیں کہ بیس نے اسے افعالیا، بیس فیمیں جا تا کہ جس وقت میں نے اسے افعالیا، میں فیمیں جا تا کہ جس اوقت میں نے اسے افعالیا، داوی کہتے ہیں کہ پھران لوگوں کے گئی گروپ حضور ما فوائیل کے گھر بیں بیٹے کر با تیس کرتے رہے، نی کریم ما فوائیل جبی وہاں تشریف فرما تھے، اور آپ کی بیوی بھی و بیار کی طرف اپنے چرے کا رخ کر کے بیٹی ہوئی تیس، چنانچہ یہ بیٹے ہوئے اوگ نی کریم ما فوائیل کی رہے اور آپ کی بیٹی ہوئی تھی ہوئے اور ایس کے آپ ما فوائیل تشریف ما کہ کہ اور ایس کو ایس کے اور ایس کرتے ہوں اللہ ما فوائیل کو واپس آ سے مان کھی اور ایس درواز سے کی طرف بڑھے ور یکھا تو بھو گئے کہ وہ آپ مان فوائیل کے آپ مان فوائیس آ سے اور سارے کے مادر کی طرف بڑھے اور سارے کے مادر کے کا دو آپ مان فوائیل گئے، اور سارے کے مادر کو کل گئے،

پھررسول اللہ سائٹیلیٹے تشریف لائے ہمان تک کہ پروہ لڑکا یا اورا ندر داخل ہو گئے، جبدیں جرے بیل بیٹیا ہوا تھا،

مقور کی دیر گذری تھی کہ آپ ساٹٹیلیٹے میرے پاس تشریف لائے اور بیا آیات نازل کی گئیں، اور پھررسول اللہ ساٹٹیلیٹے

نے باہر جاکرلوگوں کو بیا یات سنا میں: '' یا انعا الذین امنوا لا خطوا بوت الذی ہے'' (اے ایمان والوائی کے گھروں

میں (بلا اجازت) واقل نہ ہوالا یہ کہ بہیں کھانے پرآنے کی اجازت دے دی جائے وہ بھی اس طرح کرتم اس کھانے

میں ابلا اجازت کی واقل نہ ہوالا یہ کہ بہیں جب جہیں دعوت دی جائے تو واقل ہوجائے، پھر جب کھانا کھا چکوتو این اپنی اپنی اور اللہ تھی بہی لگا کرنہ بیٹھور مقیقت ہے ہے کہ اس بات ہے کہ اکو کلیف آپٹی ہے، اور وہ تم سے ( کہتے ہوئے)

میں اور اللہ تی بات میں کی سے ٹیٹی شرباتا، اور جب تہمیں ٹی کی ہویوں سے بھی ما گنا ہوتو پردے کے بیچے

سے ماگو، بیطر یقہ تنہا رے دلوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی زیادہ پا کیڑوں کے بور ان کی دولوں کے بھی تکاری کروں ہے بھی گان بات ہے۔

اللہ کے زویک بردی سیکن بات ہے۔

اللہ کے زویک بردی سیکن بات ہے۔

جعد کہتے ہیں کہ حضرت انس نے فرمایا کہ آیات حجاب سب سے پہلے جھے پیچیں، اور از واج مطہرات ای ون سے روہ کرنے لگیں (۱)۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: \_بنی بامر اف:آپ مان الی بالی بوی حضرت زینب بنت بحش کے ساتھ شب زفاف گذاری ،نہا یہ میں ہے کہ دلہن کے لئے گھر میں ایک مخصوص جگہ بنائی جاتی ہے جہاں وہ اس گھر میں پہلی مرتبہ داخل ہوتی ہے ،اس لئے اس موقع پر

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، کتاب النکاح باب زواج زینب بنت جحش، سنن نسائی، کتاب النکاح، باب الهدیملن عرس

#### دغوت وليمه

 خاص طور پرد کرفر ما یا ہے، لیکن ان آیوں میں جواحکام فرکوروں دو تمام سلمانوں کے لئے ہیں (۱)۔

# معاشرت کے چندوا تعات

ند کوره آیات اورا مادیث سے معاشرت کے چند آداب ٹایت ہوئے الل جن کی تعمیل میں ہے:

بغيرا جازت كي كي محرص جانا جارتيس.

ا۔ اگر کی نے کھانے کی دورت کی ہے والیا کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا جائز میں ہے جس سے میز بان کو تکلیف ہو چنا نچ کھانے کے وقت سے بہت پہلے جا میشنا یا کھانے کے بعدد پرتک اس طرح بیٹے دہنا، جس سے میز بان کی آزادی میں فالی آئے، ساسلا کی تہذیب اور معاشرت کے بالکل خلاف ہے۔

ا- وعوست وليمديل چند محسوس بندول كوبلانا ترندى كى فركور وروايت سيمسبون بوتامعلوم بوتا ب

ا۔ ولیمدے پروگرام میں اگر کوئی پڑوی ، رشتہ دار یا کوئی دوست کھاٹا وغیرہ جمیع تو بیمسنون ہے، جیسا کہ صغرت انس کی

والدومخرمدام ليم فيصيس كمانا تياركر كآب الفائية كاخدمت بس مجوايا تعاب

- معركابرتن استعال كرنا جائز ي-

# أيك تعارض اوراس كاحل

یمان ایک اشکال ہوتا ہے کہ ترفری کی فرکورہ روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زینب بنت بحش رضی اللہ عنها کے ولیمہ میں انجیان ایک اشکال ہوتا ہے کہ توفری کی برکت ہے ولیمہ میں انجیان کی فدمت میں بھیجا تھا، اوروہ آپ کی برکت ہے مسب کے لئے کائی ہو گیا ملک میں اللہ علیہ کے بعد بھی وہ جول کا تول باتی رہا، جبکہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے جس میں بیم ایک میں ایک میں ایک میں اور وہوت میں میں بیم مراحت ہے کہ حضرت زینب بنت بحش رضی اللہ عنها کے ولیمہ میں آپ میں انجیان کے ایک بحری وزی کی اور وہوت میں مراحت ہے کہ حضرت زینب بنت بحش رضی اللہ عنها کے ولیمہ میں آپ میں انجاز میں ایک بحری وزی کی تھی اور وہوت میں مرکز کوشت اور رو آپ کھلائی، بظاہران دونوں روایات میں اتخارض ہے۔

مافظ این جحرر حمد الله نے ان دونوں روایات میں بول تطبیق دی ہے کہ ٹی کریم سائن کی نے دیے لئے بری می ذیح فرمائی تی دائل می دونوں کے اس موقع پر حصرت اس لیم نے بھی کچر میں بجوادیا، وہ بھی آپ سائن کی ایک ان اور ان ان ان ان کی موقع پر حصرت اس لیم نے بھی کچر میں بجوادیا، وہ بھی آپ سائن کی ایک ان اور کھی اور ان میں اضاف ہو کیا تھا ہ اس کے دونوں باتوں میں کوئی تعارض میں (۲)۔

عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحْمِرِ، أَنَّ مُحَمَّدُ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيّ، هُوَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَانَ أُرِيّ

<sup>(</sup>۱) تحقة الاحوذي ٥٩٨٨

<sup>(</sup>ا) فتحالباري ٢١٩ ٢١ ، كتاب التفسير باب لاتدخلو ابيوت النبي

التِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ٱلْحَبَرَةُ عَنْ أَبِي مِسْبِغُودٍ الإِنْصَارِيِّ ؛ أَلَهُ قَالَ : أَثَاثَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَمْ فَي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عْبَادَةً فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أُمْرُنَا اللَّهُ أَنْ لُصَيِّلِي عَلَيْك فَكَيْف نُصَلِّي عَلَيْك؟ قَالَ: . فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيهِ وَسُلَّمَ حَتَّى ثَمَّتُنِنَا أَلَّهُ لَمْ يَسُأَلُهُ ، فُمّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمِّدا وَعَلَى آلِ مُحَمَّد كَمَا صَلَّيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ، وَبَالْ كُعَلَّى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُجَمَّدٍ كُمَّا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ،

ي روالسَلام كَمَا قَدْ عُلِّمْهُمْ (١).

المجتم النوع برالله محترب بروايت ب كدم بن عبدالله بن زيدانساري ووعبدالله بن زيد جنهين خواب من تماز كاافان وكفائي مي من فيهم كويتايا كم معترت الومسعود السارى قرمات بي كريم ما الايم مارك يال تشريف لاك جَبَدتِم سعد بن عباده كي ميل مين بيشے بوتے سے، بشير بن سعد نے آپ مال الله الله عالى الله تعالى في ميل عم ر دیاہے کا ہم آپ پردرود میجا کریں ، آپ پردرود میجیں؟ آپ مان اللہ خامول رہے ، یہاں تک کہ ہم ہے موجة كك كركاش ال في بيسوال آب ب نه إلى جما مويا ( يعنى م في يرجما كرياند آب ما الطالية كوسوال كرمابرا رمحسوس مواع، اليديس سوال ندكرنا عي الحيما تها) بحرآب من التي يم قرمايا: تم يول كها كروز"اللهم صلى على محمد انک حمید مجید اورسلام (میمیخ کاطریقه) ای طرح مجس طرح تم (التمات میس) جان میکی مو (یافره یا تهمین سکھایا جاچکاہے)۔

# خضور مال فالمرير صلاة وسلام بمحيك

و قرآن جيد كي آيت مين مسلمانون كويد كم ويا كما ب كدتم الهي في برصلاة وسلام بيجا كروه عالى ت يوجها يارسول الله ميں مال كرنے كا طرفة تو بتاديا كيا ہے جو بم نماز كالتحيات من يزمعة بين ال ميں سلام ہے، درود كن طرح بيجا كريں؟ آپ الطال مورى ديرخاموش رب محابد في محاكم الديم في موقع سوال كردياجس سا پوتكيف موكى ب كاش بم سوال بي تركز في تواجها تما كراب و تكليف من يجين اليكن جراب من اليها من فرمايا كم يول كها كرد: "اللهم صل على محمدو على ألم خمار

بهتريب كرصلاة وسلام كي لت وي الفاظ استعال ك جاكس جوني كريم مالطيليم مد منقول بين، ورد كي محى الي عبادت ميدملاة وسلام الكريم كالعيل موجاتى بوج بين صلاة وسلام كالفاظ مول يول است ورود مين كالواب محى حاصل مو

<sup>(</sup>١) . موطاللامام مالك كتاب قصر الصلاة من السفر باب: ماجاء من الصلاة على النبي الله محيح مسلم: كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي على

جاتاہے(۱)۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِي صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ هُو سَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ رَجُلًا حَبِيًا سَتِيرًا مَا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَى ءَاسْتِحْياءَ عِنْهُ فَاذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بِنِي إِسْرَائِيلُ فَقَالُوا ؛ مَا يَسْتَيْرُ هَذَا التّسَتُّرُ إِلّا مِنْ عَبِي بِجِلْدِهِ إِمّا مَنْ مُوسَى غَيلاَيُو مَا وَخَدَهُ فَو صَعَ فِيابَهُ لَرَقُ أَذُرَةُ وَإِمّا اللّهَ عَزَ وَجَلَّ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّ ثَهُ مِقَاقُولُ مِ وَإِمّا أَقَدُم وَإِنَّ اللّهَ عَزَ وَجَلَّ أَرَادَ أَنْ يُبَرّ ثَهُ مِقَاقُولُ مَا وَخَدَهُ فَو صَعَى عَمَاهُ فَطَلَب عَلَى حَجَرٍ ثُمّ اغْتَسَلَ فَلَقَا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى لِيَابِهِ لِيَا خُدَهَا وَإِنَّ الحَجَرَ عَدَا بِعَوْبِهِ فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ فَطَلَب عَلَى حَجَرٍ ثُمْ اعْتَسَلَ فَلَقَا فَرَغَ أَقْبِلَ إِلَى لِيَا لِي مَلْا فِن بني إسرائيل فَرَأَوْهُ عَزِيَالاً أَحْسَنَ المَحْجَرِ فَجَعَلَ يَقُولُ : ثُولِي حَجَرُ ثُولِي حَجَرُ مَتَى التّهَى إِلَى مَلَا فِن بني إسرائيل فَرَأَوْهُ عَزِيَالاً أَحْسَنَ النّهَى إِلَى مَلَا فِن بني إسرائيل فَرَأَوْهُ عَزِيَالا أَحْسَنَ النّهَ وَسَلَم عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا الْحَجَرِ فَا مُوسَى فَرَقُ لُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَيَعْلَ الْمُوسَى فَرَقُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ والْمُؤْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

هطرت الوہريرة من دوايت ہے كہ في كريم مان الي الله عن المرائل بهت حياداراور پرده بي سقي الن كئيرم كى وجه سان كے بدن كاكو كى حصد دكھائى شدديتاء انہيں بى امرائيل كے بچولوگوں نے تعليف بين پائى وہ كئير كي المرائيل كے بچولوگوں نے تعليف بين پائى وہ كئير كي الى الله كي بيارى ہے ، يا اور كى بيارى ہے ، يا ان كے جھيے كو لے ہوئي بين ، يا اور كوئى آفت ہے ، اللہ نے چانا كروہ حضرت موكى كواس جيب ہي كرد يہ جودہ كتے بين ، چان پوصفرت موكى ايك مرتبه اكيل شال كے لئے بكر كور الله تاك كے بقر كى طرف آكے ليكن بقر ان كي برائي مرتبه اكيل شال كے لئے بكر الله كا الله كا الله كور بين الله كا الله كور بين الله كا الله كا الله كا الله كا الله كا الله كا الله كور بين الله كا الله كور بين بين كور بين بي

مشكل الفاظ كمعنى: \_ حييا: حيادار، شرم وحياوالي ستيوا: پرده مين ريخ والي، پرده پوش بورس: أيك بارى ب

<sup>(</sup>ا) معارف القرآن ٢٢٣/٤

ا صحیح بخاری، کتاب احادیث الأنبیاء

جس سے بدن پرسفیدداغ پڑجائے ہیں۔آدر ۃ: (ہمزے پر پیش اور دال ساکن) پھولے ہوئے فیصے، وہ بیاری جس میں خصے پھول جاتے ہیں۔عدا ہوں بد: وہ پھر موک کے کہڑے کے کر بھاگ پڑا۔ حدجو: بیرحالت رقبی بیں ہے: یا حجرا ہے پھر ندہا: (نون اور دال پرڈبر) زخم کا نشان ، انڑ۔

# بى اسرائيل كى طرح تم لوگ نى كوايذاءند يېنچا ۋ

نی کریم سالطالیم عفرت مول علیه السلام کا ذکوره وا تعدیبان کر کے سلمانوں کواس بات کی عید قرماتے ہیں کہ جس طرح

بی اسرائیل نے اپنے نی کوایڈا و با بھائی، انہیں تلک کیا ہم لوگ اپنے نی کے ساتھ بیدوییا فلیارٹ کرنا، بیضروری بیس کہ مسلمانوں
سے ایسا کوئی کا مرسرز دیموا ہو بلکہ پہلے ہی انہیں بیوا تعدستا کر ہدایت کی جارتی ہے۔ کیونکہ بالقصد کمی صحابی سے حضور سالطالیم کوایڈا و
این کا ایمان نیس اور جنتے قصے قصد واختیار سے تکلیف پہنچانے کے احادیث میں ہیں وہ سب منافقین کے ہیں، اس واقعہ کو این کی کریم مانطالیم نے اس آیت کی تغییر فرمادی: "یا یہ الذین المنو الا تکونو اکالذین ۔ "(ا)۔

نیزان واقعہ سے بیرمعلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کے لئے لوگوں کی ہاتوں کی وجہ سے اپنا سر کھولنا اور بر ہند ہونا جائز نہیں، حضرت موئی علیہ السلام چونکہ اضطراری حالت میں معتلی ہو گئے متھے کہ ان کے کیڑے وہ پتھر لے کر بھاگ رہا تھا، اس لئے ان کے لئے بر ہند حالت میں بکانا ایک مجبوری بن کیا تھا، جوان کے لئے جائز تھا، لیکن ایک عام انسان کے لئے ایسا کرنا جائز تہیں سے (۱)۔

#### بَاب وْمِنْ سُورَةِ سَيَأَ

بیریاب سوده سیاے یادے میں ہے

عَنْ فَرُووَةَ بْنِ مُسَيْكِ المَوَادِيِ, قَالَ: أَتَيْتُ النِّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَلَا أَقَاتِلُ مَنْ أَدْبَرُ مِنْ فَوْمِي بِمَنْ أَقْبَلَ مِنْهُمْ؟ فَأَذِنَ لِي فِي قِتَالِهِمْ وَأَمْرَنِي، فَلَمَّا خَرَجْتُ مِن عِنْدِهِ سَأَلُ عَنِي، مَا فَعَلَ الْفَطَيْفِي ؟ فَأَخْبَرَ أَنِي قَدْ سِوْتُ، قَالَ: فَأَرْسَلَ فِي أَثْرِي فَوَذّنِي فَأَتَيْتُهُ وَهُو فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: ادْعُ الْفَوْمَ فَمَنَ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَالْتِنَ مُنْ أَنْ لِي سَيْهَا مَا أُنْرِلُ، الْفَوْمَ فَمَنَ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَالْتِنَ مُنْهُمْ فَالْتِهُ وَمَنْ لَمْ لِسُلِمُ فَلَا تَعْجَلُ حَتَى أَحْدِثُ إِلَيْكَ قَالَ: وَأُنْزِلَ فِي سَيْهَا مَا أُنْزِلُ، الْفَوْمَ فَمَنَ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَالْتِهُمْ وَمُنْ لَمْ لِيسْلِمُ فَلَا تَعْجَلُ حَتَى أَحْدِثُ إِلَيْكَ قَالَ: وَأُنْزِلَ فِي سَيْهَا مَا أُنْزِلُ، اللّهُ وَمَنْ لَمْ لِي مُن لَمْ لِيسْلِمُ فَلَا تَعْجَلُ حَتَى أَحْدِثُ إِلَيْكَ قَالَ: وَأُنْزِلَ فِي سَيْهَا مَا أُنْزِلُ، فَقَالَ: الْمُعَلِمُ فَهُمْ أَنْ مِنْ لَمُ مَنْ مُن أَلْ اللّهُ مُن أَنْ اللّهُ مَا أَوْلُولُ اللّهُ مُنْ أَنْفُوا فَلَوْمَ وَلَا الْمَرَأَةِ وَلَا الْمَرَأَةُ وَلَى اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُن مِنْهُمْ سِتَكُمْ وَمُنْ اللّهُ مُنْ أَوْلُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُنْ مُنْ مُنْهُمْ مِنْ مُنْهُمْ مَا أَوْلُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُنْ مُنْهُمْ مُوسَلًا مُ وَنَصْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ وَلَوْلُولُ مُنْ مِنْ الْمُحْرِبُ فَقَالَ اللّهُ اللّهُ وَالْمُنْ مُنْهُمْ مُوسَلًا وَمُ مُنْهُمْ أَرْبُعُهُ مُؤْلِكُمْ اللّهُ لَلْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْ اللّهُ مُؤْمِنُ اللّهُ مُلْكُلُولُ مُنْ الللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ لِلْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُلْكُولُ مُ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُلْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن ۲۳۹/۵

<sup>(</sup>r) الكوكب الدرى ٢٣٥/١٣

الَّذِينَ لَيَامَنُوا: فَالأَزْدُ، وَالأَشْعَرِيُونَ، وَحِمْيَن وَمَذْحِجْ، وَٱلْمَان وَكِنْدَةُ. فَقَالَ رَجُلَ يَارَسُولَ اللَّهِ، وَمَا أَنْمَارَ؟ قَالَ: الَّذِينَ مِنْهُمْ خَفْعَمْ، وَبَحِيلَةُ(١).

حضرت فروہ بن مسیک مرادی کہتے ہیں کہ میں ٹی کریم مان اللہ کی خدمت میں ماضر ہوااور میں نے عرض کیا: کیا میں النالوگوں کے ساتھ لی کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان لوگوں سے لڑائی نہ کروں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان لوگوں سے لڑائی نہ کروں جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پشت ہمیر لی ہے؟ آپ مان اللہ اللہ نے جھے ان سے لڑائی کرنے کی اجازت دے وی اور جھے ایر بنا ویا، پھر جب میں نی کریم مان اللہ ہم کے باس سے لگل کہا تو آپ مان اللہ ہم نے کہا کہ بیس اور جھا کہ فلے بی کہ آپ مان اللہ ہما کہ فلے بی کہ آپ مان اللہ ہما کہ میں چلا گیا ہوں) فرماتے ہیں کہ آپ مان اللہ ہما عت میں الشریف فرماتے ہیں کہ آپ مانہ کی ایک جماعت میں الشریف فرماتے ہیں کہ آپ مانہ کی ایک جماعت میں الشریف فرماتے ہیں کہ آپ محالہ کی ایک جماعت میں الشریف

آپ آن الی اورجوان میں سے اسلام خدال کے تو اس کے معلق جادی ندرو، جوان میں سے سلمان ہوجائے توقع اس کے اسلام کو اورجوان میں سے اسلام خدال کے تو اس کے معلق جادی ندرو، بہان تک کہ میں تہمیں نیا بھم وے دول، داوی کہتے ہیں کہ سا کے بارے میں قرآئی آیات اس وقت تک نازل ہو بھی تھیں، ایک قص نے پوچھا یا رسول اللہ!

رسیا کیا ہے؟ کوئی زمین ہے یا کوئی حورت ہے؟ آپ ما اللہ ایس ایس کے قرایا: سیارتو کوئی زمین ہے اور نا کوئی حورت ہے،

بلکہ بیر عرب کا ایک آ دمی ہے جس کے دس بیشے تھے، جن میں سے چھ یمن کے اور ان میں چارشام کے باشد رے بن میں سے چھ یمن کے اور ان میں چارشام کے باشد رے بن میں اور جہد ہیں،

گری جنہوں نے شام کا رق کیا وہ کم ، جذام ، خسان اور عالمہ ہیں اور جنہوں نے یمن کا رق کیا وہ: اور اشعر، حمیر ،

مشکل الفاظ کی وضاحت: ۔ من ادبو: وولوگ جنہوں نے مذمور لیا، پشت پھیر کی ہمن اقبل منہم: جوان میں سے اسلام کی اصلام کی وضاحت: ۔ من ادبو: وولوگ جنہوں نے مذمور لیا، پشت پھیر کی ہمن اقبل منہم: جوان میں سے اسلام کی اصلام کی اسلام قبول کر لیا۔ اُرسل: آپ ما اطاق کیا نے بندہ بھیجا۔ کی الوی: میرے چھے۔ حتی اُحداث الیک: یہاں جگ کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اُرسل: آپ ما اطاق کیا نے بندہ بھیجا۔ کی الوی: میرے چھے۔ حتی اُحداث الیک: یہاں جگ کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اُرسل: آپ ما اطاق کارٹ کر لیا۔

الم کی دید میں جادی کے دیل میں کوئی نیا تھی میں کارٹ کر لیا۔

#### حضرت فروه بن مسيك رضي الله عنه

حضرت فروہ بن مسیک (میم پر پیش اسین پر زبر کے ساتھ، بیقفیرہ) مرادی، عظیفی الل بین بیل سے این،ان کی النیت ابوعر ہے، بیا پی قوم کے سرکردہ اور نمایاں لوگوں ہیں سے تھے، اور عربی کے بہترین شاعر تھے، حضور اکرم مان اللیم کی

<sup>(</sup>۱) سنن ابى داود، كتاب الحروف والقراءات، باب

ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق میں انہیں تبیار ترج پر صدقات وصول کرنے کا عامل بنایا تھا، بھرعبد فاروقی ہی جس کوف کوانہوں نے اپناوطن بنالیا تھا؛ ان سے ہائی بن عروہ شعبی ، ابو سر ڈیخی وغیرہ نے احادیث روایت کی ہیں(ا)۔

# میحقوم سائے بارے میں

ترفذی کی فدکورہ روایت کے مطابق سائے دی بیٹوں بیل سے چدیمن میں اور چارشام میں آباد ہو گئے ہے، گارا نہی کے ناموں سے قبلوں کے نام مشہور ہو گئے ،ان کے نام اور پر فدکور ہو تھے ہیں ،

ابن کشیری خفیق کے مطابق ''سا'' کے بیواں بیٹے ملی نہیں ہے، بلکہ ساک دوسری تیسری یا چوتھی نسل میں بیاوگ ہوئے ہیں، پھران کے قبیلے شام ویمن میں پھیل گئے، اور انہی کے ناموں سے مشہور ہو گئے،

سبا کااصل نام عبرش بن یغیب بن یعرب بن قطان بن بود ب،اور "سیا" ملک یمن کے بادشا ہوں اوراس ملک کے باشدوں کالقب ہے، ملکہ بلقیس جن کا واقعہ مور فیمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مذکور ہے، وہ بھی قوم سباییں سے تھیں، اورا ال تاریخ نے لکھا ہے کہ سباء عبرش نے اپنے زمائے میں نی کریم ساتھ الدا اس کے ساتھ مذکور ہے، کہ انہوں ہو اور آب واقعیل اورا اللہ تاریخ نے کہ سباء عبرش کے ایس بی کریم ساتھ الدا کی مدکرتا، چنا نچہاں وقت بی انہوں نے اپنی قوم کوان پر ایمان لائے اور مدد کرتا، چنا نچہاں وقت بی انہوں نے اپنی قوم کوان پر ایمان لائے اور مدد کرنا، چنا نچہاں وقت بی انہوں نے اپنی قوم کوان پر ایمان لائے اور مدد

اللہ تعالی نے قوم سبایرائے رزق کے دروازے کھول دیئے تھے، اوران کے شہر میں آرام دعیش کے تمام اسپاب مہیا کر دیئے تھے، اوران کے شہر میں آرام دعیش کے تمام اسپاب مہیا کر دیئے تھے، ایک عرصے تک ریدگوگ ای طرح نوشال رہا اوراللہ جل جلالہ کا شکر بھی اوا کرتے رہے، پھر ریمیش وعشرت میں ایسے منہمک ہوگئے کہ اللہ تعالی کو جلا و یا، ان کی عمریہ کے لئے اللہ تعالی نے ان کی طرف کے بعد دیگرے تیرہ انبیاء بھیے، جوانہیں ہر طریقے سے راہ راست پرلانے کی سرتو ڈکوشش کرتے رہے، لیکن بدلوگ اپنی حرکتوں سے بازند آئے، سرکشی اورطفیانی میں آگے

<sup>(</sup>ا) الاصابة ١٨١/٥٤ حرف الفاء

يرْ عَدْ حِلْمَ كُلُّهُ وَهُرَانَ يُرايكُ عِلَا بِكَاعَدَابَ بِهِ إِلَى جَهِمَ فَالَ إِذَا فَصَى اللهُ فِي الشّنعَاءِ أَمْوَا حَثَرَبُتُ الْمَلَالِكَةُ مَنْ أَبِي هُرَّهُ وَمُ النّبَهَ عَلَيْهِ وَمَثَلَمَ قَالَ: إِذَا فَصَى اللهُ فِي الشّنعَاءِ أَمْوَا حَثَرَبُتُ الْمَلَالِكَةُ مِنْ أَبِي هُرَّهُ وَمُ النّبَي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَثَلَمَ قَالَ: إِذَا فَلْ عَنْ اللّهُ فِي الشّنعَاءِ أَمْوَا حَثَرَبُتُ الْمُلَالِكَةُ وَمَثَلَمَ قَالَ: إِذَا فَلْ عَنْ فَلُو بِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ وَيُكُمْ ؟ قَالُوا بِالْمَحْوَى وَمُو النّهُ عَلَى صَفْعَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ فَلُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْ فَلَو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْ فَلُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى صَفْعَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

جعرت الوجريرة كين الن كرسول الدول الدول الدول الدول الدول الدول الدول الدول الدول الدي الدول ال

عَنْ ابْنِ عَبَامْنٍ قَالَ ابْنِعَهُ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ جَالِسَ فِي نَقْرِ مِنْ أَصْحَالِهِ إِذَا وَاللهُ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّ اللّهَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا لَكُولُ السَّمَاءِ وَلَهُ مَا كُلُّ سَمّاءِ حَتَّى يَبلُغُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ وَلَهُ مَا كُلّ سَمّاءِ حَتَّى يَبلُغُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ وَلَهُ مَا كُلُّ سَمّاءِ حَتَّى يَبلُغُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ وَلَهُ مَا كُلُّ سَمّاءِ حَتَّى يَبلُغُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ اللّهُ مَلْ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ اللّهُ السَّمَاءُ اللّهُ المَالِمُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ اللّهُ السَّمَاءُ اللّهُ السَّمَاءُ اللّهُ السَّمَاءُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَامِومُ اللّهُ الل اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الل

حصرت عبدالله بن عباس فرمائے بین کرایک مرتبہ نی کریم مان الکی اپنے محابہ کی جماعت کے ساتھ تشریف فرمائے گئے۔ کراچا تک ستارہ (آسان پر) ٹوٹا جس سے فضاروش ہوگئی آپ مان الکی نے فرمایا: تم لوگ زمانہ جا لیت میں سے بہار مرح سارہ ٹوٹا ہوا دیکھتے تو کیا کہا کرتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا: ہم یوں کہتے تھے کہ یا تو کوئی برا آ دی

<sup>(</sup>۱) تفسیرابن کئیر ۲۳۹/۵ مکتبه فاروقیه پشاور

 <sup>(</sup>۲) صحیح بخاری، کتاب التفسیر باب حتی اذافرع بسن ابی داؤد، کتاب الحروف و القراءات باب

المستداحد ۲۱۰/۱ مستداین عباس

<sup>(</sup>۱) الكوكبالدري ۲۳۹/۳

# الله كاحكم نازل مونے كوفت فرشتوں كى حالت

فرکورہ آیت اور اجادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللد تعالیٰ آسان میں کوئی تھم نافذ فرماتے ہیں تو تمام فرشتے مجرو اکساری سے اپنے پر مار نے لگتے ہیں، اور گھراہٹ سے پول ہوجائے ہیں کہ کو یا وہ مدہوش ہیں اور اللہ کے کلمات کی یا ان فرشتوں کے پروں کی آواز یوں محسوس ہوتی ہے جیسے بچکتے ہتر پر زنجر کھینچنے سے آواز پیدا ہوتی ہے، جب ان فرشتوں کے دلول سے محمراہ شدور ہوتی ہے تو وہ ایک دوسر سے بوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما یا ؟اس کے بعداس پر مل کرتے ہیں۔

ودسری روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالی کوئی تھم دیتے ہیں تو حاملین عرش فرشتے اللہ تعالیٰ کی تبی ہیں مشغول ہوجاتے

ہیں، اس طرح ہوتے ہوتے تمام آسان والے فرشتے شیج کرنے لگتے ہیں، پھرینچ والے فرشتے او پر والوں سے بوچتے ہیں کہ
ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، چنانچہ پھرتمام فرشتوں کواللہ کا تھم معلوم ہوجا تاہے، جواس کی گرفت سے وی جنات چوری چکے
ہمات و نیا ہیں اپنے دوستوں کے پاس لیتی تجومیوں اور کا ہنوں کے پاس لے آٹے ہیں، ہمی تو ای طرح بات پہنچاتے ہیں چسے انہوں
بات و نیا ہیں اپنے دوستوں کے پاس لیتی تجومیوں اور کا ہنوں کے پاس لے آٹے ہیں، ہمی تو ای طرح بات پہنچاتے ہیں چسے انہوں
نے میں ہوتی ہے، وہ میج بات ہوتی ہے اور اکٹر اہی میں اپنی طرف سے بہت زیادہ اضافہ اور اس کلام میں تخیر و تبدل اور دو دبدل کر
دیتے ہیں، اس لیے اسلام میں تجوی اور کا بن کے پائ جانا جائز تھیں ہے کوئکہ وہ جھوٹی باتوں سے لوگوں کے مقید سے کوئراب
کرتے ہیں اور آئیس کھوک وشبہات اور طرح طرح کے دساؤں میں میس کی کردیتے ہیں، انسان کوان کے پائ جانے میس کوئی ٹیس

#### بَابْ: وَمِنْ سُورَةِ الْمَلَائِكَةِ

بياب سوره فاطرك باركين

عَنْ أَبِي سَعِيدِ النُحُدْرِيِّ, عَنِ النَّبِي صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَلِهِ الآيةِ: { ثُمَّ أَوْرَثُنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمْ لِنَفْسِهُ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقْ بِالخَيْرَاتِ} [فاطر: 32] قَالَ: هَوُّلَاءِ كُلُّهُمْ بِمَنْزِلَةُ وَاحِدَةٍ, وَكُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ (٢).

حضرت ابوسعید خدری رضی الشعنہ سے روایت ہے کہ بی کریم مان اللہ نے اس آیت: "ثنم اور ثنا الکتاب ۔"

حاراماوی اور تھکا ناہے(ا)۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاجردي ۸۸/۹

ال مستداحد ۹۷/۲ مستدایی سعیدالخلری

(پرہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا تھا، پھران میں سے پھودہ ہیں جو اللہ ک جو اپنی جان پرظلم کرنے والے ہیں اور انہی میں سے پھھا لیے ہیں جو در میانے در ہے کے ہیں اور پھودہ ہیں جو اللہ ک تو فیق سے نیکیون میں بڑھے چلے جاتے ہیں ) کی تغییر میں قربایا کہ بیسار کے (کتاب کا وارث بننے کے اعتبار سے ) ایک ہی مرخبہ میں ہیں اور سب ہی جنت میں جا کیں گے۔

# امت محدبير كاتين فتمين

جُمبورمنسرین کے نزدیک "اللدین اصطفینا من عبادنا" (ایعنی جُن کوئم نے منتف اور پہندیدہ قرار دیا، اپنے بین کوئم نے منتف اور پہندیدہ قرار دیا، اپنے بین بندوں میں سے است محریم راوے، اس میں الل علم براہ راست اور دیگر لوگ علاء کے واسطے سے شامل ہیں، اس آیت میں لفظ"ا صطفینا" سے است محریم کی سب سے بڑی فنیات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں لفظ"ا صطفینا" اکثر انبیاء علیم السلام کے لئے استعال ہوا ہے۔

پھراس امت مس جن کواللہ تعالی نے قرآن کا وارث بنایاءان کی تین سمیں ہیں، جن کی تفسیرا ام ابن کثیر نے یوں کی

ا۔ '' ظالم'' یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے تقاضوں پر پوری طرح عمل نہیں کیا، اپنے بعض فرائض چھوڑ دیئے، اور گاموں کا بھی ارتکا ہے۔ گونکہ ایمان کا تقاضا تو بیر تفاکہ گتا ہوں کا بھی ارتکاب کرلیا، ان کے بارے میں بیفر مایا کہ انہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا تو بیر تفاکہ انہیں جنت میں فوری داخلہ نعسیب ہوتا ، لیکن انہوں نے گناہ کرگے اپنے آپ کومز اکا مستحق بنالیا، جس کے نتیج میں قانون کا تقاضا کی ہے۔ کہ اگر میتو ہی کرنے در گریتو ہی کرنے تو انہیں پہلے اپنے گناہوں کا عذاب جمگناہ وگا۔

۲۔ مقتصد (درمیانی داہ چنے دالا) اس سے دومسلمان مراد ہیں جوفرائض دواجبات پرتوشل کرتے ہیں اور گناہوں سے بھی پر بیز کرتے ہیں گرائش دار ہے بھی کر ہے ہیں۔ پر بیز کرتے ہیں گرفتی ہیں۔ سے کر بیز کرتے ہیں۔ سابق بالخیرات : بید و مسلمان ہیں جوتمام فرائض اور داجبات پر عمل کرتے ہیں۔ تام میں متام حرام اور مردہ امور سے پر بیز کرتے ہیں۔ براا بتمام کرتے ہیں ، تمام حرام اور مکردہ امور سے پر بیز کرتے ہیں۔

یہ تینوں تسمیں مسلمانوں کی جی سب بی آخر کار مغفرت کے بعد ان شاء اللہ جنت میں جائیں گے، جیسا کہ ترفدی کی فرکورہ دوایت میں ہے کہ بیسب بوگ ایک بی مرتبہ میں ایسی افرکارسب کی مغفرت ہوجائے گی اور جنت میں جا کیں گے، ایک بی مرتبہ میں ہوئے ہے کہ بیسب لوگ ایک بی مرتبہ میں ہوگا، فرق ضرور جوگا بعض کے درجات انتہائی مالیشان اور بعض کے اور جات انتہائی عالیشان اور بعض کے اس سے کم ہول گے، لیکن بالآ فرسب ہی جنت میں جائیں گے،

چانچ جعزت ابوالدرداء سے ایک روایت معقول ہے، جس میں نی کریم مانظ ایج نے فرمایا: جومسلمان سابق یا لخیرات

ہوں کے دہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں کے، اور جومقتصد ہیں ان سے الکا اور معمولی ساحساب ہوگا اور جوظالم ہول کے، ان پر میدان حشر میں سخت رئے وغم طاری ہوگا، پھرآخر کاران کو بھی تھم ہوگا کہ وہ جنت میں داخل ہوجا کی، بول ان کے تمام غم اور رئے دور ہوجا کیں گے۔ ای کا ذکر اس کے بعدوالی آبت میں ہے ۔"وقالو المحمد فله الذی اذھب عنا الحوز ن" (وہ کہیں مے شکر ہے اس الشرکاجس نے ہماراغم دور کردیا)(ا)۔

#### بَاب: وَمِنْ سُورَةِيس

یہ باب سورہ ہسکن کے بارے میں ہے

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَتْ بَنُو سَلِمَةَ فِي نَاحِيَةِ المَّدِينَةِ فَأَرَادُوا النَّقْلَة إِلَى قُرْبِ المَسْجِدِ فَتَرَلَّتُ مَا أَنَى سَعِيدِ النَّقَلَة إِنَّا لَحُنُ لَحُنُ لَحُنِي المَوْتَى وَنَكُتُبُ مَا قَذَمُوا وَ اثَارَهُمْ } [يس: 12] فَقَالَ رَسُولُ القَرَصَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ إِنَّ اثَارَكُمْ تُكْتُبُ فَلَا تَنْتَقِلُوا.

حصرت ابوسعید خدری فرمائے ہیں کہ قبیلہ بن سلمہ دید منورہ کے ایک گنادے پر آباد سے، انہوں نے مجد کے قریب خطل ہونے کا ادادہ کیا توبیہ آب نازل ہوئی: "انا ندس نحسی الموتنی۔" (یقیناً ہم بن مردول کو زعدہ کریں گے، اور جو پچھٹل انہوں نے آگے بیمیے ہیں، ہم ان کوجی نگھتے جاتے ہیں اور ان کے کامول کے جو اثرات ہیں ان کو بھی کی ، ٹی کریم مان الکی ان کے افرایا: تمہارے اعمال جو تکہ لکھے جاتے ہیں اس لیے تم لوگ خطل شہو۔

#### ا تار کے دومطلب

"و نکتب ما قدموا و اثار هم" اس ش"م "ما قدموا" سے دواعمال مرادیں جوانسان نے آ کے بیجے ہیں لین دواعمال جود و کرچکا ہے، اور" آثار 'سے کیامراد ہے؟ اس ش دوول ہیں:

ا۔ آثارے اعمال کے وہ ٹمرات اور متائے مراد ہیں جو بعد پس طاہر ہوئے اور باتی رہے ہیں، مثلاً کی نے لوگوں کو جلیم
دی، دین احکام بتلائے، یااس کے لئے کوئی کتاب تصنیف کی جس سے لوگوں نے دین نفع اٹھایا، یا کوئی وقف کر دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا میں ہیں کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کا اس کے اس کو اس کو

<sup>(</sup>i) تُفسيرابن كثير ۲۸۹/۵، فاروقيه پشاور

آتے رہیں ہے، اس کے نامداعمال میں مکھے جاتے رہیں گے، یقیر نی کریم مانظالیا ہے سے منتول ہے جے حضرت جریر بن عبداللہ مجل فے روایت کیا ہے (۱)۔

ا در المراز المراز المراز المراد المراد المراد المراد المراز المرز المراز المرز المراز المراز المراز المراز المراز المراز المراز المراز المراز المرز

عِنُ أَبِي ذَرِ قَالَ: دَحَلْتُ المَسْجِدُ حِينَ عَالَتِ الشَّمْسُ وَالتَبِيُّ صَلَّى اللَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسْ، فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَى: فَإِنَّهَا تَلْمَبُ مَلْ وَالنَّيْ فَلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَى: فَإِنَّهَا تَلْمَبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَا أَيَا تَلْمَبُ مَا أَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّعَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الل عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت الو در مفاری کیتے ہیں کہ (ایک دن) میں حضور سائیلیم کی خدمت میں حاضر ہوا، جب آقاب خروب ہور ہا تھا اور بی کریم سی فائیلم تشریف نو ماتے ، تو آپ سی فلیم نے فرا یا: اے ابو در اجہیں بھ ہے کہ بیا قاب کہ این ایس جاتے ہیں: میں نے مرض کیا کہ اللہ اور اس کا دمول ہی مجتر جانے ہیں، آپ سی سی المنظیلم نے فرایا: بید آقاب (عرش دجن کے بیات کے احاد سید و کرنے کی اجازت طلب کرتا ہے، تو اے جدہ کرنے کی اجازت طلب کرتا ہے، تو اے جدہ کرنے کی اجازت اللہ کرتا ہے، تو اے جدہ کرنے کی اجازت کی اجازت اللہ کرتا ہے، تو اے جدہ کرنے کی اجازت کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی اجازت کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرن

ال حدیث کی تشری اوراس سے متعلقہ مباحث ، معارف ترندی ، جلدوم ، ایواب افتان ، باب ما جاء فی طلوع اشتس من مغربها "میں گذر یکی ہیں ، آئیں وہاں و کھولیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) معالم التنزيل مدرک (ج: ۲۹۵/۲ مکتبه وحیدی)

القسيرابن كثير ۴/۵ ، مكتبه فاروقيه پشاؤر

### بَاب: وَمِنْ سُورَةِ الصَّافَّاتِ

یہ باب سورہ صافات کے بارے میں ہے

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ دَاعِ دَعَا إِلَى شَيْءَ إِلَّا كَانَ مَوْقُو فَا يَوْمَ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ مَ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكُمْ لَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

# برائی کی دعوت کا انجام

ندکور و حدیث معلوم ہوا کہ جو تھی کی کو ترک، بدعت یا کئی تھی گناہ اور برائی کی طرف دعوت وے گاتو قیامت کے دن اس داعی کو بیاس مدعوکوروک کر ان سے عقا کد واعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ مدعواس داعی کے ساتھ یا وہ واعی اس برائی کے ساتھ واعی اس برائی کے ساتھ کا ، پھر آپ ساتھ ہی ہو ہے یہ برائی کے ساتھ ہی ہو سے گا، پھر آپ ساتھ ہی ہو سے گا، پھر آپ ساتھ ہی ہو ہے یہ آپ ساتھ ہی ہو گا ہے ہیں وکارون کو بول تسلیاں دیا کرنے کہ قیامت کے دن ہم تمہاری مدد کریں گے، آئے کوئی سی کی کوئی مدونیس کرسکا،

اس مدیث میں ان لوگوں کے لئے درس عبرت ہے جوانسانوں کو نفر دشرک کی طرف بلاتے ہیں یا وہ جومسلمانوں کے عقائد خراب کرتے ہیں ، لوگوں کو فسق و فجور اور بے حیائی کی دعوت وسیتے ہیں ، ان کے پیش نظر مال ودولت کا حصول ہوتا ہے ، جسے ماصل کرنے کے ہرجائز اور ناجائز کام کی طرف بلا کر دنیاوی مفاوحاصل کیا جاتا ہے ، اللہ بی ہدایت نصیب فر مائے۔

<sup>(</sup>١) منن الدارمي ١٣١/١، باب من سن سنة حسنة أوسيئة

عَنْ أَبِي بُنِ كُعبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللّهَ تَعَالَى: {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِالَّةِ أَلْفِ اللّهَ عَنْ أَبِي بُنِ كُعبٍ، قَالَ: عِشْرُونَ أَلْفًا.

# او مزیدون ' کی تفسیر

اک حدیث میں حضرت الی بن کعب نے ٹی کریم مل فلایل سے 'اویزیدون' کی تفییر نقل کی ہے کہ اس زیادتی سے میں ہزار مراد ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کواللہ تعالی نے موصل کے قریب نیز ایستی کی طرف ٹی بنا کر بھیجا، جن کی تعدادایک لا کھیس ہزار تھی (۱)۔

عَنْ سَمُرَةً، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَهُ هُمُ الْهَاقِينَ} [المصافات:77] قَالَ: حَامْ، وَسَامْ، وَيَافِثْ بِالثَّاءِ، وَاللَّاءِ، وَيُقَالُ: يَفِثْ لِـ

جعرت عمره رضى الشعنة في كريم من التاليم ساس آيت: "وجعلنا ذريته هم المباقين" (بم في وح كاولادى كوباقى ركما) كافيرنس بين عقد على الدياف والمورياف والمورياف والمورياف والمؤرس بين عقرة الما يا والمؤرس بين عقرة المؤرس بين عقرة المؤرس والمؤرس المؤرس والمؤرس المؤرس المؤر

## طوفان نوح کے بعد نسل انسانی کا سلسلہ

"وجعلنا ذریته هم الباقین" کی تغیری فرکوره اعادیث کی روشی می اکثر مفسرین فرماتے ہیں کے حضرت توس علیہ السلام کے زبائے میں جوطوفان آیا تھا، اس سے دنیا کی اکثر آبادی ہلاک ہوگئ تھی، اور اس کے بعد ساری دنیا کی تسل حضرت نوح علیہ السلام کے بین بیوں سے جلی، ایک بیٹے کا نام سام تھا، ان کی اولا دسے الل عرب اور اہل فارس وغیره کی تسل جلی، دوسر سے علیہ السلام کے بین بیٹوں سے قبط ، بر براور افر ابقی مما لک سوڈ ان وغیره کی آسل جلی، اور تغیر سے بیٹے یافٹ تھے، ان سے ترک ، منگول، بیٹے حام شعے، ان سے ترک ، منگول، بیٹے حام شعے، ان سے ترک ، منگول، اور بیان اور باجون ماجون کی تسلین بیٹی ، اور جو اہل ایمان حضرت نوح کے بین بیٹوں کے سوائس سے نسل نہیں جلی، اور جو اہل ایمان حضرت نوح

<sup>(</sup>۱) تحفة الاخوذي ۹۳/۹

ك ساجم حتى مين سوار موت عقد ان يرسل مين چلى بلك بحض في بركها به كه وه مي مر محت مقد (ا).

#### پَاب: وَمِنُ سُورَةِ صَ

مير باب موروس كے بارے يس بے

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ فَجَاءَتُهُ قُرَيْشَ، وَجَاءَهُ النَّبِيُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعِنْدَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي مَا ثُرِيدُ مِنْ قَوْمِكُ؟ مَجُلِسَ رَجُلُ، فَقَامَ أَبُو جَهَلٍ كَيْ يَمْنَعَهُ قَالَ: وَشَكُو وَإِلَى أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي مَا ثُرِيدُ مِنْ قَوْمِكُ؟ مَجُلِسَ رَجُلُ فَي إِلَيْهِمُ الْعَجَمُ الْجِزْيَةَ. قَالَ: كَلِمَةُ وَاحِدَةً وَالْ: كَلِمَةً وَاحِدَةً وَالْ : يَا عَمِ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ فَقَالُوا: إِلْهَا وَاحِدًا، مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَةِ الآخِرَةِ إِنْ فَلَا إِلَا اللهُ فَقَالُوا: إِلْهَا وَاحِدًا، مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَةِ الآخِرَةِ إِنْ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمِلَةُ الآخِرَةِ إِنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمِلّةُ الآخِرَةِ إِنْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمِلّةُ الْعَرَقِ وَوَا فِي عِزَةً وَرَشِقَاقٍ } هَنَا إِلّا اخْتِلَاقً . قَالَ: فَتَوَلَ فِيهِمُ القُرْآنَ: { صُورًا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ عَلَى الْمَلَوا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللل اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ الللللّهُ عَلَى اللللللهُ اللللللّهُ الللهُ الللللهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>۱) تفسیرابن کثیر ۳۲۷/۵ فاروقیه پشاور

<sup>(</sup>r) . مستداحد ۱ ۲۷۷ مستدعبدالله بن عباس

لوگ بد كه كرچك بين كه : چاوادرائي خداول (كاعرادت) پر دُك راده به بات والى ب كداس كے يہي كادر ا اى اراد ب إلى ، ام ف توبه بات و كيل بن مل كي بيس ئى، اور كي بيل ، بن يمن كورت بات ب ) . مشكل الفاظ كم معنى : \_ تدبين لهم العرب: پيزاعرب ان كرسامة سركوں بوجائے كا، ان كى تابعدارى كرنے والے اور اطاعت گذار بوجا كي كے ، \_ اختلاق : من كورت \_ لات حين مناص : لات ميں "لا" مشابه به "ليس" ب، اور"ت" والى دائرت ميں الاس مشابه به "ليس" ب، اور"ت" دائرہ ہے ۔ مناص : خاص كى جگه ـ

# الوطالب اورسر داران قريش كوكلمه ايمان كي وعوت

نی کریم مل افزاید کے پیا ابوطالب اگرچہ ٹی کریم مل افزاید کم پر ایمان ٹیس لائے سے بلین اپنی رشتہ داری کاحق نہمانے

کے لئے آپ کی مدو بہت کرتے ہے، جب وہ ایک بیاری ہیں مہتلی ہوئے تو قرایش کے بڑے بڑے مرداروں نے ایک میڈنگ
باؤ کی، جس میں ابوجہل، عاص بن واکل ، اسود بن مطلب ، اسود بن عبد بغوث اور دوسر بر دارشر یک ہے ، ان کا مشورہ بیہ وا کہ ابوطالب بیار ہیں ، اگر وہ اس و نیاسے پیلے گئے اور اس کے بعد ہم نے محرسان اللی کے اور اس کے بعد ہم نے محرسان اللی کے اور اس کے بعد ہم نے محرسان اللی کو ان کے بنے وین سے باز رکھنے کے لئے کوئی عنت اقدام کیا تو عرب کے لوگ میں طعید دیں گے کہ جب تک ابوطالب زیرہ سے اس وقت تک تو یہ لوگ محمد بھا ٹو سے اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے آپ کو ہدف بنالیا ، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ابوطالب کی زندگ ہی میں ان سے محدسان اللی بالید اس معاملہ کا تصفیہ کرلیں تا کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں۔

چنانچے ہے لوگ الوطالب کے پاس پنچا درجا کران ہے گہا کہ تمہارا بھنجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے آپ انسان سے کام کے کران سے کیے کہ دوج س خدا کی چاہیں عبادت کریں کیان ہارے معبودوں کو پھے نہ کیں، خالا تکہ رسول اللہ ساتھ ہے خود بھی ان کے بتوں کو اس کے سوا کھونہ کہتے ہے کہ کہ ہے ہے ابوطالب نے بی کریم ساتھ ہے کہ اس بھی بالایا، ابوطالب کے قریب جگہ خالی تھی کہ جہاں ایک تقصان ان کے قبضہ میں ہے، ابوطالب نے بی کریم ساتھ ہے کہ رخود بھے گیا کہیں ایسانہ ہو کہ آپ ساتھ ہے ہا ابوطالب کے قریب بھے جا کی کہ جہاں ایک آدی بیٹے ساتھ ہے کہ اور انسان ہوجائے، آپ ساتھ ہے کہ ایس جگہ فور آنا تھا اور اس جگہ پرخود بھے گیا کہیں ایسانہ ہو کہ آپ ساتھ ہے ہاں چہاں ہے۔ اور انسی کوئی بات کرلیں کہ ابوطالب کے قریب بھے جا کہیں اور انسی کوئی بات کرلیں کہ ابوطالب نے آپ ساتھ ہے کہا کہ جھتے : ہے لوگ تمہاری شکایت کررہ جیں کہ آن کے معبودوں کو برا کہتے ہو، آئیں ابوطالب نے آپ ساتھ ہے کہا کہ جھتے : ہے لوگ تمہاری شکایت کررہ جیں کہ آن کے معبودوں کو برا کہتے ہو، آئیں کا ابوطالب نے قدا کی عباوت کرتے رہو، اس پرتی چھوڑ دواور تم اپنے خدا کی عباوت کرتے رہو، اس پرتی گی والے رہے۔

نی کریم مل التی ہے فرمایا: چیاجان کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نددوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ ابوطالب نے کہا: وہ کیا چیز ہے؟ آپ مل التی ہے فرمایا: میں ان سے ایک ایسا کلمہ کہلوا تا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے آھے سرتگوں موجائے، اور عجی لوگ انہیں جزید دیں، اس پر ابوجہل نے کہا: بتا ؤوہ کلمہ کیا ہے؟ تمہارے باپ کی جسم ایم ایک کلم نہیں، دس کلے کینے کو تیار ہیں ، اس پرآپ مان تھالیا نے فرما یا بس لا الدالا اللہ کہدوہ بیس کرتمام لوگ کیڑے جماڑ کراٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے گئے ' کیا ہم سارے معبودوں کوچپوڑ کرصرف ایک کوا غلتا دکرلیں؟ بیتو بڑی جیب بات ہے' اس موقع پرسوروس کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں(۱)۔

"ماسمعنابهذافی اللة الاخرة"اس من "ملة اخرة" سے کیام ادے اس من دول ہیں:

ال عبدالله بن عباس ، قاده اور مقائل قرائے ہیں کراس سے میسائی فرمب مرادے کہ کی آخری فرمیب ہے۔

۲- مجاہد فرمائے ہیں کہ اس سے ملت قریش مرادے ، کافرید کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے طریقہ کے لوگ گذر سے
ہیں ، مسب سے آخر میں آئے ہیں ، اور ہم ہی تی پر ہیں ، ہم نے اپنے آبا کا جداد کواس طرح ہی پایا ہے ، ان سے ہم نے ایسی کوئی بات میں می جونے محر (مان میں ہی اور ہم ہی تی پر ہیں ، ہم نے اپنے آبا کا جداد کواس طرح ہی پایا ہے ، ان سے ہم نے ایسی کوئی بات ہے ، ان اسے ہم نے ایسی کوئی بات میں می جونے محر (مان میں ہی بات اے (۲)۔

عُنْ النِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَالِي اللَّيْلَةُ وَبِي تَبَازُكُ وَتَعَالَى فِي أَخْسَنِ صُورَةٍ، قَالَ أَحْسَبُهُ فِي الْمُنَامِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَلُ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمُلَّا الْأَعْلَى؟ قَالَ: قَلْ مَعَمَّدُ هَلُ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمُلَّا الْأَعْلَى؟ قَلْمُثُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ، قَالَ يَهَا مُحَمَّدُ، هَلَ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمُلَّ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: نَعْمَ، فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ، قَالَ يَهَا مُحَمَّدُ، هَلَ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمُلَّ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: نَعْمَ، فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي المُكَنَّ فِي الْمُصَاحِدِ بَعْدَ الصَّلَاقِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ مِ الْكَفَّارَاتُ المُكُنَّ فِي الْمُصَاحِدِ بَعْدَ الصَّلَاقِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ مِ الْكَفَّارَاتُ المُكُنَّ فِي الْمُصَاحِدِ بَعْدَ الصَّلَاقِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَكْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ مَ الْكَفَارَاتِ المُكَادِقِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكُ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِحَيْدٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَالْمَامُ الطَّعْدِ فِي المُمَارِقِ فِي المُمَارِقِ فِي المُكَادِقِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكُ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِحَيْدٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَالْمَامُ الطَّعْرَاتِ ، وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِذَا لَكُونَ اللَّهُمَّ إِنِي آسَالُكُو فَي الْمَامُ الطَّعَامِ وَالْمَامُ الطَّعَامِ وَالْصَلَاقُ اللَّيْلُ وَالْتَاسُ لِيَامُ (٣).

حضرت عبداللہ بن عباس کے جی کہ رسول اللہ ما اللہ اللہ اللہ کے فرمایا: آخر رات (خواب میں) میرارب میرے یا س اپنی بہترین صورت کے ساتھ آیا، راوی کہتے ہیں کہ میراخیال ہیہ کہ آپ سی اللہ اللہ نے '' فی المنام'' (خواب میں) کا افظ بھی ارشا وفر ما یا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ: محمد حل اللہ اللہ اللہ عالی میں میں بیر پر بحث کر رہ ہیں؟ میں نے عرض کیا: نہیں (جانتا)، نبی کر بم ما اللہ اللہ اللہ تعالی نے اپنا ہاتھ میر نے شانوں کے درمیان رکھا مہاں تک کہ میں نے اس کی معتذک اپنی چھاتی میں یا فرمایا اپنی اللہ میں محسوس کی، اس سے جھے ان تمام چیزوں کا علم

<sup>(</sup>۱) مستداحمد ۱ ۱ ۱ ۱ ۹۵

<sup>(</sup>۱) \_ تفسيرابن كثير ١/٥ ٣٤- ٣٤٠ فاروقيه پشاور، تحفة الاحوذي ٩٦٧٩

ال مستداحد ۱ ۱۷ مستداین عباس

ہوگیا جو آسانوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں، پھر اللہ تعالی نے فرایا جھر میں اللہ کیا ہم جائے ہوکہ مقرب فرشتے کس بات پر بھڑا کررہے ہیں، اور کھارات: نماز کے بعد مسجد میں عظیم نا، جماعتوں کے لئے پیدل چل کرجا نا اور نا پہند پر گیوں میں بھی کال وضوکر نا ہے، جوفض میل کرلے گا تو وہ فیر کے ساتھ ذندہ دے گا اور فیر بی پرمرے گا، اور وہ اپنے گناہوں ہے اس دن کی طرح پاک ہوجائے گاجس دن کہ اس کو ای کی اس نے جنا تھا، اور پھر اللہ تعالی نے فرما یا: اے محدجہ ہم فراز پڑھ چکوٹو بدو با پڑھا کرد: 'الھم انی اسکک فعل الخیرانت را اے اللہ میں مجھ سے نکی کے کاموں کے کرنے اور گناہوں کے چوڑ نے اور مسکیٹوں سے اسکک فعل الخیرانت را اے اللہ میں مجھ سے نکی کے کاموں کے کرنے اور گناہوں کے چوڑ نے اور مسکیٹوں سے میت کرنے کی تو فیق ما نگنا ہوں، اور جب آپ اپنے بھر دی کریم مان ایکی ہیں میں ہیں جاتھ کر دوجات (یہ ہیں): سلام کو کھیلا نا بھا نا اور دات کو نماز (تبھ ) پڑھنا جب لوگ سورے ہوں۔

عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَانِي رَبِي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ, فَقَالَ: يَا مَحَمَّدُ, قُلْتُ: رَبِلاً أَدْرِي, فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَى فَوَجَدُتُ لَبَيْكَ رَبِي وَسَعَدَيَكَ, قَالَ: فِيمَ يَحْتَصِمُ الْمَلاَّ الاَّعْلَى؟ قُلْتُ: رَبِلاً أَدْرِي, فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَى فَوَجَدُتُ بَرْدَهُا بَيْنَ ثَدْنِيَ فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ, فَقَالَ: يَا مَحَمَّدُ, فَقُلْتُ: لَيَنْكُ وَسَعْدَيَك، قَالَ: فِيمَ يَرْدُهُا بَيْنَ ثَدْنِيَ فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ, فَقَالَ: يَا مَحَمَّدُ, فَقُلْتُ: لَيَنْكُ وَسَعْدَيَك، قَالَ: فِيمَ يَدْرَهُ وَلَكُمْ اللهُ الله

كنامول سال دن كَالمِن بَيْل مِن اللهِ صَلَى اللهَ صَلَى اللهَ عَلَيه وَ سَلَم ذَاتَ عَدَا وَمِنْ صَلَاةِ الصَّبِح حَتَى كِذَا الشَّعَلَيْة وَ سَلَم فَاتَ عَدَا وَمُ صَلَّة الصَّبِح حَتَى كِذَا اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْه وَ سَلَم فَا اللهَ عَلَيْه وَ سَلَم فَلَم اللهَ عَلَيْه وَ سَلَم فَلَم اللهَ عَلَيْه وَ سَلَم فَعَن عَن اللّيلِ فَتَو ضَا اللّيلِ فَتَ عَلْم اللهُ وَاللّه وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللهُ اللّه اللهُ فَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّ

حضرت معاذین جبل فرماتے ہیں کدایک تن کریم میں اللہ نے فجری نماؤ کے لئے آئے ہیں تا فیری ، یہاں تک کہ قریب تھا کہ ہم سورج کی کلیے و کھے لیں ، پھرآپ ہا فیالی ہے جدی سے تشریف لاے اور نماز کے لئے اقامت کی گئی ، اور آپ نے ایک ایک مفول ہیں ، کماز پڑھی ، اور نماز میں تخفیف کی جب آپ نے سلام پھیرا تو بلند آ واز سے ہمیں فرما پا : تم اپنی مفول ہیں ، ہی اس طرح بیٹے رہو پھرآپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرما یا : ہیں تہمیں بتا تا ہوں کہ کس چیز نے جھے مجھے کی نماز ہیں تہمارے پاس آئے سے روکا ہے (یعنی مؤثر کیا ہے) : ہی آئے وات (تہجد کے لئے) اٹھا، وضو کیا ، اور نماز (تہجد) پڑھی جو بھی کہ میرے لئے مقدر کی گئی ، اور نماز ہیں بھی اللہ تعالی نے جھ سے فرما یا : میں معلوم ہے) مقرب فرشتے کس بات میں جھ میں نے عرض کیا: پر وردگار میں حاضر ہوں ، اللہ تعالی نے فرما یا: (تہمیں معلوم ہے) مقرب فرشتے کس بات میں جو اب دیتا رہا) آپ سا فیالی نے فرما یا: شین مرتب اس طرح کے ورمیان اپتاہ تھ میں بی جواب دیتا رہا) آپ سا فیالی نے فرما یا: شین نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے میرے شائے کے درمیان اپتاہ تھ میں بی جواب دیتا رہا) آپ سا فیالی نے فرما یا: شین نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے میرے شائے کے درمیان اپتاہ تھ میں بی جواب دیتا رہا) آپ سا فیالی نے فرما یا: شین نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے میرے شائے کے درمیان اپتاہ تھ

ر کھا یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالی کی الکیوں کی شندک ایسے سینے میں محسوس کی ، (اس کا اثر نیر ہوا کہ ) میرے سائے ہر چیز طاہر ہوگئی، اور میں نے تمام یا تون کوجان لیاء

پر اللہ تعالی نے فربایا: اے محد مقام ای میں نے عرض کیا: اے میرے دب: میں حاضر ہوں ، اللہ تعالی نے فربایا:
(اب بتای) مقرب فرشتے کی بات میں بحث کردہ ہے ہیں؟ میں نے عرض کیا: کفارات میں بعن گنا ہوں کو مٹا و بینے
والی چیز وں کے بارے میں ، اللہ تعالی نے فربایا: وو کوئی چیز ہیں جیں؟ میں نے عرض کیا: (ساجد میں) ، جماعتوں کے
لئے پیدل چلتا ، فراز کے بعد (وعاوفیر و کے لئے) معد میں بیٹے رہنا ، اور سخت ناپیند یہ گوں میں بھی کال طریقے سے
وضو کرتا ، اللہ تعالی نے فربایا: اور کس چیز میں مقرب فرشتے بحث کر رہے جیں؟ میں نے عرض کیا: (لوگوں کو) کھانا
کھلانا ، فرم لہد میں بات کرنا اور دات میں اس وقت (تبوری) نماز پر دھنا جبکہ لوگ سور ہے ہوں ،

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ٹی کریم سال اللہ ہے فرمایا: اب یوں ما تکوا ہے اللہ بیں تجھ سے نیکیوں کے کرتے ، گنا ہوں
کے چھوڈ نے اور مسکیفوں سے محبت کرنے (کی توفیق) ما نگما ہوں ، اور پہ کہ تو میری مخفرت کرے اور مجھ پر رحم کر
وے ، اور جب توکسی قوم کو آزمائش بیل معملی کرنا چاہے تو بھے فقد کے بغیر ہی اٹھا لینا ، بیل جھ سے تیری محبت کا اور اس
فض کی محبت کا جو تھے سے محبت کرتا ہو ، اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہول جو تیری محبت کے زدیک کرد ہے ، پھر
نی کریم سال الیا ہے نے فرمایا: ریخواب بالکل سچاہے ، لہذا تم اسے محفوظ کر لواور پھر اس میں بیان کردہ امور کوسیکھو (اور

مشکل الفاظ کے معنیٰ : \_ یعضم، یحث مباحث کررہ بیں ، بھر رے بیں ، بات چیت کررہ بیں ، المبلاً الاعلی ، مقرب فرشتے ۔ بین قلدی: ابنی جمالی کے درمیان ، سینے کے درمیان ۔ فی نحوی فیری بشلی میں ، سینے کے بال تی صے لیخی گردن کے مختار است کفارات : کفارات : کفارة کی تیج ہے: گنام ورمیان سے شرید تکیف مرادہ کہ تحت مردی اور تکیف کے باوجود مختارہ : مکرہ کی جن ہے: ناپندیدہ بات میک و بال صحرب کام الحشاء: پھیلانا ، عام کرنا ۔ لیسک : میں صاحربوں ۔ کام طرف اور تکیف کے باوجود کام طرف اور تکیف کی باوجود کی اللے سے بات کی اطاعت کے لئے مستود بول ۔ احبیس : (میخم معلوم) آپ مان ایک رہے ، آنے میں تاثیر کی ۔ قب بالصلاة : نماز کی گئی مختار قراءت کے ساتھ نماز پر حال ۔ قوب بالصلاة : نماز کی گئی مقد کی بین مختار کی بات کی بات کی بات کام کرا ہوگئے۔ نعست : بھے اوگورا گئی ۔ مصاف کی جن مف کی جن مف کی جگ ۔ الفتل البنا : آپ مان الای طرف و بر ہوگئے۔ انباحق البنا : آپ مان الم الم مورد بروگئے۔ انباحق : یہ نواب تا ہے با ہے استفلات : میں بھادی ہوگی ایک کی مورد بروگئے۔ انباحق : یہ نواب تا ہے با ہے استفلات : میں بھادی ہوگی ایک کی مورد بروگئے۔ انباح کی بین میں نے کہ تام دو بالے کام مورد ایات کی بات کام میں اور خلاف وا تو تو ہیں ۔ کہ مورد ایات کی بات کی بات

# مقرب فرشتول كابحث مباحثه

امام ترفدی رحمه الله ف فروره أحادیث قرآن مجیدی اس آیت "ما کان لی من علم بالملا الاعلی اذ یختصمون" کی تغییر کے طور پر ذکری بین کین آیت میں جس اختصام کا ذکر ہے، اس سے دہ اختصام مراد نیس جو ادکورہ احادیث میں فرکور ہے، چنانچہ این کیمرفرمائے بیل کہ اس آیت میں جس اختصام کا ذکر ہے اس کی تغییراس کے بعدوالی آیت میں ہے: اذقال فلملائکة انی خالق بشر امن طین سے،

بس بول کہا جاسکتا ہے کہ امام تریدی رحمہ اللہ نے صرف الفاظ کی طرف دیکھتے ہوئے اس آیت کے تحت بیا حادیث ذکر کے اس کی ایس کہ اس آیت میں بھی مقرب فرشتوں کے اختصام اور بحث میاحثہ کا ذکر ہے، جس طرح کہ ذکورہ احادیث میں ان کے اختصام کا ذکر ہے اگر چاان دونوں اختصام دی کے مفہوم اور تغییر میں فرق ہے (۱)۔

ندکورہ احاویث میں نی کریم مل اللہ آتا ہی کہ جو اللہ تعالی کو دیکھا ہے، اس دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ خواب میں یا بیداری میں ،اس میں دوتول ہیں:

ا۔ اکٹر حضرات کے نزدیک اس دیکھنے سے خواب میں دیکھنا مراد ہے، کہ نی کریم ملاظائی نے اللہ تعالی کوایک خوبصورت شکل میں خواب میں دیکھا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں اس کی وضاحت ہے اور اپیا ہوسکتا ہے، اس میں کوئی بعد نہیں ، کونکہ انسان خواب میں بسااوقات شکل والی چیز کو بغیر شکل کے دیکھتا ہے اور بھی غیر شکل والی چیز کوشکل وصورت میں دیکھتا ہے۔

۔ بعض حضرات کے زویک اس روایت سے بیداری کی حالت میں ویکمنا مراد ہے، اس کی کیفیت کیاتھی، یہ معلوم نہیں، چکہ بعض حضرات نے اس کی تاویل کی ہے کہ صورت سے صفت مراد ہے کہ اللہ تعالی نے صفت جمال اور لطف و کرم کے براتھ جگی فرمائی اور بعض حضرات نے بیتا ویل کی کے صورت سے ٹی کریم می الای ایک کی دات اقدی مراد ہے، چنا نچہ اس کے کا تا سے ٹی کریم می الای کی دات اقدی مراد ہے، چنا نچہ اس کے کا تا سے ٹی کریم می الای کی دات و کی ماجب میں خودا چھی صورت میں تھا '(ا)۔

مان الدی الدیکا کے ارشاد کا مطلب بیہ وگا کہ '' میں نے اپنے رب کواس وقت و کھا جب میں خودا چھی صورت میں تھا '(ا)۔

"فوضع يده بين كتفى"،ال كي في معنى مرادين كوكداس كى كيفيت ميس معلوم بيل \_

"فیرایختصم الملاء الاعلی"، ملاعل قاری فرائے بیل کہ نبی کریم مان طالی ہے اللہ تعالی کے سوال کا مطلب بیتا کہ مقرب فرشتے کو نے اعمال کی عظمت وفضیلت کے بارے میں بحث کررہے ہیں یابیہ کہ وہ کو نے اعمال ہیں جنہیں آسانوں پر پہنچانے میں فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں (۱)،

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٠٥/٩

ال مرقاة المفاتيح ٣٩٩٨٢ كتاب الصلاة باب المساجد ومواضع الصلاة

الكوكبالدري ٢٥١/٣٠

### بَاب؛ وَمِنْ سُورَةِ الزُّمَرِ

یہ باب موروز مرکے بارے میں ہے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا لَزَلَتْ ﴿ لُهُ إِلَّكُمْ يَوْمُ القِيَامَةِ عِنْدَرَبِكُمْ تَخْتَصِمُونَ } [الزمر: 31] قَالَ الزُّبَيْرُ: يَارَسُولَ اللَّهِ آَتُكُرُ رَحَلَيْنَا الْخَصُومَ الْبَعْدَ الَّذِي كَانَ بَيْنَنَا فِي الْذُنْيَا؟ قَالَ: تَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ الأَمْرَ إِذَّا لَشَيْدِيدُ (١).

## قیامت کے دن الله کے سامنے بحث مباحث

مركور وحديث سے دو مائل ابت مولى الى:

ا۔ دنیا میں مشرکین اور اہل تو حید کے درمیان جو تو حید اور شرک کے بارے میں جھڑ ااور بحث مباحثہ ہوتا رہا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں مشرکین اللہ تعالی اللہ کے مبار کے جمیل تو حید کا کسی نے بتایا ہی نہیں ، اللہ تعالی سب کے سامنے انہیا و جلی ہے است کا بت کریں گے کہ کا فراسپے دعوے میں جموئے انہیا و جلی ہے انہیا و جلی کی گوائی سے ثابت کریں گے کہ کا فراسپے دعوے میں جموئے ہیں ، پھران کے درمیان اللہ تعالی فیصلہ فرما میں گئے چنا نچالی تو حید کو جنت میں اور اہل شرک کو جنم میں وافل کیا جائے گا ، اس مدرمیان اللہ تعالی فیصلہ فرما میں گئے جنا نچالی تو حید کو جنت میں اور اہل شرک کو جنم میں وافل کیا جائے گا ،

۲۔ دنیامیں جن دوانسانوں اور دوفریقوں میں جس شم کا جھگڑا تھا، اور تصفیہ کے بغیری دنیاسے چلے گئے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کا تنازع پیش ہوگا، اللہ تعالی صاحب بن اور مظلوم کواس کا حق دلا کیں گئے (۲)،

عَنُ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَ أُ {يَاعِبَادِيَ الْلَاِينَ أَسْرَ فُواعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَ أُ {يَاعِبَادِيَ الْلَاِينَ أَسْرَ فُواعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَمِنْ وَكَالَتُهُ مِعْ وَسَلِي الللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلِيمًا لِمَا عَلَيْهِ عَبْدِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِنْ وَنَا مِنْ وَمَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَلَكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي عَلَي

معرت اساء بنت يزيد فرماتى بي كميس في رسول الشمال في يرصح موت سنا: "ياعبادى الذين -" (اك

<sup>(</sup>۱) : مستداحد ۱ ۱۲۴۱

<sup>(</sup>۴) تفسیر ابن کثیر ۸/۵ کا، فاروقیه پشاور

<sup>(</sup>۲) مستداحد۱۹۵۲

میرے دہ بندوج نبول نے اپنی جانوں پرزیادتی کی ( یعنی کناہ کئے ) دہ اللہ کی رحمت سے مایوں ندجوں کیونکہ دہ تمام مناہوں کومعاف کردیتا ہے ) اور اسے کسی کی کوئی پرواؤہیں۔

### اللدكى رحمت سے مايوس ندمول

قرآن جیری مذکورہ آیت میں اللہ تعالی کی مفقرت کی وسعت کا بیان ہے، اللہ تعالی نے فرہا یا: ''لاتفنطوا من رحمۃ اللہ' (اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو) مطلب ہے ہے کہ ایمان لانے سے پہلے یا توب واستغفار کا احساس پیدا ہوئے سے پہلے کتنے ہی فریادہ کیے ہوں ، تو انسان پیدا ہوئے میں تو بہت زیادہ کمناہ گار ہوں ، لہذا میری توبہ قبول نہیں ہوگی ، بلکہ اللہ تعالی کی رحمت اسک وسع ہے کہ مرتے سے پہلے پہلے جس وقت بھی انسان ابنی اصلاح کا پختہ ارادہ کر کے اللہ تعالی سے ابنی بھیلی ذریم کی معانی مائے۔ اور ہے ول سے توبہ کر لے اللہ تعالی اس کے تمام کنا ہوں کو معاف فرمادے گا۔

اس آیت کے شان نزول سے بھی یہی مفہوم ثابت ہوتا ہے، کچے کافر ویشرک تھے، جنہوں نے کثرت سے آل اور زنا
کاری کا ارتکاب کیا تھا، یہ لاگ نبی کریم مان اللہ کی خدمت میں جا ضربوکر کئے لگے کہ جس دین کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں وہ
ہے تو بہت اچھا گر فکر یہ ہے کہ جب ہم استے بڑے بڑے بڑے گنا ہوں کا ارتکاب کر چکے، اب آگر سلمان بھی ہو گئے، تو کیا ہماری توب
قبول ہو سکے گی۔ اس پر اللہ تعالی نے نہ کورہ آیت نازل فرمائی (۱)۔

اناللەيغفرالدنوب جميعا ولايبالى\_

اس روایت کے ظاہر سے ایسامعلوم بوتا ہے کہ "و لا ببالی "کالفظ بھی قرآن اس سے ہے اور آیت کا جزء ہے، اس التے محدثین نے اس بارے میں دواخال ذکر کئے ہیں:

ولفظ قرآن كاحصة تفاليكن بحربيمنسوخ بوكيا-

نَى كَرِيمُ مِلْ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْقَالَ: يَا مُحَمّدُ إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ عَنْ عَبْدِ اللّهَ عَلَى إللهَ يَهُودِي إِلَى النّبِي صَلّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهَ عَلَى إضبَعِ أَنَ اللهَ يُمْسِكُ اللهَ عَلَى إضبَعِ وَالْجِبَالَ عَلَى إضبَعِ وَالْجَبَالَ عَلَى إضبَعِ وَالْجَبَعِ وَالْجَبَالَ عَلَى إضبَعِ وَالْجَبَالَ عَلَى إضبَعِ وَالْجَبَعِ وَالْجَبَالَ عَلَى إضبَعِ وَاللّهَ عَلَى إضبَعِ وَاللّهَ عَلَى إِصْبَعِ وَاللّهِ عَلَى إِنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللهُ ا

<sup>.(</sup>۱). تفسير قرطبي ۱۵ /۲۳۳ /۲۳۴ /بيروت لبنان

<sup>(</sup>٢) تحفة الاحوذي، ١٠٤٥

 <sup>(</sup>٦) صحيح بخاري، كتاب التفسير، باب: وما قدر والله حق قدره

حضرت عبداللدين مسعود فرمات بل كدايك يهودي في كريم مانواييم كي اس آيا اوركيف لكا: اع مرمان الليام الله تعالىٰ (قيامت كرون) ٢- انون كوايك اللي يرم بهاژون كوايك الكي يرم زمينون كوايك الكي پر اور ديگر تخلوقات كوايك الكى پرر كے كا اور كے كا: يس بى بادشاہ موں مراوى كہتے بيل كماس بات ير بى كريم من الليد فيے يہاں تك كما ب ك وازهيس ما مرموسي (يين حوب ملك ملاكريف) محراب ما المالية في يت يرسى: "وما قدر والله حق قدره" (اوران لوگول في الله تعالى كى قدرى ميس كيونى جيساكراس كى قدرى يون عاص بير)\_

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: فَصَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تَعَجُّبُ اوَتَصْدِيقًا:

حضرت عبداللدين مسحوفر مائع بين كدني كريم مان الايراتجب اورتفعد إن كي وجرس فن تض

عَنُ الْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : شَرَّ يَهُو دِيُّ بِالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا يَهُو دِيُّ عَدِّثَنَا فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِذَا وَضَعَ اللهُ السَّمَرَاتِ عَلَى ذِهُ, وَالأَرْضَ عَلَى ذِهُ, وَالمَّاءَعَلَى ذِهُ, وَالْجِبَالَ عَلَى ذِهُ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى ذِه - وَأَشَارَ أَبُو جَعْفُو مُحَمَّدُ بِنُ الْصَلْبِ بِخِنْصَو هِ أَوْلًا، ثُمَّ تَابِعَ حَقَّي يَلَغُ الإِبْهَامُ - فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَمَا قَدُرُوا اللَّهُ حَتَّى قَدْرِهِ } [ الأنعام: 91]\_

حضرت عبداللد بن عباس فرمات بين كدني كريم مان ايك يبودي كي باس ساكدر يا توآب مان الله سے قربایا: اسے بیودی ہم سے کوئی بات کروہ اس نے کہا: اے ابوالقائم جب اللہ تعالی آسانوں کواس (اللّٰی) پرہ زمینوں کواس بر، یانی کواس بر، بہاڑوں کواس بر، اور تمام خلوق کواس برز کے گاداور جرین صلت ابوج عفر نے اپنی چھنگل ے پھر بالترتیب تمام الکیوں راشارہ کیا بہال تک کہ وہ اللو تھے تک بھی گئے ، اس پراللہ تعالی نے بدآیت نازل قِرَانَى: "وماقدرواالله حق قدره

# الله کی قدرت کے بارے میں ایک یہودی کا کلام

ایک بیودی نے اللہ تعالی کی قدرت کے بارے میں فرکورہ کلام کیا تو ٹی کریم سال فائیل تجب اوراس کی تصدیق کی وجہ ے بھے، آپ مانظالیم اس کی بات س کر کیون منے عظم اس کی کیا وجھی؟ اس کے بازے میں شارطین صدیث کے ووقول ہیں: علامة خطابي ، قاضى عياض اور قرطبي كى رائ يهيم كرحضوراكرم ما التاليم كايد بنستاات يبودي كرير عقيد م يطور ا تكارك تقاءاس كى تعدد لي ك ليخيس تقاء كيونك يهودالله ك ليجسم اوراعضاء ثابت كرتے بين ، اور يهان اس كلام مين محى اس ن الله ك الله ك المان كوابت كياب، جبكه الله جل شاندجهم عدمر واور ياك ب-

لیکن ان حضرات کی بدرائے درست میں ہے، سی مسلم میں ایک روایت ہے:"ان قلوب بنی ادم کلها بین اصبعين من اصابع الرحمن كقلب و احديصر فه كِيف يشاء "ال مديث مين الله تجالي كے لئے" الكليول" كو تابت كيا حمیاہے، کہذاہیے کہنا کہان یہودی نے چونکہ اللہ تعالی کے لئے الکیوں کو نابت کیا ہے، تو اس کی تروید پر آپ نے تعجب کا ظہار فرمایا تھا، تھیدیق کے لئے نہیں فرمایا تھا، درست نہیں۔

۳- سیح بیہ ہے کہ نی کریم مال ملائے ہے جب اس یہودی کا کلام سنا تو آپ مسکرا دیے کہ بیجی اللہ جل شانہ کی قدرت کی تقدرت کی تقدرت کی تقدرت کی تقدرت کی تقدرت کے باوجود پھر بھی اللہ تقالی کے ساتھ شریک شہراتے ہیں، آپ سال ملائے ہے اس کے ساتھ میں آیت بھی پڑھی: "و ما قدر و اللّه حق قدرہ "کہ ان لوگوں نے اللہ تعالی کی قدرومزات اور عظمت کوئیس بھانا اس کے ساتھ میں آیت کی قدرومزات اور عظمت کوئیس بھانا کہ اس کی قدر کرنے کاحق ہے، کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ویگر چیزوں کو بھی شریک کرایا ہے اور ایسی چیزیں اللہ تعالی کے لئے طابت کیں جواللہ کی شان کے لئے شہرس (۱)۔

حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ رسول الله سالتا ہے فرمایا: میں کیے فوق ربوں جبکہ سینگ والے (فرشتہ حضرت اس الله فیل نے) سینگ کومند میں لگارکھا ہے، اور اپنی پیشائی کو جمکایا ہوا ہے، اور اپنے کان کو (الله کی طرف) متوجہ کررکھا ہے، وہ صور پھونگ دے مسلمانوں متوجہ کررکھا ہے، وہ صور پھونگ دے مسلمانوں نے عرض کیا: اے الله کے رسول ہم (اس وقت) کیا کہیں؟ آپ سالتا ہے فرمایا: تم یہ کہنا: "حسبنا الله ہے رسول ہم (اس وقت) کیا کہیں؟ آپ سالتا ہے فرمایا: تم یہ کہنا: "حسبنا الله ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، ہم الله بی پر بھروسہ کرتے ہیں)۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ وَقَالَ: قَالَ أَعْرَابِيُّ: يَارَسُولَ اللَّهِ مَا الصُّورُ؟ قَالَ: قَرْنَ يُنْفَحُ فِيهِ.

حصرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نی کریم ملائد این کی خدمت میں حاضر ہوااور پوچھا کہ صور کیا ہے؟ آپ ملائد اللہ نے فرمایا: بیا یک سینگ ہے، جس میں قیامت کے دن چھونک ماری جائے گی۔

عَنْ أَبِي هُوَيُوَةً ، قَالَ: قَالَ يَهُودِيْ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ: لَا وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ، قَالَ: فَوَفَعَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ يَدَهُ فَصَّلُك بِهَا وَجُهَهُ ، قَالَ: تَقُولُ هَذَا وَفِينَا نَبِيُ اللَّهِ صَلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَ اتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَ نَفِحَ فِيهِ

<sup>(</sup>i) فتح البارى ٩٠/١٣م، كتاب التوجيد، باب للخلقب بيدى

النارى ٥٥٨ - ٤، كتاب التفسير باب و ما قدر و الله حق قدر .

أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامْ يَنْظُرُونَ } [الزمر: 68] فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا مُوسَى آجِدُ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَرْفَعَ رَأْسَهُ قَبْلِي، أَمْ كَانَ مِمَّلُ اسْتَلِنَى اللَّهُ؟ وَمَنْ قَالَ: أَنَا تَحِيْرَ مِنْ يُولُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبُ

مشكل الفاظ كمعنى : انعم: (واحد منظم) من خوش ربول، خوش يرفول المتقم القمد بناركها ب، منه بن وال ركها ب قون: سينگ وسي جبهنه: اس في اين بيشاني كوجهكايا بواب اصفى سمعه: اس فرشت في اين كان (الله كاحكم سنن ك ك ) منوجه كرر كه بي وصك: اس في طرائي ما دار قائمة العرش عرش كايا بيد

# كياحضرت موى عليه السلام قيامت كدن بهوش نبيس مول ك؟

حضرت ابو ہر برہ کی ذکورہ حدیث سے دوامر ثابت ہوتے ہیں ،جن کی تفصیل بیہ:

ا۔ ان کی کریم مان اللہ ہوں ہے۔ اس کے یاد جوداس یہودی نے بیا کہ "والذی اصطفی موسی علی البشر "اس سے وہ بیٹابت کرنا چاہتا تھا کہ حضرت موئی علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے نتخب فر بایا ، لہذا حضرت موئی علیہ البشر "اس سے وہ بیٹابت کرنا چاہتا تھا کہ حضرت موئی علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے افضل ہیں، اس پرایک انساری مسلمان کو ضد آیا اور اس یہودی سے مند پرطمانچ دے بارا، یہ کہ کرتم الی بات کر رہے مواقع ہوں اس پرایک انساری مسلمان کو فصد آیا اور اس یہودی سے معرف ہوں سے افضل ہیں، جب نبی کریم مان اللہ ہوئی ہیں جو تمام نیوں سے افضل ہیں، جب نبی کریم مان اللہ ہوئی ہیں اور فرمایا کہ پہلی دفعہ جب صور پھو تھے جانے کی وجہ سے اس کا بعد چلاتو آپ نے بیآ یت الاوت فرمائی "و نفخ فی الصور ۔ "اور فرمایا کہ پہلی دفعہ جب صور پھو تھے جانے کی وجہ سے سب لوگ سے بوش ہوں گا تواجا تک دیکھوں گا کہ حضرت موئی عرش کا باب سب لوگ سے بوش ہوں گا تواجا تک دیکھوں گا کہ حضرت موئی عرش کا باب سب لوگ سے بوش ہوں گا تواجا تک دیکھوں گا کہ حضرت موئی عرش کا باب سب الوگ سے بوش ہوں گا تھ اور دیا ہوگا ،

ان دولوں صورتوں میں حصرت وی علیہ السلام کی فضیلت طاہر ہوتی ہے، خواہ وہ آپ مل قالیم سے پہلے ہوش میں آ جا میں اورخواہ ان پرسرے سے بے ہوشی طاری ہی نہ ہو، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موکی کو مجھ پر فضیلت حاصل ہے، تو پھر مجھ کو ان پر فضیلت وینے کے کیامعنی ہیں ،

لیکن آپ مل اللی کا بدکام محض مجز وا کساری اور تواضع کی بناه پر ہے، ورند حقیقت بیہ کمال موقع پر حضرت موکی علیہ
السلام کو جو بیشرف حاصل ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ ایک جز وی نصیات کا درجہ رکھتا ہے اور آپ مل اللی ہے۔
کامل درجہ کی فضیلت حاصل ہے، لہذا اگر کسی نمی کوکوئی جز وی فضیلت حاصل ہوتو وہ اس کلی فضیلت کے معارض اور منافی نہیں ہے۔
او کان عن استثنی اللہ،

نی کریم مل التی اللہ سے قرما یا کہ حضرت مولی علیدالسلام کو قیامت کے دن اس موقع پراگر ہے ہوئی طاری نہ ہوتو ہوسکتا ہے کہ اس کی وجہ میہ ہوکہ کو وطور پر جب حضرت مولی نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش ظاہر کی ، اللہ تعالیٰ نے جب تعور کی سی جی فرمائی تو حضرت مولیٰ علیدالسلام بے ہوش ہوکر کر پڑے ، اس لئے وَ ہ قیامت کے دن کی بے ہوئی سید منتقیٰ ہوں گے ،

سوال بیہ کہ آس آیت میں 'صعقہ'' سے کیا مراد ہے؟ اگر آس سے بیمراد ہوکہ سب لوگ بے ہوتی ہوکر مرجا میں گے تو جواس وقت زندہ ہوئے دو تو مرجا کیں گے، لیکن جواس صور سے پہلے مربی جی بیں ان کا دوبارہ مرنا تو ناممکن ہے، جب معزت موکی علیہ السلام بھی پہلے مربی جی بیں تو بھروہ دوبارہ کیے مریں گے، لہذا ہے کہنا کہ وہ قیامت کے دن بے ہوتی سے مستی ہول گے، کیونکر درست ہوگا؟

شارمين مديث في اس اشكال ك عناف جواب دي إن:

ا۔ علامہ عین قرفاتے ہیں کہ انبیاء علیم السلام چونکہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں ،اس لئے جب بے ہوشی کا صور پھونکا جائے گاتو عام لوگ اس سے مرجا میں گے اور انبیاء علیم السلام پرصرف بے ہوشی طابری ہوگی ، پھر جب ووسراصور پھونکا جائے گاتو جومر بھے ہوں کے دو زندہ ہوجا میں کے اور جو بے ہوش ہوں کے دہ ہوش میں آجا میں گے، اور نبی کریم مان قالیم سب سے پہلے ہوش میں 1 میں مے ، اور حضرت موئی علیہ السلام کو دیکھیں کے کہ انہوں نے عرش کا یا یہ پکڑا ہوا ہے (۱)۔

٧۔ حافظ ابن جررحہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب پہلاصور پھونکا جائے گاتواس سے تمام لوگ بے ہوش ہوکر مرجا بھی گے، اور جو پہلے مر بچے ہوں گے ان کی روحیں بے ہوش ہوجا کیں گی، پھر جب دوسر سے صور سے سب زندہ ہوجا کیں گے اور ہوش میں آجا کی گے، تواس وقت دوسری ارواح کی طرح حضرت موکی کی روح کو بھی بے ہوش ہوجانا چاہیے گئین نبی کریم مان فالیے ہے جب آئیس عرش کے پاس دیکھا تو تر دو میں پڑ گئے کہ حضرت موکی مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا یہ کہ آئیس بے ہوش کیا ہی تہیں گیا(ا)؟

<sup>(</sup>۱) - عمدة القارى ۱۳۲/۱۹ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، رشيديه كوتله

<sup>(</sup>r) فتح البارى ١٧٠ ، ٥٥ كتاب احاديث الأنبياء , باب و فأة موسى

ا۔ قاضی جیاف فرماتے ہیں کوال معطفہ سے وہ بے ہوتی مرادیس جو بہالی ہے بعد سب کو پہنچ کی ، بلک اس سے وہ بے ہوتی مرادیس جو بہالی ہے بعد میدان سے وہ بے ہوتی مراد ہے جور دبارہ زندہ ہونے کے بعد میدان جشر میں چیش آئے گی کہ جس سے سب لوگ بے ہوتی ہو کر گر پر یں گے ، پھر ہی کر کر کم شرے ہیں اور آپ کو کریم مان اللہ بھر میں بال بھی ہوتی جس اور آپ کو تر دو ہوگا کہ معلوم نیس ان کو جھست پہلے افاقہ ہوتی یا ایر کر ہوتی اس بے ہوتی ہے مشتلی قرارد یا گیا ہے (ا)۔

ومنقال اناخير من يونس بن متى فقد كذب

آپ مان اللہ ہے فرمایا کہ جو شخص سے کہے کہ میں حضرت پوٹس سے انطل ہوں تو اس نے جموث بولا ، علماء نے اس کی اعظاف مختلف د جمیں کصیں ہیں:

آپ ملی علی اس است میداس وقت ارشاد فرمایا کراجی تک آپ کوید معلوم نیس تھا کرآپ تمام انبیاء سے افضل ہیں ، اس کے بعد آپ کو بتاذیا گیا کرآپ تمام انبیاء سے افضل ہیں (۱)

ا۔ محض ایک رائے سے دلیل کے بغیر مجھے کی فی پرفضیات نددو،

۳۔ مطلب بیہ کہ میری فضیلت اس اعداز سے بیان نہ کروکہ جس ہے اس مفضول نبی کی تحقیر اور تو بین لازم آجائے ، یا جس سے تم آپس میں بحث مباحث اور لڑنا شروع کردو (۳)۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ مَعْنَ النّبِي صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَعْمَوا اللّهَ اللّهَ عَنْ النّبِي صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّ

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم ٢٥/٥، كتاب الفضائل، باب فضائل موسى

<sup>(</sup>r) تحفقالاحوذي١١٥٧٩ أ

۲ فتح الباري ۱/۱۵۵

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها باب: في دوام نعيم اهل الجنة

## جنت ..... أيك لا زوال نعمت

مذکورہ روایت سے معلوم ہوا کہ جنت ایک لازوال اور نہ ختم ہونے والی تعت ہے، جے اللہ تعالی تحض اپنے فضل سے اجمال صالحہ کی برکت سے عطا کریں مے تو وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، جس کی صفات وہ ہوں گی جو نہ کورو دوایت میں بیان کی گئی ایل،
اس حدیث میں ذکر کروہ آبیت سورہ زخرف کی ہے، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ امام تر نہ کی رحمہ اللہ اس حدیث کوسورہ زخرف

میں اس آیت کی تغییر میں ذکر کرتے ، لہذا بیا یک تباع ہے۔

عَنْ مُجَاهِدِم قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ؛ أَنَدُرِي مَا سَعَةُ جَهَنَمَ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: أَجُلَ، وَالقَ مَا لَدُرِي. حَذَّكُنِي عَالِمَةً مَا لَذَهِ مَا لَذَهُ مَا لَذَهُ مَا لَذَهُ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْ قَوْلِهِ: {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِشَهُ أَنَّهَا سَأَلَتُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْ قَوْلِهِ: {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِيًاتُ بِيَمِينِهِ } [الزمر: 67] قَالَتْ: قُلْتُ: قُلْتُ: فَأَيْنَ النَّاسُ يَوْمَثِدُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: عَلَى جَسْرِجَهَنَمَ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةً.

حضرت عبدالله بن عباس نے عابد سے یو چھا: کیاتم جانے ہوکہ جہنم کس قدروسیے اور کشادہ ہے؟ مجابد کہتے ہیں کہ جس نے کہا: نہیں ، ابن عباس نے فرمایا: جی بال اللہ کا تسم تم نہیں جائے ، جھے حضرت عائشہ نے بتایا کہ انہوں نے بی کریم ما تفالیج سے اس آیت کے بار ہے میں یو چھا: '' والارض جمیعاً قبضتہ ... ' (قیامت کے دن پوری کی پوری زشن اللہ کی مفی میں ہوگی ، اور سارے کے سارے آسان اس کے داسمیں ہاتھ بیل لیٹے ہوئے ہوں گے ) فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ اس دن چھراوگ کہاں ہوں ہے؟ آپ ما تفالید ہے فرمایا: جہنم کے بل پر موں گے۔

# جہنم کس قدر وسیع وعریض ہوگی

جہنم کی وسعت و پھیلاؤے متعلق حضرت این عباس نے حضرت عائش کی حدیث بتائی، کر حضرت عائشہ رضی الله عنها فی میں ہے ب نے بی کریم مان نظیر ہے اس آیت کے بارے بس ہو چھا: "والارض جیعا قبضته۔"، پھر حضرت عائشہ نے سوال کمیا کہ لوگ اس وقت کہاں پر ہوں گے؟ آپ مان تالیہ نے فرمایا: لوگ جہنم کے بل پر ہوں گے،

بظاہر جھڑت عائشہ کے اس سوال: "فاین الناس یو منذ؟ "کواوپر ذکر کردہ آیت "والارض جمیعاً قبضته"

کر ماتھ کوئی لگا واور بطنیں ہے، اس لئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سوال سے پہلے پچھ مزید کلام بھی حضرت عائشہ اور تی کریم مائٹھی پانے کہ درمیان ہوا ہے، جسے دراوی نے یہاں ذکر نہیں کیا، ہوسکتا ہے کہ حضرت عائشہ نے "یوم تبدل الارض غیر الارض" ہے متعلق سوال کیا ہو جسے اوی نے یہاں ذکر نہیں کیا، گیکن سورہ ابراہیم کی اس آیت "یوم تبدل الارض" کی تغییر میں اس سوال کا ذکر ہے، متعمد ہے کہ اللہ جا جلالہ کی قدرت وعظمت اتن کامل اور وسیح ہے کہ تمام آسان وزیمن اللہ تعالی کے میں اس سوال کا ذکر ہے، متعمد ہے کہ اللہ جا جلالہ کی قدرت وعظمت اتن کامل اور وسیح ہے کہ تمام آسان وزیمن اللہ تعالی کے

واکی ہاتھ میں لیٹے ہوں ہے، اور لوگ زمین کی تبدیلی ہے وقت جہم کے بل پر ہون گے، وہ بل جب اس قدر برا ہوگا کہ اس پر تمام انسان آجا کیں گے تواس سے اندازہ لگائے کہ خودجہم کس قدروسے دعر پیش اور بڑی ہوگی "العیاد بالله من ڈالک"(ا)۔ ویین کی تبدیلی کستم کی ہوگی؟ اس کے بارے میں تفصیل ویکھے معارف تریزی سورة ابراہیم، عنوان: قیامت کے دن آسان وزین کی تبدیلی۔

### بَاب: وَمِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنِ

بہاب مورہ مؤمن کے بارے میں ہے

عَنْ النَّعُمَانِ بَنِ بَشِيدٍ قَالَ: صَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ: الدُّعَاءُ هُوَ العِمَادَةُ ثُمَّمَ قَوَا ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمُعُونِي آَسَتُحِبُ لَكُمُ إِنَّ اللَّهِ مِنَ يَسْتَكُبُو وَنَعَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ } [غافو: 60] (٢) .
حضرت تمان بن بشركة بين كم بيل نے بی كريم مان الله الله كور قرمات بورے ساكد دعائی حبادت ہے، پھرآپ نے سے آیت برحی "وقال رَبِم ادمونی ۔ " (اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے كہ جھے پكارو، ش تمہارى دعائي آيول كرون كارون كارون كريم بيل والله كورجتم بيل داخل مول كے )۔
کرون كا، به فنک جولوگ تكمركى بنا برميرى عبادت سے مندموڑ تے بيل وه ذليل مورجتم بيل داخل مول كے )۔

#### دعاعبا دت ہے

نی کریم ساز اللے نے اس صدیت میں ارشا وفر ما یا کہ دعائی اصل عیادت ہے کہ اس میں ایک انسان اپٹی عاجزی اور بید کسی کا اللہ کے سامنے اظہار کرتا ہے سیاد اللہ کو بہت پسندہے ، اس لئے ہرموقع پر اللہ ہی سے ماسکنے کا استمام کرتا چاہیے۔

#### بَابِ وَمِنْ سُورَةِ السَّجُدَةِ

یہ باب مورہ سخرہ کے بارے میں ہے

عَن ابْنِ مَسْعُودٍ, قَالَ: اخْتَصَمَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَلَالَةُ نَفَرٍ قُرُشِيّانِ وَثَقَفِيّانِ وَقُوشِيَّ، أَوْ ثَقْفِيّانِ وَقُرْشِيَّ، قَلِلْ فِقَهُ قُلُوبِهِمْ كَثِيرُ شَحْمُ بُطُونِهِمْ, فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتَرَوْنَ أَنَّ اللّهَ يَسْمَعُ مَانَقُولُ ؟ فَقَالَ الآخَوْ: يَسْمَعُ إِنْ جَهَزْنَا وَلَا يَسْمَعُ إِنْ جَهَزْنَا وَلَا يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا، وَقَالَ الآخَوْ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَزْنَا فَهُو يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا، وَقَالَ الآخَوْ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَزْنَا فَهُو يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا، وَقَالَ الآخَوْ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَزْنَا فَهُو يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا، وَقَالَ الآخَوْ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَزْنَا فَهُو يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا، وَقَالَ الآخَوْ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَزْنَا فَهُو يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا ، وَقَالَ الآخَوْ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَزْنَا فَهُو يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا ، وَقَالَ الآخَوْ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَزْنَا فَهُو يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا ، وَقَالَ الآخَوْ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَزْنَا فَهُو يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا ، وَقَالَ الآخَوْ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَهُو يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا ، وَقَالَ الآخَوْ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَهُو يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا ، وَقَالَ الآخَوْ : مَا كُنْتُمْ لَسْعَالَ الْعَالِقُولُ الْعَلَالُ الْعَالَى اللّهُ وَالْعَلَى الْعَالَ اللّهُ الْعَلَالُ الْعَالَى اللّهُ الْعَالَى اللّهُ فَلَا يَسْمُعُ إِذَا أَنْ فَالَا عَلَالَ اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ مَا الْعَالَى اللّهُ فَلَا يَسْمُعُ إِذَا أَنْ فَالَالُوا اللّهُ الْعَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَالِ اللّهُ وَيَسْمُعُ إِذَا أَنْ فَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَسْمُ عَلَالَ الْعَلَالُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>. (</sup>۱) الكوكب الدرى ١٨٨٧٢

<sup>(</sup>٢) سنن ابى داؤد، كتاب الصلاة باب الدحاء

يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمُ وَلَا أَبْصَارَكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ } [فصلت: 22](١).

عَنَ عَبْدِ الْرَحْمَنِ بَنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنْتُ مُسْتِتِوا بِأَسْتَارِ الكَّعْبَةِ فَجَاءَ ثَلَاثَةُ نَفُر كَثِيرَ شُخُومُ مُطُونِهِمْ قَلِيلْ فِقَهُ قُلُوبِهِمْ قُرَشِيْ وَحَتَنَاهُ ثَقَفِيْ وَخَتَنَاهُ قُرَشِيْ وَخَتَنَاهُ ثَقَفِيْ وَخَتَنَاهُ قُرَشِيْ وَخَتَنَاهُ قُلُهُمْ فَكُلُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللللَّهُ عَلَيْهُ اللللللْمُعَالِمُ الللللْمُعَلِقُ

حضرت عبدالرحمن بن برید کیتے ہیں کے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا: میں کعبہ کے پردون میں چھیا ہوا تھا کہ بین ف شخص آئے ، جن کے پیف زیادہ چربی والے اور دل کم بجھ والے تھے، ایک قریش اور دواس کے تقفی داماد تھے یا ایک شعفی اور دواس کے قریش داماد تھے، ان لوگوں نے آپس میں پھھ کلام کیا جے میں بجھی ہیں سکا، پھران میں سے ایک نے کہا، تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ کیا اللہ تعالی ہمارے اس کلام کوئن رہے ہیں؟ دومرا کھنے لگا: جب ہم اپنی آ داز اور پھروہ نیس سنا، اس پر تیسر سے نے کہا: اگر وہ تحوز اس سکتا ہے تو مارے کا سارا بھی من سکتا ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے بیدوا تعد نی کریم مان ایک کے سامنے ذکر کیا تو اللہ تعالی نے بیدا تحد نی کریم مان ایک کے سامنے ذکر کیا تو اللہ تعالی نے بیدا تحد نی کریم مان ایک کے سامنے ذکر کیا تو اللہ تعالی نے بیدا تحد نی کریم مان ایک کے سامنے ذکر کیا تو اللہ تعالی نے بیدا تیت تا زل فرمائی: "و ماکنتہ تستتر وہ" سے "خالسرین "کیک۔

<sup>(</sup>۱)- الصحيح بخارى، كتاب التفسيرياب، صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين، باب

# قیامت کے دن انسان کے اعضاء کی گوائی

ال سے استدال كر كامام شافعى رحمه الله فرماتے بيل كه مولے اثبان بيل فقابت ويصيرت اور بجه كم بوتى ہے ، ان كا مقولہ ہے: "مار أيت مسمينا عاقلا ألا محمد بين الحسن" (بيس نے محمد بن حسن شيبائي كے علاوہ كى بجي مولے آدى كونقلند نہيں ماما) ۔

ال جل كاتركيب عوى دوطرح ب:

۔ "فلیل" خبرمقدم اور قد قلوم مبتدامؤخرہ، ایسے ای کشرخبرمقدم ہاور "شحم بطو نہم میمبتدامؤخرہ، اسے اور "شحم بطو نہم مبتدامؤخرہ، اسے ای کشرخم مبتدااور بطوم خبرے (۱)،

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً: { إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللهَ ثُمَّ اسْتَقَامُوا } [الأحقاف: 13]قَالَ: قَدْقَالَ النَّاسُ ثُمَّ كَفَرَ أَكْثَرُهُمْ فَمَنْ مَاتَ عَلَيْهَا فَهُوَمِمَّنَ اسْتَقَامَ

حضرت النس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول الله سل الله الله الله الله الله " (ان الذین قالو اربنا الله " (جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا معبود الله ای ہم اور پھر اس پر ٹابت قدم رہے) اور فرمایا: بہت سے لوگوں نے بیریات کی پھر ان میں اکثرا تکاری ہوگئے، لہذا چوش ای (کلم) پر مرہے تو وہ ان لوگوں میں سے ہو ثابت قدم رہے۔

## استقامت سے کیا مراد ہے

ال حديث سيمعلوم بواكر جولوگ اسلام تبول كرنے كے بعداس پرقائم رہے، استقامت كما تھاس پر جلتے دہے تو

ان كے لئے دو تمام فضیلتیں ہیں جواللہ تعالی نے ذکور وآیات میں بیان فرمائی ہیں۔

استقامت سے کیامراد ہے؟ اِس کے معنی کو مخلف حضرات نے مخلف اعداز اور تعبیرات سے بیان کیا ہے، مقصدان تمام کا

ایک بی ہے:

اله ١٠٠١ صحابر ام كايك فيماعث كروديك اس كمعنى بن اطلاس

ا۔ الله کی اظاعت پردوام اور استمام سے گنا ہول سے بچا۔

س حضرت ابن عماس كے زويك استقامت كم عنى بيين كرانسان موت تك كله شهاوت پر ثابت قدم رہے (۱)

الله من المعرب قاروق اعظم في فرمايا: "ألا منتقامة أن تستقيم على الأمر والنّهي و لا تروغ روغان النّعالب"، استقامت بيب كم الله كام اوامراورواى پرسيد هي جهروواس ساوم يول كي طرح ادبراو برراه فرارند تكالو (٢) -

#### بَابُ: وَمِنُ سُورَةِ الْشُورِي

یہ پاپ سورہ شوری کے بارے س

عُنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَئِلَ ابْنُ عَبَاسٍ، عَنْ هَذِهِ الآيَّةِ، {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْفُرْبَى} [الشورى: 23] فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جَبَيْرٍ: قُرْبَى آلِ مُحَمَّذِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُ ابْنُ عَبَاسٍ: أَعَلِمْتَ أَنَّ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُكُنْ بَطْنَ مِنْ قُرْيُشٍ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَّابَةُ فَقَالَ: إِلَّا أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَيُمَنِّكُمْ مِنَ الْقَرَ ابَةٍ (٣).

طاؤس کے بیں کہ ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا: "قل لا استلکم علیہ أجو االا الله دہ فی القربی "(ائے پیٹیمرکافروں سے) کہدو کہ میں تم سے اس (تبلیغ) پرکوئی اجرت نہیں مانگا سوائے رشتہ داری کی محبت کے) سعید بن جیر نے فرمایا: قربی ہے آل محمد کے رشتہ دار مراد ہیں، ابن عباس نے فرمایا: کیا تہمیں معلوم نہیں کہ قربیت نہوہ چنا نچہ آپ مائٹ ایک نہیں نے فرمایا کیا تھا اللہ مائٹ ایک نہیں کہ تا ہے اس معلوم نہیں کہ قربیت نہیں کہ تا کہ اس قربیت کی وجہ سے حسن سلوک کروجو کے درمیان ہے۔ اسلام پر کسی اجرت کا مطالبہ میں کرتا) گرید کہ تم اس قرابت کی وجہ سے حسن سلوک کروجو میں نہیں درمیان ہے۔

<sup>(</sup>۱) تجفة الاحوذي ١٢ . ١٢

ال تفسير مظهري ٢٩٢١٨ ، مكتبه رشيديه كوثته

الناسانا خلقناكممن ذكرواتش معالى: يايها الناس انا خلقناكم من ذكرواتش-

# الاالمودة في القرني كي تفسير

الى آيت من "الاالمودة في القرين "كاتفيرك بارب من ترفي كى فركوره روايت من دوقول بيان كالكاك

يل

ا۔ حضرت سعیدین جیرفر ماتے ہیں کہ اس سے ٹی کریم مان اللہ ہے دشتہ دار مراد ہیں، پوری آیت کامنہوم اب یوں ہوگا کہ آپ ان کفارے فر مادیجے کہ میں تم سے اسلام کی بات بہنچائے پر کسی اجرت اور معاوضہ کا مطالبہ بین کرتا مگر بیضرور چاہتا ہول کہ تم میرے دشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحی اور ان کے ساتھ جبت کا معاملہ کرو۔

٧- حضرت عيدالله بن عباس رضى الله عنها كوجب يقير بنائى كى جوصفرت سعيد بن جير نے بيان كي تواس كوانهول انے غلط قرار ديا اور صفرت سعيد سے قرما يا كدريه مراد نيس كيونك قريش كى كوئى شاخ الي نبيس جس رسول الله مائة الله كى دشته دارى نه بن البلا الس آيت كى صحح تفير بيہ كوئك قريش چونك فى كريم مائة الله كى بات كواچى طرح ثبيس سنتے ہتے ، ركاوئيس دالتے ، ايذا ورسائى كے در بيد رہتے ، اس لئے الله تعالى نے آب مائة الله الله تعالى ہے قرما يا كدان الدي سے كم درشته دارى ہے كى اجراد در معاوضه كا مطالبة نيس كرتا ، ميرى بات كوسنو ، مائو يا نه مائو ، ميرى تا كرك دو يا نه كرد ، يہ تم بار رموك تسى درشته دارى كے تاتے تم ميرى ساتھ دسن ساوك تو صرور كرد ، در شام اور اذبت سے باز رموك تسى درشته اس سے تو ضرور دائع ہونا چاہيے ، مير علم اور اذبت سے باز رموك تسى درشته اس سے تو ضرور دائع ہونا چاہيے ، مير علم اور اذبت سے باز رموك تسى درشته اس سے تو ضرور دائع ہونا چاہيے ، مير علماء كذر كياس آيت كى بي تفير دائے ہے۔

ندکورہ دولوں تغییر ول بی فرق بیہ کے حضرت سعید بن جیر ایک تردیک آیت کے معنی بیدول کے کہ بیلی تھے ہے گئی پر
کوئی اجرت نہیں مانگا، گرا تنا چاہتا ہوں کہ میرے دشتہ داروں نے ساتھ محبت کروگو یا ابن جبیر کے تردیک نی کریم ساتھ اللہ کے اس مطالبہ کیا کہ مرشتہ داروں کے ساتھ محبت کر دوجشرت ابن عباس نے اس تغییر کو قبول نہیں کیا کہ
دشتہ داروں کے ساتھ محبت کرنے کا مطالبہ بھی تو ایک قسم کی اجرت اور معاوضہ بی ہے، اس لیے اس آیت کی تغییر ابن عباس کے
دشتہ داروں کے ساتھ محبت کرنے کا مطالبہ بھی تو ایک قسم کی اجرت اور معاوضہ بی ہے، اس لیے اس آیت کی تغییر ابن عباس کے
در یک میرے کہ بیل تم سے بدل نہیں مانگر ایک کم مان میں اور اؤیت رسائی سے تو باز رہو کیونکہ دشتہ داری اور قر ابت کا اتنا تقاضا تو
ضرورہے، ابن عباس کی تغییر کا حاصل میہ ہے کہ ٹی کریم ساتھ الی اس سے میمطالبہ کیا کہ میرے ساتھ دشتہ داری کے ناتے عدل و
انساف کرونظم اور دیاوئی نہ کرو(ا)۔

عَنْ شَيْخِ مِنْ بَنِي هُوَ قَقَالَ: قَدِمْتُ الكُوفَةَ فَأَخْبِرْتُ عَنْ بِلَالِ بَنِ أَبِي بَوْ دَقَّى فَقُلْتُ: إِنَّ فِيهِ لَمُعْتَبَرُ افَآتَيْنَهُ وَهُوَ مَنْ شَيْءٍ مِنْ لَا لَهِ بَنْ فَقَدْ تَغَيْرَ مِنَ الْعَذَابِ وَالْصَّرْبِ, وَإِذَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ فَقُدْ تَغَيْرَ مِنَ الْعَذَابِ وَالْصَّرْبِ, وَإِذَا هُوَ فِي مَخْبُوسُ فِي دَارِهِ الْبَيِّ قَدْ كَانَ بَنِي قَالَ: وَإِذَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ فَقُدْ تَغَيْرَ مِنَ الْعَذَابِ وَالْصَرْبِ, وَإِذَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ فَقُدْ تَغَيْرَ عُبَارٍ، وَأَنْتَ فِي حَالِك فَقُدُ اللهِ الْعَنْدُ اللهِ عَنْ مَنْ الْعَذَالِ الْعَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) الكوكب الدرى ٢٢٠/٣ من البارى ٢٢/٨ ٤٤ كتاب التفسير ب: الاللودة في القربي

هَذَا اليَوْمَ. فَقَالَ: مِمَّنُ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ: مِنْ بَنِي مُوَّةَ بْنِ عَبَّادٍ فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّنَكَ حَدِيقًا عَسَى اللهَّ أَنْ يَنْفَعُك بِهِ؟ قُلْتُ: هَاتِ. قَالَ: حَذَّثِنِي أَبِي أَبُو بُرْدَةً، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللهِّ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: لَا يُصِيبُ عَبُدًا نَكُبَهُ فُمَا فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا إِلَّا بِذَنْبٍ، وَمَا يَعْفُو اللهُ عَنْدَا كُثَن وَقَرَأ { وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةً فَهِما كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ } [ الشورى: 30].

قبیلہ بی مرہ کے ایک شخص کتے ہیں کہ بیں کوفہ کیا ہو جھے بلال بن ابی بردہ کے تعلق بتا یا گیا تو بیس نے کہا کہ بلال ک اس حالت میں عبرت وہیں ہے، چنا نی میں ان کے پاس گیا، وہ اپنے اس گھر میں قد سے جوانہوں نے بتا یا تھا۔

کتے ہیں کہ مار پیٹ اوراڈ یتوں کی وجہ ہے ان کی ہر چیز (شکل وصورت وغیرہ) تبدیل ہو چکی تھی، اوران کے جسم پر ایک کرا چی ان کی ہر چیز (شکل وصورت وغیرہ) تبدیل ہو چکی تھی، اوران کے جسم پر گذرتے سے اورانی گئرا کی گرا تھا، میں نے کہا: انجہ دللہ اے بلال میں نے تہمیں و یکھا کہ ہم اس حالت میں ہو،

گذرتے سے اور یغیر کی گرد وغرار کے (محصن تکبر کی وجہ ہے ) اپنی ناک پڑ لیتے ہے، اورانی تا ہی ہو،

بلال نے کہا: ہم کس قبیلے کے ہو؟ میں نے کہا: بی مرہ بن عوادے تعلق رکھتا ہوں، بلال نے کہا: کیا میں تہمیس ایک حدیث سا وی ، مثال کے کہا: میں میں تھی پہنچا ہیں۔ میں نے کہا: صورت بیان کرد ہے کہا بلال نے کہا:

ایو بردہ اپنے والد ایو موکی ہے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ معاف کرد ہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتے چھوٹی اس کے گنا ہوں کی وجہ سے کہی تھی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرد ہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، ابومولی فرماتے ہیں کہ بوتے اعمال کا نتجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سے کنا ہوں کو معاف کرد ہے ہیں کہ موسیت بھی پہنچی ہیں، ابومولی فرماتے ہیں کہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ بہت سے کنا ہوں کو معاف کرد ہے ہیں کہ ہوتے اعمال کا نتجہ ہے ، اور اللہ تعالیٰ بہت سے کنا ہوں کومناف کرد ہے ہیں کہ ہوتے ہیں کہ ہوتے ہیں کہ ہوتے اعمال کا نتجہ ہے ، اور اللہ تعالیٰ بہت سے کنا ہوں کومناف کرد ہے ہیں کہ ہوتے ہیں کہ ہوتے ہیں کہ ہوتے اعمال کا نتجہ ہے ، اور اللہ تعالیٰ بہت سے کتا ہوں کومناف کردھے ہیں کہ سے دور ہو کی کہ ہوتے اعمال کا نتجہ ہے ، اور اللہ تعال کی بہت سے کتا ہوں کومناف کردھے ہیں ک

مشکل الفاظ کے معنی : \_لمعتبر آ بعبرت، وعظ وضحت معبوس اگرفتار، تیری انظر بند \_قشان : (قاف پر پیش) امرکزی پری چیز لینی انتهائی گھٹیافتم کے کبڑے \_ تمسک بالفک اتوا پی ناک کو پکڑتا ہے، لینی ناک چڑھا تا ہے، نکبة: مصیبت، اذیت \_هات : (اسم فعل): لائے۔

## بلال بن افي برده

بلال بن الى برده بصره كا قاضى اور جج تھا، انتہائى ظالم شم كا آدى تھا، ناجائز فيطے كيا كرتا تھا، دنيا كى حرص و ہوں اس پرغالب تھى، بنى مره كا ايك فخض اے گرفتار د بكي كر برا حيران ہوا كہ ايك وقت تو اس كا وہ تھا كہ رائے ہے گذر تے وقت تكبركى وجہ سے ناك چرد ھا تا تھا، اور آج انتہائى گھٹيالباس پہن كرائے ہى مكان ميں نظر بند ہے، طرح طرح كى صعوبتوں كى وجہ ہے اس كى شكل بھى بدل چكى ہے، بلال نے حدیث رسول سنائى كہ انسان شكل بدل چى بدل چكى ہے، بلال نے حدیث رسول سنائى كہ انسان پر جو بھى مصابب اور مشكلات آتى ہيں وہ انسان كے برے اعمال كى وجہ ہے ہوتى ہيں، اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالى بول ہى معاف

كرونسية بين ..

جب يوسف بن عرفق اميرينا تواس في بلال بن الى برده كول كراويا ، يرواقد ١٠ الصك لك بعك بين آيا (١)

### بَاب: وَمِنْ سُورَةِ الزُّخُوفِ

بیرباب سورہ زخرف کے بارے میں ہے

عَنْ أَبِي أَمَامَةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مَاصَلَ قَوْمُ بَعْدَ هُدَى كَانُو اعَلَيْهِ إِلَّا أُولُوا الجّدَلّ فَمَ تَلَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُذِهِ الآيَةَ : {مَا صَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمُ مُحَصِمُونَ} [الرّحوف: 58](٢).

حضرت الوامام كيتے بين كررسول الله مل طاليم في ارشاد فرمايا: كوئى قوم بدايت يانے كے بعد كراہ بيس بوتى محراس وقت جب اس ميں جھكڑا پيدا ہوا، پھررسول الله مل طاليم في بيآيت پڑھى: "ما ضربو و لك الا جد لا بل هم قوم خصمون" (ان لوگوں نے آپ كے سامنے بيمثال محض جھڑ ہے كے لئے دى ہے بلكہ بدلوگ ان بى جھڑا لو)۔

مشكل الفاظ كمعنى: قوم حصمون: جمكر الولوك او توازعطاك، دي كے جدل: بحث ماحث، جمكرا

# آیات کے شان نزول میں مفسرین کے اقوال

''ولما ضرب ابن مریم .... ما ضربوه لک الا جد لا۔ "ان آیات کے ثنان نزول کے یارے میں مفسرین نے تین روایتیں وکر کی ایں:

ا۔ ایک مردیہ مشرکین مکہ نے بیریودہ خیال ظاہر کیا کہ خصرت محرمی اللہ خدائی کا دعوی کرنا جاہتے ہیں، ان کی مرضی بیہ ہے کہ جس طرح ہم بھی ان کی عبادت کیا کریں، اس پر مذکورہ آیات کہ جس طرح ہم بھی ان کی عبادت کیا کریں، اس پر مذکورہ آیات نازل ہو کیں۔

ان آیات میں کفار کے احتراض کا جواب دیا گیا کہ جن لوگوں نے معرست عیسی علیہ السلام کی عبادت شروع کردی تھی، انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں سے بیاء اور نہ معرست عیسی علیہ السلام کی بیرخواہش تھی، اور نہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے، انہوں دراصل اس بات سے مخالط لگا کہ خضرت عیسی علیہ السلام باپ سے بغیر پیدا ہوئے، اس بناء پر انہوں نے ان کی عبادت شروع کر

<sup>(</sup>١) تهذيب التُهديب ٢٢٥/١ حرف الباء من اسمه بلال أ

الاستنابن ماجه كتاب المقدمة باب اجتناب البدع والجدل

دی، حالاتک قرآن مجیداس مفالط کی تروید کرتا ہے، پھرید کیے مکن ہے کہ نبی کریم می فالی بھا اللہ عیدا کو لیک ویکھا دیکھی اپنی خدائی کا دعوی کر بیٹھیں۔ خدائی کا دعوی کر بیٹھیں۔

ا۔ ایک مرتبہ ہی کریم مل طالی ہے قبیلہ قریش کو گوں سے خطاب کرے فرمایا تھا: "یا معشر قریش الا خیر فی اُحد یعبد من دون الله" ، اے قریش کو گوا اللہ کے سواجس کسی کی عمادت کی جاتی ہے اس شرکو کی فیرٹیس ، اس پرمشرکین سے کہا کہ نصاری حضرت عیسی علیہ السلام کی عمادت کرتے ہیں لیکن آپ تود مائے ہیں کہ دو اللہ کے نیک بندے اور اُس کے نی سے اس اعتراض کے جواب میں بیآیات نازل ہوئیں (۱)،

س۔ جب قرآن مجیدی بیآیت نازل ہوئی: "انکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم " (بلاشبا مے شرکواتم اور جن کی تم عبادت کرتے ہووہ جہنم کا ایندھن بنیں کے اس پرعبداللہ بن الزبری نے جواس وقت کا فرضے ، بعد میں خلص صحابی بن گئے ، بید کیا کہ اس آیت کا تو میرے پاس بہترین جواب موجود ہے ، اور ووید کے نصاری حضرت سے علیه السلام کی عبادت کرتے ہیں ، اور یہوہ حضرت عزیر علیه السلام کی ، تو کیا بید وقول مجی جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ یہ بات من کر قریش کے مشرکین بہت خوش ہوئے اس پر اللہ تعالی نے ایک تو بیآیت نازل فرمائی کہ: "ان الذین سبقت لہم منا الحسنی او لئک عنها مبعدون " اور دور مرے مورہ زخرف کی خرورہ بالا آیات نازل ہوئی (۱)۔

ان دونوں روایتوں میں کفار کے اعتراض کا حاصل تقریباً ایک ہی ہے ،ان کا جواب ذکورہ آیات ہے اس طرح نظاہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جویہ فرما یا کہ اللہ کے سواجس جس چیز کولوگوں نے معبود بناز کھا ہے ہو جہم کا ایندھن بٹیں گے یا حضور نے جویہ فرما یا
تفاکہ ''ان میں خیر نہیں'' اس سے وہ معبود مراد ہے جو یا تو ہے جان ہوں جیسے پھر کے بت یا جا ندار ہوں مگر خود ابٹی عبادت کا حظم
دیتے یا اسے پیند کرتے ہوں جیسے شیاطین ، فرعون ، غمر ودو غیرہ ، حصرت عیسی علیہ السلام ان میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں جبکہ وہ کسی بھی
موقع پر اپنی عبادت کو پیند نہیں کرتے ہے ، اباد احصرت عیسی علیہ السلام کی جوعبادت ہوئی وہ اللہ کی مرضی کے بھی خلاف تھی اور خود
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بھی خلاف تھی ، اس لئے اس سے شرک کے بیجے ہوئے پر استد لال کرنا کی بھی طرح درست نہیں

اس مدیت ہے معلوم ہوا کہ دین معاملات اور شرعی مسائل میں اڑائی جھڑائیں کرنا چاہیے، بہت سے لوگ محض عقل کے بان ہوتے پر بحث کرتا ورشخ ہوتا ہے، پیطریقہ درست بان ہوتا ہا مقصد طلب جن نہیں ہوتا بلکہ مقابل کوزی کرنا اور مغلوب کرنا ہیں نظر ہوتا ہے، پیطریقہ درست نہیں، اس سے مسلمانوں کی صفوں میں وین امور میں تفرقہ پیدا ہوجا تا ہے، آپس میں بحث برائے بحث ہوئے گئی ہے، ایس

<sup>(</sup>۱). تفسیرقرطبی۲۱۷۹۸۸بیروتلبنان -

۳) تفسیراین کثیر ۵۲۸/۵،مکتبه فاروقیه پشاور

٣٠ . معارف القرآن ٢٢٥/٤

صورت من فلط عقا كد، كمراه اور باطل قدايب كونروغ بوت لكتاب، اس اجتناب كرناجاي-

## بَاب: وَمِنْ سُورَةِ الدُّحَانِ

برباب سوره دفان کے بارے میں ہے

عَنْ مَسْوُوقٍ، قَالَ: جَاءَ وَجُلَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ فَقَالَ: إِنَّ قَاصًا يَقْضَ يَقُولُ: إِنَّهُ يَخْرَجُ مِنَ الأَرْضِ الدُّحَانُ فَيَا عُدُهُمْ مَعَا يَعْلَمُ فَلْيَقُلُ وَيَأْخُلُ المَوْمِنَ كَهَيْدُهِ الرُّكَامِ قَالَ: فَقَضِبَ وَكَانَ مُتَكِلاً فَجَلَسَ ثُمَ قَالَ: إِذَا سَيْلُ عَمَّا لاَيَعْلَمُ فَلْيَقُلِ اللهَ أَعْلَمُ فَإِنَّ اللهَ تَعْلَمُ فَلَيْهُ لِللهِ عَلَيْهِ وَالْمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْوِ وَمَا أَلَا الرَّهُ اللهُ عَمَّا لاَيَعْلَمُ فَلْيَقُلُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْو وَمَا أَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْو وَمَا أَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْو وَمَا أَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن أَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا مَا أَلْهُ مَا مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

مسروق کہتے ہیں کہ ایک شخص حفرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا، کہنے لگا کہ ایک واعظ بیان کرتے ہوئے کہ رہا تھا
کہ (قیامت کے قریب) زیمن سے دھوال نکلے گا، وہ کا فرول کے کان پکڑلے گا (یعنی بند کر دے گا) اور مؤمنوں کو
زکام ساہوجائے گا، مسروق کہتے ہیں کہ (یہ بات من کر) عبداللہ بن مسعود غصے ہوگئے، وہ تکی لگا کر ہیٹے ہوئے سنے
پھراٹھ کر بیٹے گئے، پھر فر ہایا: جبتم میں سے کس سے ایسی کوئی بات پوچی جائے جس کا اسے علم ہے تو چاہیے کہ وہ اس
کا بتا دے، منصور کہتے ہیں کہ اس کی خبر دے دے، اور جب ایسی چیز کا سوال کیا جائے جس کا اے علم میں تو بیان تو بیل
کہدے: اللہ اعلم (اللہ ہی خوب جانتا ہے) کیونکہ رہی السان کے علم میں سے ہے کہ جو چیز وہ نیس جانتا تو اس کے
بارے میں کہدے کہ اللہ تا کم اللہ تعالیٰ نے اپنی نی سال الے بیا کہ دیجے کہ میں جانتا تو اس کے
ساس تیلنج پرکوئی اجرت نیس مانگی اور جس ایسی طرف سے بات بنانے والائیس،

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب صفات المنافقين، بأب الدخان

آپ کی بات نہیں مائے ) تو دعا کی: اے اللہ میری ان پر سات برس کے قط کے ڈریعہ مدد کر، یوسف علیہ السلام کے دمانت برس کے قط کی طرح ، چنا ٹھے قط نے ان کو پکڑلیا، جس نے ہر چیز کوشتم کردیا، یہاں تک کہ کفار مکہ کھالیں اور مردار کھائے ۔ اور اعش یا منصور نے کہا کہ وہ لوگ بڑیاں بھی کھائے گئے۔

حضرت همبداللدين مسعود قرائ وين كردين سوهوي كاطرح ايك چيز لكفي ارادى كية إلى كه هرا إيسفيان بي كريم ما الله الله ين مسعود في اوركها كرآب كي قوم بلاك بوف كو بهدا آب الله تعالى سان كي في ما الله بي في ما الله بي في ما الله بي في ما الناس هذا الله الناس هذا الله الله بي معبدالله بي مسعود في كها كراس آيت "يوم تاتي السياء بد حان مبين يغشى الناس هذا عذاب الله بي الله بي

مشکل الفاظ کے معنی : قاص : وعظ وقعیت کرنے والا مسامع : مسمع کی جنوبے یا بقول بعض خلاف قیاس "سمع" کی جنوبے یا بقول بعض خلاف قیاس "سمع" کی جنوبے کان متکلفین: کفار کم حضور ساتھ آئے ہے ہات بنائے والا ۔ استعصوا علیہ: کفار کم حضور ساتھ آئے ہے ہاری اور شکل ہو گئے ، یعنی انہوں نے نافر مانی ظاہر کی ، آپ کی بات کونہ مانا۔ سنة : (سین اور تون پر زیر کے ساتھ) قبط ، شک سمالی۔ احصت : اس قبط نے ہر چیز کوئم کرویا ، جڑ سے خم کردیا ، بطشہ بمضوط پکڑ ، اس سے غروہ بدر مراقب ، دخان : وهوالی ۔ لذاه : اب جنوب کے خال ، موت جمنار ہے والا ، موت ۔ اب جنوب کے مسامع کی بعث جمنار ہے والا ، موت ۔

## آیت میں "وفان" سے کیامراد ہے؟

سورہ وخان کی فرکورہ آیت میں وخان سے کیامراد ہے؟ اس بارے میں حضرات صحابہ اور تابعین سے تین قول متقول

یں. ۱۔ اکثر صحابہ کرام ہے منقول ہے کہ بیدد حوال علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے جو قیامت کے بالکل قریب دونما ہوگی ، بیدد هواں بوری فضا میں پھیل جائے گا ، جمہور کے نز دیک بھی تغییر رائے ہے۔

٢- اس دخان سے وہ گرووغبار مراد ہے جو فتح مكر عن مكرمنك آسان پر چھا كيا تھا۔

ال معترت عبدالله بن مسعود رضی الله عند فرمات بین که دخان کی پیشن گو کی واقع ہوچکی ہے، اس سے مکہ مکرمہ کا قحط مراد ہے،

جورسول التدمل فل بدوعات ان پرمسلط مواقعا، ووائل قدرشد بدفعا كروه بحوك سے مزنے لكے، مردار جانورتك كھانے كے، اسان پربازش اور بادل كے بجائے ان كودھوال نظرة تا تغاه

چنانچر ترفری کی فدکورہ حدیث میں این مسعود نے یہی معنی بیان کے بیں اور تیامت کے قریب اس دعویں کے ہونے کا افکار کیا لیکن بیان کی ایک رائے ہم در شرجمہور علماء کے نز ویک رائے یہی ہے کہ بیددعوال علامات قیامت میں سے ہے۔

می بخاری میں روایت ہے جس میں عبداللہ بن مسعود قرباتے ہیں کہ علامات قیامت میں سے پانچ چیزیں گذر پھی ہیں:
وحوال ، پیش ترجس کا ذکر اقتربت الساعة وانفق القربیں ہے۔ پیشروم کا دوبارہ غلبہ حاصل کر لینا جس کا ذکر سورہ

روم مين بهد والمعتد ، الله تعالى في قرمايا: يوم بطش البطشة الكبرى، ال عفر وه بدر من كفار كافل مونامراوب-

. 🕏 لزام قال الله تعالى: فسوف يكون لزاما، إلى "كزام" سي كيام اوسي؟ السين مغسرين سي مختلف اتوال إلى: .

امام ترندی فرماتے ہیں کدان سے فروہ بدرمرادے کدان میں بہت سے کافر مارے گئے، اورستر تک گرفارہو گئے،

لیمس نے کہا کہ اس سے قط مراد ہے،

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اگر لزام سے یوم بدر مراد لیاجائے تو پھرلزام اور بطور کے ایک بی معنی ہوجائیں گے، حسن کہتے ہیں کہ لزام سے قیامت کے دن کاویال اور عذاب مراد ہے، اور بھی نے کہا کہ لزام سے موت مراد ہے۔

علامد عین نے ابن دحیہ کا تول قل کیا ہے کہ دخان کا ظہور دومرتیہ ہوگا ایک باراس کا ظہور ہو چکا ہے جیسا کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اور دوسری مرتبہ بید دھواں قرب تیامت میں ظاہر ہوگا، اس قول کو اختیار کیا جائے تو چر دخان کے مصدات میں جواحتا ف ہے وہ ختم ہوجائے گا۔

علاء قرباتے ہیں کہ دخان کی وہ تغییر جوعبداللہ بن معود نے کی ہے قرآن کے ظاہری الفاظ ہے بعید معلوم ہوتی ہے،
کیونکہ اس جی ہے کہ شدید بھوک کی وجہ ہے انہیں آسان پر خیالی دھوال نظر آتا تھا، اس بات کوقر آن نے '' تا تی السیاء'' اور
دخان مبین اور یعشی المناس کے الفاظ ہے تعبیر کیا ہے، لیکن رتعبیر بہت بعید ہے کیونکہ بظاہران الفاظ ہے عام آسان پر کھلے
دھوائی کا چھاجا نا اور سب لوگوں کا اس دھو کی سے متاثر ہونا معلوم ہوتا ہے، بلکہ بدوھوال تو خودان کی اپنی شدت مصیبت کا اثر تھا،
اس وجہ سے حافظ ابن کشیر نے ظاہر قرآن کے مطابق اس کوتر نے وی ہے کہ اس دخان سے وہ دھوال مراد ہے جوعلا مات قیامت میں
سے ہے، اور قیامت کے قریب اس کا ظہور ہوگا، اس کی بھی تفییر مرفوع اصادیث سے بھی ثابت ہے، ہوسکتا ہے کہ جھڑت عبداللہ بن
معود نے ملم میں بیمرفوع احادیث ندیوں اس لئے انہوں نے اس '' دخان' سے واقعہ قطم اولیا ہے (آ)۔

مرجہوری تفیر پرقرآن مجیدی آیت: "انا کاشفوالعذاب قلیلا انکم عائدون" سے بظاہر بداشکال اوتا ہے کہ قیامت میں تو کفار پرسے کوئی عذاب بیان با ایا ہے گا، یہاں چندروز کے لئے عذاب بٹادینے کا ذکر کیسے درست

<sup>(</sup>١) تكملة فتح اللهم ١٣١/٦ ركتاب صفة القيامة باب الدخان معارف القرآن ٢١١/٤ ، تحفة الاحوذي ١٢٨/٩

موكا؟ ابن كثير قرمات بين كداس مراديب كراكر مم تمهار م كيف كمطابق عذاب بنادي اور تمهيل يكردنيا بس لونا دي توقع بكرون ابن كثير والكاركر في الكرون الكرون المن المرح آيات في كرون المن المرح آيات في المواقع و حداهم و كشفنا ما بهم من ضر للجوافي طغيانهم يعمهون" اورايك اورآيت في قرمايا "ولوردوا لعادولما نهوا عنه" (۱)-

چنا خچدا بن مسعودی تفییر کے مطابق ''ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون ' کے معنی بیہوں مے کہ گفار مکداور ابوسفیان وغیرہ نے قبط سے نگ آئر نی کریم مل تھا کہ ہے در تواست کی کہ بیآ فت ہم سے دور کر دیجئے ،ہم بیکے مسلمان بن جا تھی مے ہلیکن جب آپ کی وعاسے ہارش ہوگئ اور قبط کی آفت سے انہیں نجات ہوگئ تو ذہ پھر بھی ایمان نہ لائے ، اور جہور کی تفسیر کے مطابق قیامت کے قریب یہ جملہ کا فرکہیں مے ،

اوراس کے بعد آیت "یوم نبطش البطشة الکری" میں اس "بطشه" سے جمبور کنزدیک آخرت کی پکر مراد ہے، اور ابن مسعود کے نزدیک "برای پکر" سے معرکہ بدر مراد ہے، کہ اس میں ان کفار کو بہت نقصان ہوا، سر مارے کئے اور سر بی گرفتار کر لئے گئے (۱)۔

قال احدها: القمر و قال الأخر الروم، الى كامطلب بيه المامشوران دونول كاال بات يرا تفاق به كمامش ادر منصوران دونول كاال بات يرا تفاق به كم تين چيزين يعنى بطفه، دخان اورازام كا ذكر بي ايكن چي چيز كه بارے ميں ان مين اعتلاف ب، ايك كنزويك چين چيز تركم بارے ميں ان مين اعتلاف ب، ايك كنزويك چين چيز قرئ به اور دومرے كنزويك وال وئ ب الروم ، ب (ال)

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَهُ بَابَانِ، بَابَ يَضْعَدُ مِنْهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: عَالَى مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَوْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَل عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ

<sup>(</sup>ا) الكوكبالدري٢٩٧١(

<sup>(</sup>۲) تفسیرعثمانی سوره دخان /ص: ۲۲۰

الكوكب الدري ٢٦٢/٢٢

#### آسان وزمین کارونا

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ ہرانیان والے کے لئے آسان پر دو دروازے ہیں، ایک سے اس کے نیک اعمال او پر جاتے ہیں اوردومرے سے اس کے نیک اعمال او پر جاتے ہیں اوردومرے سے اس کے لئے رق اش تاہے، جب بیمرجا تاہے وال کی جدائی کے افسوس میں آسان کے دو دروازے اس پر دوستے ہیں چرآ ب ساتھ ایک سے بیرآ بت طاوت کی "فیا بہت علیهم السیاء"، اور کا فر کے شرکی وجہ سے چوککہ ان درواز دل کو تکلیف پہنچی ہے، اس لئے بیدرواز سے اور آسان وزیمن اس پرنیس روستے (۱)۔

# بَاب: وَمِنْ سُورَةِ الأَحْقَافِ

نے باب موروا حقاف کے بارے میں ہے

عَنُ ابْنِ أَخِي عَبْدِ اللّهِ بْنِ صَلّامٍ قَالَ : لَمَّا أُرِيدَ عُنْمَانُ جَاءَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلّامٍ فَقَالَ لَهُ عُنْمَانُ : مَا جَاءَ بِك ؟ قَالَ : مِنْك دَاحِلَ فَخَرَجَ عَبْدُ حِنْتُ فِي نُصُرَيَك ، قَالَ : الْحَرْجُ إِلَى البّاسِ فَاطُرُ دُهُمْ عَنِي فَإِلْكَ حَارِجَ حَيْدُ لِي مِنْك دَاحِلَ فَخَرَجَ عَبْدُ اللّهِ إِلَى النّاسِ فَقَالَ : أَيُهَا النّاسُ إِنَّهُ كَانِ السّمِي فِي الجَاهِلِيّةِ فَالَانْ فَسَمَانِي وَمِنولُ اللّهِ صَلّى اللّهَ عَلَى عَلْهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَوْتُمْ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ عَبْدَ اللّهِ وَنَوْلُت فِي : {وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْوَ البّيلَ عَلَى مِقْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَوْتُمْ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } [الأحقاف: 10] وَنَزَلَتْ فِي إِنْ الْمَلَائِكَةَ قَدْ جَاوَرَثُكُمْ فِي بَلْدِ كُمْ هَذَا الْرَبْحُ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ } [الرحد: 43] إِنَّ يَهْ مَنْهُ وَاعَنْكُمْ وَإِنَّ المَلَائِكَةَ قَدْ جَاوَرَثُكُمْ فِي بَلْدِ كُمْ هَذَا الْرَبْحُ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ } [الرحد: 43] إِنَّ يَهْ مَنْهُ وَاعَنْكُمْ وَإِنَّ المَلَائِكَةَ قَدْ جَاوَرَثُكُمْ فِي بَلْدِ كُمْ هَذَا الْرَبْحُ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ } [الرحد: 43] إِنَ يَقِنَهُ مَدُودُا عَنْكُمْ وَاللّهُ إِلَى عَنْدُودُ اللّهُ عِنْ اللّهُ فِي هَذَا الرَّبُحُ لِللللهُ عَمْدُ إِلَى الْمَلْلُولُ الْمُلْولُ الْمُعَلِقُ وَنَ عَنْكُمْ اللّهُ اللّهُ فِي هَذَا الرَّهُ مِلْ إِلَى الْمُعْلِقُ وَاللّهُ اللّهُ فَلَا الْمُسَامُ وَمَنْ عَلَى الْمُقَالُونَ الْمُلْائِكُ مُو وَمَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَمْدُ اللّهُ عَمْدُ اللّهُ عَمْدُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَمْدُ اللّهُ عَمْدُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَالُوا عَنْمُ اللّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُعْلُولُ الْمُلْلُولُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَمْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَمْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللل

جعزت حبراللہ بن ملام کے بینے فرماتے ہیں کہ جب (فتنہ پردازلوگول کی طرف ہے) حصرت عثان کول کرنے کا ادادہ کیا گیا آت عبداللہ بن ملام جعزت عثان کے پاس آئے، حصرت عثان نے ان سے فرما یا کہ کیمے آنا ہوا؟ حبداللہ نے کہا: ہیں آپ کی مدد کے لئے آیا ہول، حضرت عثان نے آئیں تکم دیا کہ آپ باہرلوگول کے پاس جا بھی اوران کو جھے سے دور کردیں، کیونکہ آپ کا باہر دینا میرے لئے اندر سے سے زیادہ بہتر ہے، چنا نچے عبداللہ بن مالام باہر لوگوں کی طرف نکل گئے اوران سے فرمایا: اے لوگوں میراز مانہ جا المیت میں بینام تھا (لیعی حسین) بھر نی کر بے مال تا میں اور قرآن مجید کی گئ آیات میرے بارے میں نازل ہو کی ، میرے بارے میں بی

<sup>(</sup>۱) تحقة الاحوذي ١٢٩/٩

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة، كتاب الأدب، باب تغيير الأسهاء ﴿

آیت نازل ہوئی: "و شہد شاہد من بنی اسر اثیل ۔ " (بنی اسرائیل میں سے ایک گوائی دیے والے (بینی عبداللہ بن سلام) نے ای کے شل گوائی دی، اورائیان لے آیا اور آم لوگوں نے تکبر کیا، ب تک اللہ تحالی ظالموں کو ہمارت مہیں دیتا) اور میرے بارے میں بہ آیت بھی نازل ہوئی: "قلی کفی باللہ ۔ " (اللہ بی میرے اور تمہار سے تمہارے درمیان گوائی کے لئے کائی ہے اور وہ فض (بینی عبداللہ بن سلام) بھی جس کے پائی کتاب کاظم ہے،)
اور (جان لوکہ) اللہ کی ایک گوارے جو تم سے وقتی تک اپوشیدہ ہے، اور فرشتے تمہارے پروی میں رہتے ہیں، اس شہر میں جس میں تمہارے نی ارب جی بہ لہذا تم لوگ ایک فضی بینی حضرت عثمان کو تی ارب میں اللہ ہے فرو ، اللہ کی شرحی جس میں تمہارے نی ارب میں اللہ ہے فرو ، اللہ کی شرحی جس میں تمہارے نی اور اللہ کی شرحی جس میں تمہارے نی اور اللہ کی شرحی جس میں تمہارے نی اور اسان کو ایس تک دوبارہ نیام میں نیس ڈالا جائے گا، راوی کہتے ہیں کہ اس پروہ کو جس میں تک دوبارہ نیام میں نیس ڈالا جائے گا، راوی کی تم اللہ کی اللہ کی اللہ کی ایک کہ اس بہودی لین عبد اللہ بن سلام اور حضرت عثمان دونوں کو بی قبل کردوب کی اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ کا اللہ کی اس اللہ کی اللہ کی اللہ کی تم اللہ کی تمان کو تو اس کی اللہ کی تا ہی اس انسل کی الفاظ کے معنی : آپ ان فتر پرداز لوگوں کو تجے سے دور کردیں ۔ شاھد میں بنی اسر ائیل الفاظ کے معنی : ۔ فاطر دھم عنی : آپ ان فتر پرداز لوگوں کو تجے سے دور کردیں ۔ شاھد میں بنی اسر ائیل الفاظ کے معنی : ۔ فاطر دھم عنی : آپ ان فتر پرداز لوگوں کو تجے سے دور کردیں ۔ شاھد میں بنی اسر ائیل الفاظ کے معنی : ۔ فاطر دھم عنی : آپ ان فتر پرداز لوگوں کو تجے سے دور کردیں ۔ شاھد میں بنی اسر ائیل

مشکل الفاظ کے معنی : فاطر دھم عنی: آپ ان قتر پرداز لوگوں کو بچھ نے دور کردیں۔ شاھد من بنی اسرائیل: بی امرائیل بی امرائیل بی اسرائیل میں سے ایک گواہ، اس نے حضرت عبداللہ بن سلام مراد ہیں۔ و من عندہ علم الکتاب: اوروہ خص جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اس سے بھی حضرت عبداللہ بن سلام مراد ہیں۔ معمود: نیام ہیں بھی ہوئی ہوائی ہوارد قد جاور تکم جمہازے پروس می معمود فرشتے رہتے ہیں۔ فائلہ الله: به خالت نصب میں ہیں اس سے پہلے فعل محذوق ہے "ای اتقوا الله" تم لوگ الله سے ورد دور کردو کے جیوانکم: بیجاری جع ہے، پروی ، اور اس کے بعد لفظ الملائكة اس سے بدل ہے۔ ورد دور کردو کے جیوانکم: بیجاری جع ہے، پروی ، اور اس کے بعد لفظ الملائكة اس سے بدل ہے۔ فرد دور کردو گے۔ جیوانکم: رسینہ جبول) پھراس توار کودو یارہ نیام میں جیس ڈالا جائے گا۔

# حضرت عبداللدبن سلام كي خصوصيت

مذكوره جديث سدويا تلى ثابت موتى إلى:

ا حضرت عبداللہ بن سلام کی خصوصیت کا ذکر ہے، یہا یک بیودی عالم سے، نی کریم میں اللہ جب جمرت کر کے مدید منودہ تشریف لائے توانہوں نے آپ کو دیکھا، علامات نبوت کا جائزہ لیا، چندسوال کئے، انہیں بھین ہو گیا کہ واقعی ہے ہے نی ہیں، آپ میں اللہ اللہ بن اللہ بن اللہ بن سلام کود کھے۔ ایک حدیث میں نبی کریم میں اللہ بن سلام کود کھے۔ بیشرہ میں سے تھے، طبری کہتے ہیں کہ ان کی وفات مدید منورہ میں سے میں ہوئی (۱)۔ عبداللہ بن سلام کود کھے لے، بیمشرہ میں سے تھے، طبری کہتے ہیں کہ ان کی وفات مدید منورہ میں سے میں ہوئی (۱)۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں جب ان کے خلاف شریر لوگوں کا فقندائے عرون پرتھا، وہ آئیس فل کرنے کے در بے سے، اس موقع پرعیداللہ بن سلام حضرت عثمان کی خدمت میں ان کی مدد کے لئے حاضر ہوئے تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ باہر نگل

 <sup>(</sup>۱) الاصابة في تبييز الصحابة ۲/۲ و ۱، حرف العين

کران لوگول کو جھ سے دورکر دجو جھے تی کرنا چاہتے ہیں، چنا کچے وہ باہر گے اوران سے خطاب کرتے ہوئے فرما یا کرتم لوگوں کو ہیں۔

یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرانام زمانہ جاہلت ہیں حقیق تھا، ہی کریم ساتھ ہے نے میرانام عبداللد دکھا، نیز میر سے بار سے ہیں قرآن جید
کی گئی آئیس نازل ہو ہی ، جن ہی سورہ احقاف کی ذکورہ آئیت اور سورہ رعد کی ذکورہ آئیت شامل ہے، یہ بات ان کیسا مضاس
لیے کی تاکہ آئیس فررااحساس ہوجائے اوران کے سامنے ایمیت آجائے کہ شل ایک سے ابی رسول ہوں اور پھر فرما یا کہتم لوگ حصرت
عثان کو آل کرنے سے باز آجا کہ اللہ کی آلوار کو چھپائی رہے دورہ مدید جو کہ دار الجرحت ہے، اس میں نمی کی وجہ سے فرشتے تمہار سے عثان کو آل کرنے ہیں ، اگر تم نے آل کا پیر کا اور کی ایس تھا کہ جانے گئی ہوا ہو گئی ہوا ہو گئی ہوا گئی ہو گئی ہو گئی ہوا گئی ہوا گئی ہو گئی ہوا گئی ہوا گئی ہوا گئی ہوا گئی ہوا گئی ہو گئی ہو گئی ہوا گئی ہوا گئی ہو گئی ہوا گئی ہو گئی ہو

ا۔ شرق ضرورت کے موقع پراگراپٹی کی خصوصیت، صلاحیت اور فی بلت کا تذکرہ کرلیا جائے توبیہ جائز ہے، ریا کاری یا تکبر نہیں ہے، جیبا کہ فدکورہ عدیث میں حضرت عبداللہ بن سلام نے ان لوگوں کے سامنے اپنا تعارف کرایا اور اپنی خصوصیت وفسیلت کا بتایا کہ میرے بارے میں قرآن مجید کی گئ آئیس تازل ہوئی ہیں بال کسی شری وجہ کے بغیر محض اپنی بڑائی جتائے کے لئے اپنے منہ سے اپنی بی تعریف کی جائے توبیہ جائز ہیں۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى مَخِيلَةً أَقْبَلُ وَأَدُبَنَ فَإِذَا مَطَرَتُ سَرِي عَنْهُ قَالُوا هَذَا عَارِضَ فَقَالُ: وَمَا أَدْدِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالُ اللهَ تَعَالَى { فَلَمَا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلُ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضَ فَقُلُونَا } [الأحقاف: 24] (٢).

حضرت عائشرض الله عنها فرمانی بین که بی کریم ملافظاید جب بادل دیکھتے تو آپ اندرا تے اور باہرجائے پھر جب وہ بادل برسنے لگی تو آپ اندرا نے اور باہرجائے پھر جب وہ بادل برسنے لگی تو آپ سے خوف کی کیفیت کو ہٹا دیا جا تا (آپ خوش ہوجائے) ہیں نے نبی کریم ملافظ کے ہاری کا سبب دریافت کیا تو فرما یا کہ شاید ہے بھی ای طرح ہوجیے اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "فلہا رأوہ عارضا" (سوان لوگوں نے جب اس یادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آثاد یکھا تو کہنے گئے کہ بیتو بادل ہے جوہم پر برسے گا)۔

مشکل الفاظ کے معنی : معیلة: (میم پرزبر، خاء کے بنچ زیراور یاساکن) برسنے والا بادل آقبل: اندر داخل ہوتے۔ الدہر: باہر جائے یعنی آپ پرخوف کی کیفیت طاری ہوتی۔ مطرت: وہ بادل برسنے لگا۔ سری عند: (صیغہ مجبول) آپ سے خوف کی کیفیت کوزائل کردیا جاتا۔ آپ خوش ہوجاتے۔ عاد ص: بادل۔ او دید: واوی کی جمع ہے۔

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ١٣١٤، كتاب المناقب باب مناقب عبد الله بن سلام، تحفة الاحوذي ١٣١٨

المحيح مسلم كتاب صلاة الاستسقاء باب التعوذ عندروية الربح

# قوم عادير بإدل كي صورت ميس عذاب

فدوه صديت سے دوامر ثابت ہوتے ہيں:

ا۔ توم عاد پراللہ تعالی نے بادل کی صورت میں عذاب بھیجا، وہ بادل کی گھٹاد کی کربہت خوش ہوئے، قریب ہوئے تو دہ ان پرعذاب ثابت ہوئے۔

ا۔ حضرت عائشقر ماتی بین کرآسان پرجب کوئی بادل آتا تو آپ پریشان ہوجائے بھی گھر کے اندردافل ہوتے اور بھی ابر لکتے اور جس ان سے بارش برستا شروع ہوجاتی تو آپ خوش ہوجائے۔

حعرت عائشہ کے یو چھنے پر آپ مل اللہ ہے خوف کی وجہ یہ بتائی کہ میں اس لئے ڈرتا ہوں کہ ہیں ہے بادل بھی ای طرح عذاب کا شہوجوقوم عاویر آیا تھا، اس لئے مجھ پرخوف کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔

سوال بدئ كرّ آن مجيد من الله تعالى في ما كان الله ليعذبهم و انت فيهم "كرجب تك آپ ان من موجود إلى الله ليعذبهم و انت فيهم "كرجب تك آپ ان من موجود إلى ان يرعد المين آئ كاتو يمرآب من الله اليام بادل كود كيورخوف كول محسوس كرت سته ؟

ال كروجواب دي كن بن

ا بعض حفرات فریاتے ہیں کہ سورہ افعال کی آیت بعد میں نازل ہوئی، اس سے پہلے کو یا آپ پر پر کیفیت ہوئی تھی، لیکن بیدجواب کمزور ہے کیونکہ خفر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیمل آپ ساٹھ لیا ہے کہ می تحقیق ہیں ہوا۔
۲۔ بہتر جواب بید ہے کہ یوں کہا جائے کہ بیتو آپ کو بھیں تھا کہ قوم عاد کی طرح ان پر عذاب بہیں آئے گالیکن اس کے باوجود مقام قرب کی وجہ ہے وف کا بی غلبر متا تھا کہ کہیں میری امت پر بھی ایسا غذاب شرآ جائے ہمؤمن پر شفقت کی وجہ سے ایسا فرماتے کہ اس پر عذاب شرآ جائے ہمؤمن پر شفقت کی وجہ سے ایسا فرماتے کہ اس پر عذاب شرآ جائے اور کا فریران امید سے کہ مکن ہے وہ اسلام قبول کرلے کیونکہ آپ ما انتظام جہا نوں کے لئے دیں (۱) نے

عَنْ عَلْقَمَةً قُلَّ اللهِ المِنْ مَسْعُودٍ: هَلْ صَحِب النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَيلَةَ الحِنِّ مِنْكُمْ أَحَدْ ؟ قَالَ: مَا عَجْهُ مِنَّا أَوْ الشَّطِيرَ مَا فَعِلَ بِهِ ؟ فَهُنَا بِشَرِّ لَيْلَةِ مَحْبَهُ مِنَّا أَوْ الشَّطِيرَ مَا فَعِلَ بِهِ ؟ فَهُنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ مَحْبَهُ مِنَّا أَوْ الشَّطِيرَ مَا فَعِلَ بِهِ ؟ فَهُنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ مَا قَوْمٌ حَتَى إِذَا أَصْبَحْنَا أَوْ كَانَ فِي وَجُوالضَّبْحِ ، إِذَا نَحْنَ بِهِ يَحِيءُ مِنْ قِبَلِ حِرَاءً ، قَالَ: فَذَكَرُ واللَّهُ النَّهِ مَ عَتَى إِذَا أَصْبَحْنَا أَوْ كَانَ فِي وَجُوالفَّيْحِ ، إِذَا نَحْنَ بِهِ يَحِيءُ مِنْ قِبَلِ حِرَاءً ، قَالَ: فَذَكُرُ واللّهُ اللهِ عَلَى اللهِ مَن الحِنِ ، فَأَتَيتُهُمْ فَقَرَأُتُ عَلَيْهِمْ قَالَ: فَانْطَلَقَ فَأَرَانَا الْأَرْهُمُ وَالْأَرْفِي وَجُوالفَهُمْ فَقَرَأُتُ عَلَيْهِمْ قِالَ: فَانْطَلَقَ فَأَرَانَا الْأَرْهُمُ وَالْأَرْفِيمَ وَالْمَالِكُولِيمَ الْمُعَلِيمِ وَالْمَالِقُ فَلَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الجَعْرِيمَ فَي أَيْدِيكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: كُلُّ عَظْمٍ يَذْكُو السُمُ اللهِ عَلَيْهِمُ وَالْمَالِكُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَالْمَالِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ فَي أَلَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَالِ وَالْمَالِ الشَّعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

<sup>(</sup>۱) نتح الباري ٣٤١/٧، كتاب بدء الخلق باب ماجاه من قوله: وهو الذي يرسل الريح،

بِهِمَا فَإِنَّهُمَازًا ذَإِخْوَ الِكُمْ مِنَ الْحِنِ (١).

حضرت ملقہ فرمائے ہیں کہ میں نے مہداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ لیاد الجن میں بین جس دات جن آئے ہے تو کیا آپ لوگوں میں سے کوئی می کریم ماہ اللہ بھا کہ ساتھ تھا؟ انہوں نے فر بایا: ہم میں سے کوئی می (اس دات میں) آپ مہن سے کوئی میں تھا۔ لیکن ایک دات مکہ کرمہ میں ہم نے حضور ماہ اللہ کو گم پایا تو ہم کہتے گئے کہ شاید آپ کو مشاید آپ کو جناب اڑا کر یعنی اعواء کر کے لیے جیں، آپ ماہ اللہ کو کیا ہوا؟ جا تھا تھے ہم نے وہ دوات بہت بری گذاری بہان تک کہ جب ہم نے می گزاری بہان تک کہ بیت ہیں کہ نی کریم ماہ اللہ ہے ہیں کہ می فاد جراء کی طرف سے میں دو درات بہت بری گذاری بہان تک کہ جب ہم نے می گزاری کے جی کریم ماہ اللہ ہے کہ کہ میں دو درات بھی بیت ہیں دو آپ ماہ اللہ ہے نے فر مایا؛ میرے پاس جنات کی طرف سے میں ایک بلائے دوانا جن آیا تھا تو میں ان کے پائی چلا گیا، میں نے ان کوثر آن مجد پڑھ کرسایا دادی کہتے ہیں پھرآپ ایک بلائے دوانا جن آیا تھا تو میں ان کے پائی چلا گیا، میں نے ان کوثر آن مجد پڑھ کرسایا دادی کہتے ہیں پھرآپ میں ماتھ لے گئے) چنا نچرآپ ماہ شاہ ہے کہ دوران کی تا کہ کہ کہ کہ طرف کے کا تھا تو میں ان کے پائی چلا گیا، میں نے ان کوثر آن مجد پڑھ کرسایا دادی کہتے ہیں پھرآپ کی کہ گئے کہ خان جنات کے اور دان کی آگے کے خان ہیں دکھائے کہ کہ کا تا کہ کوشائے کی دیا تھا تھیں دکھائے۔ کا دران کی آگے کے خان ہیں دکھائے کہ کوشائے کی کا تا کہ کوشائے کی کوشائے کوشائے کہ کوشائے کی کوشائے کہ کوشائے کی کوشائے کوشائے کوشائے کہ کوشائے کوشائے کی کوشائے کے خان ہم کی کوشائے کہ کوشائے کوشائے کوشائے کہ کوشائے کوشائے کہ کوشائے کوشائے کی کوشائے کہ کوشائے کوشائے کی کوشائے کوشائے کی کوشائے کوشائے کی ک

مشكل الفاظ كم معنى : \_ افتقدناه: بم في صفور من المالية كوم بايا - اغتيل: دعوك كل وجه ا باك آپ وقل كرديا كيا -استطير: آپ من المين كواژاليا كيا يعنى جنات افواء كرك في كيا - افانحن به: ا بها تك بم حضور من المينية كود يكت بيل - نيوان: نامك جمع ب: آگ رزاد بوش، فذا \_ او فو ما كان لحما: ال سن زياده كوشت كما تحد بحرى بوكى جو كوشت اس سے يملے اس پرتما يحت انسانوں نے كماليا بے - بعوة: اونث يا بكر نے كي مينتى - روقة: ليد علف: چاره - لا تستنجو ا به مها: بذى اورليد سے استخام دركيا كرو -

جنات كونبليغ

غركوره جديث عدرج ذيل امور ثابت موسة بي:

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة من الصبح

ئى كريم من الليلم اجا كك جنات كے بلانے پران كے پاس تشريف لے كئے، اسلام كاحكام اور قرآن كى علاوت ان كو

ښاکی،

۱۔ اس طاقات میں نی کریم مل فال الی کے ساتھ معابہ کرام میں سے کوئی بھی ٹیمیں تھا، آپ اسکیا ہی تشریف لے گئے ، اور صحابہ کو بتا یا بھی تیمیں کہ میں جارہ ہوں ، اس پر تیمی سے سے ابر کرام بہت پریشان ہو گئے اور طرح طرح کے دشتات میں پڑگئے۔

"ا۔ جنات کی غذا کے بارے میں آپ مل فالی کے ارشاد فرما یا کہ ہروہ ہڈی جس پر کھائے کے وقت اللہ کانام نہ لیا جائے ہو ہے جنات کی خوراک ہوگی اس پر پہلے سے زیادہ گوشت آ جائے گا ، اور میگئی اور گو بران کے جائوروں کی خوراک ہے۔

جنات کی خوراک ہوگی اس پر پہلے سے زیادہ گو برسے استخاکر ناجا ترقید سے بین کے بات اوران کے جائوروں کی غذا اور توشہ

-11

# جنات سے چھوملا فاتیں

اس کا جواب ہے کہ نی کریم مل فال جنات کے پاس مختلف فرصتوں میں چھ دفعہ تشریف لے گئے ہیں، بعض وفعہ ابن مسعود آپ کے ساتھ سنے توکسی جدیث میں ساتھ جانے کا ذکر کر دیا اور کسی موقع پرعبداللہ بن مسعود آپ کے ساتھ فیل سنے جیسا کہ مذکورہ روایت میں ہے تو پھرعبداللہ بن مسعود نے بتادیا کہ میں آپ کے ساتھ اس موقع پرٹیس تھا،

. ان جيملا قاتون كالفصيل:

ا۔ کیلی ملاقات کا ذکر ترفری کی فرکورہ روایت میں ہے جس میں آپ اچا تک غائب ہو گئے، ساری رات آپ ان کوئلیغ کرتے رہے ، منح آپ واٹیس تشریف لائے، اس موقع پر کوئی صحابی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔

ا۔ دومری ملاقات مکہ کے جبل جون میں ہوئی۔

س تيسري ملاقات اعلى مكه ميس موئى ،آپ ان ك ساته بهار ول ميس تشريف ك التحت

- مدينه منوره من تقيع الغرقد كے مقام پر،

ان تین راتوں میں بعنی مکہ میں دوراتوں اور مدینہ میں ایک رات میں حضرت عبداللہ بن مسعود ٹی کریم ساتھ ایک کے

ماتی تھے۔

۵۔ اسٹریدسے باہر مید الماقات ہوئی ، چس میں حضرت زبیر ، ان عوام آپ مل طالبہ کے ساتھ ستھے۔ ۲۔ مجھٹی ملاقات کسی سفریش ہوئی ، اس موقع پر حضرت بلال بن مارث موجود ہتے (ا)۔

# بَاب: وَمِنْ سُورَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یہ باب سورہ محمد کے بازے میں ہے

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً، ﴿ وَاسْتَغْفِرَ لِلَّانِيكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِثَاتِ } [محمد: 19] فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِنِّي لِأَسْتَغْفِرُ اللَّهُ فِي الْيَوْمِ سَيْعِينَ مَرَّةً.

خطرت الوہريره رضى الله عنه الله تعالى كارشاد: "و استغفر لذنبك..." (البيع كنابول اورموس مردو حواتين كے لئے استغفار سيج ) كے متعلق روايت كر في بين كه بى كريم مال الله بيا بيا ارشاد فرمايا: بيس دن بيس ستر مرتبه استغفار كرتا بون-

وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَيُّطَا، عَنِ النَّبِيِّ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّي لَأَسْتَغْفِرَ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِالَةَ مَوَّةِ (٢)، حضرت الوجريرة من يريم منقول مس كُنْ بِي كُنْ يَكُم مِنْ الْمُؤْكِيمِ فِي ارشَادِفر ما يا: مِن الله تعالى سدون مِن سوباراستغفار كرتا بول،

# كثرت ساستغفاركاحكم

مذکورہ صدیث میں مسلمانوں کواں بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ روز اندکٹرت سے استغفار کیا کریں ، اس سے ایک توان کے گناہ معانب ہوں گے، دوہرااس کی برکت سے اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوگا اور تیسرا رید کہ اللہ تعالی مال و دولت، رزق میں فرادانی اوراولا دنصیب فرما میں گے۔

یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ ٹی کریم سائل ایک ہوا کا تعقار کا تھم دیا گیاہے، حالانکہ آپ تو گنا ہوں سے پاک اور معصوم ہیں اور استغفار کے تھم سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سائل ایک ہے گناہ ہیں ،اس کا کیا حل ہے؟

شارطین نے اس کے متعدد جواب دیے ہیں:

ا۔ آپ سال اللہ کے قلب مبارک پر بسااوقات ایک پوجوسا ہوجا تا تھا جبکہ آپ اللہ کا ذکر براہ راست نہ کرتے کمی دینی مشغولیت کی وجہ سے ہتواس پرآپ استغفار فر مائے۔

<sup>(</sup>۱) الكوكبالدرى ۲۲/۱، كتاب الطهارة، بأب الوضو ، بالنبيذ، بذل المجهود كتاب الطهارة، باب الوضو ، بالنبيذ

<sup>(</sup>٢) صحيح بخارى كتاب الدعوات باب استغفار النبي على

ا۔ گوکہ آپ مان اللہ مرتب کے گناوے پاک تھے لیکن اللہ کا شکر اور بلندورجات کے حصول کے لئے آپ کثرت سے استغفار کرتے تھے۔

امت كويددوست دينا مقصود م كذوه زياده سي زياده الله تعالى معالى اوراستغفاركياكرين (١) م عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً ، قَالَ: تَكَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْ مَا هَلِهِ الآيَةَ {وَإِنْ تَتَوَلُّوْ ايَسْتِبُولُ قَوْمًا عَيْرَ كُمْ لَمْ لَا يَكُونُوا أَمْشَالُكُمْ } [محمد: 38] قَالُوا: وَمَنْ يُسْتَبُدُلُ بِنَا؟ قَالَ: فَصَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْكِبٍ سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ: هَذَا وَقَوْمُهُ هَذَا وَقَوْمُهُ هَا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ ثَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ القَّرِصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَنْ هَوُلاءِ
اللَّذِينَ ذَكَرَ اللَّهُ إِنْ تَوَلَّيْنَا اسْتُبْدِلُوا بِنَائُمُ لَا يَكُونُوا أَمْثَالُنَا؟ قَالَ: وَكَانَ سَلْمَانُ بِجَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا فَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا فَاللَّالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّالُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللَّةُ

حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں کے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما یا کہ اگرہم لوگ روگروائی کریں گے تو ہماری جگہ ان کو متباول لا یا جائے گا پھر وہ ہماری طرح نہیں ہوں گے۔راوی کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فاری ٹی کریم مال اللہ ہم کے برابر بیٹے ہوئے ہے ،آپ مال اللہ ہمان کی ران پر ہاتھ مارا اور فرما یا: یہ اور اس کے ساتھی ہوں گے، اس وات کی تھے ہیں میری جان ہے: اگر ایمان شریا ستارے پر بھی لاکا ہوا ہوتا تو فارس کے بھے اوگر اسے لے آتے۔

مشكل الفاظ كمعنى: منكب شاناء كندها استبدلوابنا: (سيند مجنول) مارى جكد متبادل ان كولا يا جائكا وبنا وسيند مشكل الفاظ كم معنى ومنكب شاناء كندها استبدلوابنا: (سيند مجنول) مارى جكد متبادل ان كولا يا جائكا والدول الله والمعلق الفائل المعلق الفائل المان كول الله ماء برزبر) بلندستاره التناوله: السين كول ليت -

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱۲۱/۱ کتاب الدعوات باب استغفار النبي عليه

# التدكوتمهار إعال اورتمهار بوجودكي كوكي ضرورت بين

ڈکورہ آیت میں اللہ تعالی کی بے نیازی کواس طرح واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی کو تمہارے اعمال کی تو کیا خود تنہارے وجود کی بھی کوئی ضرورت تبیس ، اگرتم سب سے سب ہمارے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دوتو جب تک ہمیں دئیا اور اس میں اسلام کو باقی رکھناہے ، ہم اپنے وین بن کی حفاظت اورائے احکام کی قبیل کے لئے دومری ایسی قوم پیدا کر دیں سے جو تمہاری طرح شری احکام سے کریز اوراع راض شدکر ہے گی بلکہ ہماری مکمل اطاعت کرے گی ۔

دوسری قوم اورلوگ کون ہوں گے؟ ترفدی کی فرکورہ روایت میں ٹی کریم مل الی نے حضرت سلمان فاری کی ران پر ہاتھ رکھ کرفر مایا کہ بیادراس کی قوم ہوگی، لین عجمی اور فارس وروم کے لوگ ہوں گے۔

اور قرما یا کیا گر بالفرض دین تن اورایمان تر پاستارے پر بھی ہوتا، جہاں عموماً لوگوں کی رسائی مشکل ہوتی ہے تو فارس کے پچھلوگ وہاں بھی پہنچ کر دین کو حاصل کرتے اور اس پر عمل کرتے ،

بھٹے جلال الدین نے اپنی کتاب جوام ابوطنیفہ کے مناقب مل کھی ہے، اس میں فرمایا ہے کہ اس سے امام ابوطنیف اور ان کے سابقی سراد میں کیونکہ اٹل فارس میں کوئی جماعت بھی علم وفقہ کے اس مقام پرٹیس پہنی جس پرامام ابوطنیفہ اور ان کے امتحاب پہنچے میں (۱)۔

#### بَابْ وَمِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ بياب سروڻ كارے بن ب

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِ فِي فَكَلَّمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَ مَ فَحَوَّ كُثُرَا حِلَتِي فَتَنَخَيْثُ وَقُلْتُ: فَكِلَقُكُ أُمِّكُ مَا أَضَلَقُكُ أَمْنُكُ مَا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ كُلُّ ذَلِك لا يُكلِّمُك مَا أَخْلَقُك إِنَّى يَبْولُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم ثَلَاثَ مَوَاتٍ كُلُّ ذَلِك لا يُكلِّمُك مَا أَخْلَقُك إِنَّى يَبْولُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم ثَلَاثَ مَوَاتٍ كُلُّ ذَلِك لا يُكلِّمُك مَا أَخْلَقُك إِنَّى يَبْولُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَاثَ مَوَاتٍ كُلُّ ذَلِك لا يُكلِم لَك مَا أَخْلَقُك إِنَّانَ يَبْولُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَاثَ مَوَاتُ فَي فَعَتْ إِلَى وَسُولُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَاثَ مَوْلِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَا إِنَّا فَتَحْمَا اللهُ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَا اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

حضرت عمر بن خطاب فرماتے بیں کہ ہم رسول الله سال فاليا ہے ساتھ أيك سفر ميں منے كريم من فاليا ہے ۔

<sup>(</sup>۱) تفسير مظهري ۸/۸/۱/ مكتبه رشيديه كوئفه معارف القرآن ۱/۸ ۵ مسوره عمد

<sup>(</sup>r) الموطاء كتاب القرآن، باب ماجاء من القرآن

کی کو کہا آپ خاموش رہے، پھر ہیں نے دوبارہ عرض کیا آپ اس طرح خاموش رہے، پھر ہیں نے تیسری مرتبہ کلام کیا لیکن پھر بھی خاموش رہے، پھر ہیں نے اپ اونٹ کو چلا یا اورا لیک کنارے پر ہوگیا پھر (اپنے آپ ہے) کہنے گئے:

اے این خطاب تیری ماں تجھے کم یائے ، تو نے نبی کریم ماٹھا پہتے ہے تین بارسوال کر کے اصراد کیا (لیمنی تھا کہا) کی مرتبہ بھی آپ میٹھا پھر ہے تھیں بارسوال کر کے اصراد کیا (لیمنی تھا کہا) کی مرتبہ بھی آپ میٹھا پھر ہے تھیں جواب بھی دیا تو آپ اگر ای ان کے تیرے متعلق قرآن نازل ہوں کہتے تاہی کہ میں ابھی تھیر ابھی تیس تھا کہ کی پیار نے والے کی آ واز میں نے تی جو بلند آ واز سے مجھ کو بلا رہا تھا، چنا نچہ میں رسول اللہ ماٹھا پیلٹے کے بیاس کیا تو آپ ماٹھا پیلٹے نے فرمایا: اب این خطاب آئے رات میرے او پر ایک ایک مورت بازل کی گئی ہے کہ میں اس کے مقالے بیل کی ایک چیز کو پہند تین کرتا جس پر کہ سورج طلوع ہوتا ہے ، اور وہ سے نہ ان کی گئی ہے کہ میں اس کے مقالے بیل کی گئی کو پہند تین کرتا جس پر کہ سورج طلوع ہوتا ہے ، اور وہ نہ ہے: ''آنا فت حنا لک فت حامیدنا'' (پینگ ہم نے آپ میٹھا پھر کوا یک محلم کھلائے دی )۔

میں دورت بازل کی گئی ہے کہ میں اس کے مقالے بھر کی ایک محلم کھلائے دی )۔

میں دورت بازل کی گئی ہے کہ میں اس کے مقالے بھر کی اور کی کہت کی کھر کی ہوتا ہے ، اور وہ کے اس کہت کے میکھ کھر ان کی کی کہت کی کھر کی کہت کے مقالے کی کہت کی کھر کھر کی کہت کی کہت کی کہت کے کہت کی کہت کی کھر کھر کی کہت کی کہت کی کہت کی کھر کی کہت کی کہت کی کہت کے کہت کی کھر کی کہت کی کہت کی کہت کی کھر کی کہت کی کھر کی کہت کی کہت کی کھر کے کہت کے کہت کی کہت کے کہت کی کہت کی کہت کی کہت کے کہت کی کہت کے کہت کی کھر کی کھر کہت کی کہت کے کہت کی کہت کی کھر کے کہت کی کھر کو کہت کے کہت کی کہت کی کہت کی کھر کے کہت کی کھر کے کہت کی کھر کے کہت کی کھر کی کھر کھر کے کہت کی کھر کے کہت کے کھر کی کہت کی کے کہت کی کہت کی کھر کی کہت کی کہت کی کہت کی کہت کے کہت کی کے کہت کی کہت کے کو کو کہت کی کو کہت کی کو کہت کی کو کو کہت کی کہت کی کہت کی کہت کی کہت کی کو کہت کی کہت کی کہت کی کہت کی کہت کی کو کھر کی کے کہت کی کو کر کی کو کی کہت کی کر کی کو کے کہت کی کو کی کر کے

مشکل الفاظ کے معنی : من حیت: من ایک طرف ہوگیا۔ ٹکلتک امک جہیں تمہاری مان کم یائے، اس سے بددعامقعود جیل الفاظ کے معنی : من حیت: من ایک طرف ہوگیا۔ ٹکلتک امک جہیں تمہاری مان کم عنی بیش نظر نیس ہوئے۔ نورت تو نے آپ مان الیم پر اضرار کیا۔ ما آحلقک : کس قدر مناسب ہے یہ یات فعما نشیت: من نہیں طہرا، یعنی انجی تھوڑی ہی دیر گذری تی ۔ صادح: ویشنے والا ، بلانے والا ۔ بصوح بی: مجھے بلار ہاتھا۔

# سوره فنتح كانزول

اس جذباتی کیفیت براستنفار بھی کرتے اور صدقہ بھی ویا کرتے کہ میرے لئے ایما کرنا مناسب نہیں تھا(ا)۔

عَنْ أَنْسٍ قَالَ: أَنْزِ لَتْ عَلَى النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ {لِيَغُفِرُ لَكَ اللهُ مَا تُقَدِّمُ وَمَ ذُنَبِكَ وَمَا كَأَخَرَ } [الفتح: 2] مَرْ جِعَدُمِنَ الحَدَيْبِيَةِ فَقَالَ النّبِيُّ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَوْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ بَحَنَّاتٍ بَحَرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَادَ } [الفتح: قَمَاذَا يَفْعَلُ بِنَا مَوْلِيلِهِ } [المُوسِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ بَحَرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَادَ } [الفتح: 5] - حَتّى بَلَغَ - [فَوْرًا عَظِيلِهِ ] (٢))

مشکل الفاظ کے معنی : هندا بولگوار بات مریدا نفع بخش عربی بیل هندنا مر نیا بطور دیا کے کہا جاتا ہے کہ یہ بات آپ

الفاظ کے معنی : هندنا بول بین ثابت ہو بیدونوں لفظ فعل مخدوف کے مفعول ہیں اصل عبارت یوں ہے : صادفت عیشا هندنا مریدا (آپ نے خوشگوار اور نفع بخش زندگی کو پالیا) یا ان کے شروع میں فعل امر مخدوف ہے : عش عیشا هندنا مر دیا ۔ (آپ خوشگوار اور نفع بخش زندگی گذاریں)

#### عصمت انبياء كامسكه

سورہ محد میں اللہ تعالی نے فرما یا کہ انبیاء کیہم السلام کنا ہوں سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں خواہ صغیرہ کناہ ہوں یا کمیرہ، سورہ فتح کی اس آیت میں خاص طور پر نبی کرنیم میں تائیج کے بار سے میں ارشاد فرما یا کہ آپ کے اسکے اور پچھلے دوٹوں ہی قتیم سے گناہ معاف ہیں، مانقدم سے دولغزشیں مراوہیں جونبوت سے پہلے ہوئیں اور ما تاخر سے وہ جورسول بننے کے بعد سرز دہوئیں،

ا) معارف القرآن ٥٣/٨

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب صلح الحديبية

لہذاانبیا می طرف قرآن مجید میں جہاں کہیں لفظ ذنب یا عصیان کے الفاظ استعال کے مختے ہیں،ان ہے گناہ مراد نہیں الکہ ان سے گناہ مراد نہیں الکہ ان سے وہ مل مراد ہے جو نبی کی شان عالی کے لئے مناسب اور بہتر نہیں کیکن چونکہ نبوت کا منصب انتہائی عالیشان اور حماس بوتا ہے جس میں ایک نا مناسب اور خلاف اولی کام بھی لغزش قرار یا تا ہے ای لئے تمہید کے طور پرقرآن میں اسے لفظ ذنب یا عصیان سے تعبیر کیا گیا ہے (۱)۔

عَنْ أَنَّسِ: أَنَّ ثَمَالِينَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيهِ وَسَلَّمٌ وَأَصْحَابِهِ مِنْ جَبَلِ الْتَنْمِيمِ عِنْدَ صَلَاةٍ الصُّيْحِ، وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَقْطُلُوهُ، فَأَحِدُوا أَخْدًا، فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمُ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ } [الفتح: 24] الاِيّة: (٢)

حضرت الس فرمائة بين كه فجر كى نماذ كودت عميم كه بها رسة في كريم من الله اور صحابه كوام كى طرف اى كافر اتر به ، وه لوگ رسول الله من الله ي كوتل كرنا جائة بين بيناني ان تمام كو پكر ليا كيا ، پحرا ب من الله ي فيان م آزاد كرديا ، الله تعالى في بيا يت تأزل فرمائى : "وهو الذي كف ..." (الله وه بيس في ان كها تعول كوتم سے اور تمهار به باتھ ان سے دوك ديے ) ..

# نی کریم سال المالیا کول کرنے کامنصوبہ

اس سفر میں بیدوا قدیمی پیش آیا کررات کے آخری مصیلینی فجر کے وقت ای (۸۰) کافر جبل تعلیم سے الر کرآئے تاکہ وہ اند جرے سے فائذہ اٹھاتے ہوئے العیاقہ باللہ نبی کریم ملاطاتی کم کو کس کردیں، آپ کو اور صحابہ کرام کو اس سازش کا پید جال کیا، چنانچہ ان تمام کو گرفآر کر لیا گیا۔

قریش کہ نے دیکھا کہ اللہ کی مددقدم قدم پر مسلمانوں کا ساتھ دے دیک ہے، ان پر مسلمانوں کا رعب اور دہشت ہی چھا گئی، وہ خودی سلمے پرآ مادہ ہوئے، اس کے لئے ان لوگوں نے اپنے تمن ٹمائندے بیسے پیل بن عمروہ حویطب بن عبدالعزی اور کرز بن حفص، ان میں سے پہلے دو حصرات بعد میں مسلمان ہوگئے، پیل بن عمرو نے آ کرع ش کیا کہ یا رسول اللہ آپ تک جو خربی پی بن حفص، ان میں سے پہلے دو حصرات بعد میں مسلمان ہوگئے، پیل بن عمرو نے آ کرع ش کیا کہ یا رسول اللہ آپ تک جو خربی پی بن عمران کی اس جیسے ہیں، لہذا آپ ان اس (۱۸) سے کہ عثمان غنی اور ان کے ساتھوں کو آل کر دیا گیا ہے، بیٹل طافیر ہے، ہم ان کو آپ کے پاس جیسے ہیں، لہذا آپ ان اس (۱۸) افراد کو آزاد کر دیا، اس موقع پر بیر آیت نازل ہوئی "و ہو الذی کف افراد کو آزاد کر دیا، اس موقع پر بیر آیت نازل ہوئی "و ہو الذی کف ۔۔۔ "کہ ہم نے تبہارے درمیان لا ان کو تم کردیا، اور سلم کرادی۔۔

<sup>(</sup>ا) معارف القرآن ١٩٧٨

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم، کتاب الجهاد باب قول الله تعالی و هو الذی کف ایدیهم، سنن ابی داود، کتاب الجهاد باب المن علی الاسیر بغیرنداه

عَنْ أَبَي بَنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِوَ سَلَّمَ: {وَأَلْزَمَهُمْ كُلِمَةُ التَّقْرَى} [الفتح: 26] قَالَ: لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ

# و کلمة التقوی سے کیا مراد ہے؟

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن مجیدی اس آیت میں کلمہ التوی سے کلہ طیب بیٹی لا الدالا اللہ مراد ہے اور بعض نے اس میں ارسول اللہ "کا صافہ میں کیا ہے، اس کی اس میں ارسول اللہ "کا صافہ میں داخل ہوتا ہے، اس کے پڑھے سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔

### بَابُ: وَمِنْ سُورَةِ الْحُجْرَاتِ

ر باب سورہ مجرات کے بارے مل ہے

عَنْ عَنِدِ اللّهِ إِن الزُّبَيْدِ: أَنَّ الأَكْرَعَ إِنْ عَانَ عَانَ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهِ اسْتَعْمِلُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى اللهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَامَهُ حَتّى يَسْتَعْفِهُ مَهُ . قَالَ : وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَامَهُ حَتّى يَسْتَعْفِهُ مَهُ . قَالَ : وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَامَهُ حَتّى يَسْتَعْفِهُ مَهُ . قَالَ : وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

حصرت عبدالله بن ذبیر فرمات بین کدافتر عبن حابس فی کریم سات کی خدمت بین حاضر موے ، تو حضرت ابو بکر

ف کها: یا دسول الله انیس اپنی قوم پر عامل مقرد کر دیکے ، حضرت عمر نے کہا کہ: یا دسول الله انیس عامل شد بناہے ،
چٹانچ ان دونون حضرات میں بات چیت میں کراد ہو گیا ، بیال تک کدان کی آ دازیں بلند ہو گئیں ، ابو بکر ، عمر سے کہنے
گئے کہ تمہادا مقصد صرف مجھ سے اختلاف کرتا ہے وہ کہنے گئے: نہیں ، میری آپ کی مخالفت کی قطعا نیات تھی ، دادی
کہتے ہیں: اس پر بیآیت بازل ہوئی: "یا ایھا الله بین امنو اللا تر فعنوا ۔۔ " (اے ایمان والوا بی آ وازیں رسول
الله سال الله الله الله بین امن کہ ہم حضرت عمر کا بیجال تھا کہ جب دہ نبی کر بیم سائن الیون کے پاس

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری، کتاب التفسیر باب: ان الذین بنادونک من ورا و الحجرات،

کوئی بات کرتے توان کی بات سنائی نددیتی بہان تک کرآپ می تالیم ان سے دریافت کرتے۔ امام ترفدی فرماتے ہیں کداہن زبیر نے اس مدیث میں اپنے واوالینی حضرت ابو بکر کا ذکر فیس کیا ( کروہ بعد میں آپ مان تالیم کے باس کس طرح گفتگوفر ماتے )۔

# نى كى موجودگى مين أوازيست ر كھنے كاحكم

سورہ جرات کی فدکورہ آیت میں معاشرت سے معلق ایک ادب سکھایا گیاہے، چنا عجدان آیوں کے نازل ہونے کاوا تعبد سے کہایک مرتبہ قبیلہ بنوتیم کے لوگ ٹی کریم مان اللیلیم کی قدمت میں حاضر ہوئے، یہ بات زیر فورش کہ اس قبیلے پرس کو حاکم بنایا جائے، اس بازے میں حضرت صدیق نے بیرائے دی کہا ترع بن حابس کو عالی بنایا جائے، حضرت عمر فاروق نے اس بات سے الحکلاف کیا، بیرتر فدی کی روایت ہے اور می بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے تعقاع بن معبد کے بارے میں رائے دی، اور بھاری کی روایت سندے اعتبار سے نہیا دوم معبوط ہے، رائے دی، اور بھاری کی روایت سندے اعتبار سے نہیا دوم معبوط ہے،

بهرحال ني كريم من التي يهم من حضرت الويكر اور حضرت عمر رضى الله عنها كورميان كفتكواور بحث موكن، اورب يحث اوربات يجيت اس قدر بره مي كي كرونوس كي آوازي باند يوكنس، اس يربي آيت نازل بوكي: "يايها الذين أمنو الاتو فعوا اصواتكم فوق صوت النبي،

جس میں اس بات کا تھم ویا گیا کہ ٹی کی موجودگی میں ایک انتی کے لئے بیرجا ٹرنیس کدوہ اپنی آواز بلند کرے، یہی تھم روضہ رسول پرصلاق وسلام پیش کرنے کا ہے کہ وہ بھی درمیائی آواؤ سے پیش کیا جائے، نہایت بلند آواز سے جھے عرف ورواج میں براسمجماجا تا ہو، صلاق وسلام پیش کرناای آیت کی روسے درست ٹیس ہے، ادب کے خلاف ہے۔

اس سے بیادب معلوم ہوا کہ اپنے استاذہ شیخ ، بزرگ اور والدین کے سامنے ادب سے بات کی جائے اور پست آواز سے بولا جائے، بلندآ واز سے اجتناب کیا جائے۔

عَنْ الْيَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يُنَاذُونَك مِنْ وَرَاءِ الحُجَرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} [الحجرات: 4] قَالَ: قَامَرَجُلْ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهَ إِنَّ حَمْدِي زَيْنْ وَإِنَّ ذَمِي شَيْنَ, فَقَالَ النَّبِيُّ صُلَّى اللَّهَ

<sup>(</sup>۱) تفسير قرطبي ۲ ۱ ۲۵۸۷ ۲۵۷۷ بيروت، الكوكب الدري ۲۷۳۷۳

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

# بوقت اورغيرمهذب طريق سونه بلايا جائے

" مجرات مجرات مجرة كى جمع م اصل افت مين اس مكان كوكيت بين جس كى جارد يوارى بوءاور يكه جيت والى ممارت بهى بوء نى كريم من الياليم كى از واج مطبرات مديد منوره مين أو تيس ، ان مين سے برايك كے لئے ايك جروا لگ الگ تعاه جن ميل آپ بارى بارى تشريف قرما بوت تھے۔

اس میں میادب سکسلایا گیاہے کہ جس وقت آپ ملافظ کی این مکان اور آرام گاہ میں تشریف فرما ہوں ، اس وقت باہر کھڑے ہوکرآپ کونہ بلایا جائے خصوصاً خالص دیہاتی انداز سے کہ جس میں آپ کا نام بھی لیاجائے ،مراسر بے اوبی ہے ، اہل عقل کاریشیو وزمیں (۱)۔

عَنْ آبِي جُبَيْرَةً بْنِ الطَّبِعَاكِم قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونَ لَهُ الْاسْمَانِ وَالقَلَاثَةُ، فَيَدْعَى بِبَعْضِهَا فَعَسَى أَنُ يَكُرَةً عَنْ إِلَا الْمُعَنِينَ أَنْ يَكُرَةً عَنْ إِلَا يَقَالَ الْمُعَالِينَ إِلَّا لَقَالِ } [الحجرات: 11] (٢)\_

حضرت ابوجیره بن ضحاک فرماتے ہیں کہ ہم میں سے برخص کے دود دنین تین نام ہوا کرتے ہے، اسے کی ایک نام سے پکاراجا تا تو وہ اسے ناپیند کرتا تھا، اس پریہ آیت نازل ہوئی: "ولا تنابز و ابالالقاب" (تم آپس میں آیک

<sup>(</sup>۱) الكوكبالدرى۲۲۳/۳۲ <sup>ا</sup>

<sup>(</sup>٢) سنن ابو داؤد: كتاب الادب، باب في الالقاب، سنن ابن ماجة، كتاب الادب باب الالقاب

#### دومرے وبرے لقب سے نہ پکارا کرو)۔

# برےنام اور برے القاب سے بکار ناجا تر میں

اس مدیث اور آیت سے معلوم ہوا کہ کی بھی انسان کوایسے نام پااس کے ایسے لقب سے بلانا جا کرنیس جے وہ ناپندگرتا ہو، جیسے کسی کونگڑا، لولا یا اندھا کا نا کہ کر بکارنا، ای طرح جونام کسی مخص کی تو ہین اور تحقیر کے لئے استعمال کیا جا تا ہے اس نام سے اس کو پکارنا جا کرنیس، جیسا کہ فکارہ مدیث میں حضرت ابوجیر انساری نے قرما یا کہ ہے آیت ہمارے بادے بیل نازل ہوئی ہے، کیونکہ جب رسول اللہ مان اللہ مان اللہ اللہ میں تشریف لائے تو ہم میں اکثر آ دی ایسے تھے جن کے دویا تین نام مشہود تھے اور ان میں بحض اوقات میں بحض نام ایسے تھے جو لوگوں نے اس کو جارولائے اور تحقیر و تو ہین کے لئے مشہور کردیئے تھے، آپ کو بیم علوم نہ تھا، بعض اوقات میں برانام کے کر آپ اس کو خطاب کرتے تو صحابہ عرض کرتے کہ یارسول اللہ وہ اس نام سے ناراض ہوتا ہے، اس پر سیا ہے " و لا تنابذ و ابا لالقاب " نازل ہوئی۔

لیکن اگر کوئی شخص ایسے نام یالقب سے مشہور ہوجائے جو ہے تو برا،لیکن وہ ای نام سے مشہور ہو گیا ہے،اوراس سے اس کی تحقیر بھی پیش نہ ہوتو اسے ذکر کرتا بالا تفاق جائز ہے، جیسے بعض محدثین کے نام کے ساتھ اعربی،احدب مشہور ہے یا حدیث میں ایک صحافی کوآپ من ٹھالیکٹم نے ذوالیدین کے نام سے بلایا ہے (۱)،

عَنْ أَبِى نَصْرَةً قَالَ: قَرَأَ أَنِوْ سَعِيدٍ: {وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللّهِ لَوْ يَطِيعُكُمْ في كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنَهُمْ} [المحجرات: 7]قال: هَذَا نَبِيُكُمْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوحَى إِلَيْهِ، وَخِيَارُ أَلِمَّتِكُمْ لَوْ أَطَاعَهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَمْرِ لَعَنِثُوا ، فَكَيْفَ بِكُمُ النَّوْمَ؟..

حضرت ابونسره قربات بین که ابوسعید خدری نے بیآیت پڑھی: دواعلمواان بیکم رسول الله .... (جان او کرتمبارے درمیان الله کے رسول ہیں، بہت کی باغین الی بین که اگر آپ ساٹھ ایک ان بین تمہارا کہنا ماغیں تو تم اوگوں کو برا ضرر پنچ ) اور ابوسعید نے فرما یا: بیتمہارے نبی ہیں جن کی طرف وی بیسی جاری ہے، اگر نبی کر یم ساٹھ ایک تربت سے امور میں اطاعت کرتے تو مشقت میں پڑھاتے (حالانکہ وہ بہترین آئمہ ہیں) تو آئ تم لوگوں کا کیا جال ہوگا (بیتا بعین سے خطاب ہے کہ اگر کو کی خش میں پڑھات کو سنت سے مقاب ہے کہ اگر کو کی خش میں پڑھات و سنت کے مقابلے میں تمہاری افتداء کرے اور تمہاری رائے کو افتیار کر لے، تو وہ مشقت میں پڑھائے۔

<sup>(</sup>١) معارفالقرآن١١٨٨٨، تحفة الاحوذي ١٨٣٨، الكوكب الدري ٢٧٣٧،

# رسول کی اطاعت لازم ہے

بذكوره آيت معلوم ہوا كه في جوهم ديں است بھالائي اورجس چيز سے ده روكيں تواس سے رك جائي محايد كرام كو فرمايا كه تم يدكوشش نه كروكدونياوى امر كے باوے مل جوتم كور آپ مانا الله اس دائے كے مطابق بنى عمل كريں، بيطرز درست ديس،

حضرت ابوسفید خدری فرماتے ہیں کہ صحابہ کو اپنی رائے پر جے رہنے سے منع کیا گیا حالا تکہ وہ امت کے مقتداء اور بہترین آئمہ ہیں، کیونکہ اس طرح اگر رسول اکرم مان قالیم ان کی رائے پر عملدر آمد کرتے توصابہ پر مشکل ہوجاتی و فکیف تم الیوم " آج تمیار اکیا حال ہوگا بیتا بعین سے نطاب ہے کہ آج اگر تمہاری کوئی شخص افتداء کرے قرآن وسنت کی بات کوچیوز کرتو بیجی خلط اور گرای ہوگی۔

عن المن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التها في الناس يؤم فقع مكة فقال: يَا أَيُهَا النّاس إِنَّ الله قَدُ الْحَبُ عَنْكُمْ عَبِينَةَ الْمَحَاهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَ فَاجِرَ شَقِي هُونَ وَ النّاسُ اللهُ وَ فَاجِرَ شَقِي هُونَ وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَ النّاسُ اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَ النّاسُ اللهُ وَ النّاسُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيه اللهُ عَلَى اللهُ وَ النّاسُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيه اللهُ عَبِينَ [ المحجودات: 13] . حضرت عبدالله اللهُ من عُرْم اللهُ عَلَيه عَبِينَ [ المحجودات: 13] . حضرت عبدالله من عُرْم الله اللهُ اللهُ

مشکل الفاظ کے معنی: عبید: (عین پرپیش، باء کے پیچذیراورتشدید، اوریاء پرزبراورتشدید) تخوت و تکبر، فخر وغرور۔ بو: تکوکار، نیک فین: ذلیل شعو بایشعب کی جمع ہے: لوگوں کا بڑا گروہ جوایک باپ کی طرف منسوب ہو، یرقبیلہ سے زیادہ وسیج ہے، بڑا قبیلہ قبائل: قبیلة کی جمع ہے: ایک باپ یا ایک دادا کی اولاد، خاندان۔

# اب انسانول کی دوہی قسمیں ہیں

نی کریم مقطیر نے فق کہ کے دن اپٹی اوٹٹی پر سوار ہوکر طواف قرمایا تا کہ سب لوگ و کھے کیں ، طواف سے فارغ ہوکر آپ نے فرکورہ حدیث ارشاوقر مائی اور ساتھ ہی تیا وت فرمائی ، اس سے قرآن کریم نے بیواضی فرماویا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر چہ سب انسانوں کو ایک ہی بات ہے گر پھراس کی تقسیم مختلف قبیلوں اور خاندانوں اور خاندانوں کی تقسیم مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں بالے میں کہ کو گئی تاکہ کو گؤی تاکہ کو گؤی تاکہ کو گؤی تاکہ کو گئی اور تی بالے اور آپ میں بالے میں بال

عَنْ سَمْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الحسب الممالُ، وَالكَّرَمُ النَّفُو ي (١). حضرت سمره كيته بين كرسول الله ما الله عن ارشاد فرما يا حسب ال ما وركرم تقويل م-

## اللدك مان فضيلت كامعيار

اس مدیث میں ہی کریم مل المریخ نے بیان قرمانیا کہ دسب سے دنیا کا مال ودولت اور جاہ ومنصب مراد ہے، بیر چیز دنیا داروں کی نظر میں برس امیت اور وقعت کی حال ہوتی ہے جبکہ اللہ اور ماس کے رسول کی نظر میں سب سے زیادہ نشیلت اور اکرام والا وہ خص ہے جوزیادہ پر مینزگارا در گنا ہوں سے بیچنے والا ہو (۱)۔

#### يَابِ وَمِنْ بِنُورَةِق

#### سے باب وروق کے بارے میں ہے

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ نَبِيَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تُزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يُضَعَ فِيهَا وَبُ الْعِزَّ قِقِدَ مَهُ فَتَقُولُ: قُطُ قُطُ وَعِزَّ يَك، وَيُزُوى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ (٣).

ا) سنن ابن ماجة ، كتاب الزهد باب الورع والتقوى

<sup>(</sup>ا) تحقة الأحوذي ١٣٩/٩

 <sup>(</sup>٣) صحيح بخارى، كتاب الايهان والنذور باب الحلف بعزة الله، صحيح مسلم، كتاب ألجئة وصفة نعيمها

مشکل الفاظ کے معنی : معلمن مزید: کیا کھاور بھی ہے؟ دب العزة: غلب اور قدرت والارب قط قط: ( قاف پرزبراور طاساکن) بس بس، مجھکائی ہے۔ یزوی بھے ہوجائے گی،سٹ جائے گی۔

## بَابْ: وَمِنْ سُورَةِ الذَّارِيَاتِ

ہے باب مورہ ڈاریات کے بارے میں ہے

عَنْ أَبِي وَالِل، عَنْ رَجِل، مِنْ رَبِيعَةً قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُكِرَتُ عِنْدَهُ وَافِدَ عَادٍ ، فَقُلْتُ : أَعُو ذُبِاللِّهِ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ وَافِدِ عَادٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ: وَمَا وَافِهُ عَادٍ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: عَلَى الْتَحِيرِ بِهَا سَقَطْتَ، إِنَّ عَادًا لَمَّا أُقْحِطَتُ بَعَثَتْ قَيلًا فَتَزَلَ عَلَى بَكْرِ بْنِ مُعَاوِيَةً فَسَقًاهُ الْخَمْرَ وَغَنَتُهُ الْجَرَادَتَانِ، ثُمَّ خَرْجَ يُرِيدُ حِبَالَ مَهْرَةً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَيُّكُ لِمَرِيضٍ فَأَدَاوِيَهُ وَلَا لِأَسِيرٍ فَأَفَادِيَهُ, فَاسْقِ عَبْدُكَ مَا كُنْتَ مَسْقِيهُ, وَاسْقِ مَعَهُ بَكُرُ بْنَ مُعَاوِيَةً, يَشْكُرُ لَهُ الْجَمْرَ الَّتِي سَقَاهُ إِفْرِقِعَ لَهُ سَحَابًا ثُمُ فَقِيلَ لَهُ: اخْتَرْ إِخَدَاهُنَّ فَاخْتَارَ السَّوْدَاءَ مِنْهُنَّ فَقِيلَ لَهُ خُدُهَا رَمَادُا وَمُدِدًّا ، لَا تَلَوْمِنْ عَادِأَ حَدًا، وَ ذَكِرَ أَنَّهُ لَمْ يُوسَلُ عَلَيْهِمْ مِنَ الرِّيحِ إِلَّا قَلْرُ هَذِهِ الْحَلْقَةِ- يَعْنِي حَلْقَةَ الْحَاسَمِ ثُمَّ قَرَأً: {إِذْ أَرْسَلْتَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَلَرُمِنْ شَيْءَ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيم} [الذاريات: 42] الآيّة (١). حضربت ابودائل قبیلدر ببید کے ایک مخص سے قل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: میں مدینة منوروا یا تو رسول الله سان الله کی خدمت میں حاضر ہوا ،آپ کے پاس میری موجودگی میں قوم عاد کے قاصد کا ذکر کیا گیا ، میں نے کہا : میں اللہ سے ال بات كى يتاه ما تكابول كريس قوم عاد كے قاصد كى طرح بوجاؤن، نى كريم سالطي يے فرما يا: قوم عادكا قاصدكيا قا؟ كميت إلى: من في عرض كيا: ال تصدكون طرح جان والياس كاواسط يزاب، وا تعديد ب كدجب توم عاد برقط پراتو انہوں نے ووقل 'نامی بندے کو بھیجا، (تا کہ بیت اللہ جا کر اللہ سے دعا کرے، چٹانچہ وہ مکہ محرمہ بيونيا) اور بكرين معاويه كي بهال عمراءاس في قل كوشراب بلا يا اوردومشهور كانا كاف والى ما نديان كاف لكس میرد قبل مروے پیاڑوں کا اداد وکر کے نگلاء پھراس نے دعا کی: اے اللہ! میں تیرے یاس کسی بیاری کے لئے نہیں آیا کہ میں اس کا علاج کروں اور نہ کی قیدی کے لئے آیا موں کہ میں اس کا فدرید دوں ، (اس لئے آیا ہوں) تا كة واسيخ بندے (ليني جمعے اور ميري قوم) كواس چيز (ليني بارش) سے سيراب كرے جس سے كة واس كوسيراب كياكرتا تفاء اوراس كے ساتھ بكر بن معاديد كو مى سراب كردے، وواس كااس شراب كاشكريدا داكرر باتھا جواس نے اسے بلایا تھاء

ان سنن ابن ماجة ، كتاب الجهاد ، باب الرأيات والألوية ،

استے میں اس کے لئے کئی بدلیاں بلند کی گئیں (سفید، سرخ اور کالی) اور اے کہا گیا کہ ان میں سے کسی ایک کواختیار کر
لو، چنا چہا س نے ان میں سے کالی بدلی کو پہند کر لیا، تو اسے کہا گیا: تم اس کو یعنی بہت باریک جلی ہوئی وا کھ کو لے لوجو
قوم عاد کے کسی فر دکونہ چنوڑ ہے گی، اور آپ سائٹ ای آئے فرکر کیا کہ قوم عاد پر صرف اس انگوشی کے حلقے کے برابر ہوا
چیوڑی گئی، چرآپ سائٹ ایک ہی ہم نے این پر ایک ایسی آئے میں جو ہر بہتری سے با جھتھی، وہ جس چر پر بھی گذرتی، است
اشائی چیوڑی تھی ، وہ جس چر پر بھی گذرتی، است
ایسا کرچیوڑ تی جیسے وہ گل کرچورہ چورہ ہوگئی ہو)۔

عَنِ الْحَارِثِ بُنَ يُوْيِدَ البُكُرِيِ قَالَ: قَلِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَ خَلْتُ الْمُسْجِدَ فَإِذَا هُوَ غَاضَ بِالنَّاسِ، وَإِذَا رَايَاتُ مُو ذَتَخَفَقُ، وَإِذَا بِلَالُ مُتَقَلِّدُ الْمَنْ عَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: مَا شَأَنُ النَّاسِ؟ فَالُوا: يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ عَمْرُ و بْنَ الْعَاصِ وَجُهَا، فَلَاكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ نَجُوا مِنْ حَدِيثِ مَنْ عَيْنَةً فَالُوا: يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ عَمْرُ و بْنَ الْعَاصِ وَجُهَا، فَلَاكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ نَجُوا مِنْ حَدِيثِ مِنْ عَيْنَةً بِي مُعْنَاهُ. وَيُقَالُ لَهُ: الْحَارِثُ بِنُ حَسَانَ.

حضرت حارث بن برید کہتے ہیں کہ میں مدید آیا اور مسجد نبوی میں داخل ہواتو وہ کھیا گھے لوگوں سے بھری ہوئی تھی اور
کالے جھنڈے لیرا رہے ہتے ، اور بلال نبی کریم ملی ایک ایک سائٹ الوار اٹکائے (پہرہ دینے کے لئے) کھڑے ہتے ، میں نے پوچھا: لوگ کی کیا شان ہے (لیعن لوگ کیوں جمع ہیں؟) صحابہ کرام نے کہا: نبی کریم ملی الیا ہم و بن
عاص کو کسی طرف بھیجنا چاہتے ہیں ، پھر داوی نے سفیان بن عید کی حدیث کی طرح طویل حدیث ذکر کی اور حادث بن جریکہ وارٹ میں برید کی حدیث کی طرح طویل حدیث ذکر کی اور حادث بن جریکہ وارٹ میں برید کی کو حدیث کی طرح طویل حدیث ذکر کی اور حادث بن جریکہ وارٹ میں برید کی کو اور حادث بن حدال بھی کہا جاتا ہے۔

کے لئے )اور ایم کے لئے ایم آل کی شدید سفیدی کو بیان کرئے کے لئے ہوتا ہے، ای طرح یہاں رہا دیے ساتھ درد (راکے نیچ

زیرا درمیم ساکن اور پہلے دال کے نیچ زیر ) کو ذکر کیا، اس کے معنی ہیں: تم اس کالی بدنی کو لے لویسی بہت باریک جلی ہوئی را کھ کو

لے لوء مرادال سے آگ کا عذاب ہے، الربیح العقیم: ہر بہتری اور ٹیر سے وہ ہوا یا ٹیجے تھی لیجی بحروم تھی۔ کالو مینم: جیسے گل کر

پورہ چورہ ہو، دیر و دیر و ہو عاص بالنام مسید ٹیوی لوگوں سے تھیا تھی بحری ہوئی تھی۔ دایات: راید کی تع ہے: جینڈ ب سود، سودا و کی تی ہے: ساور تحفق: لہرار ہے تھے۔ متقلد السیف: الوار کلے میں اداکا نے ہوئے۔ وجھا: کی طرف کی میں اداکا نے ہوئے۔ وجھا: کی طرف کی

#### ''وافدعاد'' كاقصه

جہزت حارث بن بزید بکری ہی کریم مل فالیم کے پاس پیٹے ہوئے تھے کہ واقد عاد کا ذکر ہوا تو عارث نے کہا کہ بل اس بات سے اللہ کی پٹاہ مانگا ہول کہ بین واقد عاد کی طرح ہوجاؤں۔ آپ سائٹ کے بوچھا کہ واقد عاد کا کیا قصہ ہے؟ اس پر حضرت حارث نے کہا کہ آپ نے بیقصہ ایک ایسے بندے سے بوچھاہے جواس کوچے جانے والاہے،

وا تعدیہ ہے کہ قوم عاو نے جب اپ ٹی حضرت ہودھایہ السلام کی بات نہ مائی ، اپنی سرشی پر ہی ڈ نے رہے ، تو اللہ تعالی نے ان پر قبط مسلط کردیا ، تین سال تک کوئی بارش نہ ہوئی ، نوگ بہت تک ہو گئے ، کفر کے یا وجودان کے بال پر ظریفتہ چلا آ رہا تھا کہ ایسے موقع پر بہت اللہ حاضر ہوتے اور یہاں آ کر آ ، وزاری کر کے اللہ تعالی سے اپنی مشکل کو دور کرنے کی دعا ما تکتے ، اب کی باریجی قوم عاد نے موجا کہ کھڑوگوں کورم میں بھیجا جائے تا کہ اس مصیبت سے خلاصی ہوجا ہے ، اس کے لئے انہوں نے '' قبل بن عمر'' تھے ، نائی آ دی کی گرائی میں چند بندوں کو مکہ بھیجا ، ایک قول کے مطابق یہ قائلہ ستر افراد پر مشمئل تھا جن کے سردار '' قبل بن عمر'' ستے ، اس کے انہوں کے مردار '' قبل بن عمر'' ستے ، اس کے انہوں کے مردار '' قبل بن عمر'' ستے ، اس کا قد عاد '' سے قبل بن عمر ' کی مراد ہے ،

یہ اس وقت مکہ مرمد بھی کرم سے باہر معاویہ بن بکر کے بال تغیرے، '' قبل' اور معاویہ کے درمیان کھے دشتہ داری بھی تھی ، اس وقت مکہ میں ممالقہ رہتے ہتے ، جن کے سردار معاویہ بن بکر سے ، اس وفد نے معاویہ کے پاس ایک مہینہ قیام کیا ، اس دوران وہ ان کوئٹر اب باتا رہا عاور اس کی دوبا ندیاں تھیں جو بہت زیادہ حسین وجیل اور گلوکا راتھیں ، وہ انہیں گیت ساتی تھیں ، ان لوگوں کو کیٹر اس کی دوبا در تعین ہوئے کے اور قبل کا قیام بڑاا جمامعلوم ہوا، درصت ہونے کا بہلوگ نام ، می نہ لیتے یہاں تک کے معاویہ تگ ہوگیا، وہ خود براہ راست کہ بھی نیس سکتا تھا ، اس نے ان با تد ہول کے دریو اشعار میں انہیں جانے کی طرف توجہ دلائی ، تو بھرانہوں نے سوچا کہ ہماری توم قبل سے مر رہی ہے ، اور ہم یہاں آگر بیٹھ بی گئے ، بیت اللہ جاکر دعائیں گی۔

پھر قبل جبال مہرہ کے اراد ہے سے نکلا، جبال مہرہ سے بیت اللہ کے قریب کے پہاڑ مراد ہیں، مراد بیے کے بیت اللہ کے اراد ہے سے نکلااوراس وقت طوفان نوح کی دجہ سے بیت اللہ کی جگہ تھی جمعلوم تبین تھی ، بس ان پہاڑوں یعنی جبال مہرہ کے

یاں آکرد عاکر کی جاتی تھی پھر صفرت اہراہیم علیہ السلام نے اس کی تغییر ٹائی کی ، بہر حال اس نے دہاں جاکر اللہ تعالی سے دعائی اس کے نتیج میں آسان پر تین قسم کے باول آئے ، سفید ، مرخ اور سیاہ ، اور اسے غائب سے کہا گیا کہ ان تین قسم کے باولوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لوء چنانچواس نے ان میں کالا باول فتی کیا یہ سوچ کر کہ اس میں زیاد دیائی ہے ، اس انتخاب کے بعد اسے کہا گیا گئے میں ایک کو اختیار کر لوء چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا، سکیا کہتم نے ایک ایسی جوڑے کی چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا،

توال حدیث میں 'وافد عاد' سے قبل بن عبز مراد ہے، پھریہ جملہ ''لا تکن مثل وافد عاد' محرب کے محادر سے میں مثال کے طور پر استعال ہوئے لگا ہراس محص کے لئے جواپئے لئے ہلاکت اور تباہی کے راستے کوا ختیار کرے حالا تک اگروہ چا بتا تو وہاں سے خیرا ورامن وسلامتی بھی حاصل کر سکتا تھا۔

دومری مدیث میں ہے کہ آپ ما المالية عفرت عروین عاص کوایک غزوے کے لئے بینے رہے تھے، اس غزوے سے غزوہ وا سے سے غزوہ ذات السلام مرادیے (۱)۔

### بَابَ وَمِنْ سُورَةِ الطُّورِ

یہ باب مورہ طور کے بارے میں ہے

عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذْبَارُ النَّجُومِ الرَّ كُعَتَانِ قَبْلُ الفَّجْرِ، وَإِذْبَارُ السُّجُودِ ۗ الرَّكُعَتَانِ بَعْدَالْمَغْرِبِ.

# فجرا ورمغرب كي سنتول كأذكر

اس صدیث میں نبی کریم سال اللہ فرآن مجیدی آیت کی تغیر فرمائی کدادبار النجوم سے فیر کی منتیں اور ادبار المعووسے مغرب کے فرضوں کے بعد کی دوسنتیں مراد ہیں، اس سے ان سنتوں کی اہمیت ثابت ہوتی ہے، لہذا آئیس ایشام سے ادا کرنا

امام ترفری نے اس مدیث کی سند کے بارے میں کلام کیا کہ بیر صدیث فریب ہے، ہم اسے صرف جمہ بن نفل کی روایت سے مرفوع جانے ہیں، اور وہ رشدین بن کریب سے قال کرتے ہیں، امام ترفری نے ہیں کہ میں نے ان دونوں حفرات کے بارے میں امام بخاری سے یو چھا کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ تقدیم توانہوں نے جواب دیا کہ دونوں قریب ہیں، لیکن بارے میں امام بخاری سے یو چھا کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ تقدیم توانہوں نے جواب دیا کہ دونوں قریب ہیں، لیکن

جرین فضل میرے نزدیک زیادہ دائے ہے، امام ترقدی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان دونوں کے بازے بیل عبداللہ بن عبدالرحن دارمی سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ دونوں ایک جیسے ہیں کیکن رشدین بن کریپ میر سے نزدیک زیادہ دائے ہے، امام ترقدی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بھی کہی دائے ہے جوابام داری نے کہاہے، رشدین، جمدے زیادہ دائے اور بڑے ہیں، چٹانچے دشدین نے ابن عباس کا زمانہ یا یا ہے اور انہیں دیکھا ہے (۱)۔

# بَاب: وَمِنْ سُورَةِ وَالنَّجْمِ

وبدباب سوره عجم کے بارے میں ہے

پھر اہن مسعود نے یہ آیت پڑھی: ''اذیغشی السدرۃ ما پخشی'' (اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی محصل جو بھی اس پر چھائی ہوئی محصل جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھیں ) فرماتے ہیں کہ سدرہ (لیتی بیری کا درخت ) چھٹے آسان پر ہے، سفیان کہتے ہیں کدوہ چھاجانے والی چیزسونے کے پروانے تھے اور پھر ہاتھ ہلاکر بتایا کہ اس طرح وہ اڑر ہے تھے، مالک بن مفول کے علاوہ دوسرے علم وکا کہنا ہے کہ سدرہ تک ہی تلوق کاعلم کا نیتا ہے، اس سے او پر کا ان کوکوئی علم بیس،

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحودي ١٥٢١٩

<sup>(</sup>r) صحيح مسلم، كتاب الإيمان باب من سدرة للنتهي، سنن نسائي، كتاب الصلاة باب فرض الصلاة

عَن الشَّيَةِ الِيَ ، قَالَ: سَأَلَتُ ذِرَ بَنَ حَبَيْش، عَن قَوْ لِهِ عَزَ وَجَلَ: { فَكَانَ قَابِ قَوْ سَيْنِ أَوْ أَذْنَى } [النجم: 9] فَقَالَ: أَخْبَوْ فِي الْبُ مَسْعُودٍ: أَنَّ النّبِي صَلَّى اللهَ عَلَيهِ وَسَلَمَ مَلَى حَبْرِيلَ وَلَهْ سِتُ عِالَهُ مَن عَن اللهُ عَنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَن عَلَى اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَن عَلَى اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری، کتاب التفسیر باب نکان قاب قوسین

<sup>(</sup>r) صحيح بعداري كتاب التفسير باب فكان قاب قوسين

عَنْ عِكْرِ مَلَى عَنَ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: رَأَى مُحَمَّدُ رَبَهُ عُلَث: أَلْيَسَ اللهَ يَقُولَ: {لَا تُدَرِ كُذَالاً بَصَارُ وَهُو يُدُرِكُ الأَبْصَارُ وَقَدْرَاً عَلَى اللهَ يَقُولُ الْهُ عَمَّدُ وَيَعَلَمُ اللهَ عَمْ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى

عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، {مَا كُذَبَ الْفُؤَ ادْمَارِ أَي } [النجم: 11] قَالَ: رَآهُ بِقَلْبِهِ.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي ذُرٍّ: لَوْ أَذْرَكِتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَأَلْتُهُ, فَقَالَ: عَمَا كُنْتَ تَسْأَلُهُمْ قُلْتُ: أَسْأَلُهُ هِلْ رَأَى مُحْمَّذُ رَبَّهُ؟ فَقَالَ: قَدْسَأَلْتُهُ فَقَالَ: نُوزٍ، أَنَّى أَرَاهُ (١).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان باب في قوله: نور أني أراه

حضرت عبداللدين شيق فرمات بي كدين في حضرت أبوذر بي عرض كيا: اگريس في كريم مل الآلي كويا تا توآپ سے
ایک سوال بوجیتا، ابوذر نے فرما یا كدكس چيز كے بارے بيس تم سوال كرتے؟ وہ كہنے لگے كدين بوجیتا كدكيا محمد
مال الآلية بنے اپنے دب كود يكھا ہے؟ ابوذر نے فرما يا: بيس نے اس بادے بيس آپ مال الآلية بنے بوجیا تھا، آپ نے بحواب بیس فرما یا: وہ نور ہے بیس اسے كيے د كھ سكتا ہوں۔

عَنْ عُبَدِ اللَّهِ، {مَا كَذَبَ الفُوَّاهُ مَا رَأَى } [النجم: 11] قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ فِي خَلَةِمِنْ رَفْرُ فِي قَدْمَلا مُمَا يَنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ (١).

عبداللدين مسعود قرمات بين كد "ما كذب الفواد ما رأى "كي تغييريه ب كدرسول الله من اللي في جرائيل كو باريك ريشم كياس مين ديكها، جنهون تراسان وزمين كي درمياني فضا كوبحرد يا تفا-

مشکل الفاظ کے معنی : مسلوۃ المنتهی : اسرو، ایری کے درخت کو کہتے ہیں اور دونتی "کے معنی ہیں انتهاء کی جگہ"
ساتوی آسان پرعرش رحمن کے نیچے ہیری کا بید درخت ہے۔ سی مسلم کی روایت میں اس کو چھٹے آسان پر بتلایا ہے، دونوں قسم کی
روایتوں کو یوں جمع کیا گیا ہے کہ اس درخت کی جڑ چھٹے آسان پر اور شاخیں ساتویں آسان پر پھیلی ہوئی ہیں، عام فرشتوں کی
رسائی کی بیر آخری حدہے، اس کے اس کو دہنتی " کہتے ہیں۔ اور ترقدی کی فدکورہ روایت میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ
احکام اللی اولا عرش رحمن سے سدرہ المنتی پرنازل ہوتے ہیں، پھر یہاں سے متعلقہ فرشتوں کو بیرد کتے جاتے ہیں، اور زبین سے
آسان پر جانے دالے اعمال اور اردار کی فرشتے کہیں تک پہنچاتے ہیں پھر دہان سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی اور کوئی
صورت ہوتی ہے۔

ما يعرج: جواوير چرصة بين عنواتيم: خاتمه كي بح ب سوره بقره كي آخرى دوآيتين، امن الرسول سه آخر سورت تك مقت حمات: مقدمة كي بح ب بيره كناه جوانسان كو بلاكت تك بينها دية بين بوكمان ك قيد ين بكر الشري المان فراشة كي بح ب التيان الإعلام المي المي كو بلايا قاب: اس فاصل كو كبت بين بوكمان ك قيد ين بكر ن ك دسته ادركمان كرا اشة كي بح بين وكمان ك قيد ين بكر ن كرسته ومتها المسلم المي بالمي بالم

صحيح بخارى كتاب التفسير باب فكان قاب قوسين

ساكن) جموت بيداد: مكرين ايك جكركانام برسدالافق: ال في السائة الاول كوبعرد بالتحلي: ظاهر بورسلة: (عاء يريش الم يرتشد بداورزير) بوشاك الباس ، جوزان فوف: باريك ريشم

# معراج كيموقع يررويت بإرى تعالى كامسئله

امام ترقدی رحمه الله فی سوره مجم کی ایتدانی آیات کی تغییر میں جواحادیث ذکر کی این ان میں شب معراج کے موقع پر آپ ان این کی این کے بیاس جو یکھوؤ یکھا ہے، اس کا ذکر ہے، اس بارے میں دوتول این: ا

ا مسرت می الله تعالی کو براه راست بیس بلکه حضرت جرائیل علیه السلام کودوسری باران کواصلی صورت میں دیکھا که ان کے چھ شب معراج میں الله تعالی کو براه راست بیس بلکه حضرت جرائیل علیه السلام کودوسری باران کواصلی صورت میں دیکھا کہ ان کے چھ سوپر ستے ، پہلی بارد نیامیں انہیں ذیکھا ہے، اس تغییر کے اعتبار سے شدید القوی ،" فروسرة ب "بیسب جبرائیل امین کی صفات ہوں

٧۔ حضرت عبداللہ بن عباس، انس اور کعب احبار کے نزدیک رائے یہ ہے کہ معراج کے موقع پرآپ سا اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ معراج کے موقع پرآپ سا اللہ تعالیٰ کی راست دیکھا ہے، اس معنیٰ کے لحاظ سے مذکورہ تمام صفات یعنی شدید القوی، ذومرة، فاستوی اور دنی فقد لی۔ سب اللہ تعالیٰ کی ضفات اور افعال ہوں گے۔

مركوره احاديث كيف جملول كاتشرك:

و غفر لامتدالمق بات، شرک کے علاوہ ہراتم کے کبیرہ گناہ اللہ تعالی معاف قرماویں مے بعض حضرات کے زدیک اس سے امت کے بعض افراد مراد ہیں کہ ان نے کبیرہ گناہ سعاف کروسیئے جائمیں مے جبکہ عام امت کے افراد اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر بالاخز اللہ کے فضل سے جنت میں واغل ہوں گے۔

قال سفیان : قراش من ذھب، یہ ماینتی کی تغییر کررہے ہیں کہ وہ چھا جانے والی چیز سونے کے پروائے ہول گےاور المجھے سے اشارہ کر کے ان کے اڑنے کی کیفیت بیان کی، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت لا تعداد قرشتے سوئے کے پروائوں کی شکل میں اس درخت پر نبی کریم مان اللہ کی زیارت کے لئے جمع ہو گئے تھے۔ فسالہ عن شبی و اس سے بیسوال مرادہے کہ آیا آپ علیدالسلام نے معراج کے موقع پر اللہ تعالی کود یکھا ہے۔

فكبر حتى جاوبته الجبال, فقال ابن عباس أنا باشمد كعب وبارت معرت عبدالله بن عباب كسوال ير

تحبیر کی اتن بلندآ وازے کہ پہاڑوں میں بھی صدائے بازگشت ہوئے گئی، انہوں نے تکبیر کیوں کی؟ شارعین صدیث نے اس میں تین اخمال ذکر کتے ہیں:

انہوں نے میسوال مستبعدا ور نامکن سمجھا، اس کئے انہوں نے تکبیر کی ، اس پر این عباس نے کہا کہ ہم بنو ہاشم ہیں جوائل علم ہیں اس کئے ہم کوئی محال قسم کا سوال نہیں کرتے بھر حضرت کعب نے ان کے جواب میں غور کیا۔

ادرکام میں مشخول ہوگئے، جواب کی طرف توجہ نہ کی اس نے کہا کہ ہم اسٹے سوال سے غاقل میں ہمیں اپنا سوال یا دہم اسٹے سوال سے غاقل میں ہمیں اپنا سوال یا دہے ، اس لئے آپ ہمیں ضرور جواب دیں (۱)۔

عضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ العرف الفذی بیل فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک انہوں نے بیکبیرخوش ہوکر کی ہے، کیونکہ ان کا موقف بھی روبت باری کے بارے بیل اللہ کا دیدار کیا ہے۔ کیونکہ ان کا موقف بھی روبت باری کے بارے بیل اللہ کا دیدار کیا ہے۔ کہ آپ مان اللہ کا دیدار کیا ہے۔ کہ آپ مان کا موقف بھی روبت باری کے بارے بیل اللہ کا دیدار کیا ہے۔ (۱)

قال: راه بقلیه، این عماس سے دونتم کی روایتی منقول بین بعض میں تومطلق دیکھنے کا ذکر ہے کہ ٹی کریم می اللہ بیار اللہ جل شانہ کودیکھا ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے نگاہ دل سے اللہ تعالی کودیکھا ہے، حافظ این مجروحہ الله فرماتے بیں کہ مطلق روایات بھی مقیدروایات پرمحمول ہیں ، معنی بہیں کہ ابن عماس کے زویک دل کی نظر سے دیکھنا مراد ہے۔

ذلک اذا تجلی بنوره الذی هو نوره، مطلب به به کدانشک ویدار کا احاط بین کیا جاسکتا به سرویت کی فی بیل باکدا حاطری فی مراذ ہے۔

فقال نور آنی آراه اس لفظ کودوطر سے پر حاجیا ہے:

نور آنی (ہمڑے پرزبر، نون پرتشد بداور کھڑی زبر) اداہ: انٹد جل شانہ توایک نورے بیں اسے کہاں دیھ سکتا ہوں۔ - نورانی اراہ وہ نورانی ہے بھلا بیں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ دونوں مورتوں بین مطلب ایک ہے کہ بیں اسے اس دنیا بیں کہاں کوسکتا میں دھی

عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ ﴿ اللَّهِ مِنْ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِنْمُ وَالْفُوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَ ﴾ [النجم: 32] قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ ابْنِ عَنْهِ وَاللَّهُ مَا وَأَيْ عَبْدِلْكِ لَا أَلُمَّا .

حضرت عبدالله بن عباس رض الله عندالله تعالى كاس ارشاد: "الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الأ اللهم " (وولوك ايس بن كربيره كنامول سن اور برحياتي كي باتون سن بيخة بين مربك ملك ملك كناه) كي تغيير

<sup>(</sup>ا) الكوكباللري ٢٨٣/١

 <sup>(</sup>۲) العرف الشذى على حاشية الترمذى ۲۳/۲ (

اً فتحالباري ٤٨٢/٨ كتاب التفسير باب،

ش فرماتے ہیں کدرسول الله مق اللہ ہے ارشاد فر مایا: اے الله اگرتو بخشاچاہے توسب عی گناہ بخش سکتاہے، اور تیرا کون سااییا بندہ ہے جس نے بھی کوئی گناہ ندکیا ہو،

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ جمعا: بڑے بڑے گناہ۔ لاالمعا: الم تعل ماضی کا صیفہ ہے، اس کے ماتھ آخر میں وزن شعر کی وجہ سے الف بڑھادیا گیا ہے، معنی بیزیں: گناہ نہ کیا ہو۔

وولم ،، ي تفسير

"دلم" كاتغير مين محابدوتالجين مدووول منقول وأن.

ا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابوہریرہ اورجمہور کا فرہب ہیہ کہ دلیم "سے مغیرہ گناہ مراد ہیں، یہ خود علی نیکی سے معانب ہوئے رہتے ہیں جبکہ انسان کمبیرہ گناموں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہو۔

ا سے دور کیا ہم اور ہے جوانیان سے اتفاقی طور پر بھی سر زوبو کیا ہواور پھراس سے تدول سے توبد کرنی ہو، اور توبہ کے بعد پھرد دیارہ وہ گناہ تدکیا ہو، لہذااس تول کے مطابق اگر کسی نیک آدمی ہے بھی اتفاقیا گناہ کبیرہ سرز دہو گیااوراس نے پی توبہ کرنی تو پیض بھی صالحین اور متقین کی فہرست سے خارج نہیں ہوگا(ا)۔

حدیث میں آپ من طال اس من ملت کاشعر ذکر کیا ہے، مطلب نیے کہ یا اللہ تو بڑے بڑے گناہ معاف کرسکتا ہے، اور صغیرہ گناہوں سے تو کوئی بندہ محفوظ نہیں ،

### بَابُ: وَمِنْ سُورَةِ الْقَمَرِ

برباب سورة قرك بادست مل ب

عَنْ ابْنِ مُسْعُودٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى فَانْشَقَ القَمَرُ فَلَقَتَيْنِ: فَلْقَدُّمِنْ وَلَقَهُ مِنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْهَدُوا - يَعْبِي - { اقْتَرَبَتِ السَّنَاعَةُ وَرَاءِ الْجَبَلِ، وَفَلْقَةُ دُونَهُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْهَدُوا - يَعْبِي - { اقْتَرَبَتِ السَّنَاعَةُ وَرَاءِ الجَبَلِ، وَفَلْقَةُ دُونَهُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْهَدُوا - يَعْبِي - { اقْتَرَبَتِ السَّنَاعَةُ وَالْعَمْرُ } [ القَمْر: 1] (٢).

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم سافلا کی ساتھ ٹی بیل تھے کہ (آپ مافلا کی ہے ہے) جا تدرد کھڑے ہوگیا ایک کھڑا پہاڑے بیچے بعنی او پراور دوسرا پہاڑے بیچے، کھرآپ مافلا کی نے ہمیں فرما یا ذکواہ رہنا یعنی نبی کریم مافلا کی اس سے بیمراد لیتے تھے: "اقتربت الساعة" (قیامت قریب آسمی اور چا تد بھٹ کیا)۔

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۳۵/۱-۳۳/مکتبه فاروقیه پشاور

<sup>(</sup>r) صحیح بخاری، کتاب المناقب باب سوال للشرکین، صحیح مسلم، کتاب صفات المنافقین، باب

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: سَأَلُ أَهْلُ مَكِّمَةَ النَّبِيَ صَلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةً، فَانْشَقَ القَمَرْ بِمَكَّةَ مَرَّ تَيْنِ، فَتَزَلَتُ { الْقَتَرَبُتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ القَمَرُ } [القمر: 1] - إِلَى قَرْلِهِ - { سِحْرَ مُسْتَعِرً } [القمر: 2] يَقُولُ: ذَاهِب (١).

حضرت انس فرماتے ہیں کہ مکہ والوں نے نبی کریم مان اللہ ہے میجز وطلب کیا تو مکہ میں چاند دومر ببہ پھٹا ( یعنی اس کے دوکھڑے ہوگئے ) پھر بید آیات: " افتر بت الساعة " سے "سخر مستر" تک نازل ہوئی ( یعنی تیا مت نزد کیا آگئی، اور چاند بھٹ کیا، اور بیوگئی اور بیا اور بیوگئی اور بیوگئی ہواجا تا ہے )۔ چاند بھٹ کیا، اور بیوگئی اللہ عَلَیٰ الله عَلیٰ الله عَلَیٰ الله عَلیٰ الله عَلَیٰ الله عَلَیْ الله عَلَیٰ الله عَلیٰ الله عَلَیٰ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلیْ الله عَلیٰ الله عَلیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیٰ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلی الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله

حصرت عبداللد بن مسعود قرمات بین کهرسول الله مان الله مان الله مان الله عند دو مکرے بوگیا تو آب مان الله عند ال فرمایا: گواه رہنانہ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: انْفَلَقَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهَدُوا.

حضرت عبدالله بن عمر قرمات ہیں که رسول الله ساخلان کے زمانے میں بیاند دو کلاے ہو گیا تو آپ نے فرمایا: گواہ رہنا۔

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطُعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: انْشَقَ القَمَرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ جَتَى صَارَ فِرُ قَتَيْنِ: عَلَى هَذَا الْجَبَلِ، وَعَلَى هَذَا الْجَبَلِ، فَقَالُوا: سَحَرَ نَا مُحَمَّدُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْنُ كَانَ سَحَرَ نَا فُمَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرُ النَّاسَ كُلِّهُمْ- ،

حضرت جبیر بن مطعم قرماتے ہیں کہ عبد رسالت میں چاند بھٹا اور اس کے دوگلزے ہوگئے، ایک گلزا اس بہاڑ پر اور دوسرا اس بہاڑ پر، اس پر کفار کہنے لگے کہ محمد نے ہم پر جادوکر دیا ہے، بعض نے کہا کہ اگر ہم پر جادوکر دیا ہے تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ دہ سب ہی لوگوں پر جادوکر دے (۱)۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً, قَالَ: جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي القَدَرِ فَنَوْلَتْ {يَوْمَ يُسْخَيُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمُ ذُوقُوامَشُ سَقَرَ إِنَّا كُلَّشَى ءَخَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ } [القمر: 49]\_

حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ مشرکین قریش تقدیر کے متعلق جھڑتے ہوئے رسول الله مل الله مل الله مل الله مل ماضر ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی: "یوم یسسحبون ۔۔ " (جس دن بیلوگ اپنے مند کے بل جہنم میں کھیسے جا کیں سے بہو

<sup>(</sup>۱) صحيح بخارى، كتاب المناقب بابسوال المشركين، صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين، باب

<sup>(</sup>۱) مستداجد ۱۷۴۲ (۲)

ان ہے کہاجائے گا کہ دوز خ کے عذاب کا سرّہ چکھو، ہم نے ہر چیز ایک انداز سے کے مطابق بیدا کی ہے )۔ مشکل الفاظ کہ معنیٰ:۔ انشق القمو: چاند پھٹ گیا، دو کھڑے ہو گیا۔ فلقة: (فائے نیچے زیر اور لام ساکن): مکڑا۔ بعاصمون: بحث مباحثة اور چھڑر ہے ہیں۔

# شق قمر كاوا قعدايك مرتبه بيش آيا

شن قر کا واقعہ اس کی تفصیل اور اس واقع پر ہونے والے اعتراضات کے جواب الواب الفتن ، باب ما جاء فی انشقاق القریس گذر بچے ہیں ، اس کے لئے معارف تر ندی جلد دوم و کھنے ، البتدائی بات کی تصریح ضروری ہے کہ تی قر کا واقعہ تھے و روایات کے مطابق صرف ایک ہی مرتبہ مکہ مرمہ میں چیش آیا ہے ، دومر تبہ چیش نہیں آیا ، اس لئے تر ندی کی فدکورہ روایت میں جو مرتبہ پیش آیا ، اس لئے تر ندی کی فدکورہ روایت میں جو مرتبہ پیش آیا ، اس سے مراز ہیں کہ شن قر کا واقعہ دومرتبہ پیش آیا ہے ۔

اس سورت کی آخری مدیث: جاءت مشرکوقریش ابواب القدر کے آخری باب میں گذریکی ہے، اس کے لئے معارف تر مذی جلد اوّل دیکھ کیجے۔

### بَاب: وَمِنْ سُورَةِ الرَّحْمَنِ

#### الياب موره رحن كي باركيس

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ مِنْ أَوَلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَسَكُنُوا ، فَقَالَ: لَقَدْ قُرُ أَتُهَا عَلَى الْحِرِّ لَيْلَةَ الْحِرِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَزْ دُودًا مِنْكُمْ ، كُنْتُ كُلّمَا أَنْ يَا يَخِرُ هَا فَسَكُنُوا ، فَقَالَ: لَا يَشَيْءُونَ مِنْ يَعْمِكُ رَبّنَا نُكَدِّبُ فَلَك أَنْ اللّهُ عَلَى قُولِهِ { فَهِ أَيْ اللّهُ وَرَبّكُمَا تُكَدِّبُ فَلَك الرّحمن : 13 ] قَالُوا: لَا يِشَيْءُونَ نِعْمِكُ رَبّنَا نُكَدِّبُ فَلَك اللّهُ عَلَى قُولِهِ { فَهِ أَيْ اللّهُ وَرَبّكُمَا تُكَدِّبُ فَلَك الرّحمن : 13 ] قَالُوا: لَا يِشَيْءُونَ نِعْمِكُ رَبّنَا نُكَدِّبُ فَلَك اللّهُ عَلَى قُولِهِ { فَهِ أَيْ اللّهُ وَرَبّكُمَا تُكَدِّبُ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَوا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ٹی کریم سل اللہ این صحابہ کے پاس تشریف لائے ، اور ان کے سامنے سورہ رحمن کی شروع ہے آجہ تا ہوئی پوری سورت الاوت فرمائی، صحابہ خاموش رہے ، آپ سل اللہ ہے نے فرما یا : میں نے لیلتہ الجن میں جنات پر بیسورت پڑھی تو ان لوگوں نے تم ہے بہتر جواب دیا ، چنانچہ میں جب فبای الاء د بہ کے الجن میں جنالت اور برتسم کی تعریف تو تک دبان پڑھتا تو وہ کہتے : اے ہمارے رہ ہم تیری فعموں میں سے کسی چیز کوئیس جمثلات اور برتسم کی تعریف تو تیرے کئی ہے ۔

<sup>(</sup>١) تكملة فتح لللهم ١٣٠/١، كتاب صفة القيامة باب انشقاق القمر

## سوره رحمن س كرجنات كالبيترين جواب

الله المحالية الجن على جنات كرسامة بيروت الاوت كانوار تيون كانوه فاموشى سيسنة رب تورسول الله سائل الميلية الحن كريس في لياة الجن على جنات كرسامة بيروت الاوت كانوار تيول كرف كامتبار مده م بهتررب كونكه على جب قرآن كريم كراس على يربينها تعاد فبالى الاء مدانو جنات سب كرسب بول المحت شعد "لا بشىء من نعمك ربنا مكذب فلك الحمد "اسد المارس يروردگارام آب كى كري تعرف تعد كار من المحد المارس بيروردگارام آب كى كري تعرف تعد كار من المحد المارس بيروردگارام آب كى كري تعرف تعد كار من المحد المارى تيران كري المحد المارس بيروردگارام آب كى كري تعرف تعد كار من المحد المارس بيروردگارام آب كى كري تعرف تا من المحد المحد المارس بيروردگارام آب كى كري تعرف كار تا من المحد المحد

اس سے معلوم ہوا کراس آیت کی جب تلاوت کی جائے تو اس کے بعد یہ جملہ پڑھنا نہایت پیندیدہ ہے جو جملہ جنات نے پڑھا تھا۔

#### زميربن محمد

امام احرفر ماتے ہیں کے ذہیر بن محرجن سے اہل شام روایت کرتے ہیں بیدوہ زہیر جمیں جن سے اہل عراق روایت کرتے ہیں، کو یا زہیر بن محرشای رجل آخر ہے جس کے نام کوتبدیل کر کے زہیر بن محرفقال کر دیا ہے، بیضعیف ہے، اور زہیر بن محرجن سے اہل عراق روایت کرتے ہیں وہ تقد ہیں، چنانچہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اہل شام زہیر سے محراحادیث اور اہل عراق سے احادیث روایت کرتے ہیں (۱)۔

#### بَاب: وَمِنْ سُورَةِ الْوَاقِعَةِ

بيرباب سوره واقعدك باركيس

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ: أَغِدَدُ ثُلِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنَ رَأْتُ مِ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَءُوا إِنْ شِنْهُمْ : { فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَةً وَ إِنْ شِنْهُمْ : { فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَةً وَ إِنْ شِنْهُمْ : { فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرُةً وَ إِنْ شِنْهُمْ : { وَظِلَ مَمْدُودٍ } [ الواقعة : 30] وَمَوْضِعُ سَوَطٍ فِي الجَنَةِ خَيْرَ مِنَ الذُّنْيَا وَمَا يَقُطَعُهَا وَاقْدَءُوا إِنْ شِنْهُمْ : { فَمَنْ رُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الجَنّةُ فَقَدْ فَازَ وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلّا مَتَاعُ الْعُرُودِ } فِي الْتَوْرُورُ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلّا مَتَاعُ الْعُرُورِ }

<sup>(</sup>۱) تعند الاحرذي ۱۷۰/۹

[آل عمران: 185](ا).

عَنَ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَوَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِاتَةً عَامِ لَا يَقْطَعُهَا، وَاقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمَ: {وَظِلِّ مَمْدُودٍ وَمَاءِمَسْكُوبٍ } [الواقعة: 31] (٢).

حضرت انس کیتے ہیں کررسول اللد مل الله الله عند من ایک ایسا ورخت ہے جس کے سامے میں کوئی اسا ورخت ہے جس کے سامے میں کوئی سوار سوسال تک جاتا رہے تو بھی وہ اسے مطرفہ کر سکے، اگرتم چاہوتو یہ آیت پڑھاو: "و طل عمدود و ماء مسکوب" (اوردور تک سے لیے ہوئے ساما ورہتے ہوئے یانی میں)۔

عَنَ أَبِي سَعِيدِ المُحَدِّرِيّ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُولِهِ: {وَفُرْشٍ مَوْفُوعَةٍ} [الواقعة: 34] قَالَ: ارْتِفَاعُهَا كَمَابَيْنَ السَّمَاءِوَ الأَرْضِ، وَمَسِيرَةُ مَابَيْتُهُمَا خَمْسُ مِائَةٍ عَامٍ.

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه نبی کریم سل الی ایس به فرش مرفوعه (اور الل جنت کے لئے اور پی بھوٹے ہوں کے کرمیان کے اور دونوں کے درمیان کے اور دونوں کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے مساقت یا چے سوبرس کے بقد دہے۔

امام ترمندی قرماتے ہیں کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس بلندی ہے ' درجات' مراد ہیں ، اور ہر دو درجون کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسان وزمین کے درمیان فاصلہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب فلاتعلم نفس ما أخفی لهم من قرة أعین

<sup>(</sup>٢) صحيح بخارى كتاب بدء الخلق باب ماجاء في صفة الجنة

## جنت كي نعبتون كاذكر

مذکورہ احادیث میں جنت کی پہوتھ توں کا ذکر ہے، ان میں سے پہلی دواحادیث کی تشریح ابواب صفة الجنة کے باب ما جاء فی صفة شیر الجنة میں گذر پی ہے، اور تیسری عدیث کی تشریح باب ماجاء فی صفة ثیاب اُسل الجنة میں گذر پی ہے، اور تیسری عدیث کی تشریح باب ماجاء فی صفة ثیاب اُسل الجنة میں گذر پی ہے، اس کی تفسیل معارف ترمذی جلددوم میں دیکھ کی جائے۔

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكُذِّبُونَ} [الواقعة: 82] قَالَ: شُكْرُكُمْ، تَقُولُونَ مُطِرُنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكِذَا وَبِنَجْمَ كَذَا وَكَذَا (ا).

تشری : اس مدیث میں کفاری طرف سے اللہ کی نعمت کی ناشکری اور تکذیب کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالی ان پراپنے فضل سے بارش برساتے تو وہ چریوں کہنا شروع ہوجائے کہ ہم پر فلاں فلان شارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اللہ کے فضل کا اقرار نیس کرتے ہے، "رزق" سے بارش مراوہ (۲)۔

عَنُ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: { إِنَّا أَنْشَأْنَا هُنَّ إِنْشَاءً } [ الواقعة: 35] قَالَ: إِنَّا أَنْشَأْنَا هُنَّ إِنْشَاءً } [ الواقعة: 35] قَالَ: إِنَّ عَنْ المُنْشَآتِ اللَّائِي كُنَّ فِي الدُّنْيَا عَجَائِزَ عَمْشًا زَمْضًا .

حصرت السرضى الله عند: "انا انشأنا هن انشاداً" (يقيباً بم في التورون كوخاص طور يربنايا ہے) كاتفسير ميں رسول اكرم مقطيلية في كرتے بين كرآپ في مربايا: خاص طور پربنائي جانے دالى عورتين وہ بين جود نيا ميں الى بوره مي تقيير جو چندى (يعنى كمر وردگاه والى) اورائي جن كے گوشته چشم ميں آتھى سفيد ميل جمع بوجاتى ہے۔

<sup>4971</sup> Amiliam (1)

<sup>(</sup>٢) تحفة الاحوذي ١٤٣/٩

# جنتي عورتول كي خليق أيك خاص انداز ي

ال آیت کا مطلب بیہ کہ ہم نے جنت کی عورتوں کی پیدائش ایک خاص انداز سے کی ہے، بیخاص انداز حوران جنت کے لیے تو اس طرح ہے کہ آئیں جنت میں بی بغیر والا دہ سے پیدا کیا گیا ہے، اور دنیا کی عورتیں جو جنت میں جا تیں گی ان کی خاص تخلیق کے معنی بیدا کیا گیا ہے، اور دنیا کی عورتیں جو جنت میں جا تیں گی ان کی خاص تخلیق کے معنی بیدا کیا گاہ ہے گا خاص تخلیق کے معنی بیداں کہ جو عورت دنیا میں بدشکل ، سیاہ رنگ یا بوزھی تھی اب اس کو مسین دنیا میں بوڑھی ، چندھی اور میلی اور میلی کہ تر مذی کی مذکورہ روایت میں اس آیت کی تغییر میں آپ سا اور ایس اور میلی اس کی مذکورہ روایت میں حسین وجمیل اور ثوجوان بنادیا جائے گا(ا)۔

ُ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ أَبُويَكُرٍ يَهَا رَسُولَ اللَّهِ قَلْ شِيْتَ ، قَالَ: شَيَّيَتْنِي هُوذ، وَ الْوَاقِعَةُ، وَ الْمُرْسَلَاتُ، وَعِمَّ يَعَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ.

حضرت ابن عباس كيت بي كرحضرت ابو بكرت عرض كبا: يا رسول الله آپ تو بور سطي بو سطح بين ، آپ من الله الله الله الم فرما يا: مجھ سوره بود ، واقعه ، مرسلات ، عم يتساء كون اوراد الشس كورت تے بور حاكر ديا ہے۔

## ان سورتوں نے مجھے بوڑ ھا کرد یا

نی کریم مافظالیم کی داڑھی مبارک میں صرف چودہ بال سفید سے ایکن جب معدیق اکبرنے آپ کی طبیعت میں ضعف کے آثار محسوس کتے ، توعوض کیا کہ آپ تو بوڑھ ہوگئے ہیں؟ آپ مال طالیم نے فرمایا: جھے ان پائج سورتوں نے بوڑھا کردیا ہے، ان میں جہنم کی ہولنا کیوں اور قیامت کے احوال کا ذکرہے، فاص طور پرسورہ ہود میں گذشتہ امتوں کے واقعات اور ان پرسرشی کی وجہ سے عذاب کے آنے کا ذکرہے، نیز اس میں آیک آیت ہے لیتی "فاسقیم کیا آمریت ۔" اس میں آپ کواس استفامت پر رہے گئے تھم دیا گیا ہے جس کا آپ کو تھم دیا گیا تھا (۱)۔

#### بَاب: وَمِنْ سُورَةِ الْحَدِيدِ

بدباب سورة الحديد كے بارے مل ب

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً, قَالَ: بَيْنَمَا لَبِيُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَأَصْحَابُهُ إِذْ أَتَى عَلَيْهِمْ سَحَابَ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَا الْعَنَانُ هَذِهِ وَ ايَا الأَرْضِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلُ الْعَنَانُ هَذِهِ وَ وَايَا الأَرْضِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلُ الْعَنَانُ هَذِهِ وَ وَايَا الأَرْضِ

ان تفسيرابن كثير الالا أرط: پشاون تحفة الاحوذي ١٤٢٨٩

الله تجفة الاحوذي ١٧٥/٩

يَسُو قُدُاللَّهُ تَبَارَكُ وَ تَعَالَى إِلَى قَوْمِ لَا يَشْكُو وَ لَهُ وَ لَا يَدُعُو فَهُ ثُمَّ قَالَ: هَلُ تَدُوونَ مَا فَوْقَكُمْ وَالْمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

حضرت ایو بزیرہ فرماتے بین کمایک مرتبدرسول الله سال الله الله اور آپ کے صاب بیٹے ہوئے سے کمان پرایک بادل گذرا، نی کریم مان ایک باز کو چھا: کیاتم جانے ہوکہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا: الله اور اس کارسول ہی بہتر جانے ہیں ، آپ مان الله الله الله اور اس کارسول ہی بہتر جانے ہیں ، آپ مان الله الله الله الله الله اور کی طرف جیجے بیں جواس کا شکر اوا نہیں کرتے اور شہی اسے پکارتے ہیں ، بھرآپ مان الله اور انہیں کرتے اور شہی اسے پکارتے ہیں ، بھرآپ مان الله اور ایا نہیر قیع ہے ( لیمی آسان و نیا ہے ) جوا کے محفوظ عرض کیا: الله اور اس کا رسول ہی جانے ہیں ، آپ مان الله اور اس کا رسول ہی جانے ہوگہ تہا دے اور میں موج کی طرح بغیر سنون کے مطلق ہے ، پھرآپ مان الله اور اس کے درمیان کتا فاصلہ ہے؟ عرض کیا: الله اور اس کا رسول ہی فرمایا: میں مان سافت کے بھتر رفاصلہ ہے ، اور اس کے درمیان کیا فی صلہ ہے ، اور اس کے درمیان کیا فی صلہ ہے ، کارسول ہی فی مادہ ہے ، اور اس کے درمیان یا خی سوری کی مسافت کے بھتر رفاصلہ ہے ،

پیر پوچھا: کیاتم جائے ہوکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جائے ہیں، آپ مال اللہ آئے ای فرمایا: اس سے اوپر دوآسان ہیں، جن کے درمیان پانچ سوبرس کی مسافت ہے، یہاں تک کہ آپ مال اللہ ہے ای طرح سات آسان شار کرائے، اور ہر دوآسانوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جنتا کہ آسان وزشن کے درمیان فاصلہ ہے، پیر پوچھا: کیاتم جائے ہوکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جائے ہیں، آپ مال اللہ اور اس کے اوپر عرش ہے، اور عرش اور ساتویں آسان کے درمیان اتن دوری ہے جتی کہ دوآسانوں کے درمیان دوری ہے،

محربوجها: كياتمهس معلوم بي كمتمهار يني كياب ؟ عرض كيا : اللداوراس كارسول بي بهتر جائة بين؟ آب الفالية

نے قرمایا: پیزین ہے، چرپوچھا کہ کیا تہمیں پر ہے کہ اس زمین کے پنچ کیا ہے؟ عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول عی بہتر جانے ہیں، آپ سائل کے نے دوسری زمین ہے، ان دوزمینوں کے درمیان پانچ سو برس کے بہتر جانے ہیں، آپ سائل کی اور بتایا کہ ہردوزمینوں کے درمیان پانچ سو برس کے برابر مسافت ہے،

امام ترفدی فرماتے ہیں کہ بیش ال علم اس کی تقبیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ وہ ری ، اللہ کے علم ، قدرت اور اس کی حکومت تک پہنچے گی ، کیونکہ اللہ کاعلم ، اس کی قدرت اور اس کی بادشا ہت ہر جگہ پر ہے ، اور وہ خود عرش پر ہے ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کما ہے میں بیان فرما یا ہے۔

مشکل الفاظ کے معنی : سروایا: راویہ کی تی ہے: وہ اون اور جانور جس پریائی لادکر لایا جائے، 'بادل' کوجی' راویہ' کے
ایں، کونکہ یہ جی پائی کواٹھا کر لاتا ہے اور زشن، باغات اور لوگول کو سراب کرتا ہے۔ یسو قد اللہ: اللہ تعالی اس باول کو جیجے ہیں۔
رقیع: یہ سان دنیا کا ایک نام ہے: بعض کہتے ہیں کہ برا سان کورقع کہتے ہیں اس کی جیج اُرقعہ ہے۔ محفوف: جے یہ گرنے
اور لیکنے سے روک دیا جائے، آسان کو موج کے ساتھ تشہیدی کہ جس طرح موج فضایس بھیر کسی ستون کے مطلق ہوتی ہے، ایسے بی
اسان بھی بغیر ستونوں کے قائم ہے۔ دلیت می لئا کہ چھوڑ دو۔

# أسان وزمين كي وسعتيں

مذکورہ مدیث میں نی کریم مل المالی نے آسان وزمین کی وسعتیں، ان کی تعداداور ہر دو کے درمیان فاصلہ کا ذکر فرمایا ہے،اس سے در حقیقت اللہ تعالی کی قدرت ،اس کی بادشاہت اور غلبہ ثابت ہوتا ہے،

لهبط علی الله اس کیا مراد ہے؟ امام ترفدی رحمہ اللہ نے اس کی تغییر میں بعض اہل علم کا قول تقل کیا ہے کہ اس کا مطلب بیہ کہ اللہ تعالیٰ کاعلم اور اس کی معلومات ، اس کی قدرت واختیار کا دائر ہ، اور اس کی حکومت د تسلاجس طرح آسان کی مطلب بیہ کہ اللہ بیاں اور وسعتوں کو گھیر ہے ہوئے ہے اس طرح اس روئے زمین پر اور زمین کی آ بخری گہرائیوں تک اس کاعلم ، اس کی قدرت اور اس کا حکم تافذہ ہے تا کہ کوئی بید ہمجوہ شیھے کہ اس کی حکومت اور اس کا علم صرف آسانوں تک ہی ہے ، لہذا آپ می فالی بیا ہے واضح کر ویا کہ اللہ جل شاند کی قدرت ہے آگے آسانوں کی بلندیاں اور زمینوں کی گہرائیاں اور پہتیاں سب برابر ہیں ، اور غالباً اس حقیقت کو ویا کہ اللہ جل شاند کی قدرت ہے آگے آسانوں کی بلندیاں اور زمینوں کی گہرائیاں اور پہتیاں سب برابر ہیں ، اور غالباً اس حقیقت کو

ظاہر کرنے کے لئے کہا گیا ہے کہ: حضرت بوٹس علیہ السلام کامعراج ، ان کا پھلی کے پیٹ میں پنچنا تفاجس طرح آپ ما القالیم کو آب الوں آبانوں کے اور بمعراج حاصل ہوا، نی کریم ما القالیم نے اس حدیث کے آخر میں قرآن مجیدی آبت پڑھی " هو الاول والاخو ۔" ، مذکور وتشریح علماء نے اس آبیت کی روشی میں ذکر کی ہے ، کیونکہ اس آبیت میں اللہ تعالی کی وسیح قدرت وحکومت ، اس کا پیشہ سے ہونا ، ہمیشہ رہنا ، اس کا ظاہر اور باطن ہونا ذکر کیا گیا ہے (۱)۔

## بَابْ: وَمَنْ سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ

برباب سوره محادله کے بارے مل ہے

عَن سَلَمَةَ فِي صَحْوِ الأَنْصَادِي، قَالَ: كُنْتُ رَجُلا قَدْ أُولِيتُ مِن جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَهَ يَوْتَ غَيْرِي، فَلَكَ وَحَلَى رَمَصَانُ تَطَاعَرَ فَي مِنَا المَ آفِي حَتَى يَلْسَلِحُ رَمَصَانُ فَرَقُا مِن أَنْ أُمْسِبَ مِنْهَا فِي لَيلَيى فَآتَتَا عَلَى فَلِكَ عَلَيْهَا فَي لَيلَي فَلَكَ اللَّهِ الْمَعْلَمُ وَمَعَى النَّهَا وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخْبِرَ هُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخْبِرَ هُ مَعْمَونُهُ مَ حَرِي فَقُلْتُ: الْعَلِقُوا مَعِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخْبِرَ هُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم فَأَخْبِرَ هُ مُ عَرِي مَعْلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَم فَأَخْبِرَ هُ مُ عَيْرِي وَ فَقَالَ: أَنْتَ بِلَمَاكُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَم فَالْمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَالْمُ وَاللهُ وَلَكُن الْمُعَلِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَى الْمُعَلِمُ وَاللهُ عَلَى الْمُعَلِمُ وَاللهُ عَلَى الْمُعَلِم وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ا

حضرت سلم بن صخر انساری فرمات بین که مین ایک ایسامروموں جے دورتوں سے جماع کی الیم طافت عطاک گئے ہے جوکسی اور مردکونیس دی گئی ، چنانچہ جب رمضان آیا تو میں نے اپنی بیوی سے ظہار کرلیا تا کہ دمضان ( سیح طرح ) گذر جائے ، اس خوف سے کہ میں ایسانہ ہوکہ میں اس سے دات کو جماع شروع کروں ، اور ای میں مسلسل مشغول رمول

<sup>(</sup>١) مرقاة اللفاتيح ١٠/١١ ٣، كتاب احوال القيامة وبدء الخلق باب بدء الخلق وذكر الانبياء

يهان تكب كد محصون يا في (التي ون موجات ) اور من است فتم عي شركسكون

ایک رات دو میری خدمت کردنی می کدایا تک میرے سامنداس کی کوئی چیز ظاہر ہوگی ، تو میں اس پر کود پڑا ( ایعنی جناع كرف لگ كيا) جب ميل في كاتوا يق قوم كي پاس آيا اوران كوا ين بات بال اوران سے كما كرم مير ب كرين كي الما ال والت عدد فرائد بن كرين مارك وارست من قران كي كوفي آيت نازل در موجاسة يانيك المارات متعلق في كريم مل الاليهم الى كولى بات كندوين كرجس كي وجذب مم يراس كي عارا ورعيب باقى روجات البدائم خودى جا داران طرح كراوج مهيس مناسب كي

كيته بين تلك الدرسول الله مل فاليهم كي خدمت بين حاضر بوااوراينا يوراوا قعداً بي كويتا ياءاً ب مل فاليهم في مرماياة میں ہی کہتارہا کہ بی بال میں نے ایسا کیا ہے، کیجے میں جا ضربول لیدا مجھ پراللہ کا حکم نا فذکر دیجیے، بس میں اس پر

آب مان الله المان ايك غلام آزاد كردو ، كت بن بين في إلى كردن كي ايك جانب يرباته مارا ورعم كيا اس الله كالمتم جس في آب كون كرماته بيجاب من اين اس كردن كيسواسي اور چيز كاما لك بيس مول ، آب مَا تُعْلِيكُم مَنْ قَرْما يا: يُعْرِدومِنِي مُسلسل روز مع ركور مين في عرض كميا: يارسول الله بيرمضيب بي توجي يرزوزول كي وجه ے ان آئی ہے، آپ مل طال اللے ان فرمایا: پھرسا محمد ملیون کو کھا تا کھلا و میں نے عرض کیا: قسم ہے اس وات کی جس نے آپ کوئ کے ساتھ بھیجا ہے: ام نے بیرات بھوکی گذاری ہے، ہمارے یاس رات کا کھا تا بیس تھا، آپ ساتھ اللہ نے فرمایا بوزر ای سے زکو ہ وصول کرنے والے عال کے باس جا واورائے کو کروہ مہیں دے دے چرتم اس میں سے ا پئی طرف سے مجوروں کا ایک دست سا تھ مسکینوں کو کھلا دور پھڑتم اس کے باتی ماندہ سے اسے اویزاور اپنے اہل وعمال يرمده حاصل كرويعني خرج كراوء

كت ين : بحرين الني قوم ك ياس كيا اوران سه كها كه على في الوكون ك ياس على اور برى رائ يا كي جبك ورسول اللدمال الميليم ك ياس كشادك اور بركت ويلمي ،أب مل الماليم في محصة تميارا صدقه وزكوة لين كاحكم وياب، لهذاتم لوگ جھے ذکو ہومدقد دو چنانچان لوگوں نے چرجھے اپنی ذکو ہاو مدقدوے دیا۔

مشكل الفاظ كمعنى : تظاهرت: من فظهاركيا حتى ينسلخ: يهان تك كمر دجائ فوقا: اس الديش اس خطرے اور خوف سے التابع: من مسلسل مشغول رہوں۔ وثبت علیها: میں اس پرکود پڑا لینی براع کرتے لگ کیا۔ ان انوع: كريس تكال سكول يعنى جماع حتم كراول - تحشف لى: مير \_ لئة ظاهر موحى - والله لا نفعل: الله كانتم مم ايسانيس كريس م بعن آپ کے ساتھ کیں جا گین گے۔ لتعوف: ہم خوف محسوں کرتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں۔ مابلدالک: جوآپ کے لئے ظاہر ہو یعنی جوآپ کو مناسب کے۔ صفحہ عنقی: اپنی کردن کی ایک جائب پر۔ وحشی: بعوک کی حالت میں۔ وسق: ساخد صاح محبور۔بسالوہ: اس کے باقی ماندہ سے۔ مسوءالو آئ: برک رائے، بری جو بزے عشاء: (مین پرڈبر) شام کا کھانا۔

### ظهاركاذكر

فدكوره حديث سے درج ذيل امور ثابت بوت إن

ا۔ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالی نے ظہار کا بھم نازل کیا ،جس کے خصوص احکام ہوتے ہیں ،تر ندی کی اس حدیث میں بھی ظہار کا فرک ہے ، جب وہ محالی کفارہ ظہار کی تین چیزوں میں سے کسی پر بھی قاور نہ ہو سکے تو آپ سا نظاہے نے بیت المال سے اس کی امداد
کی جس سے اس منے غریبوں کو کھانا کھلا کراپنا کفارہ اوا کیا ،اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ظہار کر لے تو کفارہ کی اوا میگی کے بغیراس کی بیوی اس کے لئے حلال نہیں ہوگی ،

ا۔ سر بعت میں ظہارے معنی بیری کرشو ہرائی ہوی کواپٹی محرمات ابدیہ یعن مال، بینی اور بین وغیرہ کے کی ایسے عضو سے
تشہید دے جس کود مکھااس کے لئے جائز تمیں ، مال کی پشت بھی اس کی ایک مثال ہے ، زمانہ جا المیت میں بیلفظ دائی حرمت کے لئے
استعال ہوتا تھا، اور میرطلاق کے لفظ سے بھی زیادہ شدید مجھا جاتا تھا، اسلام نے اس رسم کوشتم کر دیا، اور میر کہ ظہار کے بعد کفارہ
دینے سے بیری حلال ہوجاتی ہے۔

ا۔ شری سئلمعلوم کرنے کے لئے شرم وحیاتیں کرنی جائے۔

ایک حض پرکفاره واجب بوجائی وه اداکرئے پرقادد نه وقوا کی دوکرناسنت عثابت ہوا۔
عن آئیس بن مالیک ، آنَ یَهُو دِیَّا آتی عَلَی النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیه وْ سَلَّمَ وَ آَصْحَابِه فَقَالَ: السَّامُ عَلَیکُم ، فَرَدَّ عَلَیه اللَّهُ عَلَیه وْ سَلَمَ اللَّهُ عَلَیه وَ سَلَمَ اللَّهُ عَلیه وَ سَلَمَ عَلَیه وَ سَلَمَ عَلیه وَ سَلَمَ عَلیه وَ سَلَمَ عَلیه وَ سَلَمَ عَلَیه وَ سَلَمَ عَلیه وَ سَلَمَ عَلیه وَ سَلَمَ عَلیه وَ سَلَمَ عَلیه وَ سَلَمَ عَلَیه وَ سَلَمَ عَلَیه وَ سَلَمَ عَلَیه وَ سَلَم وَ سَلَمُ وَ سَلَمُ وَ سَلَم وَا سَلَم وَا سَلَم وَال

<sup>(</sup>ا) تحفة الاحردي ١٨٠/٩

<sup>(</sup>٦) الادبالفردللبخاري(ص: ٣٢١)

# يبود بول كے سلام كاجواب كيسے دياجات

اس مدیث سے معلوم بوا کہ جب کوئی یہودی کی سلمان کوسلام کرتے تواس کے جواب میں: "علیک یا علیکم یا علیک ما قلت" کہا جائے، یہ آپ سائٹ ایک نے تھم ویا ہے۔

عَنْ عَلِي إِن أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: لَمُانَزَلَت: {يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الْوَسُولَ فَقَدِهُ وَابَيْنَ يَدَى الْمَعَادِلَة: 12] قَالَ لِي النّبِيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَصَلّمَ مَا تَوَى؟ ذِينَا ؟ قُلُتُ: لا يُطِيقُونَهُ، قَالَ: فَحَمْ عُلْتُ: شَعِيرَةُ، قَالَ: إِنَّكَ لَزَهِيدَ. قَالَ: فَنَزَلَت {آأَهُ هَفَهُمُ أَنَّ فَعَرَتُهُ فِي مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

# حضرت على كي أيك خصوصيت

کھولوگ نی کریم مال طالیم سے الگ وقت کے کر تفیہ مشور سے اور اسر کوشیاں کرتے جن میں پی منافقین بھی شامل سے اس طرز عمل سے نی کریم مال طالیم بہت نگ ہوتے سے کیاں طبی مروت کی وجہ سے صراحت کے ساتھ کی کوشع بھی نہ کرتے ، اس کے سردباب کے لئے بیچم دیا گیا کہ جو شخص آپ کے ساتھ الگ ہوکر ملنا چاہے تو وہ پہلے بی مصدقہ کرکے آیا کرے ، اور جو صدقہ نہ کر سے تو وہ اس بھی سے مستقی ہے ، صدحت کی کوئی مقد ارتعین نہیں گی گئی ، جب بیگی نازل ہوا تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ سے آئی وہ اس کی مسلم کے اس کی مسلم کی میں بات کرنے کا وقت لیا۔

اس محم سے چونکہ بہت سے صحابہ کرام کوئلی پیش آئی، اس لئے بہت جلد ہی صدقہ کا بیم منسوخ کردیا گیا، چنانچہ حضرت علی رضی الله، عند فرما یا کرتے سنے کہ قرآن میں ایک آئیت ایسی ہے جس پرمیرے سواسی نے مل بین کیا، ندمجھ سے پہلے سی نے مل کیا، اور نہ میرے بعد کوئی عمل کرسکے گا، پہلے نہ کرنا تو ظاہر ہے اور بعد میں نہ کرنا اس لئے ہے کہ بیم ہی منسوخ ہوگیا ہے، بیا و یا حضرت علی کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو سی اور صحافی کو حاصل نہیں۔

ترفدی کی فرکورہ روایت میں ہے کہ صدقہ کی مقدار مقرر کرنے کے بارے میں ٹی کریم مانظائی آئے خطرت ملی ہے مشورہ کیا ، انہوں نے بالا خررائے دی کہ ایک جو کا دانہ مقرر کیا جائے ، اس پرآ پ مانظائی آئے نے فرمایا کہ "انک لو ھید" تم تو و نیا ہے بہت برغین کرنے والے ہو اس پراللہ تعالی نے آیت بہت برغین کرنے والے ہو یعنی بہت کم مال کی مقدار مقرر کرنے کے بارے میں رائے و سے ہو ، اس پراللہ تعالی نے آیت نازل کر کے اس محم کوئی مفسوخ کرویا ، چنانچے حضرت علی رضی اللہ عند فرمایا کرتے ہے کہ قیری وجہ سے اللہ تعالی نے اس امت پر سے صدقہ کا بی مشوخ کرویا ، چنانچے حضرت علی رضی اللہ عند فرمایا کرتے ہے کہ قیری وجہ سے اللہ تعالی نے اس امت پر سے صدقہ کا بی مان سے تھی میں بتا۔

### بَاب: وَمِنْ سُورَةِ الْحَشْرِ

بياب سوره حرك بارك يس

عَنْ ابْنِ عُمَنَ قَالَ: حَوَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَّعَ، وَهِي البَوْيَرَةُ مُ فَأَنْوَلَ اللهَ وَلِيحْوِي الفَاسِقِينَ } [الحشو: 5] .

{مَا قَطَعْتُمُ مِنْ لِينَةٍ أَوْ قَرْ كُتُمُو هَا قَائِمَةُ عَلَى أَصُولِهَا فَيَا لَهُ إِنْ اللّهَ وَلِيحْوِي الفَاسِقِينَ } [الحشو: 5] .

حضرت عبدالله بن عرفرمات بن كرم ما في الله على أَصُولِها في الله بن الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله الله عنه والله الله والله وا

قَالَ: اللِّينَةُ النَّحُلَةُ, وَلِيْحُوْيَ الفَاسِقِينَ قَالَ: اسْتَنْزَلُو عَمْمِنْ حَصُونِهِمْ، قَالَ: أُمِرُوا بِقَطْعِ النَّحُلِ فَحَكَ فِي صُدُّورِهِمْ. فَقَالَ المُسْلِمُونَ: قَلْد فَطَعْنَا بَعْطَا وَتُرَكَّنَا بَعْطَا ، فَلَتَسْأُلُنَّ وَسُولَ اللّهَ صَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلَ لَنَا فِيمَا فَطَعْنَا مِنْ أَجْمٍ ؟ وَهَلَ عَلَيْنَا فِيمَا تَوَكّنَا مِنْ وِزْرٍ؟ فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَوَكّنَمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا } [الحشر: 5] الآية.

# حالت جنگ میں دشمن کی املاک کوضا کع کیا جاسکتا ہے

نی کریم مانظیم نے جب بی تضیر کے قلعے کا عاصرہ کیا اور پیود قلعہ بر ہو گئے تو بعض سحابہ کرام نے ان اوگوں کو فصہ
دلانے اور ان پر رعب ڈالنے کے لئے ان کی مجودوں کے چند درختوں کو کاٹ کریا آئیں جلا کر نتم کردیا ، اور بعض دوسر سے سحابہ کرام نے خیال کیا کہ ان شا واللہ فتح ہماری ہوگی اور بیدرخت اور باغات مسلمانوں کے ہاتھ آئیں گئے تو ایسے میں کیون آئیس ضافع کیا جائے ، وہ ان کے کا شخ اور جلانے سے بازر ہے ، بیا یک رائے کا ختلاف تھا ، بعد میں چب آئیں میں گفتگو ہوئی تو جن حضرات نے کہ دوخت کا فی یا جلائے تھے ، ان کو یک کر ہوئی کہ شاید ہم گئے گئے دوخت کی شرک میں انہوں نے نبی کریم مان اللہ ہے کی دوخت کا فی یا جائے گئے اور جلا کے تھے ، ان کو یک کر ہوئی کہ شاید ہم گئے گئے اور جودر خت ہم نے چوڑ و سے ہیں ان پرکوئی گنا ہوئی ہیں ، اس کو پر اللہ تعالی نے بی آئیت نا وردرست قرار دیا اور دونوں فریق کے مل کو جائز اور درست قرار دیا اور دونوں فریق کے مل کو جائز اور درست قرار دیا اور دونوں کو باؤن اللہ میں داخل کر کے اللہ کے حکم کی خیل قرار دیا۔

اس معلوم مواكر جمل حكمت على كرتحت دمن كى طاقت كو كيلنا وران پررعب والنے كے لئے اگران كے بحداموال

ضائع كروسية جائي توبيدورست ب، جبكراس كے بغيران يرقع نهايت مشكل يا نامكن معلوم مور بي موه اوراس كے علاوہ اوركوني طریقه کازگرنه بو(۱).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ بَاتَ بِدِضَيفَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا قُولُهُ وَقُوتُ مِبْهَالِهِ ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: نَوِمِي الصِّبْيَةَ، وَأَطْفِي السِّوَاحَ، وَقَرِّبِي لِلصَّيْفِ مَا هِنْدَكِ ، فَنَزَلْتُ عَلْهِ الآيَةُ: {وَيُؤْيُرُونَ عَلَى ٱلْفُسِيهِمْ وَلُوْكَانِ بِهِمْ خَصَاصِةً } [البعشر: 9](١)

حضرت الويريرة قرمات بين كرايك الساري فض (ليتي جضرت الوطلي) ك يان ايك مهمان آياءان ك يان ميرنسان لي اوراي جول ك لئ بقدر ضرورت كمانا تعامان في اين بوى سه كمانيم جول كوسلا دواورجراع بجما دواور جو يحد تمارك ياس كمانا بممان ك قريب كردووان يربيا بت نازل مولى: "ويوثرون على انفسيهم ... " (اوروه ان كواية آب يرتريج وية أن جاب ان يرتك دي كا حالت بل كذروى مو) .. مشكل الفاظ كے معنی: ـ قوت: بقدر ضرورت كهانے كامقدار ـ نومي: (باب تفعیل سے میغدام) توسلا دے-المصبية:

صي كى جمع بي ينج اطفى بو بجماو \_ المسواج: جماع، فيوب لائت حصاصة فقروفا قده ماجت وضرورت بوثوون: ووايي يردوسرول كورج دية بين اليني جودوسرول كي فوائش اورحاجت كواين فوائش وحاجت يرمقدم ركعة بان-

### حضرات الصاركا جذبهايا

انسار مدینه کے جذب ایار کے دا تعات احادیث میں بے تاریل، چنانچیز مدی کی مکوره روایت میں حضرت ابوطلح رضی الله عند كے جذب التاركا ذكر ہے كہ جب نى كريم مل التي إلى في مسلمانوں كور غيب دى كدوه مجمد مهمانوں كواسے كھر لے جائي اور أنبيس كفانا كطلائين تويذ كجيمهمان اييخ ساته لے كئے ، اور ان كي تواضع اور خاطر مدارات اس طرح كى كذخود بجونيس كفايا اور جراغ بجما كرمېمانوں كوبھى محسون تبين موتے ديا كدوه بجونين كھار ب،ان كان جذب ادراخلاص كى وجدے الله تعالى نے بيآيت نازل فرمانى جس ميسان كےجذبة ايثاركي تعريف فرمائي مى ہے۔

#### بَابِ: وَمِنْ سُورٌ قِالْمُمْتَحِنَةِ

ا بداب سوره متحدك بارے ميں ہے

عِنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّ بَيْرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الأَسُودِ فَقَالَ:

<sup>(</sup>الم يَحْمُونُهُ الأحودي ١٨٧/٩

صيريت بخارى كتاب مناقب الانصار باب قول الله عزوجل ويؤثرون على انفسهم

الطَّلِقُوا حَتَى ثَالُوا رَوْصَةَ حَاجٍ فَإِنَّ بِهَا طَعِينَةً مَعَهَا كِتَاب، فَخُلُوهُ مِنْهَا فَآلُولِي بِهِ، فَحَرَ جَنَا تَتَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَى أَتُهِنَا الزَّوْصَة، فَإِذَا نَحْنُ بِالطَّعِينَة فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الكِتَاب، فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَاب، فَلْنَا: لَغُوْمٍ جِنَّ الكِتَاب أَوْ لَيْلَقِينَ الْبُهَاتِ، قَالَ: فَأَخْرِ جَنْهُ مِنْ عِقَاصِها قَالَ: فَأَتَهَا بِهِ رَسُولَ الدَّحَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَم فَإِذَا هُوَمِنْ حَاطِب بِنِ أَبِي بَلْتَعَهُ إِلَى أَنَام مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِثَكَة يُغُولُهُمْ بِيَعْصِ أَمْو النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَم فَقَالَ: هَا هَذَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ قُرَابَاتُ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْواللهُمْ يَمَكَّةً، فَيَا أَنْهُ اللهُ عَلَى مَنْ مَعَكُ مِنَ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ قُرَابَاتُ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْواللهُمْ يَمَكَّةً، وَاللهُ عَلَى مَنْ عَقَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ قُرَابَاتُ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْواللهُمْ يُمَكِّةً وَلَيْهُ وَمِنْ فَيَا أَنْ النَّيْعُ صَلَى اللهُ عَلَى يَعْمُ فَوَاللهُمْ يَمَكُمُ وَاللهُمْ يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ فَعَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

چانچ ہم فورا لکلے، ہمارے گھوڑے ہمیں تیز رفاری سے دوڑائے ہوئے لے بہاں تک کہ ہم روضہ فاخ کے مقام پر کافی گئے، ہمارے گھوڑے ہمیں وہاں ل گئی، ہم نے اسے کہا: خط نکالو، وہ کہنے گئی: میرے پاس تو کوئی تطابیری، ہم نے (فرراسخی سے) کہا: ہم ہرصورت میں خط نکالوورندتم اپنے کیڑے اتاردو، کہتے ہیں: پھراس نے اپنے بالوں کی ترف سے وہ خط نکالا، کہتے ہیں: وہ خط کے کرہم ٹی کریم مان اللہ کے پاس آئے (جب وہ خط کھول کر دیکھا جمیاتو)

واطب بن ابی باتع کی طرف سے شرکین مکہ ہیں سے چندلوگوں کے نام، وہ ان کوئی کریم سائی آیا ہے کئی مخصوص امر کی بین راز کی خبر و نے درہ سے مضور اکرم مائی آیا ہے ۔ فرمایا: حاظب بیرکیا (حرکت) ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ میرے بارے بین عفر یا ارتداد کا تھم نہ رسول اللہ میرے بارے بین کفر یا ارتداد کا تھم نہ لگاہے) بات بیرے کہ بین ایک ایسافنص ہوں جو باہر سے آکر خاندان قریش بین مل کیا ہوں یعنی ان کا حلیف،

<sup>(</sup>۱) صحیحبخاری، کتاب الجهادوالسی باب الجاسوس

ایمادی اور معاہد ہول میں ان میں سے نہیں ہول یعنی میرا ان سے کوئی لی رشتہ نہیں ہے، جبکہ آپ کے ساتھ جو دو سرے مہاجرین ہیں، ان کی اہل مکہ سے رشتہ داریاں ہیں، جن کی وجہ سے اہل مکہ ان کے اہل و میال اور مال و جا کداد کی دیکھ بھال کرتے ہیں، میں نے چاہا کہ جب میرا ان (قریش مکہ) سے کوئی کی تعلق قو ہے نہیں، تو ان پر ایک ایسا احسان کر دول جس کی وجہ سے وہ میری قرابت (لیتی میرے اہل و میال اور مال و فیرہ) کی دیکھ بھال اور حافظت کرتے رہیں، (میں صدق دل سے کہتا ہوں کہ) میں نے پیکا م کراور دین سے اور داد کی وجہ سے نہیں کیا اور شاہوں ہے کہتا کہ اس نے پیکا می کا فراور دین سے اور داد کی وجہ سے کہتا کہ وہ کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کی گرون اور دوں ، آپ می کوئی اور دین ہے کہتا کہ دور سے کہتا ہوں کی کہتا ہوں ک

حدیث کے راوی عمروبن وینار کہتے ہیں کہ میں نے این انی رافع کود یکھا ہے اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کا حب

مشکل الفاظ کے معنی : ۔ روضة حاخ: مدینه موروسے باروئیل کے قاصلے پرایک جگدگانام ہے۔ ظعینة: کیاوہ اور ہودی جس میں حورت ہو، پھر بیافظ صرف خورت کے معنی میں استعال ہونے لگا ہے۔ تتعادی بنا: ہمیں تیز رفتاری ہے دوڑا کر لے جارہ شخصہ او لتلقین: ورند ضرور تواہیئے کیڑے اتا ہے گی عقاص: (عین کے بیچے زیراور قاف پرزبر) بالوں کی زلف ، گیسو۔ اعرأ ملصقافی قریش: میں ایک ایسا آ دمی ہوں جو قریش میں آ ہر مل گیا ہوں ، میری ان سے کوئی رشتہ واری نہیں ، ہاں میں ان کا اتحادی ، معاہدا ورحلیف ہوں ۔ یحدون بھا: اس رشتہ واری کی وجہ سے وہ تھا ظنت اور دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ان التحد فیھم یدا: میں مشرکین مکہ پرایسا کوئی احسان کردوں۔ لعل الله اطلع: یقینا اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پرخصوصی تظر کرم اور شفقت قرمائی۔

# سوره متحنه کی ابتدائی آیات کاشان زول

ال سورت کی ابتدائی آیتوں کے نزول کا پس مظریہ ہے کھی حدیدیہ کے معاہدے کو مکہ مرمدے کا فروں نے دوسال کے اندراندر ہی تو ڑ دیا تھا ، اور ٹی کریم ساڑھ آئی ہے نے قریش کے لوگوں پرواضح فرمایا تھا کہ اب وہ معاہدہ باتی نہیں رہا ، اس کے بعد آپ نے مکہ مرمدے کھار پرایک فیصلہ کن حملے کی تیاری شروع فرما دی تھی ، اور ساتھ ہی بیا ہتمام کر رکھا تھا کہ قریش کے لوگوں کو اس تیاری کاعلم نہ ہو، ای دوران سارہ نام کی ایک عورت جوگا نا بجا کر چیے کماتی تھی ، مکہ مرمدے مدینہ مورہ آئی ، اور اس نے بتایا

کہ وہ مسلمان ہو کرنیں آئی، بلکہ وہ شدید مقلسی ہیں مبتلی ہے، کیونکہ جنگ بدر کے بعد قریش مکہ کی عیش وعشرت کی تعلین سب
ویران ہو چکی ہیں، اب کوئی اس گائے بچائے کے النے ٹیس بلاتا، اس کے مالی المداد حاصل کرنے کے لئے آئی ہے، می کریم
مان النہ ہے بنوعبد المطلب کواس کی مددکر نے کی ترغیب دی ، اوراس کو بچونقدی اور پچھے کی شرے دے کر دخصت کیا گیا۔
ووسری طرف میا جرصحابہ کرام میں معترت حاطب بن الی بلتعدایک ایسے بزرگ ہے جو یمن کے باشدے تھے، اور مکہ محرصہ اگر
بس سے ہے جو یمن کے باشدے تھے، کا کہ بلداور کوئی رشتہ دارویس تھا، وہ خود تو ہجرت کرے مدید منورہ آگئے تھے، لیکن ان سے اہل وحیال

یں گئے تھے، مکہ مجرمہ میں ان کا قبیلہ اور کوئی رشتہ وار قبیل تھا، وہ خورتو اجرت کر کے مدیدہ مورہ آگئے تھے، کیلن ان سے اہل وعمال مکہ مرمہ ہی میں رو مجئے تھے، جن کے بارے میں انہیں بیٹ طرہ تھا کہ کہیل قریش کے لوگ ان پرظلم شکر میں، جبکہ وومرے مہاجر صحابہ جن کے اہل وعمال مکہ مرمہ میں رو مجئے تھے، انہیں تو کسی قدر اطمینان تھا کہ ان کا بورا قبیلہ وہاں موجود ہے جو کا فروا سے ظلم

ے ان و تحفظ و سے سکتا ہے لیکن حضرت حاطب کے اہل دعمال کو بہتحفظ حاصل میں تھا۔

جب سارہ نامی عودت مکہ کرمہ واپس جائے گئی تو حضرت ماطب کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں قریش کے لوگول کو تغییہ طور پر ایک خطیس بیا طلاع دے دول کہ حضورا کرم ساڑھ آئے ان پر تملہ کرنے کی تیاری کررہ بیل تو اس سے آنجے ضرب ساڑھ آئے کا نقصان میں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالی نے آپ سے مکہ کرمہ کی فتح کا وعدہ فر مارکھا ہے، لیکن میری طرف سے قریش پر ایک احسان ہو جائے گا، اور اس احسان کی وجہ سے وہ میر سے اہل وعیال کے ساتھ تری کا معالمہ کریں گے، چنا نچہ انہوں نے ایک خطاکھ کرسارہ

کے حوالے کردیا کہ وہ اسے قریش کے مرداروں تک پہنچا ہے۔ اوہراللہ جل شانہ نے وی کے ذریعے آمجھ مرت مل عالیا کا واطلاع دے دی کہ سارہ ایک تفیہ خط لے کر کئی ہے، اور اس وقت وہ

روضہ خاخ کے مقام تک بیٹنج چکی ہے، آپ نے جھزت علی، خھزت ڈبیر، حضرت مقداد بن اسوداور حضرت مرحد کواس مہم پر آدوان

فرمایا کہ وہ اس مورت کا پیچھا کر ہے اس ہے وہ خط برآ مدکریں ، اور یہاں واپس لے آئیں ، بیر حضرات وہاں اس کے پاس گئے اور مرب کی ا

ووخط برآ مدكرليا

حضرت حاطب ہے پوچھا گیا تو انہوں نے معدّرت کردی، جس کی تفصیل او پرگذر پیکی ہے، نی کریم مان اللہ ہے جب
ان کی پوری بات می توان کی نیک بھتی کی وجہ ہے آئیس معاقت کردیا، اس واقع پر اس سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔
' ترخدی کی خدکورہ روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس محرت نے وہ خط اپنے بالوں کی زلف اور گیسو سے نکالا، جبکہ دوسری بعض روایات اللہ میں ہے کہ اس نے وہ خط پا جا مہا ورشلوار بائد ہے کی جگہ یعنی معقد الاز ارسے نکالا، بظاہر دونوں شم کی روایات میں تعارض ہے۔
' شار صین نے ان میں دوطرح سے تطبیق ذکر کی ہے:

ا۔ امل میں تو اس عورت نے وہ خط پا جامہ بائد سے کی جگہ پر چھپایا ہوا تھا، جب اس پر سختی کی گئی کہ خط نکالو، تو اس نے وہ اس نے حال کالی تو بال سے خط نکالو، تو اس نے حال کالی کر وہاں سے خط نکالی کر میاں سے خط نکالی کر میاں سے خط نکالی کر صحابہ کرام کود سے دیا ہوں نے بہلی جالت کو ذکر کیا اور بعض نے دوسری حالت کو، اس لئے دونوں روایات میں کوئی تعارض

خيين(ا) أ

٧- ال ف وه خط بالول ك محلي جعي با ندها تها ، اور بال ال كات لي تقي كه با جامد با نده كى جكه تك بي رب يقد ، تو بوسكتا م كدان م كرد يا بو، يدجواب خا فظ ابن مجر كرد يك را جم ب الدهة كى جكه مين وافل كرديا بو، يدجواب خا فظ ابن مجر كرد يك را جم ب (٢) ،

فقال عمرين الخطاب: دعني يارسول الله اضرب عنق هذا المنافق

نی کریم مانظاید نے جب حضرت حاطب کومعاف کردیا تو پھر حضرت عمرنے مید کیوں کیا کہ مجھے اجازت دیں یارسول اللہ تاکہ میں اس متافق کی گرون اڑادوں ،

ال بارے میں دوبائل پیش نظررہیں:

عصرت مولا ناعبدالحق محدث دبلوی فرمائے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اس وفت قبل کرنے کی اجازت ما گئی ہوکہ جس وفت آپ ساڑھ آپیل نے معافی نبیل کیا تھا، بعد میں معاف کیا تھا، گویا اس واقعہ میں نفذیم وتا خیر ہے، راوی نے ترتیب کے بغیراس بات کو بیان کیا ہے (۳)،

بعض نے کہا کہ گوکہ نی کریم مانظ کے معاف فرمادیا تھا کیاں معزت عرقارد ق اپنے محصوص مزاج کے مطابق چونکہ
دین کے امور میں بہت خت ہے، ان کا کہنا تھا کہ اس نے آپ مانظ کے کہم کی مخالفت کی ہے لہذا بید ایڈ منافق ہے، لہذا اس منطقین جرم کی مزاقل ہوئی چاہیے، اس لئے انہوں نے نبی کریم مانظ کی ہے انہوں کے کی اجازت طلب کی تو آپ مانٹ اللہ ہے انہوں اور اہل بدر کے ساتھ اللہ تعالی کا خصوصی معاملہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالی انہیں بلندور جات عطافر ما کیں گے (ام)،

حضرت عائشة فرماتى بي كه في كريم ملاهية (مون مهاجرات) كاس آيت سيامتان ليت سفي: " يايما الني اذا

<sup>(</sup>۱) الكوكبالدري ۲۹۲/۴

ا فتح الباري ٢٣٥/١، كتاب الجهاد والسير باب اذا اضطر الرجل

الا مظاهرحق ۸۳۹/۵حاطب بن ابي بلتعه كاواقعه

انتحالباری۸۱۸/۸، کتابالتفسیر، باب لانتخذراعدوی و عدو کم اولیاء

٢١٣/٥ تكملة فتح الملهم ٢١٣/٥ كتاب فضائل الصحابة باب فضائل اهل بدر

جاءک المؤمنات بیالدتک (اے می) جب تمہارے پاس مسلمان حورتی اس بات پر بیعت کرنے کے لئے آئی کی کروہ اللہ کے ساتھ کی چیز کوشر یک ٹیمیں مائیں گی اور چوری ٹیمیں کریں گی ، اور ڈیکی اولا دکوئل تبییں کریں گی ، اور ڈیکو کی ایسا بہتان ہا تدھیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور ہا دی کے درمیان کھڑ لیا ہوا قد شکی تبییں کریں گی اور ڈیکو کی ایسا بہتان ہا توجہ ان کو بیعت کرلیا کرواوران کے بی بین اللہ سے معفرت کی دعا کیا کرو، یقینا اللہ بہت مہر بان ہے)

قَالَ مَعْمَرُ \* فَأَخْتِرَنِي ابْنَ طَاوُرُس عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَا مَسَتْ يَدُرُسُولِ الدِّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُ امْرَ أَوْ إِلَّا الْمُوصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُ امْرَ أَوْ إِلَّا الْمُواَلَّةُ مِلْكُهَا(ا).

معرکتے الل کہ این طاوس نے تھے اپ والد کوالے سے بتایا کہ رسول الله مال الله مال الله مال الله مال الله مال الله عادک نے۔
(عورتوں سے بیعت کو وقت ) کی عورت کے التح کوئیں چو یا سوائے اس عورت کے سے کا پ الک تھے۔
عن أُمْ سَلَمَةَ الاَّنْصَارِيَّةِ ، قَالَتْ : قَالَتْ امْرَ أَمْ مِنَ الْتَسْوَةِ : مَا هَذَا الْمَعْرُ وَفَ الَّذِي لَا يَنْبَعِي لَنَا أَنْ نَعْصِيَكِ فِيهِ ؟
قَالَ: لَا تَنْحُنَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ بَنِي فُلَانٍ قَدْ أَسْعَدُ ولِي عَلَى عَتِي وَلَا بُدَلِي مِن قَصَّ الْهِمْ ، فَالَى عَلَى ،
قَعَالَتُهُ مِنَ النِّا مَا فَيْ اللَّهُ مِنَ النِّسُو قَامُرَ أَهُ اللهِ قَدْ اللهِ عَلَى عَتِي وَلَا بُدَلِي مِن قَصَّ الْهِمْ ، فَالَى عَلَى عَلَى عَتِي وَلَا بُدَلِي مِن قَصَّ الْهِمْ ، فَالَى عَلَى عَلَى عَتِي وَلَا بُدَلِي مِن قَصَّ الْهِمْ ، فَالْمَى عَلَى عَلَى عَتِي وَلَا بُدَلِي مِن قَصَّ الْهِمْ ، فَالَى عَلَى عَلَى عَتِي وَلَا بُدَلِي مِن قَصَّ الْهِمْ ، فَالْمَى عَلَى عَلَى عَتِي وَلَا بُدَانِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا لَهُ مِن النِسُو قَامُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن السِّمَاعَةُ ، وَلَمْ يَبْقُ مِنَ النِسُو قِامُولُ اللّهُ وَقَدْنَا حَتْ عَيْرِي (اللّهُ عَلَى مَاللّهُ مَن النِسُو قَامُولُ اللهُ مَن النِسُو قَامُولُ اللهُ اللّهُ اللّهُ مَاللّهُ مَن النِسُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ا

جعزت ام سلمہ انسار یہ فرماتی ہیں کہ عورتوں میں سے ایک نے ٹی کریم سائی کے سے پوچھا کہ '' ولا مصیب کی معزوف' میں اس معروف' کے اس میں ہمارے لئے آپ کی نافر مائی کرنا جا ترقیس؟ آپ سائی کے نفر مائی کہ معروف بی ہے کہ آن فورمت کیا کروہ میں نے عرض کیا یا دسول الشفلاں قبیلے کی عورتوں نے میرے بچاکی وفات کے موقع پر تو حد کرنے میں میری مدد کی تھی، لہذا میرے لئے ان کا بدلہ اتار نا مروری ہے، آپ سائی کے اس ان کا محلاماتار نے کے اور ان عورتوں کے تو حد کا بدلہ اتار نے کے بعد پھر میں نے آج تک کھی کی پر بدلہ اتار نے کے بعد پھر میں نے آج تک کھی کی پر بدلہ اتار نے کے بعد پھر میں نے آج تک کھی کی پر تو حد میں گیا، نہ ان پر اور شان کے علاوہ کی اور پر ، اور ان عورتوں میں سے اس کو کی عورت باتی نہ دری (جس کے میرے ماتھ بیعت کی تھی کو حد نہ کیا)۔

مشكل الغاظ كمعتى : \_لا تحن : تم توصد كرو قد اسعدونى : إن لوكول في وحدك في ميرى مدى \_لابدى من قضاء من المجمدي م ان كابدله اتار تا صرورى ب، خاصة : من في آب الفلايلم سيرجوع كيا ، عرض كيا فلم الح : اس لفظ كدد معنى موسكة بين : اسيس

<sup>(</sup>١) صحيح بخارى / كتاب الاحكام باب بيعة النساء، صحيح مسلم، كتاب الاهارة، باب كيفية بيعة النساء

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة كتاب الجنائز باب في النهي عن النياحة

### فوحيس كياء ٢ مس فصداوراراده بيس كياروقدناحت غيرى مراس عورت فوحد كياسوات ميرك

# مهاجر صحابيات سے امتحان لينے كاتھم

#### غورتول كي بيعت

ترفت کی فذکورہ روایت اور سے بڑاری میں حضرت عائشہ نے جورتوں کی بیعت کے متعلق ارشاد فرما یا کہ جورتوں کی بیعت می بیعت صرف گفتگواور کلام کے ڈریعہ ہے ہوئی، مردوں کی بیعت اس جو ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا دستور ہے، جورتوں کی بیعت می ایسا نہیں کیا گیا، اور رسول اللہ مان طالبہ کے دست مبارک نے بھی کسی غیر محرم کے ہاتھ کوئیس چھو یا اور جورتوں کی بیعت کی بار محلف مواقع میں ہوتی رہی، چنانچہ جب کوئی عورت کہ ہے جرت کر کے آتی یا اور کوئی مسلمان عورت آپ سان طالبہ کے ہاتھ پر بیعت کرتی توسورہ معتون کی فرکورہ آیت میں جو اہم احکام میں ان کا عہد لے کراس سے بیعت کر لی جاتی، آپ سان طالبہ فریان سے ادشاد فر ماویے گرام نے بیعت کرلی ہے، ہاتھ میں بیعت نہیں ہوتی تھی۔

لیکن اس پر حضرت ام عطیہ سے منقول دوروایتوں کے ذریعہ اشکال ہوتا ہے، ایک روایت میں دو فرماتی ہیں: "فعد
یدہ من خارج البیت و مددنا ایدینا من داخل البیت، ثم قال: اللهم اشهد" (آپ مانظی فر نے اپنا دست مبارک محرکے باہر سے اور ہم نے اپنے ہاتھ کرے کے اندر سے دراز کئے پھرآپ مان فی است استان کو اور بہا) ای طرح ام
عطید ایک دوبری روایت میں فرماتی ہیں کہ ہی کریم مانظی پر نے ہمیں بیغت کرتے ہوئے لوحد کرنے سے منع فرمایا تو ایک عورت
نے اپنا ہاتھ بیعت کرنے سے منتی کیا" فقیضت امر اُقید ھا"۔

ان دونوں روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی بیعت بھی مردوں کی طرح ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر ہوا کرتی تھی، جبکہ ترقہ کی اور معفرت عائشہ کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ٹبی کریم ساتا تھا پہلے نے کسی عورت کی بیعت میں ہاتھ استبعال ٹیس کیا، بظاہرام عطیہ اور حضرت عائشہ وترفذی کی روایات میں تعارض ہے۔ حافظائن تجررحماللد في التعارض كاجواب بدديا كدرسول الله من التي كاعام معمول تووي تفاجور فدى كاروايت مين مها ورجي معرف تووي تفاجور فدى كاروايت مين مها ورجيد معررت عائشر من الله عنها في روايت كيا بها ورام عطيدكى بهلى روايت كي بيتوجيدك كي بها مدالا يدى " ليحق " بالحد كي بيانا" بيلطور محاور ساح مهافي مرادنيس ب اورام عطيدكى دومرى موايت من ودقيق يروايت من ودقيق يروايت من ودقيق يروايت من ودقيق مرادنيس في الدوريم المراس في مراديد من كداس مورت في بيعت قبول كر في كومؤفر كيا چنا في بيلياس في الاحركيا اور كاراس في من الدوري كراس من الدوري من كراس في من المراس في المراس في المراس في المراس في من المراس في المراس

بعض نے کہا کہ آپ می فالیا عور تول سے بیعت ایک بڑی چادر کے ذریعہ کرتے ہے جس کا ایک کثارہ آپ کے ہاتھ میں اور دوسرا کنارہ بیعت کرنے والی عورت کے ہاتھ میں بوتا تھا۔ چنانچہ امام ابودا ودنے ومراسل میں شعبی ہے اس مفہوم کی روایت نقل کی ہے۔

این اسحاق نے مفازی میں صالح بن ابان سے دوایت نقل کی ہے، اس میں ہے کہ آپ سال تا ہے عورتوں سے اس طرح بیغت کی کہ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک برتن میں ڈیودیا اور پھر دوعورت بھی اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈیودی ، یوں بیغت ہوجاتی (ا)۔

## نوحه كاشرى تكم

حطرت امسلمانساريكي روايت سدويا فين معلوم بوسي

ا۔ سورہ متحنہ کی آیت: ''ولا یصنیک فی معروف'' بین یہ بات بھی معروف میں داخل ہے کہ کسی کی فوتگی کے موقع پر نوحہ نہ کیا جائے۔

۲۔ آپ من النظام نے حضرت ام سلمهانصار بیکونو دیا بدلها تارینے کی اجازت دی تھی ،اور بخاری کی روایت میں حضرت ام عطید کا بھی ذکر ہے کہ جس میں آپ من آپ من النظام نے انہیں بھی نو د کا بدلها تارینے کی رخصت دکی تھی۔

لیکن تریزی اور بخاری کی اس روایت پر بیاشکال ہوتا ہے کہ رسول الله سن الله بنائیل نے ان سحابیات کوٹو حدکا بدلہ چکائے کی اجازت کس طرح دی جبکہ شریعت میں توجہ ترام ہے۔

اس اشكال ك عقلف جوابات ديئ كن بين:

ا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بید حضرت ام عطیہ اور حضرت ام سلمہ انسارید کی خصوصیت تھی کہ آپ نے ان کواس تھم عام سے صرف اس ایک موقع پر مشتی قرار دیا، اور صاحب شریعت کو بیا ختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو تھم عام سے مشتی قرار دیا۔ حافظ ابن حجرفر ماتے ہیں کہ بیجواب ضعیف ہے، اس لئے کہ حرام چیز اس مقصد کے لئے کسے حلال قرار دی جاسکتی ہے،

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ٨٢ ١/٨ كتأب التفسير باب اذاجاء ك المؤمنات مهاجرات

۲۔ بعض نے کہا کہ ابتداء میں نوحہ میاح تھا، پھر کروہ تنزیمی ہوا اور پھر حرام ہوا، ندکورہ وا تعاب جس وقت پیش آئے اس وقت نوجہ کی حرمت کا تھم نازل نہیں ہوا تھا، صرف کراہت تنزیمی کا تھم تھا، اس وجہ ہے آپ مل تھی ہے ان کونوحہ کرنے کی رفصت وی تھی ، حافظ این تجر رخمہ اللہ نے اس جواب کو پہندیدہ قرار دیا(ا)۔

ولميبق من النسوة امراة الاوقد ناحت غيرى،

و قاضی عیاض فرمائے ہیں کہ اس جیلے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ام عطیہ کے ساتھ جو خوا تین بیعت میں شریک تھیں ،
انہوں نے و حکر نا ترک نہیں کیا سوائے حضرت ام عطیہ کے کہ انہوں نے اوران کے ساتھ مزید پارٹی عور تیں ایک ہیں جاری گی روایت میں ان پارٹی خوا تین کے نام یہ ہیں: ام سلیم ، ام العلا و، اید افی سرو ، امراً قا معاذ اورا یک اور عورت ، اس جملے کا یہ مطلب نہیں کہ سلمان خوا تین نے تو حد ترک نہیں کیا بلکہ یہ بات صرف ان عور تول سے متعلق ہے جنہوں نے حضرت ام عطیہ کے ساتھ ریعت کی تھی (۱)۔

فلم اخ بعد قضاء هن ولا غیرہ، اصل عبارت بول ہے: لائی قضاء هن ولائی غیرہ، یعنی آپ مان کا کیا ہے بیعت کرتے کے بعد پھر میں نے بھی تو جنہیں کیا، نہ کی کا بدلہ چکانے میں اور نہاس کے علاوہ کی اور موقع پر، میں نے اس کی دفا کی ،اسے تو ژائیس (۱۲)۔

#### بَاب: وَمِنْ سُورَةِ الصَّفَي

ریاب سوره صف کے بارے میں ہے

عَنْ عَنِدَا اللّهَ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: قَعَدْنَا نَفُر أَمِنَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَ سَلّمَ فَتَدَاكُونَا ، فَقُلْنَا ؛ لَوْ نَعْلَمُ أَيَّ الْأَعْمَالِ أَحَتُ إِلَى اللّهَ لَعَمِلْنَاهُ ، فَأَنْزَلَ اللّهَ تَعَالَى { سَبّحَ لِلّهَ مَا فِي الشّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الحَكِيمُ يَا أَيُهَا اللّهِ مَا لِلهُ تَقُولُونَ مَا لَا تُفْعَلُونَ } , قَالَ عَبْدُ اللّهِ بَنُ سَلَامٍ : فَقَرَ أَهَا عَلَيْنَا وَسُلُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ أَبُو سَلَمَةً قَالَ ابْنُ سَلَامٍ قَالَ يَحْيَى : فَقَرَ أَهَا عَلَيْنَا أَبُو سَلَمَةً قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : فَقَرَ أَهَا عَلَيْنَا ابْنُ سَلَامٍ قَالَ يَحْيَى : فَقَرَ أَهَا عَلَيْنَا أَبُو سَلَمَةً قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : فَقَرَ أَهَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ ﴿ ٢ ﴾ . فَقَرَ أَهَا عَلَيْنَا اللّهُ وَلَا عَبْدُ اللّهُ وَلَا يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ اللّهَ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ عَبْدُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَالْتُولُ اللّهُ وَالْكُولُونَ الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْنَا اللّهُ وَالْعَلَيْمَا اللّهُ وَالْعَلَيْمُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْمَا اللّهُ وَالْعَلَامُ اللّهُ وَلَقُولُ اللّهُ وَلَا عَلَى عَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْعَلْمُ اللّهُ وَالْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ ہم چندرسول اللہ کے صحابہ بیٹے ہوئے تھے کہ آپس بیس ہم خاکرہ کرنے لگے اور بیائے گئے کہ اگر ہمیں معلوم ہوجائے کہ اللہ کے فزد یک کونساعمل زیادہ پہندہ تو ہم اس پرعمل کریں گے ، اس پر

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۸۲۳/۸، كتاب التفسير باب اذا جاء ك المؤمنات يبايعنك

 <sup>(</sup>۲) فتح البارى كتاب الجنائل باب ماينهى من النوح والبكاء

الكوكب الدرى ١١٠٠ ٣٠٠ ٢٠٠

<sup>(</sup>١) سنن دارمي، كتاب الجهادباب الجهادفي سبيل الله

الله تعالى في بدا يات نازل قرما كن "سبح الله ما في المسموات والارض " (بهب جيزين الله كا ياك كرقي بين جو بحق اسالون مين بين اورجو بحق زين بين اوروي زيروست جكت والما بيءا ب ايمان والوالي كرتي بين جو بحق اسالون مين بين اوراي بين كريم ما المالي في ما يورت بروه كريم ما المالي في مورت بروه كريم ما المالي في المورت بروه كريم ما المالي في المورت بروه كريم ما المالي في المورت بروه كريم الوسلم في ما الموراي من المورك بين كريم الوسلم في ما المورك بين كريم المورت برومي المورك بين كريم الوسلم في المورك المورك بين كريم بين كريم المورك بين كريم بين كريم المورك بين كريم كريم المورك بين كريم بين

#### سوره صف كاشان مزول

ترفذی کی فرکورہ روایت میں سورہ صف کا شان ترول بیان کیا گیا ہے، اس معلوم ہوا کہ 'احب الاعمال' جس کی معلوم ہوا کہ 'احب الاعمال' جس کی معلوم ہوجائے میں بیر معلوم ہوجائے میں بیر الدے دائے میں بیر الدے کے مقدرات کے مقدرات کو جم اس بیر ال کو جم اس بیر ال کو جم اس بیر ال معلوم ہوجائے ایس بیران معرات کو جب کی کہ کی مؤمن کے لئے ایسا دوی کرنا درست نہیں ،اس کیا معلوم ہے کہ وقت آئے پر وہ اپنا ارادے کو رہی سکے گایا تہیں۔

ال سے معلوم ہوا کہ ایسے کام کا دعوی کرنا جس کے کرنے کا ارادہ ہی نہ ہوتو یہ گناہ کمیرہ ہے اور اللہ کی سخت ناراضی کا سب ہے، اور جہال بیصورت نہ ہو بلکہ کرنے کا ارادہ ہو وہال بھی محض اپٹی قوت وقدرت پر بھر دسر کر سے دعوی کرنا عمنوع ہے، اسے اسلام نے پہندئیں کیا(ا)۔

امام ترندی کی ندگورہ حدیث کوسلسل بقراءۃ سورۃ القنف کہاجا تاہے کہاں میں ہرراوی نے اسپیے شاگر دوں کے سامنے میسورت پڑھ کرسٹائی جس طرح می کرئیم مان الیکا ہے تے سحا یہ کرام کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی (۲)۔

#### بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ الْجُمُعَةِ

بریاب سوره جوے بارے ی ہے

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ: كُنَّا عِنْدُرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُنْزِلَتُ سُورَةُ الجَمْعَةِ فَتَلَاهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ {وَ آخْرِينَ مِثْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ} [الجمعة: 3] قَالَ لَهُ رَجُلْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هَؤُلَا ءِ الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِنَا؟ فَلَمْ يُكَلِّمُهُ ، قَالَ: وَسَلْمَانُ فِينَا ، قَالَ: فَرَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسُلَمَانُ فِينَا ، قَالَ: وَالَّذِي

<sup>(</sup>۱) تفسيرابن كثير ۲۰۴۸۲

<sup>(</sup>١) تحفة الاحودي ١٩٧٥ (٢)

نَفْسِي بِهَدِهِ أَوْكِانَ الإِيمَانَ بِالثُّرِيِّ التَّنَاوَلَهُ رِجَالُ مِنْ هَوُّ لَا و. (١)

حضرت الوہر برہ رضی اللہ عن قرفاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ما اللہ ما اللہ علیہ ہوئے سے جب آپ پرسورہ جمعہ ما ذل ہوئیء آپ نے اس سورت کی طاوت کی جب آپ ما اللہ علیہ اس آیت پر پنچے: "واخرین منهم لما بلحقوا بهم " (اوردومرول کے لئے ہی آپ کم معوث فرفا یا جوان میں سے ہوئے والے ہیں اور ایجی شک ان میں شامل تھیں ہوئے ) توایک فض نے بوچھا یارسول اللہ : وہ کون لوگ ہیں جوابھی تک ہم میں شامل تھیں ہوئے ؟ آپ ما اللہ ما اللہ

# لوكان الأيمان بالثريا كامطلب

ئی کریم ملاظ ایران اور آن جیری اس آیت: "و اخرین منهم لما یلحقوات کی تغییر می قرمایا که اس سامل فارن مرادین اور قرمایا که اگرایمان اور علم شریاستارے پر بوتا تو فارس کے کھلوگ اسے حاصل کر لیتے،

" رجال من هؤ لاء" ہے کون لوگ مراد ہیں؟ حضرت انورشاہ کشمیری رحمہ اللذفر ماتے ہیں کہ ان ہے جم جس دین کی خدمت کرنے والے بڑے بڑے بڑے میں اور ہیں جن میں حضرات فقہاء ہی دہین اور صحاح سندے مصفون واقل ہیں (۴)

بعض نے کہا کیاس سے امام ابوطیف مرادیں جب کرروایت میں رجل کالفظ موہ

جمہ در ملاء کے زور یک''رجال من مؤلاء'' سے دوئم ام محدثین اور فقہا وکرام مراد ہیں جن کی اصل فارس ہو، جن میں اما بخاری اور امام ایوصنیفہ رحمہ اللہ بھی داخل ہیں (۱)۔

الم نسب نے قارس کے سلسلہ نسب کے بارے میں اختلاف کیا ہے، بعض نے کہا کہ ان کا نسب حصرت آ دم تک مکنی تا ہے، بعض نے انہیں بیانٹ بن نوح کی اولاد، بعض نے لاوی بن سام بن نوح سے جبکہ بعض نے قارس بن یا سور بن سام کی اولاو قرار دیا ہے، اس بارے میں اور بھی اقوال ہیں (۴)۔

عَنْ جَابِي قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يُوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا إِذْ قَلِمَتْ عِيرَ الْمَدِينَةِ فَابْتَدَرَهَا

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل فارس

۲۳۵/۳ فیض الباری ۲۳۵/۳

<sup>(</sup>٣) تكملة فتح لللهم ٣٢٣٨٥، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل فأرس

۴ فتح الباري ٨٨٩ ٨٨، كتاب التفسير باب قوله: و اخرين منهم-

أَضَحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا النَّا عَشَرَ رَجُلًا فِيهِمْ أَبُو بَكُورٍ، وَحُمَّلُ وَنَزَلَتُ هَذْهِ الْآيَةُ {وَإِذَارَأُو الِّجَارَةُ أَوْلَهُوا انْفَضُّو اإِلَيْهَا وَتَرَكُّوَ كَائِمًا } [الجمعة: 11](ا).

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی کریم مان اللہ کھڑے ہوکر جعد کا خطبرد سے سے کہ مدید منورہ کا تجارتی و افلہ آئج ہو مان جابر اللہ مولی ہے جن میں ابو بکر و افلہ آئج ہو محابداس کی طرف دوڑ پڑے میں ابو بکر و عربی ہے ، اور یہ آیت نازل ہوئی: "و اذار أو اتجارة ..." (وہ لوگ جب کی تجارت یا مشخولی کی چیز کود کھتے ہیں تواس کی طرف دوڑ نے کے لئے بکھر جاتے ہیں اور آپ کو کھڑ ابواج ہوڑ جاتے ہیں)۔

مشکل الفاظ کے معنی : معید: دراصل بیاس اونٹ کو کہتے ہیں جو تجارتی ساز دسامان اٹھا کرلاتا ہے، پھریہ " قافلہ" کے معنی میں استعال ہونے لگ گیا۔ فابسلد ھا: اس قافلے کی طرف دوڑ پڑے ایک پڑے۔ انفضو اجمنتشر ہو سمتے، بھر سکتے۔

# خطبه جعدسنے کا حکم

امام تفسیر مقائل فرماتے ہیں کہ ذکورہ تجارتی قافلہ وحید بن خلف کلی کا تعاجو ملک شام سے آیا تھا، اوراس کا قافلہ ضرورت کی تمام اشیاء کے کرآیا کرتا تھا، اور جب بدینہ کے لوگوں کواس کی آمد کی خیر ملتی تھی توسب مردوعورت اس کی طرف دوڑ پڑتے ہتے، بید حید بین خلف اس وقت تک مسلمان شدیتے، اس کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔

اور حسن بعری اور ابومالک نے فرمایا کہ بیدوہ زبانہ تفاجبکہ لایند منورہ میں اشیاء ضرورت کی کمی اور سخت گرائی تھی اس وجہ سے حصر ات صحابہ کی بڑی جماز جمعہ کے بعد ہوا کر تا تھا اور صحابہ کا بیند معلوم نہ تھا کہ اسے سنتا تھی ضروری ہے ، صحابہ کو اس وقت بیم علوم نہ تھا کہ اسے سنتا تھی ضروری ہے ،

صحابہ کرام کو اس لفزش پر تعبیہ کرنے کے لئے مذکورہ آیت نازل ہوئی: "و ادار أو اتجارة"، پھراس کے بعد آپ مان اللہ نے اپناطرز بدل دیا کہ نماز جعہ سے پہلے خطبہ دینے کامعمول بنالیااور نیمی اب سنت ہے (۲)۔

#### بَابَ: وَمِنْ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ

بداب موره منافقین کے بارے میں ہے

عَنْ زَيْدِ بِنِ أَرْقَهَم قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَمِي فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبَيْ ابْنَ سَلُولَ، يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: {لَا تُنْفِقُوا عَلَى

<sup>(</sup>۱) صحيح بخاري، كتاب الجمعة، باب اذا نفر الناس عن الامام، صحيح مسلم كتاب الجمعة باب من قوله تعالى: "واذا رأوا تحارة \_\_"

الله ٢٢٣٨٨ تفسير ابن كثير ٢١٩٨١ معارف القرآن ٢٢٣٨٨

مَنْعِنْدُ رَسُولِ اللهِ حَتَى يَنْفُصُّوا } [المنافقون: 7] وَ { أَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لِيعُوجَنَّ الْأَعَرُ مِنْهَا الأَذَلَى السَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّفَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَصَدَّفَهُ وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّفَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میں اپنے چھا کے ساتھ قا کہ میں نے حیداللہ بن ابی بن سلول کو اپنے ساتھیوں سے
میسکتے ہوئے سٹا کہ: تم لوگ ان لوگوں پر فرج نہ کر دیورسول اللہ ساتھ آپ کے ساتھ ہیں یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس
سے ہمٹ جا کیں ، اور اگر ہم مدینہ میں واپس آئے ، توعزت والے لوگ مدینہ سے ڈلیل لوگوں ( یعنی آپ ساتھ آپیلی اور
سخاب وہ ہا جرین ) کو تکال دیں گے ، میں نے بیہ بات اپنے بچھا کو بتائی۔

اور میرے بچانے بیر بات رسول الله ما الله ما الله ما الله من الله الله من الله الله من الله من

حَلَثَنَا زَيْدُ بِنُ أَرُقَتُم قَالَ: غَزُونَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ مَعَنَا أَنَاسُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَكُنَا تَبْتِهِ وَالمَاءَ وَكَانَ الْأَعْرَابِ يَسْبِقُونَا إِلَيْهِ فَسَبَقَ أَعْرَابِي أَصْحَابُهُ فَيَسْبِقُ الْأَعْرَابِي فَيَمَلَأُ الْحُوصَ وَيَجْعَلُ حَوْلَهُ حِبَارَةً وَيَجْعَلُ النِّطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَجِيءَ أَصْحَابُهُ. قَالَ: فَأَتَى رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْرَابِيًّا وَيَجْعَلُ النِّطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَجِيءَ أَصْحَابُهُ. قَالَ: فَأَتَى رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْرَابِيًّا فَرَابِيًّا فَوْرَابِيًّا فَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَجِيءَ أَصْحَابُهُ . قَالَ: فَأَتَى رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْرَابِيًّا فَرَابِي فَعَرَبِ بِهَا وَأُسَ الْمُنَافِقِينَ فَأَخْبَرَهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَعَرْبَ بِهَا وَأُسَ الْمُنَافِقِينَ فَأَخْبَرَهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَعَضِبَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي رَأْسَ الْمُنَافِقِينَ فَأَخْبَرَهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَعَضِبَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي رَأْسَ الْمُنَافِقِينَ فَأَخْبَرَهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَعَضِبَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي رَأْسَ الْمُنَافِقِينَ فَأَخْبَرَهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَعَضِبَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي وَأَسَ الْمُنَافِقِينَ فَأَخْبَرَهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَعَضِبَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي رَأْسَ الْمُنَافِقِينَ فَأَخْبَرَهُ وَكَانَ مِنْ أَصْعَلَى مَنْ عِنْدَارَ سُولِ اللّهَ حَتَّى يَنْفَضُوا } [المنافقون: 7] - يَعْنِي الْأَعْرَابُ – وَكَانُوا

<sup>(</sup>۱) صحيح بخارى, كتاب التفسير باب قوله اذاجاء كالمنافقون، صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين، باب

يَحُطُّرُونَ رَسُولَ الْقَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الطَّعَامِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى الْمَدِينَةِ لَيَخْرِ حَنَّ الْأَعْرُ فِنَهَا الْمَحْدَدُ اللَّهُ عَلَى الْمَدِينَةِ لَيَخْرِ حَنَّ الْأَعْرُ فِنَهَا الْمُحَدَّدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَخْفَحُ إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْخُرِ حَنَّ الْأَعْرُ فِنَهَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمَعْدَ اللَّهِ عَلَى الْمَدِينَةِ لَيْخُرَ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَارُ سَلَ إِلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَارُسَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَكَلَّيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّيْهُ وَسَلَّمَ وَكُلَّيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَكَلَّةُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَكُلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَكُلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَيْهُ وَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَ

حضرت زید بن ارقم فرمائے ہیں کہ ہم ایک مرجہ نی کریم مان ایک ہم کے ساتھ جنگ کے لئے گئے، ہمارے ساتھ کے دیراتی ہی ر دیباتی بھی ستھے، ہم اوگ جلدی سے پائی کی طرف دوڑ پڑے اور دیبائی اس پائی تک ویٹنچ میں ہم سے سبقت کر گئے، چنانچ ایک دیباتی اسے ساتھ یوں سے آگے بڑھا، اس نے حوش کو پائی سے بھرا، اس کے اردگر دیتھر لگا کراس کے بچڑا ڈالی دیا ( تاک اورکوئی پائی نہ لے سکے ) یمال تک کناس کے ساتھی آجا میں۔

ایک انساری اس دیباتی کے پاس آیا اور ایٹی اوٹی کی لگام فرسلی کردی تاکروہ پاتی ہے ایکن دیباتی نے اس کو چھوڑنے نے انکار کردیا ، اس پر انساری نے پائی کی رکا وٹ کو ہٹا دیا ( ٹاکریا گئی ہے جہائی نے ایک کشوی اٹھائی اور انساری کے ہر پروٹ ماری ، جس نے اس کے سرکورٹی کردیا ، چروٹ ہوائی ہے سردار حبداللہ بن افی ہے پاس آیا اور اس کو پر ساری بات بتائی ، اور پر دیباتی اس متافی کے ساتھ بول میں سے قعا، حبداللہ بن افی بیوا قدمن کر طب ہوگیا اور کہنے گئا ہم لوگ ان لوگوں پر ہر گرش نے کروبو آپ ساٹھائی ہے کہا تھو ہیں بہاں تک کہ وہان کے پاس سے ہو جا کی اس میں اس کے کو وقت ما مزبوا کرتے ہے ، سے ہمن جا کس یعن دیباتی لوگ ، اور پر دیباتی ہی کہا گئا ہے گئا ہے جا تھوں ہے کہا : جب بید دیباتی بی مرائی گئا ہے گئا سے جلے جا نمی تو اس وقت بھر ماٹھائی ہے کہا تاکہ ہم مدید منورہ واپس کے کہا : اگر ہم مدید منورہ واپس کے تو چا ہے کہ وہاں کے عرف مند لوگ ( ایعن ہم لوگ ) ولیل لوگوں ( ایعن ہم اور آپ کے صحاب و و بہاجرین ) کونکال دیں ،

زین بن ارقم کیتے ہیں کہ بین ان وقت نی کریم مان اللہ کے بیچے سوارتھا، بین نے عبداللہ کی بات من کی بھرائے ہیا کو بتا دی ، پھر پھا گئے اور رسول اللہ مان اللہ مان اللہ کا بیات بتاوی ، آپ مان اللہ بھا اس منافق کی طرف پیغام بھیجا (اور اس سے بوچھا) اس نے قسم کھائی اور آفکار کرویا ، زید کہتے ہیں کہ آپ مان اللہ مان اللہ مان کہ بھا اور جھے جمونا قرار دیا ، کہتے ہیں میرے بھی میرے باس آ کر کہنے لگے کہ : تم بی جائے کہ رسول اللہ مان اللہ مان اللہ مان ہوں اور آپ مان اللہ مان تہیں جمونا قرار دیں ، کہتے ہیں کہ جھے پراس کا اتنار نے ہوا کہ کی اور کوار بیار نے نہ ہوا ہوگا۔

عَنَ الْحَكُم بِنِ عُيَيْنَةً قَالَ: سَمِعَتُ مَحَمَدُ بَنَ كَعْبِ الْقُرْظِيّ مَنْدُ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَحْدَثُ عَنُ رَيْدِ بَنِ أَرْقَتَم أَنَ عَبْدَ اللّهَ بِنَ أَبَي عَنْدَ أَبِي عَزُو وَتَبُوك: {لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمَذِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الإَّعَزُ مِنْهَا الأَذَلَّ } [المنافقون: 8] عَبْدَ النّبِيّ صَلّى الله عَلَى مَنْ عَلَى الله عَلَيه وَسَلَّم أَوْ أَلَيْتُه وَعَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم أَوْ أَلَيْتُه وَعَلَى الله عَلَي مَنْ عِنْدَ وَسَلَّم أَوْ أَلَيْتُه وَاللّه الله عَنْ الله عَلَى مَنْ عِنْدَ وَسَلَّم أَوْ أَلَيْتُه وَاللّه الله عَلَى مَنْ عِنْدَ وَسَلَّم أَوْ أَلَيْتُه وَاللّه وَاللّه عَلَي الله عَلَى مَنْ عِنْدَ وَسَلَّم أَوْ أَلَيْتُه وَاللّه عَلَى مَنْ عِنْدَ وَسُولِ اللهِ حَتَى يَنْفَطُوا } صَدَّدَ قَلْ وَاللّه وَلَولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ وَسُولِ اللّهِ حَتّى يَنْفَطُوا } الله وَتَلَى مَنْ عِنْدَ وَسُلُولُ الله وَتَلَى مَنْ عِنْدَ وَسُلُولُ اللّه وَتَى يَنْفَطُوا } الله وَتَلَى مَنْ عِنْدَ وَسُلُولُ الله وَلَا الله وَتَلْ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَولُونَ لا لاَنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ وَسُولُ اللّه وَتَى يَنْفَطُوا } الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَولُولُ اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَولُولُ اللّه وَلَا اللّه وَلَولُولُ اللّه وَلَا اللّه وَلَولُولُولُولُولُولُولُ اللّه وَلّه وَلَا اللّه وَلَاللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه

ا) صحیح بخاری, تاب التفسیر باب قوله: ذلک بانهم أمنواثم کفرو أ

عَنْ جَابِرِ بَنِ عَيْدِ اللهَ يَقُولُ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ - قَالَ سَفْيَانُ: يَرُونَ أَنْهَا غَزُوةُ بَنِي المُضْطَلِقِ فَكَسَعَ رَجُلُ مِنَ المُفَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ عَقَالَ المَهَاجِرِيُّ: يَا لَلمُهَاجِرِينَ وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلاَنْصَارِ عَلَيهِ المُفَادِينَ مَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ فَقَالَ مَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ فَعُوى الجَاهِلِيَّةِ ؟ فَالُوا: رَجُلُ مِنَ المُهَاجِرِينَ كَسَعَ رَجُلًا مِنَ النَّي صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ فَقَالَ المَا يَعْمَ لَهُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ فَعُو عَالَا اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ ذَلِك عَبْدُ اللهِ بَنْ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ عَلَيهِ وَسَلَمَ عَلَيهِ وَسَلَمَ فَلَا اللهُ عَلَى الله

مضکل الفاظ کے معنی: عبداللہ بن ابی ابن سلول: بیرئیس المنافقین تفاء اس میں ابن سلول عبداللہ کی صفت ہے اور سلول اس منافق کی مال کا نام ہے۔ مقت: ناراطنگی اور غصر دبیرر: ہم جلدی جاتے، دوڑ کرجاتے ۔ نظع: (نون کے بیچے زیر اور طاء پرزبر) چڑے کا بچھونا۔ ارخی: ڈھیلا چھوڑا۔ زمام: لگام۔ انٹرج: ٹکال دیا، تھینچ دیا۔ قباض: (قاف کے بیچے زیر) رکاوٹ، روک جس

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری، کتاب الناقب باب ماینهی من دعوی الجاهلیة، صحیح مسلم، کتاب البروالصلة باب نصر الاخ ظللا

ے پائی کوروکا کیا تھا۔ ہجہ: اس کٹری نے اس کے سرکوزخی کردیا۔ دوف: پچھلاسوار۔ قدخفف برای: بیل نے اپناسر جمکار کھا تھا۔ عرک اوٹی: آپ نے میرے کان ملے۔ کھیا: رنجیدہ، غمز دہ۔ حزینا: ممکنین، پریشان۔ کمع: اس نے سرین پر ہاتھ سے گونسا - مارا، یالات ماری۔ ممتندہ: بد بودار مرا اموا۔

# غزوه بن المصطلق كسفر مين سوره منافقين كانزول

المام ترفرى رحمه الله كى مدكوره احاديث ميس سوره منافقين كاشان نزول بيان كياميا ياس سعدري ذيل امور ابت

ہوتے ہیں:

ا۔ اگر کشکر اور مجمع میں کوئی بندہ اسلام کے خلاف بات کرے تو دہ بات متعلقہ ڈ مہدارا درا میر کو بتاتی چاہیے۔
۲۔ سورہ منافقین کا نزول غزوہ بن المصطلق کے سفر میں ہوا ہے، اور عبداللہ بن الی نے بیہ جملہ اللہ اللہ بنة سے منافق غزوہ جوک کا قرکہ ہے مافی کا قرکہ ہے منافق غزوہ جوک کے موقع میں کہا تھا، بعض روا چون میں جوغزوہ جوک کا قرکہ ہے مافی کے موقع پر داستے سے واپس آگیا تھا، اس میں شریک نہیں ہوا تھا، اس کے بیدوا قد غزوہ بنی المصطلق کے سفر کا ہے، غزوہ جوک کا نہیں

سے اگر خدائخواستہ لڑائی ہوجائے تو تو میت اور عصبیت کی بنا پر کئی کو اپنی مدد کے لئے ند بلایا جائے ، اس سے آپ سال الآلیا ہے منع فرما یا ہے ، چنانچہ جب دوسی ہمل لڑائی ہوگئی ایک افسار کی حضرت سٹان بن و برہ جبنی اور ایک مہاجر حضرت جباہ بن قیس کے درمیان ، تو انسار کی نے انسار کو اور مہاجر نے مہاجر بن کو اپنی مدد کے لئے پکارا ، آپ سال تالیج ہم کے جب اس کا پہنہ چلا تو آپ نے اس سے منع فرما یا کہ اس منا میں مناز میں مناز میں مناز کرنا جا کر تبین انسان کے ہیں ، انہیں اختیار کرنا جا کر تبین ۔

س فننہ سے بیخے اور مسلحت و حکمت کی وجہ سے آپ مل اللہ نے اس منافق کول کرنے کا حکم نہیں دیا ، اس سے معلوم ہوا کہ مخصوص حالات میں شر سے بیخے کے لئے اگر حاکم وقت کسی کوسر اند سے تواس کی گنجائش ہے۔

۵۔ حضرت زین بن ارقم ایک نوجوان اور کم عرصحالی سے، جب انہوں نے آپ سل الله تعالی نے سورہ منافق کی بات بنائی تو آپ نے ان کی تقد این نہ کی، اس منافق کی بات مان لی، یہ بڑے ممکن اور پریشان ہوئے، اس پرالله تعالی نے سورہ منافقین نازل فرمائی، جس میں واضح کردیا گیا کہ زید بن ارقم سے افروہ منافق سر اسر جھوٹا ہے، آپ من الله بھی اور جسے حضرت زید کے کان کو طااور جسنے گئے تا کہ ان کا وہ فم دھل جائے جس میں وہ مینلی ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ بروں کو چھوٹوں پرشفقت اور زیر کا معاملہ کرنا چاہیے (ا)۔

البعض جملوں کی تشریح:

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحرذي ۲۰۵/۹

کنت مع عمی: حافظ این جررهمالدفر مات بیل کدان کے بچاسے سعدین عیادہ مراویں ، بدان کے علیقی بچائیل ملکان کے قبیلہ فررج کے سردار ہیں ، ان کے علیق بچا عابت بن قیس میں ، بدیمال مرادیس (۱)۔

كتت نبتذ والماء وكان الاعراب يسبقو تااليد

ال جلے كردمطلب موسكتے إلى:

مجمى مم الناب سيقت كرجات اورمين دوديها قي ال يان يرجد هي من م يدسيقت كرجات -

ام اس یانی تک پروجی میں آھے برے کی کوشش کرنے لیکن وہ دیاتی ہم سے سبقت کرجاتے تھے،

اورائ کے بعد یہ جملے بطور حکایت کے ایل کر گذشتہ بات کو بیان کر رہے ہیں: سبق اعر اپنی اصبحابه فیسبق الاعرابی، اسے وکی معنی مراولاس (۱)۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالَ يَبَلِّهُ حَجَّ النِتِ رَبِهِ أَوْ يَحِبُ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَامًا فَلَمَ يَفْعَلَ عَسَالُ الرَّجْعَة الْكُفَّارِ ؟ فَقَالَ: سَأَقَلُو عَلَيْكَ بِلَالِكُ عِنْ اللّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ، فَقَالَ: سَأَقُلُو عَلَيْكَ بِلَالِكُ عِنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْكَ بِلَالِكُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَيْكَ فَأُو لِيَكَ هَمْ فَرْ اللّهَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَيْكَ فَأُو لِيَكُ هَمْ فَرْ اللّهُ وَمَا اللّهُ عَنْ يَعْمَلُ وَلَا أَوْلَادُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكُو اللّهُ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَيْكَ فَأُو لِيَكُ هُمْ الْمُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حفرت مبداللہ بن میاس فراتے ہیں کہ شخص کے پاس اتبانال ہو جواس کوئے بیت اللہ تک بینجا سکے بااس کی وجہ سے اس پرز کو قافر فرض ہوجاتی ہولیان اس نے ابیاند کیا بعنی نہ کے کیا اور نہ ذکو قافراکی و وہ موت کے وقت اللہ تعالی سے دوبارہ و نیا ہیں اور نے کا سوال کرتا ہے (تا کہ وہ نے کر سکے اور فرائض سے سکدوش ہوجائے ) آیک شخص نے مرض کیا: این میاس نے فر مایا: میں اس بارے کیا: این میاس نے فر مایا: میں اس بارے میں تہمارے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھتا ہوں ، (پر انہوں نے بیآیات پڑھیں) '' یا ہما اللہ بن اموالا الله می موالا اللہ میں موالا الله میں موالا الله میں موالا الله میں موالا اللہ میں اس سے کی کی موت آ کھڑی ہو پھر دہ کہنے گئے کہا ہے میں مورد گار مجھ کو اور تھوڑے دول اس میر سے پر وردگار مجھ کو اور تھوڑے دول اس میر سے پر وردگار مجھ کو اور تھوڑے دول اس میر سے پر وردگار مجھ کو اور تھوڑے دول اس میر سے پر وردگار مجھ کو اور تھوڑے دول اس میر سے پر وردگار مجھ کو اور تھوڑے دول اس میر سے پر وردگار مجھ کو اور تھوڑے دول اس میں شامل ہوجا تا ، اللہ تعالی کی محق کے جبرات و سے لیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہوجا تا ، اللہ تعالی کی محق کو جبرات و سے لیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہوجا تا ، اللہ تعالی کو تھوں کو جبرات و سے لیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہوجا تا ، اللہ تعالی کی کھوں کو جبرات کو سے کو کو تا کو اللہ کو کو کو تیں اس کو کو کیک کام کرنے والوں میں شامل ہوجا تا ، اللہ تعالی کو کھوں کو تیک کی کو تا کو تا کو کو کھوں کو کھوں کو تا کو کھوں کو کھ

<sup>(</sup>۱) انتحالباری۸۳۲/۸ کتاب التفسير

<sup>(</sup>٢) الكوكب الدري٣٠٢/٣٠.

کی میعاد (یعن عمر کی مدت علم ہونے پر) آجاتی ہے، ہر گر مہلت ہیں دیا، اور اللہ کوتمہارے سب کا موں کی پوری خبر ہے) پر کا میان دوسودرہم لین ہے کا موں کی پوری خبر ہے) پھر اس فحص نے پوچھا کہ دکو ہ کتنے مال پر واجب ہوتی ہے؟ این عیاس نے فرمایا: جب مال دوسودرہم لین ساڑھے باوان تولد چا تدی کی قیمت کے برابر یااس سے زیادہ کو کہنے جائے، پھر این نے پوچھا کہ بچ کب فرمل ہوتا ہے؟ فرمایا: توشداورسواری ہے۔

# موت سے بہلے فرائض اور واجبات سے فارغ ہوجاؤ

اس روایت معلوم ہوا کہ انسان کواس انداز سے زندگی گذارتی چاہیے کہ اس کے دیے بیل کوئی قرض ہوئی واجب اور
کوئی جن باتی شدہے ، ورنہ وہ موت کے وقت تمنا کرے گا کہ اللہ تعالی مجھے دنیا بیل دوبارہ کو ٹا کہ بیل بیٹر انتخاص سرانجام دے
سکول انگین اس وقت کی تمنا کا کوئی فائد وہیں ہوگا ، آج کتئے ، بی مسلمان دنیا کے ابود لعب ، مال ودولت کی ہوں اور طرح کے
دہندوں میں مشخول ہیں ، انہیں نہ تماز روز ہے کی قرہ اور نہ ذکو قا کی ادا میکی اور جی کی ، اور ایکے دن این کی غفلت اور ہے دی۔
میں اضافہ ہی ہوریا ہے ، اللہ تعالی ہماری اصلاح قرمائے۔

#### بَابِ وَمِنُ سُورَةِ النَّخَابُنِ

میرباب سوروتفاین کے بارے میں ہے

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَأَلَهُ، رَجُلُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أُزُوا حِكُمْ وَأُولَا فِكُمْ عَذُوا لَكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ } [التعابن: 14] قَالَ: هَوُّلَا وِرِجَالُ أَسْلَمُوا مِنْ أَهْلِ مَكَّةُ وَأَرَادُوا أَنْ يَأْتُوا النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّيْعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّيْعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهِ مَ أَوْلَا وَهُمْ أَنْ يَلَعُوهُمُ أَنْ يَأْتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَتُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْلا وَهُمْ أَنْ يَلَا مُوا أَنْ يُعَاقِبُوهُمْ وَأَوْلا وَحُمْ عَدُوا فِي الدِّينِ هَمُّوا أَنْ يُعَاقِبُوهُمْ وَأَوْلا وَحَلَى: {يَا أَيُهَا الَّذِينَ هَمُّوا إِنْ يُعَاقِبُوهُمْ وَأَوْلا وَحَلَى: {يَا أَيُهَا الَّذِينَ هَمُّوا إِنْ يُعَاقِبُوهُمْ وَأَوْلا وَحُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّوْلِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْعَامِ الللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَامِ الللللْعَامِ عَلَى الللْعُلَى الللللَهُ عَلَى اللللْعَامِ الللْعَامِ عَلَى ال

حضرت عبدالله بن عباس سے کی نے اس آیت کی تغییر پوچی: "یایها الله بن امنوا ان من از واجکم و
او لاد کم عدو الکم فاحد روهم" (اے ایمان والوا تمهاری اولا داور یو پول میں سے بعض تمهارے دمن
بیر سوتم ان سے بوشیار ربو ) ابن عباس نے فرمایا: بیدہ لوگ بیل جو کمہ کر مدیس اسلام لائے شے اور چاہتے شے کہ
بی کریم ماہ الیہ کے پاس خاضر بول، مگران کی بیویوں اور اولا و نے ان کوچھوڑ نے نے انکار کردیا کہ وہ رسول الله
ماہ الیہ کے پاس حاضر بول، چنا نچے جب وہ لوگ مدید منورہ میں نی کریم ماہ الیہ کے پاس آئے تو انہوں نے (پہلے
ماہ الیہ کے پاس حاضر بول، و کھا کہ وہ وین میں کانی سمجھ حاصل کر بھے بیل تو انہوں نے ارادہ کرلیا کہ وہ ان

(بوبول اوراولان) كوسرادي (جنبول في ان كوبيرت كرف سيردكان) الى پرالله تعالى في آيت نازل فرما كي: "يايها الذين أمنو اان من از واجكم و او لا دكم س"

### مال واولا وانسان کے لئے بڑا فتنہ ہیں

بذكوره آيت ال مسلمالوں كے بارے ميں نازل ہوئى جو جرنت مدينة كے بعد مكرمه ميں واقل اسلام ہوئے ، اور اللہ من مرت كر كے مدينة ميں أناجا باتوان كے اللہ وعيال نے ان كونت جيوڑا كه وہ بجرت كر كے جلے جائيں ،

بیدوہ زمانہ تھا کہ مکہ سے بھرت کرنا ہر سلمان پر قرض تھا، قرآن کریم کی ذکورہ آیت بیں ایک بوی اور اولا دکوانسان کا وقمن قرار دیا، اور ان کے شریعے بچتے رہنے کی تاکید قرمانی، کیونکہ اس سے بڑا دھمن انسان کا کون ہوسکتا ہے جواس کو جمیشہ جمیشہ کے عذاب اور جہنم کی آگ بیں مسئلی کروسے۔

جب وہ جبرت کر کے مدینہ بی جبو پے تو دیکھا کہ ہم سے پہلے جومسلمان ہجرت کر کے آپے ہیں انہوں نے دین کا پہت ساعلم حاصل کرلیا ہے تو انہوں نے دین کا پہت ساعلم حاصل کرلیا ہے تو انہوں نے ہمیں ہجرت کر سامان کرلیا ہے تو انہوں نے ہمیں ہجرت سے منع کیا تھا، اس پر اللہ تعالی نے بہا بیت نازل کی ۔ جس میں ان کو تھم دیا کہ وہ ان کو سرانہ دیں، بلکہ ان سے عفو و در گذرا ورمعافی کا معاملہ کرس۔

اس آیت سے استدلال کر کے علاء نے لکھا ہے کہ اگر اہل وعیال سے کوئی کام شریعت کے خلاف بھی ہوجائے تو اسے برداشت کر کے ان کی اصلاح کی فکر کی جائے ، دل بیں ان سے بخص رکھنا یا ان کے لئے بدد عاکر نامناسپ نہیں (۱)۔

### بَابُومِنُ سُورَةِ النَّحُرِيمِ

یہ باب سور اتحریم کے بازے میں ہے

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن ۲۹۹۸۸

قَالَ: فَجَاءَنِي يُومًا عِشَاءُ فَصَرَبِ عَلَىَ الْبَابِ فَخَرَجُتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: حَدَثُ إَمْرَ عَظِيم. قُلْتُ: أَجَاءَتُ عَسَانُ قَالَ: أَعْظَمُ مِنْ ذَلِك مِ طَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيه وَ سَلَم نِسَاءَهُ. قَالَ: قُلْتُ فِي نَفْسِي: خَابَتُ حَفْصَةُ وَحَسِرَت، قَدْ كُنْتِ أَظُنُ هَذَا كَائِنًا قَالَ: فَلَمَا صَلَيْتُ الصَّبْحَ شَدَدُتُ عَلَي ثِيابِي ثُمَ انْطَلَقْت حَفِّى دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة مَ فَإِذَا هِي تَبْكِى ، فَقُلْتُ: أَطَلَقْتُ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيه وَسَلَم؟ قَالَتْ: لا حَتَى دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة مَ فَإِذَا هِي تَبْكِى ، فَقُلْتُ: أَطَلَقْتُ فَأَتَيتُ عُلَامًا أَسْوَدَ ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِغَمَر ، قَالَ الْمَشْرِبَةِ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَأَتَيتُ عُلَامًا أَسْوَدَ ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَر ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَوَلَ الْمِسْرِيقِ فَلَ الْمَسْرِيقِ فَلَ الْمَسْجِد ، فَوَلَ الْمِسْرِيقِ فَلَ الْمَسْرِيقِ فَالَ الْمَسْرِيقِ فَلَى الْمَسْرِيقِ فَلَ الْمَسْرِيقِ فَالَ الْمَسْرِيقِ فَلَى الْمَسْرِيقِ فَا لَا مُسْرِيقًا فَلَ الْمَسْرِيقِ فَالَ الْمَسْرِيقُ الْمُلْلَةُ فَلَى الْمَسْرِيقِ الْمَالَةُ لَا الْمَسْرِيقِ فَلْ الْمَنْ فَيْلًا فَعَلَى الْمَسْرِيقِ الْمَالِقُتُ إِلَى الْمَسْرِيقِ الْمَالَة لَا الْمَسْرِيقِ الْمَالَعُ لَا الْمَسْرِيقِ الْمَالِيقُ لَا الْمَسْرِيقِ الْمَالَةُ لَا الْمَسْرِيقِ الْمَالَةُ فَلَ الْمَالَةُ لَلْ الْمَلْمَ الْمُلْمَ اللّهُ الْمَالَةُ لَا لَا الْمَلْمُ اللّهُ الْمَالَةُ لَا اللّهُ الْمَالَةُ لَلْ الْمَالَ الْمَلْمُ اللّهُ الْمَالَةُ لَلْ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

قَالَ: فَوْلَيْتُ مُنْطَلِقًا فِإِذَا الْعَلَامُ يَدْعُونَى ، فَقَالَ: اَدْخُلُ فَقَدْ أَذِنَ لَكَ ، قَالَ: فَدَخَلْتُ ، فَإِذَا الْعَلَامُ يَدْعُونَى ، فَقَالَ: اَدْخُلُ فَقَدْ أَذِنَ لَكَ ، قَالَ اللهِ أَطَلَقْتَ بِسَاءَك ؟ قَالَ: لا ، فَلْتُ اللهَ أَكْنَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَكُنّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ نَعْلِبُ النِسَاءَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدْيِنَةُ وَجَدُنَا قَوْمِا فَلْكُ: اللهَ آكُنُ لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَكُنّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ نَعْلِبُ النِسَاءَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدْيِنَةُ وَجَدُنَا قَوْمِا تَعْلِيهُمْ نِسَاؤُهُمْ فِي اللهِ وَكُنّا مَعْشَرَ قُرْيْشِ نَعْلِبُ النِسَاءَ ، فَلَمَّا الْمَدْيِنَةُ وَجَدُنَا قَوْمِا تَعْلِيهُمْ نِسَاؤُهُمْ فِي اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمَرَأَيْنِ ، فَإِذَا هِي تُرَاجِعُنِى ، فَقَلْنُهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْرَاجِعْنَهُ وَتَعْجَرُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْرَاجِعْنَهُ وَتُعْجَرُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْرَاجِعْنَهُ وَتُعْجَرُهُ إِخْدَالْا الْيَوْمَ إِلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْك ، وَالْحَبْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْك ، وَأَحْبَ إِلْى وَسُولِ اللْوَصَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْك ، وَأَحْبَ إِلْى وَسُولِ اللْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْك ، وَأَحْبَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللّه عَلْه اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

فَقُلْتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِمِ أَسْتَأْنِسْ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَوَفَعْتُ رَأْسِي فَمَا رَأَيْتُ فِي البَيْتِ إِلَا أُهْبَةُ فَلَاقَةً. قَالَ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِمِ الْبَيْتِ إِلَّا أُهْبَةُ فَلَاقَةً. قَالَ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِمِ الْبَيْتِ إِلَّا أُهْبَةُ فَلَا يَعْبُدُونَهُمْ فَاسْتَوَى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ مِنْ الرَّومِ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَهُمْ فَاسْتَوَى جَالِسًا ، فَقَالَ: أَفِي شَلْكِ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَوْمَ عُجِلْتَ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

قَالَ: وَكَانَ أَقَسَمَ أَنْ لَا يَذْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ هَهُوا فَعَاتَبَهُ اللّهَ فِي ذَلِكُ وَجُعَلَ لَهُ كَفَارَةَ اليَهِينِ قَالَ الزَّهْرِئُ ، وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَعْدَوْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ و اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَى اللّهُ

حضرت عبداللد بن عباس فرمات میں کہ میں مسلس اس خواہش میں رہا کہ میں حضرت عمر سے ازواج مطہرات میں سے ان ووجورتوں سے متعلق پوچیوں جن کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی: "ان تتو بنا الی الله " (اے پیغیر کی ووٹوں یو یوا اگرتم اللہ کے سامنے تو بہ کراؤو (بہتر ہے کیونکہ) تمہارے ول (اس طرف ) مائل ہورہ میں) ، یہاں تک کرعر نے ججر نے ججر کے برتن سے ان پر یائی ڈالاجس سے انہوں نے وضوکیا ،

یں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین: ٹی کی بویوں میں ہے وہ دو بویاں کوئی ہیں جن کے متعلق بیآ یت تازل ہوئی:
"ان تنو با الی الله ۔"، حضرت عمر نے جھے فرمایا: ابن عباس تجب ہے کہ مہیں یہ بات معلوم ہیں، امام زہری کہتے
ہیں کہ اللہ کی تشم حضرت عمر کو یہ بات نا گوار تو گئی جو ابن عباس نے پوچھی کیکن انہوں نے ان سے چھپایا کچونیس،
حضرت عمر نے فرمایا: وہ عاکش اور حفصہ ایل،

ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر حضرت عربی وہ واقعہ بیان کرنے گئے (جواس آیت کے زول کا سبب ہے) فرمانے گئے: ہم قریش والے ورتوں پر فالب رہتے تھے ( یعنی ان کو د با کرد کھتے تھے ) جب ہم مدیدہ منورہ میں آئے ہم نے ایسے لوگوں کو بایا جن پران کی عورتیں فالب تھیں ( یعنی عورتیں ان کو د با کرد کھتی تھیں ) اس وجہ سے ہماری عورتیں بھی ان کی عورتوں کی عادتیں کی خوتیں ، میں ایک دن اپنی بوی پر خصہ ہوگیا تو اچا تک وہ مجھے جواب دیے گئی تو مجھے یہ بات نا گوارگذری کہ وہ مجھے جواب دے دی ہے وہ کہنے گئی تہمیں کیوں یہ نا گوارگذرا ہے؟ اللہ کی قسم از واح

<sup>(</sup>۱) صحيح بخارى، كتاب العلم، باب التناوب في العلم

مطبرات بھی ٹی کریم من فالیل کو جواب دی ہیں اور ان میں نے کوئی ایک دن سے رات تک آپ من فالیل سے بات کرنا بھی چیوڑ دیتی ہے، حضرت عرکتے ہیں: میں نے ول میں سویا: وہ ناکام ہوگی جس نے ان میں سے ایسا کیا اور وہ محروم ہوگئ،

حضرت عرف ایا: میری رائش قبیل می امیر کساته مقام والی مین قی ،اورایک انساری میرایدوی تفاه بم آلیس مل باری باری بی كريم من فالي يل مدمت من آئے منے ،ايك دن وه آتا تو وي وغيره كي خرميرے ياس لے آتا ،اور ایک دن میں جا تا تو میں اس کے پاس اس طرح کی خرال تا جعزت عرفر ماتے ہیں کہ ہم لوگوں میں ان دنوب اس کا ح چاتھا کر قبیلہ عنسان گھوڑوں کونعل لگارہ ہیں تا کہ وہ ہم پر جنگ کرے ، کہتے ہیں ایک دن میرا پڑوی عشاء کے وقت ميرے ياس آيا اوراس نے درواز و كھ كامنا يا تواس كى طرف لكا أنو كہنے لكا: ايك براوا قد ييش آيا ہے، يس نے كها: كيا عشان آحميا ہے؟ وہ كہنے لگا: تبين اس سے بھى برا واقعہ ہوا ہے، اور وہ يد كدر سول الله ساتھ اللہ تا ايلى بيويوں كو طلاق دے دی ہے، کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ حفصہ ناکام اور محروم ہوگئ، جھے یکی کھٹا تھا کہ ایسا ہوگا، كتي بين: پيرجب ميں نے فجر كى نماز يروحى تواسينا و پر ميں نے كيار برمضوطى سے بائد سے (يعنى لباس وغيره يكن كرتيار موكيا) پيرين چل پرايال كك كريل حفصر كے پاس وافل مواتو وہ رورى تى ، ين في ويعا: كيارسول الله ما الله الله الله الله و تشریف قربایں، کہتے ہیں: میں چلا اور کالے غلام یعنی رباح کے پاس آیا، اور میں نے اسے کہا کہ: عمر کے لئے اجازت ما الو، وه اندر كيا محرير كاطرف بابرآيا اوركية لكانيل في سن آب الطالية سه الإكركيا مراب في وكي جواب نددیاء کہتے ہیں: پھر میں معجد جا گیا، تو دیکھا کہ تبرے اردگردیکھ لوگ بیٹے روز ہے ہیں، بیل مجی ان کے ساتھ بید گیا، پر مجھ پر ووقلر غالب آجی جس کویس اینے ول یس محسوس کررہاتھا، پھریس اس فلام کے یاس آیا، اوراس سے كها: جاء ، عرك لي اجازت ما كلو، ووا تدرد اهل بوا مجرمير عيان بايرا حميا، كمن لكا: ميل في حضور من المالية یاں آپ کا ذکر کیا مگرآپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کہتے ہیں: پھریس مسجد چلا کیا اور وہاں بیٹھ کیا، پھر مجھ پروہ فکر فالب آئی جومی محسول کرر ہا تھا، اس لئے میں غلام کے پاس آیا اوراس سے کہا: عمر کے لئے اجازت حاصل کرد، وہ اندر کیا اور چرمیرے یاس باہرآ گیا، اور کہنے لگا کہ س نے صفور مان اللہ کے یاس آپ کا ذکر کیا مرآب نے کوئی جواب بين ديا، كيترين: پرين نے جانے كے لئے بيٹي پھيري تواجا تك وه غلام جھے بلانے لگا، اور كها: آپ اعدر 

کہتے ہیں میں داخل ہوا تو دیکھا کہ نی کریم مال اللہ این ہوئی چٹائی پر فیک لگا کرتشریف فرما ہے جس کے نشانات میں نے آپ مال اللہ ایک دونوں جانب و کمھے، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ نے اپنی بویوں کو طلاق وسے دی ے؟ آپ مان قالیہ نے فرمایا: نہیں، میں نے کہانا اللہ کبر، یارسول اللہ! آپ دیکھیے ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب استے ہے، جب ہم مریش لوگ عورتیں ان کی دہتے، جب ہم مدینہ منورہ آئے تو ہم نے اللہ کی بیائی ہوئی پر غصہ ہوا تو وہ مجھے جواب دینے گئی تو مجھے اس کا بیا تداز برالگا، اس پر وہ کہنے گئی ترجیس کس وجہ سے برالگا، اس پر وہ کہنے گئی : حبیس کس وجہ سے برالگا، اس پر وہ کہنے گئی : حبیس کس وجہ سے برالگا، اس پر وہ کہنے گئی : حبیس کس وجہ سے برالگا ہے، اللہ کی شم رسول اللہ من اللہ کے بیویاں بھی ان کو جواب دین بیال اور ان بیس سے کوئی ایک دن سے راست کہ آپ من اللہ کی است کرنا چھوڑ دیتی ہے،

یس نے عرض کیا: یارسول اللہ کیا ہیں بین خارہوں؟ فرمایا: ی ہاں، کہتے ہیں پھر میں نے سراٹھا کردیکھا تو گھر میں تین کھالوں کے علاوہ اور پچھ نظر نہ آیا، کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول اللہ دعا کردیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر (رزق کے اعتبارے) وسعت اور کشادگی بیدا کردی، اس نے فارس وروم کو خوب وسعت عطا کرر کھی ہے حالا تکہ وہ تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، (یہ بات من کر) آپ سائٹ الیا ہے سید سے بیٹھ کے اور فرمایا: اے ابن خطاب کیا تم ابھی تک شک میں ہو (کہ آخرت کی وسعت، دنیا کی وسعت سے بہتر ہے)؟ وہ تو ایسے لوگ ہیں جن کو ان کی تیکیوں کا بدلہ دنیا وی زندگی میں ہی پیشکی دے دیا گیاہے،

کہتے ہیں کہ آپ سان فالی ہے اس کھائی تھی کہ ایک ماہ تک اپنی بیو یوں کے پاس داخل ہیں موں گے، اس پر اللہ تعالیٰ نے تا گواری کا ظہار فرما یا اور آپ سان فالیے ہے لئے کفارہ یمین کومقرر فرمایا،

زہری کہتے ہیں کہ جھے عروہ نے حضرت عائشہ کے حوالے سے بتایا کہ جب انتیں دن گذر کیے تو رسول اللہ مان اللہ مان اللہ میرے ال تشریف لائے اور چھ سے بی ابتداء کی ، اور فرمایا: عائشہ یس تم سے یکھ کہنے لگا ہوں ، تم (اس کے جواب میں) جلدی نہ کرنا یہاں تک کرتم اپنے والدین سے مشورہ نہ کرلو، فرماتی ہیں: پھرنی کریم مان اللہ تھے نید آیت تلاوت فرمائی: "یایهاالنبی قل لاز واجک ب" (ای نی این یو پول سے کو کہ اگرتم دنیاوی دندگی اوراس کی زینت چاہی ہوتو آئو، بیل تہمیں کے تحقے دے کرخوبصورتی کے ساتو ایس کے روان اورا گرتم الشاوراس کے رسول اورعالم آخرت کی طلبگار ہو، تو یقین جانو ، اللہ تعالی نے تم بیل سے نیک خوا مین کے لئے شاندارانعام تیار کردکھا ہے) جغرت اکثر فرماتی ہیں: اللہ کی قشم رسول اللہ ما اللہ میں اللہ میں ایس سے مشورہ میں ایس اس بارے میں این والدین سے مشورہ اول ؟ میں تو یقینا اللہ ، اس کے دسول اور دار آخرت کوئی جائی ہوں ،

معركة بي كد محصابوب في بتايا كد صرت عائش في آب من التي المحرض كيا: يارسول الله المنى دوسرى بويون كوذرايد بات ند بتانا كريس في آب كواختيار كرايا به آب ما التي المي في الله تعالى في مجصد بيغام بينج في والا بنا كربيج اب، مشقت اور تكليف بن ذاك والا بناكر نيس بعيجا-

مشکل الفاظ کے معنیٰ : ۔ حویصا: خواہشند، چاہے والا۔ صببت: یم نے پائی ڈالا۔ اداوة: چڑے کا برتن۔ هی تو اجعی: وہ محصے جواب دیے گئی۔ فانکوت: محصنا گوار لگا، برالگا۔ عوالی عالمیة کی جی ہے، مذینہ کے قریب کے گاؤل جو مشرق کی جانب سے نتناوب: ہم باری باری آتے۔ تنعل المخیل: گوڑ ول کوشل لگارہ سے نتی بینی کھر کی حقاظت کے لئے گول مرئی ہوئی او ہے کی پتی لگارہ سے متعنی کا میں است نام مرئی ہوئی او ہم موئی۔ شددت علی شیابی: یم انے اپنی انگارہ ہے تا کہ ان کے پاؤل ٹراب نہوں خصوت وہ موئی۔ شددت علی شیابی: یم انے اپنی او پر مضوطی نے پڑے کے بائد ہوئی جانے کے لئے تیار ہوگی الباس وغیرہ پین لیا۔ معنول: کنارہ کش، الگ تعلگ۔ مشوید: (میم پر زیراورشین ساکن) کمرہ علاما اسو د: کالا ظام ان کا نام " رباح "تقا۔ و لیت منطلقا: بین نے جانے کے لئے پیشر پھیر کی برا ہوئی دو استانس: میں بیشارہوں، مجمعے مزید کی ایازت ہے۔ احمد: احمد: احمد بین جانب کی جی ہوئی جانب کی جانب کی جی جوہ کھال جس کی دیا خت نہ ہوئی ہوں گئی کی گئی وغیرہ سے انگر تک کی کا واجد اورک کا طبار کی کا رک انت ایان طاب کیا تم ابھی تک صفائی نہ ہوئی ہو۔ یو سع: رزق میں وسعت اورکشادگی کر دے۔ آفی شک آنت: ایان خطاب کیا تم ابھی تک شک شکل میں ہوگی تک صفائی نے وہ کھال جانب کی تی جوہ کھال بیک تک شک مشورہ کراہ معنوب کیا ہیاں۔ عاقبہ اللہ: اللہ تعالی نے وسعت دیا گی وسعت میں وسعت اورکشادگی کر میں میں کہ مشورہ کراہ معنوب تا کی نیک سے ان کی نیکیاں۔ عاقبہ اللہ: اللہ تعالی نے وسعت دیا گواری کا ظہار فر بایا۔ حدمی قستا موری نیکال تک کم مشورہ کراہ معنوب تا تی ان کی نیکیاں۔ عاقبہ اللہ: اللہ تعالی نے وہ کھال بنا کر۔

# آيات تحريم سيمتعلق حضرت ابن عباس كي طويل حديث

حضرت عبدالله بن عباس منى الله عنهاكي فدكوره حديث مل ازوان مطهرات مضافق دونتم كوا قعات بيان كئے

یں غروہ احزاب اورغروہ یو قریظہ کے بتیج میں جب مسلمانوں کی حالت پہلے کی نسبت بچھ بہتر ہوگئ تو انصار ومہاجرین کی عورتوں کود کھے کرا روان مطہرات نے بھی اپنے کئے تان نفقہ بیں اضافے کا مطالہ کردیا، آپ سا فقاید ہوگئہ تہا ہے سا اوگی ہند تھے،
اس لئے آپ اس مطالب پر سخت رنجیدہ اور پریشان ہوئے افر بید یوں سے ملحدگی اختیار کرئی جوایک ماہ تک جاری رہی، بالآخراللہ تعالیٰ نے آب تی تخییر تازل فرمائی، اس کے بعد سب سے پہلے آپ حضرت عائشہ کے بال تشریف لے گئے اور فرمایا کہ بیس تم سے ایک بات کئے لگاہوں۔ جس کا ذکر ترف کی فرکورہ روایت میں گذر چکا ہے، اس واقعہ کی ممل تفعیل سورہ احزاب بیس ہے۔
اس سورہ تحریم یعن المال میں لم تحرم" میں تی کریم مل فلایل نے جس چرکوا ہے لئے حرام کیا تھا، وہ کیا تھی ؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تا پہندیدگی کا ظہار فرمایا۔ اس سلط میں دوسم کے واقعات منقول ہیں:

آپ نے شہدند پینے کی جو تسم کھائی اس پر اللہ تعالی نے قرمایا کیآپ وہ تسم تو رویں اور اس کا کفارہ اوا کریں۔ جمہور علاء کے زردیک میں واقعہ سورہ تحریم کے نزول کا سب ہے۔

بی جن سے بی کریم ما اللہ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم بیدا ہوئے تھے، بدایک مرتبہ حضرت ماریہ قبطیدرض اللہ عنبا بیں جن سے بی کریم ما اللہ اللہ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم بیدا ہوئے تھے، بدایک مرتبہ حضرت حفصہ کے گھرآ گئی تھیں جبکہ حضرت حفصہ موجود بین تھیں، انہیں بیہ بات تا گوار گذری جے ہی کریم ما اللہ اللہ اللہ موقع برآ ب ما اللہ اللہ اللہ عضرت حفصہ کوراضی کرئے کے لئے تسم کھا کر حضرت ماریہ کوانے او پر ما اللہ اور حضرت حفصہ کوراضی کرئے کے لئے تسم کھا کر حضرت ماریہ کوانے او پر حمام کرایا، اور حضرت حاکم کی کروہ یہ بات کی کونہ بتلائے، کین انہوں نے پھر بھی چیکے سے حضرت عاکشہ کو یہ بات بتلادی، اس برآ یت تازل ہوئی،

علاء في ال واقعد كوضعيف قرار ديا ب، اوريكي مكن ب كريد دونول واقع بى آيات تحريم كرول كاسبب

حديث ك بعض جملول كاتشرك:

"ان تحويا الى الله تقدصفت قلو بكما" بيرحضرت عائشه اورحفصه بي خطاب بي كدا كرتم توبه كروجيسا كداس وأقعد كا نقاضا

ان غسان \_ اس تبليظ ان مراوع اس وتت ان كابادشاه مارث بن الى شرتها

قد کنت اظن هذا کائنا حضرت عرفر مات ہیں کہ بین بھی ہی بھتا تھا کہ ایسا ہوکرد ہے گا کیونکہ حضرت حقصہ حضور مال اللیام کو جواب دیتی تھیں ، اور بھی ترکی برترکی جواب آپس کی جدائی کا باعث بن جاتا ہے۔

قلت: الله اکس یکبیر تعبیر تعب کی وجہ ہے کہ ماہر توبہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ آپ نے ایک ہو بول کو طلاق دے دی کہ ہے ہے حالاتکہ حقیقت بیں ایسائیس ہے،

و لا یعزنک ان کانت صاحبتک مطلب یہ کممیں یہ بات دموے بی ندوالے کر مہاری سوکن حضرت عاکثیم نے دیادہ اور حضورت اور حضور میں اور حضورت اور حضور میں تھا اور مقام ندہ وجو حضرت عاکث کا کہ داکسی بات پر تمہاری گرفت ہوگئی ہے(۱) ،

#### بُابِ وَمِنْ سُورَةِ ن

ایہ باب سورون والقلم کے بارے عل ہے

عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ سَلَيْمٍ قَالَ: قَلِمْتُ مَكَةً فَلَقِيتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقَلْتُ: يَا أَبَا مُحَقَدِ إِنَّ فَاسَاعِنْدَنَا لَيْ يَعْدُ فُونَ فِي الْقَدَرِ فَقَالَ عَطَاءَ: لَقِيتُ الوَلِيدَ بْنَ عُبَادَةَ بْنِ الْقَامِتِ فَالَ: حَدَّبْنِي أَبِي، قَالَ: سَعِفْتُ رَسُولَ يَقُولُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا حَلَقَ اللهَ الْقَلْمَ فَقَالَ لَذَ الْحُتُ ، فَجَرَى بِمَا هُو كَايْنَ إِلَى الأَبْدِ وَمِيلًا فَعَالَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْ فَى الْعَلَامِ وَسَلَّم مَا مَرَم مَرْم مَرْم مَرْم مَا يَاتُومِ لِي عَلَيْهِ اللهَ الْعَبْدِ وَسَلَّم مَعْ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا مَلَ عَلَيْه وَمُن اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ لَا قَاتَ مَو فَي الْوَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ لَا عَلَيْهِ وَمَعْ لَي اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ لَي اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَعْ لَي اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ عَلَيْهِ وَمَعْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَعْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَمِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَعْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَعْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَعْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَعْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْ وَمَعْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمُعْ عَلَيْهُ وَمُعْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمُعْ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمُعْ اللهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللهُ الللهُ اللهُ ا

اس مدیث سے متعلق تمام کلام اور بحث ابواب القدر کے آخری باب میں گذر چکی ہے، اس کے لئے ویکھے معارف

<sup>. (</sup>١) . فتح الباري ٧٩٠/٣١، كتاب النكاح باب موعظة الرجل ابنته ١٩٠٠/١، كتاب الطلاق باب لم تحرم ما أحل الله لك؟

ترخدى جلداة لنرص: ٥٢٨

#### بابوم أسورة الحاقة

میاب سوره حاقد کے بارے میل ہے

حضرت عماس بن عبدالطلب فرمات بین کدو ایشی مین ایت (کافروستوں کی) جماعت کے ساتھ بعلی مکہ میں بیٹا تھا اور رسول الشبیق فی آئے ہیں ان میں شریف فرما ہے ، اچا تک ایک بیا کی گذری ، لوگ اس کی طرف دیکھنے گئے ، رسول الشبیق فی آئے ہی ہی ان میں شریف فرما ہے ، اچ کا کہا نام ہے ؟ عرض کیا : بی ہاں ہر بادل ہے ، آپ سا فی آئے ہے فرما یا اور مزن می اس کا تام ہے ، انہوں نے عرض کیا : بی ہاں مزن جی ہو کہ آسان وزشن کے بی کہتے میں انہوں نے عرض کیا : بی ہاں عنان بی ہے ، آپ سا فی آئے ہے ہو چھا ؛ کیا تم جائے ہو کہ آسان وزشن کے درمیان کتنی دوری اور فاصلہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا : بی ہاں مالئد کی شم ہم نہیں جائے ، آپ نے فرما یا : ان دونوں کے درمیان اکبتر یا بہتر یا بہتر مال کی مسافت کے بقد رفاصلہ اور دوری ہے ، اور آسان د نیا ہے او پر کا آبان کی اتنان ورمیان اکبتر یا بہتر مال کی مسافت کے بقد رفاصلہ اور دوری ہے ، اور آسان د نیا ہے او پر کا آبان کی اتنان میں مستدر ہے جس کے او پر اور کی شمل میں آٹھ فرشتہ ہیں جن کے کھروں اور گھٹوں کے درمیان فاصلہ ہے ، اور اس سندر کے او پر جنگلی بگروں کی شکل میں آٹھ فرشتہ ہیں جن کے کھروں اور گھٹوں کے درمیان نے ، پھران کی پیٹے پر عرش رشن ہے ، جس کے فیلے اور درمیان فاصلہ ہے ، اور اس سندر کے او پر جنگلی بگروں کی شکل میں آٹھ فرشتہ ہیں جن کے کھروں اور گھٹوں کے درمیان کی پیٹے پر عرش رشن ہے ، جس کے فیلے اور درمیان کی پیٹے پر عرش رشن ہے ، جس کے فیلے اور درمیان کی پیٹے پر عرش رشن ہے ، جس کے فیلے اور درمیان کی پیٹے پر عرش رشن ہے ، جس کے فیلے اور درمیان کی پیٹے پر عرش رشن ہے ، جس کے فیلے اور درمیان کی بیٹے پر عرش رشن ہے ، جس کے فیلے اور درمیان کی بیٹے پر عرش رشن ہے ، جس کے فیلے اور درمیان کی بیٹے پر عرش رشن ہے ، جس کے فیلے اور درمیان کی بیٹے پر عرش رشن ہے ، جس کے فیلے اور درمیان کے درمیان ہے ، بھران کی پیٹے پر عرش رشن ہے ، جس کے فیلے اور درمیان کی بیٹے پر عرش رشن ہے ، جس کے فیلے اور درمیان کی بیٹے پر عرش رشن ہے ، جس کے فیلے اور درمیان کی بیٹے پر عرش رشن ہے ، جس کے فیلے اور درمیان کی بیٹے کی درمیان کی بیٹے کی درمیان کی بیٹور کی درمیان کی بیٹے کی درمیان کی بیٹور کی کھروں اور کی کورک کی کھروں اور کی درمیان کے درمیان کی درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کی درمیان کے درمیان کی درمیان کے درمیان کی درمیان کے درمیان کے

<sup>(</sup>١) منن ابوداؤد، كتاب السنة، باب في الجهمية ابن ماجة ، المقدمة ، باب فيها انكرته الجهمية

اوپر کے کناروں کے درمیان بھی اتنائی فاصلہ ہے جتنائیک آسمان سے دوسرے آسان تک ہے، اور اللہ جل جلالہ اس کے اوپر ہے۔

عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمُنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ الرَّازِيِّ وَهُوَ الدَّشْتَكِيُّ, أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ, قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا بِبَحَارَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١). ﴿ عَلَى بَغُلَةٍ, وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١). ﴿ عَلَى بَغُلَةٍ, وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١). ﴿ عَلَى بَغُلَةٍ, وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١). ﴿

عبدالرحن بن عبدالله بن سعدرازی دشتی این والدے روایت کرتے ایل کدانہوں نے بخارا میں آیک شخص کودیکھا۔ جو نچر پرسوار تھا، اس کے سر پرسیاہ محامد تھا، اس کا کہنا تھا کہ رید بگڑی رسول الله مانظ آیا ہے۔

مشکل الفاظ کے معنی : رعم: قال کے معنی میں ہے: کہا۔ عصابة: (عین کے نیچے زیر) جماعت۔ سحابة: بدل مون: مرنة کی جمع ہے: پائی ہے بعر ہے ہوئی بکرے، یہاں مرنة کی جمع ہے: پائی ہے بعر ہے ہوئی بکرے، یہاں حدیث میں فرشتے مرادیں، جن کی شکلیں بکروں کی طرح ہوں گی۔اظلاف: ظلف (ظاء کے نیچے زیر) کی جمع ہے کھر۔ دکب: (را پر پیش اور کاف پر زیر کے ساتھ) دک بہ کی جمع ہے گھئے۔

# ساتویں آسان کے او پرایک سمندرہے

يملى مديث بدرج ذيل امور ايت موت إن

ا۔ حضرت عباس جس وقت مسلمان نہیں ہے، اس وقت انہوں نے اپنے کا فر دوستوں کی ایک جماعت کے ساتھ حضور مان ایک جماعت کے ساتھ حضور مان ایک جماعت کے ساتھ حضور مان کا ایک جماعات کے ساتھ حضور کے مان کے دریعہ مجمایا (۲)۔

۳۔ ندکورہ روایت میں تبتر سال کی مسافت کے بعدر فاصلے کا ذکر ہے، جبکہ دیگر بیض روایات میں پانچ سوسال کا ذکر ہے، اس لئے شارعین حدیث بیفر ماتے ہیں کہ اس سے کوئی مخصوص عدد مراد نہیں بلکہ اس سے کثرت اور زیادتی مراد ہے کہ ان دونوں کے درمیان بہت بی زیادہ فاصلہ ہے۔

س ساتوں آسان کے اوپرایک سمندرہ، اوراس کے اوپر جنگلی بکروں کا شکل کے آٹھ فرشتے ہیں، جنہوں نے اپنی پشت پرعرش کواٹھا یا ہوا ہے، اس کے اوپراللہ جل والر جلوہ افروز ہیں، قیامت کے دن عرش دھن کو آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے امام ترخدی نے اس آیت کی تغییر میں اوپروالی حدیث ذکری ہے، جبکہ بعض روایات حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے تو سے کام جارفرشتوں کے بہردہ، قیامت کے دن ان کے ساتھ اور چار بڑھا دیئے جا کیں گے،

ر ہار معاملہ کے عرش رحمن کیا چیز ہے،اس کی حقیقت اور شکل وصورت کیا ہے، اور فرشتوں نے اسے س طرح اٹھایا ہوا ہے،

<sup>(</sup>١) سنن ابي داود، كتاب اللباس، باب ماجاء في الخز

۲۱۸/۹ الكوكبالدرى ۱۳ ، تحفة الأحوذى ۲۱۸/۹

ب، اورالله جل شادعش يركس طرح جلوه اقروزين،

سلف صالحین محابروتا بعین کا مسلک اس جیسے تمام معاملات میں بیہے کہاں پرایمان لا یا جائے ، کہاں ہے جو پھھاللہ جل شاندگی مراد ہے وہ حق ہے ، اگر چہاس وقت ہمین اس کی حقیقت اور کیفیت معلوم ہیں۔ معدادہ

ووسرى مديث معلق دوياتس ين:

اس روایت میں صرف کالی میگری کا ذکر ہے، جبکہ اس کے بعض طرق میں ریشم کا بھی ذکر ہے کہ وہ میگری ریشم کی تھی، اس صورت میں کسانیھا کے معنی بدیوں کے کہ آپ مال الی تم ہے اس سحالی بینی حضرت عبداللہ بن خازم کو صرف ریشم کی میگری دی تھی، اس سے پہنااور استعال کرنا مراد تویس، کیونکہ بیرتو مردوں کے لئے حرام ہے،

ان دوسری روایت کوامام ترقدی نے اس مقام پر مرف بیرتائے کے لئے ذکر کیا کہ اس سے پہلے والی حدیث کی سندیل جوعبد الرحن بن سعید الرحن بن عبد الله بن سعد دازی بی مراوی جو تیج تا ابعین بن سے بی (۱)۔

### بَابَ وَمِنْ سُورَةِ سَأَلُ سَائِلُ

بياب سورومعارج كياري مل

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: {كَالْمُهْلِ} قَالَ: كَعَكُرِ الزَّيْتِ، فَإِذَا قَرَّ بَهُ إِلَى وَجُهِهِ سَقَطَتْ فَرْرَةُ وَجُهِهِ فِيهِ

حضرت ابوسعید خدری نبی کریم مانطالیز اسے اس آیت "یوم تکون المسیاء کالمهل" (جس ون آسمان مهل کی طرح ، وجائے گا) کی تغییر نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم مانطالیز نے فرمایا کہ جمہل" تبل کی طبیعث کی مانٹرایک چیز ہے، پھر جب وہ اسے آپ نے منہ کے قریب کرے گا تو آس کے مندکی کھال اس میں گرجائے گی۔

ال حديث كي تشري وتفصيل الواب صفة النار، باب ما جاء في صفة شراب أحل النار مين كذر يكي ب، اس ك التي

معارف ترغري جلددوم كود يكوليا جائي

#### بَابِ وَمِنْ سُورَةِ الْجِنِّ

بیاب موروجن کے بارے میں نے

عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: مَا قَرَ أَرْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحِرِّ وَلَا رَآهُمُ الْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الحِرِّ وَلَا رَآهُمُ الْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالَى سُوقٍ عَكَاظِ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ

<sup>(</sup>۱) تحفةالاحرذي(۲۱۹/۹

وَآزُسِلْتُ عَلَيْهِمُ الشَّهُ فِي مَرْجَعَتِ الشَّيَاطِينَ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: مَا لَكُمْ وَالُوا: حِيلَ بَيْنَا وَبَيْنَ حَبِرِ السَّمَاءِ وَأَرْسِلَتُ عَلَيْنَا الشَّهُ فِي فَقَالُوا: مَا حَالَ بَيْنَا وَبَيْنَ حَبِرِ السَّمَاءِ وَالْ أَهْرَ حَدَثَ فَاصْرِ بُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا فَانْظُرُ وَامَا عَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ حَبِرِ السَّمَاءِ وَالْكَافُوا يَطْرِ بُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا ، يَنْتَعُونَ مَا عَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ حَبِرِ السَّمَاء ، فَانْصَرَفُ أُولَيَكُ التَّفُر الَّذِينَ اللَّهُ وَهُو بِتَحْلَةُ عَامِدًا إِلَى مَنولِ القَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِتَحْلَةً عَامِدًا إِلَى مَنوقِ عُكَافِلَ وَعُو يَصَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو بِتَحْلَةً عَامِدًا إِلَى مَنوقِ عُكَافِلَى وَهُو يَصَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو بَتَحْلَةُ عَامِدًا إِلَى مَنوقِ عُكَافِلَى وَهُو يَصَلّى اللَّهُ وَهُو يَصَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَوا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو يَصَلّى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى لَيْهِ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لَيْهِ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لَيْهِ وَلَا أُوجِي إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لَيْهِ وَلَا أُوجِي إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى لِيهِ وَلَا أُوجِي إِلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى لَيْهِ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى لِيهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّه

قَالَ: وَبِهَذَا الْاسْتَادِ عَنَ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ قُوْلُ الْجِنِ لِقَوْمِهِمْ: (لَمَّاقَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْ ايَكُوْ نُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدَأَ) قَالَ: لَمَّا رَأَوْهُ يُصَلِّى وَأَصْحَابُهُ يُصَلُّوْهِ فَيَسْجُدُوْنَ بِسُجُوْدِم، قَالَ: فَعَجِبُوا مِنْ طَوَاعِيَةٍ أَصْحَابِهِ لَهُ قَالُوْ الِقَومِهِمْ: لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْ ايْكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدا

جب جنوں نے قرآن سنا تو کان لگا کراسے سننے لگے، اور کئے کے کہاللہ کا شم یکی چیز ہے جوتمہارے اور آسائی خبروں کے درمیان حائل ہے راوی کہتے ہیں: نیمیں سے وہ ایک قوم کے پائ والی لوٹ کے اور کہنے گئے: اے

<sup>(</sup>١) صحيح بخارى, كتاب الأذان, باب الجهر بقراءة صلاة الفجر

عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: كَانَ الْحِنُ يَضَعَدُونَ إِلَى السَّمَاءِ يَسْتَمِعُونَ الوّحْيَ فَإِذَا سَمِعُوا الكَلِيمَةُ وَافِيهَا يَسْعُمُ وَابْرِعَبَاسٍ قَالَ: كَانَ الْحِنُ يَضَعُدُونَ إِلَى السَّمَاءِ يَسْعُمُ وَلَا مَا كَلِيمَةُ فَتَكُونُ عَامِلًا فَلَمَّا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنعُوا مَقَاعِدَ هُمْ وَلَمْ تَكُنِ النِّجُومُ يُرْمَى بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُمْ إِبْلِيسَ : مَا هَذَا إِلَّا مُنعُوا مَقَاعِدَ هُمْ وَلَمْ تَكُنِ النِّجُومُ يُرْمَى بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُمْ إِبْلِيسَ : مَا هَذَا إِلَّا مِن أَمْرٍ قَلْ حَدَثَ فِي الأَرْضِ ، فَبَعَثَ جُنُودَهُ فَوَجَدُوا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِمًا يُصَلَّى بَيْنَ مِن أَمْرٍ قَلْدُ حَدَثَ فِي الأَرْضِ ، فَبَعَثَ جُنُودَهُ فَوَجَدُوا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِمًا يُصَلَّى بَيْنَ مَا مُعَدَّالًا يُصَلّى بَيْنَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِمًا يُصَلّى بَيْنَ مَن عَبَلَيْنِ أَرَاهُ قَالَ: بِمَكّةً وَلَا مُعَدَّ وَمُ لَكُونُ الْمُعَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِمًا يُصَلّى بَيْنَ مَعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوهُ وَالْمَا لَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمَعَدَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ السَلّمَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ السَلّمَ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

حضرت عمداللد بن عمان فرماتے ہیں کہ جنات آسان کی طرف چڑھا کرتے ہے وی کی باتس سفتے کے لئے ، ایک بوت اور جواضا فہ
بوتا تو وہ جھوٹ ہونے کی وجہ سے باطل ہوجاتا، جب رسول اللہ سال اللہ سال اللہ سے ہما ہوجاتا کی بنا کر بھیجا گیا توجوں کو (آسان کے قریب) اپنی نشستوں (پر بیٹنے) سے روک دیا گیا انہوں نے ابلیس سے اس کا تذکرہ کیا، اور اس سے پہلے (اس شدست اور کشرت کے ساتھ) جنات کو ستاروں سے نہیں ماراجاتا تھا، ابلیس نے ان سے کہا: یہ کی شامر کی وجہ سے جوزیین پر رونما ہوا ہے، چنانچہ (اس کی معلومات کے لئے) اس نے اسے لئکر (زیین کے حتلف اطراف میں)
ہمیج دیے ، انہوں نے رسول اللہ سال اللہ مال اللہ اللہ کو کھڑے ہو کہ کہا ہوئے بایا وہ پہاڑوں کے درمیان ، انام تر ذی فرماتے ہیں: میرا خیال بیہ کہ کر میں راوی نے کہا ہے: مکہ کے دو پہاڑوں کے درمیان ، (جنات واپس آگئے)
فرماتے ہیں: میرا خیال بیہ ہے کہ جمہ بن میں راوی نے کہا ہے: مکہ کے دو پہاڑوں کے درمیان ، (جنات واپس آگئے)
شیطان سے ملاقات کی اور اس کو بیساری بات بتائی ، شیطان کہنے لگا: یہی نیا واقعہ سے جوزیمن پر ہوا ہے۔
شیطان سے ملاقات کی اور اس کو بیساری بات بتائی ، شیطان کہنے لگا: یہی نیا واقعہ سے جوزیمن پر ہوا ہے۔

مشكل الفاظ كمعنى: - شهب: شهاب كى جمع ب: روش چكدارساره جس سے شعله نكل كردا كه بوجاتا ہے-فاصر بوا

<sup>(</sup>i) مستداحد

مشادق الارض الهذاتم الوگ زیمن کے مشارق کو طرکرو استرکرو بینتفون اوه تلاش کریں طواعید اطاعت وفر ما نبرداری۔
لبدا الجمع موکر ابھیرلگا کر معنعو المقاعد معمد جنات کوان کی آسان کے قریب کی نشستوں سے روک دیا گیا ، بعثت سے پہلے پیکس آزادی کے ساتھ اور آسان کے قریب فرشتوں کی بائیں سنتے کے لئے اپنے لیخصوص چاہیں بنار کھی تھیں ، مقاعد تجمع ہے مقعد کی نشست ۔ امرقد صدت : کوئی نیاامر پیش آیا ہے ۔ جنود : جندگی جمع ہے انظر اور اوقال: یہام ترقد کی کا قول ہے ، اور "و" والی کی طرف اوٹ رہی ہے ، معنی پر ایل انام ترقد کی فران اور کی کا فران ہے ، اور "وی کی طرف اوٹ رہی ہے ، معنی پر ایل انام ترقد کی فران اور کی کا فران ہے در میان ۔ فلقو ہے : جنات کو سے نے کہ جمرین سے کی زادی نے ایک در میان ۔ فلقو ہے : جنات کو سے نے واپس آکر ایکیس سے ملاقات کی ۔

### سوره جن كاشان نزول

ترفدی کی فدکورہ روایت میں سورہ جن کے تازل ہونے کا واقعہ بیان کیا گیاہے، جنات نے جب دیکھا کہ انہیں فرشتون کی باغیں سننے کے لئے آسان کے قریب نہیں جانے دیا جارہا، ضرورکوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے، تحقیق کے بعد انہیں پر چاکہ نبی آخر الزمان دنیا میں مبعوث ہو چکے ہیں ، اس لیے اب ہماری آزادی شتم ہو چکی ہے۔

بیروا قعداس وقت پیش آیا جب آپ مقاطاتیم طائف سے واپس تشریف لا کرمقام مخلہ میں اینے سحابہ کرام کے ساتھ میں کی نماز جماعت سے اوا کررنے تھے، جنات نے جب قرآن ساتو شمیں کھا کر کہنے لگے کہ واللہ بھی کلام ہے جو ہمارے اور آسائی خبرول کے درمیان حاکل اور مانع بنا ہے، واپس جا کرانہوں نے اپنی قوم کو بیساری بات بتائی جس کا ذکران آیات میں ہے "انا سمعنا قر انا عجبا"۔

جنات کے اس واقعہ کا ملی میں کریم ملی تھا ہے گہر کو ہیں تھا، آپ نے اس موقع پر نہ تو ان کو دیکھا اور نہ ان کے سامنے تلاوت کی ، بذریعہ وقی اس واقعہ کا آپ کو بتانیا گیاہے، اس کا ذکر ابن عماس نے ترفری کی فرکورہ روایت میں کیا، اس کے بیمعنی نہیں کہ میں آپ علیہ السالام نے جنات سے ملاقات کی ، بدا بتداء کا واقعہ ہے، اس کے بعد چھمر شیر آپ نے جنات سے براہ رائدت ملاقات کی ، ان کو اسلام کی دعوت دی، اس ملاقات میں بعض دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ساتھ تھے۔

لماقام عبدالله كادوايكونون عليه لبداء

حضرت میداللہ بن عماس نے اس کی تغییر میدک ہے کہ جنات نے جب دیکھا کہ ٹی کریم مل الفالیا ہم اسے محابر کو باجماعت نماز پڑھارہے ہیں ، ان لوگوں نے رکوع و بجود میں صحابہ کوآپ کی اطاعت کرتے دیکھا تو بڑے جیران ہوئے اور اس نور انی ماحول سے اس قدر متاثر ہوئے کہ جنات کے اس دفدنے ایمان قبول کرایا۔

ولمتكن النجوميرمي بهاقبل ذلك،

این قتید قرمات میں کہ جنات کوآپ مانظیم کی بعث سے پہلے می آسان سے دھتکارا جاتا تھا، لیکن اس شدت، تی اور کرت کے ساتھ دور کا اس سے پہلے دہ کھانے کی اور کرت کے ساتھ دیں اور اس سے پہلے دہ کھانے کہ اور سے ساتھ دہ کی بنتے کے بعد آئیں شہاب سے مارا جاتا تھا، چنانچ اس سے پہلے دہ کھانے کی بات میں لینے تو لو با تیں ایک طرف سند جمود کی شامل کرد ہے ، لیکن بعث نوی کے بعد آئیں آسان کے قریب بالکل ندجائے دیا جاتا ، اور ندی وہ کوئی بات من پاتے ہے۔

انظلق رسول الله والله والقائفة من أصبحابه

اس پر بیا شکال ہوتا ہے کہ ٹی کریم مل فالی کے ساتھ سفر طائف میں سرف معترت زید بن عارف میں اس میں اس میں اس کے ا "محاب کی ایک جماعت کے ساتھ" کے الفاظ کیے ذکر کتے ہیں؟

ال كروجواب دي محرفين

ا۔ بوسکتا ہے کہ آپ ما افرائی کے طائف کی طرف کی سفر ہوئے ہوں، جس میں ایک وقعہ و تعفرت زید بن حارثہ ساتھ ہوں اور پھر کسی موقع پر آپ کے ساتھ ایک سے زیادہ محابہ کرام ہوں ، اس لئے دونوں باتوں میں کو کی تفارش بیس۔ ۲۔ سفر طائف سے واپسی پر ایک کر سکے محابہ کرام آپ کے ساتھ ہوگئے ، بول ایک بھا حت کی شکل بن گئی ، اس لئے حدیث میں فی طائفہ من اس حابہ کہا ہے (۱)۔

# بَابُ وَمِنْ سُورَةِ الْمُذَّلِّرِ

ر باب سوره مرائے اربے اس

حضرت جابر بن عبداللدفر ما بنه بین کریس نے رسول الله ما الله کو سنا جبکه آپ فترت وی بعنی اس زمانے کی بات کر رسے منتے جب آپ پروی کا سلسلہ عارضی طور پر بندگر دیا گیا تھا، چنا نچہ آپ نے اپنے کلام میں فرمایا: میں جارہا تھا کہ آسان سے میں نے ایک آوازی، میں نے سراٹھا کر دیکھا تو اچا تک میرے سامنے دہی فرشتہ ہے، جومیرے

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱۹۸۸ م كتاب التفسير باب سورة قل أوسى الى، عفة الإحوذي ۲۲۳/ م الكوكب الدرى ۳۱ مرا ۲۲ م

<sup>(</sup>٢) صحيح بخاري، كتأب بدء الوحى باب،

پاس فارحراویس آیا تھا، وہ آسان وزین کے ورمیان فضائیں ایک کری پر بیٹیا ہواہ، بیں اسے اسلی حالت بیں وکیر کھیرا گیا، بیں واپس آیا اور کھا: بیجے کمبل اڑھا وو، بیجے کمبل اڑھا وو، بیجے کمبل اڑھا وو، بیجے کمبل اڑھا وو، اور اپنے پروردگار کی تابیر کہو، اور اپنے کپڑوں کو الدر شب " (اے کپڑے میں لیٹنے والے انٹواور لوگوں کو نیر وار کرو، اور اپنے پروردگار کی تابیر کہو، اور اپنے کپڑوں کو پاک ماندور کو وہ اور کندگی سے کتارہ کرلو) دیم (اپنی پاک صاف ریخ کا) نماز کو فرض قراردینے سے پہلے کا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی : معنو قالمو حی : وہ زمانہ جس میں کھی ذرت تک نزول وی کا سلسلہ بندر ہا ہو۔ جنت منه رعبا: (میشہ مشکل الفاظ کے معنی : معنو تابید وہ کیا۔ (ملونی : بیجے کمبل اڑھاؤ، تاکہ نوف کی کیفیت جس ہو۔ معلق : لینے مشکل اللہ کی ایک معنی بیوں اور دو سرے مقس ان کے گئے ہیں۔ اے بابد، قادہ، زبری اور دو سرے مقس ان کے دور یک اس کے معنی بیوں کی اور دو سرے مقس ان کے دور یک ایک روایت میں منتول ہے کہ اس سے ہرگنا ہا در معسیت مراد ہے۔

## فترت وی کے بعد نازل ہونے والی آیتیں

صحیح روایت میں یہ بات منقول ہے کہ سب ہے پہلے سور واقر اکی ابتدائی آیات نازل ہو کی پھر کھے وصدوی کا سلسلہ بندر ہا، جس کوفتر سے وہی کا زمانہ کہا جا تا ہے، ای زمانہ فتر سے کے آخر میں بیروا قد پیش آیا، جو ترقدی کی خدکورہ بواہت میں ہے کہ رسول اللہ من اللہ بن اللہ بنا ہوا ہے، اس کواس کے دون فرشتہ بعنی حضر سے جرائیل ملیا السلام جو غار حراج س آیا تھا وہ آسان کے نیج فضائی ایک مطلق کری پر بیٹھا ہوا ہے، اس کواس مال میں و کھے کر رسول اللہ سا اللہ اللہ باللہ باللہ

حضرت ابوسعید خدری بے روایت ہے کہ رسول اللہ سال اللہ اللہ اللہ اللہ کا تام ہے، کافراس پرستر برس میں چڑھے گا اور ای بی مدت میں وہ اس سے گرے گا، اور بمیشدای چڑھنے اور اتر نے کے عذاب میں معنی رہے گا۔

اس مدیث کی تشریح دو ابواب صفة جہم ، باب ماجاء فی صفة تعرفهم " میں گذر چی ہے، اس کے لئے معارف تر قدی جلد دوم کود کید لیاجائے۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَاسُ مِنَ اليَّهُودِ لِأَنَّاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ يَعْلَمُ

نَبِيُكُمْ: كُمْ عَدَدُ تَوْنَةِ جَهَنَمَ؟ قَالُوا: لَا لَدُرِي حَتَّى لَسَأَلَهُ، فَجَاءً رَّجُلُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ عُلِبَ أَصْحَالُك الْيَوْمَ، قَالَ: وَبِمَ غُلِبُوا؟ قَالَ: سَأَلِكُهُمْ يَهُودُ: هَلْ يَعْلَمْ نَبِينُكُمْ كُمْ عَدَدُ حَزَّنَةً جَهَنَمَ؟ قَالَ: فَمَا قَالُوا؟ قَالَ: قَالُوا: لِا نَدُرِي حَتَّى نَسْأَلَ نَبِيَنَا. قَالَ: أَفَغَلِبَ قَوْمُ سَعِلُوا عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ؟ ۚ فَقَالُوا: لَا نَعْلَمْ حَتَّى نَسْأُلَ نَبِيِّنَا ﴿ لَكِنَّهُمْ قَدْسَأَلُوا نَبِيَّهُمْ ۚ فَقَالُوا: أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً مُ عَلَيَّ بِأَعْدَاءِ اللَّهِ ، إِنِّي سَائِلُهُمْ عَنْ تُوْبَةِ الْجَنَّةِ وَهِيَ الدُّرَعُكَ ، فَلَمَّا جَاءُوا قَالُوا : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، كَمْ عَدَدُ خُزَنَةِ جَهَنَّمَ؟ قَالَ: هَكَذَا وَهَكَذَا فِي مَرَّةٍ عَشَرَهُم وَفِي مَرَّةٍ تِسْتَعَهُم قَالُوا: نَعَمَى قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تُرْبَهُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: فَسَكَتُواهُبَيْهَا مُ لَمُ قَالُوا: بُحِبُزَهُ مَا أَبَا القَاسِمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الحُبُرُ مِنَ الدُّرْمَكِ (١). حضرت جابرین عبدالله فرماتے بیں کرچند یہوو یوں نے محابہ کرام سے یو چھا: کیا تمہارے نی کومعلوم ہے کہ جہم کے الكران كمت فرفت بين؟ محابف فرمايا: بمنبين مات ليكن بم اليد في مل اليليم سے بوچيس ك، بارايك محص رسول الله سال الله سال الماور كمن لكا: اعمراج آب ك صحابه علوب اور فكست كما كم بن آب الفاليم نے قرمایا: کس وجہ سے مفاوب مو گئے ہیں؟ وہ کہنے لگا: ان سے ممود نے پوچھا کہ کیا تمہارا نی جانتا ہے کہ جہم کے كران كي فرشة إلى؟ آب نے يوچما كه يرمحاب نے اے كياجواب ديا؟ اس نے كما: محاب نے جواب ديا كم بم مبیں جانے مربم اپنے بی سالطالی اسے پوچیں کے۔آپ مالطالی مند فرمایا: ارے، کیاوہ قوم مغلوب تارموتی ہے، جس سے ایسی چیز کے بازے میں یو چھا جائے جس کووہ تبین جائے ، اور انہوں نے کہا ہوکہ ہم نبیس جائے یہاں تک كرام اليخ ني من التاليم من نوجيس كرار السان يهود يول في التاسيخ في ساس بات كامطالبه كيا تما كرآب مين تعلم کھلا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرائیں ، اللہ کے ان دشمنوں کومیرے پاس لاؤ ، میں ان سے یو چھتا ہوں کہ جنت کی مٹی کس چیزی ہے؟ وہ میدو ہے، چنا نچہ جب وہ لوگ آ گئے تو کہنے لگے: اے ابوالقاسم مان اللے جہنم کے مگران فرشتے کتنے الن ؟ آب من اللي المرتب التعول سے دومر تبدا شار و كياء ايك مرتبدوس الكيول سے اور ايك مرتبدو الكيول سے ( توثل ائیس ہو گئے) یہودی کہنے لگے: جی بال (مھیک جواب ہے) پھررسول اللدم النظاليم نے ان سے بوچھا: جنت کی مٹی كس چيزى ہے؟ رادى كتے بي تعورى ديروه خاموش رے اور پر كنے لكے: اے ابوالقاسم رولى كى ہے، آپ مان الله نے فرمایا: میدے کی روثی ہے۔

مشکل الفاظ کے معنی : - حزنه: خازن کی جمع ہے: تگران ، محافظ ، دارد نے علب: (صیغه جمبول) مغلوب ہو گئے ، ہار گئے۔ اد فا: توجمیں دکھلا دے ، ویدار کراوے - جھو ہ : تھلم کھلا ، علا شیطور پر - در مک: (وال پرزبر، راساکن اورمیم پرزبر) سفید آٹا یعنی میدہ ، ملائم مٹی ۔ هنده ه : (هاء پر پیش ، نون پرزبراوردومری ہاء پرزبر) تھوڑی دیر کے لئے۔

<sup>(</sup>۱) مسئدا حد۲۸ (۲۲

# جہنم کے نگران فرشتوں کی تعداد

لدكوره عديث بالنن امرمعلوم بوك:

کمی شخص سے ایک چیز کا سوال کیا جائے کہ جواس کے علم میں نہ ہواور نہ وہ اسے جانتا ہوتو اس سے اس پر ہارجیت کا تھم ساسکا

٢- جينم پر تركران فرشتول كي تعداوا فيس به اس كافكراس آيت ميس ب: "عليها تسعة عشر"

ا ۔ جنت کی زئین میدے کی روثی کی طرح سفیداورزم ہوگی ۔

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ رَمَولِ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآَيَةُ: { هُوَ أَهُلُ التَّقُوَى وَأَهُلُ النَّهُ عَنْ أَنْدُ قَالَ فِي هَذِهِ الآَيَةُ: { هُوَ أَهُلُ التَّقُوى وَأَهُلُ النَّهُ عَنْ أَنَّا أَهُلُ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

حسرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول الله مق الله من الله من

# الله بى سے درنے كا حكم

اس آیت کی تغییر حدیث قدی سے امام ترخدی نے ذکری کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا اہل ہے کہ ہر حال میں اس سے ڈرا جائے ، اوراللہ ہی ای سے ڈرا جائے ، اوراللہ ہی ای فرات ہے جو بڑے سے ، اوراللہ ہی ای جب چاہے ، اوراللہ ہی ایک وات ہے جو بڑے سے بڑے چرم گنبگا رکواس کے سب گناہ جب چاہے ہیں بیار بخش دیے ہیں ، اور کسی کا بیر حصل ڈیس ہوسکی ، لہذا اس کے درکوم خوطی سے تعاما جائے کہ اس کے بغیر کوئی چار و نہیں نہ دنیا میں اور دہی آئی یا رب العالمین ۔

دری آخر سے میں ، اللہ تعالی اینے فعل سے تعمیل تقوی کی دولت عطافر ما وے آئیں یا رب العالمین ۔

#### بالبومن سورة القيامة

یہ باب سورہ قیام کے بارے میں ہے

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ يُحَرُّك بِهِ لِسَانَه يُومِدُ أَنْ يَحُفُظُهُم فَٱنْزَلَ اللهَ تَبَازَك وَتَعَالَى: {لَا تُحَرُّك بِهِ لِسَانَك لِتَعْجَلَ بِهِ} [القيامة: 16] قَالَ: فَكَانَ يُحَرُّك بِهِ

<sup>(</sup>١) منن ابن ماجة كتاب الزهد باب ما يرجى من رحة الله يوم القيامة

مَنْفَتَيْمِ وَحُوَّلُاسَفُهَانُ شَفَتَيْدِ (١)\_

صرت عبدالله بن عباس فرمات بیل کررسول الله من الله الدر آن جیدنازل بوتاتو آپ اس کی وجہ سے ایک زیان ہلاتے ، تا کراس بار کی الله تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی: "لا تھر ک به لسانک کت حل به" (الله تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی: "لا تھر ک به لسانک کت حل به " (الله تعمرهم اس قرآن کو جلدی جلدی یا وکرنے کے لئے اپنی زبان کو ہلایا نہ کرو) راوی کہتے ہیں کہ موئی بن ابی عائشہ راوی بھی اس کے ساتھ اسے بونٹ ہلاتے ہے ، اور مقیان بھی اسے بونٹ ہلاتے ہے۔

تشرت : بی کریم مل الله برجب قرآن کی وی تازل بوتی توآپ اے یادکر نے کے لئے جلدی جلدی ہون ہلانے گئے ،اس پر الله تعالی نے بیآ یت نازل کی کہ آپ اس موقع پر خاموش رہا کریں ،اس قرآن کو آپ کے ول میں محفوظ کرنا ہمارے قدے ہے۔

صَّ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَدْنَى آهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جِنَانِهِ وَأَزُواْ جِهُ وَخَدَمِهُ وَسُرُرٍهُ مَسِيرَةً أَلْفِ سَنَةٍ ، وَأَكْرَ مُهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجَهِهِ عُذَوَةً وَعَشِيَةً ، ثُمَّ قَرَأً وَسُولُ القِّصَلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَجُوهَ يَوْمَعَلِ نَاصِرَةً إِلَى رَبَهَا لَاظِرَةً } [القيامة: 23] (٢).

حضرت عبدالله بن عمر كيتم بين كدرسول الله سل الأيليم في رايا: بينك اول درجه كاجئتى بحى اين ياغات، اين بويول، خدمت كارول اورا بين عرار برس كى سافت كي بقدر قبيل بحيلا بواد يجي كا، آورالله كنز ديك ان مرسب سن زياده مجرّم وهم موكا جوش وشام الله كي جرب كود يك كا، يكر مي ما الله في بير آيت برحى: "وجوه يو منذ مناضرة بالى دبها ناظرة " (اس دور يهت سه جرب تروتا و همول كرا الي دبها ناظرة " (اس دور يهت سه جرب تروتا و همول كرا الي دبها ناظرة " (اس دور يهت سه جرب تروتا و همول كرا الي دبول كرا و يكس كرا و ي

اس مدیث سے متعلق تفسیل کلام ایواب مقد الجند، باب ماجاء فی رؤید الرب تیارک و تعالی میں گذر چکاہے، اس کے اللے معارف تریزی جلدوم کود کھولیا جائے۔

#### بَابِ وَمِنْ سُورَةِ عَبَسَ

یہ باب سورہ عس کے بازے مل ہے

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُنْزِلَ: {عَبَسَ وَتَوَلِّى} [عبس: 1] فِي ابْنِ أَمِّ مَكْثُومِ الأَعْمَى، أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهَ عَنْ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيه وَسَلَّمَ وَخُلْ مِنْ عَظَمَاءِ عَلَيه وَسَلَّمَ فَحُلْ مِنْ عَظَمَاءِ

ا) صحيح بخارى كتاب بدء الوخى باب صحيح مسلم كتاب الصلاة بناب الاستماع للقراءة

الاستداحد١٢/٢

المُشْرِكِينَ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ عَنْهُ وَيَقْبِلُ عَلَى الآخِرِ، وَيَقُولُ: أَتَرَى بِمَا أَقُولُ بَأْسًا؟ فَيَقُولُ: لَا إِ فَفِي هَذَا أُنْزِلَ.

حضرت عائشرض الله عنها فرماتی میں کہ سور وسب أیك تابینا صحالی حضرت عبدالله بن ام مكتوم كے بارے من تازل كى كى الك مرتبدوه في كريم ما التقايلي كى خدمت بس ما شرور يد اوروش كريد الله الديرى وبنمائى كر و يجيئ ؟ ال وقت رسول الله ما في يهم كي ماس مشركين كردارون بين المحض بعيضا بوا تها، رسول الله ما في الله ما ان سے اعراض کرتے رہے اور دوسرے محفی یعنی اس کافری طرف متوجد ہے، اور آپ ما تعالیہ (اس مشرک سے) قرماتے: میں جو پہنے تم سے ( تو خید کی ) بات کرد ہا ہوں ، کیااس میں تم کوئی مرراور حرج محسول کرتے ہو؟ وہ کافر کہتا: حبیں (میں توکوئی مفرر فیس و یکھیا) چنانچیاں بارنے میں سورہ میس اتاری گئی۔

#### سورة عبس كاشان نزول

خد کوره روایت میں مور میس کاشان فزول بیان کیا گیاہے، آپ سا الیکیا نے کفارکو سمجانے کی غرض سے بیمناسب سمجما كهاس صحابي كى بات كابعد ميں جواب ديے ميں كوئى حرج تبيس بسر دست ان كفاركو سمجماليا جائے بليكن الله جل شانہ كويد طرز يستونيس آیا، سور میس نازل کر کے اللہ تعالی نے آپ کواس اجتہادی قلطی پر تھیے فرمائی۔

اس تابینا سحانی کا تام عیدالله بعش کے زوریک ان کا نام عمروین قیس بن زائم و سے اورام مکتوم ان کی والدہ کا نام

عَنْ النَّ عَيَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُحَشِّرُونَ خَفَاةً عُرَّاةً غُزُلًا، فَقَالَتْ الْمَرَأَةُ: أَيْنِصِرْ أَوْ يَرَى بَعْطُنَا عَرْرَةَ بَعْضٍ ؟ قَالَ: يَافُلَانَةُ {لِكُلِّ امْرِيَ مِنْهُمْ يَوْمَنْدُ شَأَنْ يَغْنِيهِ } [عبس: 37].

حصرت غيدالله بن عباس ب روايت ب كدرسول الله من التي أرشاد قرما يا جميس قيامت كدن برجند يا التي ا بدن، اور بغیر ختنه کے اٹھایا جائے گا ، ایک عورت نے عرض کیا: کیا ہم میں سے ہرایک دوسرے کا ستر ویکھے گا؟ آپ من المالية فرمايا: اعقلال مورت: "لكل امرى منهم يومند شأن يغنيه" (ان من عن عمرايك كواس دن الى الى الى الى الروى بوكى كراسدومرول كا بوش بيس بوكا)\_

مشكل القاظ كمعنى: -حفاة: حاف كى جع بربنه با-عواة: عارك جع بانظ بن والا-هو لا: أغول كى جعب ووسخض جس كاختنه شهوا بو

<sup>)</sup> تحقة الأحوذي ٢٣٢/٩

# قیامت کی ہولنا کی

اک روایت سے معلوم ہوا کہ قیامت کا مظراس قدر سخت اور شدید ہوگا کہ برخص کواپٹی بی قلزیدی ہوگی کہ بیس آج فکا جا و جا وگ ، برخص وہاں پر نظاموگالیکن کو فی کسی کوئین و یکھے گا اور شداس طرف کسی کا دھیان ہوگا ، اللہ تعالی اس دن کی ہولنا کی ہے محفوظ رکھے، آجن یارب العالمین ۔

ال بارے میں مزید تعمیل ابواب صفة القیامة باب ما جاء فی شنان الحشر میں گذریکی ہے، اسے معارف ترتری جلدووم میں دیکے لیا جائے۔

## بَاب وَمِن سُورَةِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ

يه السامورة تكويرك بارت من ب

عَنْ ابْنِ عُمْرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأَي عَيْنٍ قَلْيَقُوّ أُنْ إِذَا الشَّمْسُ كُورَزُتُ، وَإِذَا السِّنَمَاءُ انْفَطَرَتُ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقُتُ (١)\_

عظرت عبداللدين عمر كتب بن كررسول الله مل واليه في ارشاد فرمانيا: جس كوريَ بات خوش كرتى به كدوه قيامت كون كويول و يكه كويا كدوه اس كي الكهول كرمائي به واست جاري كدوه ان ( تين سورتوں ) كو برد ها كرے: سوره محكوير سوره الفطار اورسوره انشقاق \_

### تين سورتول كاخاص طور يرمطالعدكما جائے

مُركورہ تین سورتوں میں چونکہ قیامت کے دن کے احوال کو بڑے واضح انداز سے بیان کیا گیا ہے، اس لئے آپ سال اللہ الل فیان تین سورتوں سورہ تکویر ، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق میں غور واکر اور مطالحہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔

#### بَابِوَ مِنْ سُورَةِ وَيُلْ لِلْمُطَفِّفِينَ

یہ باب سورہ عطعقین کے بادے میں ہے

عُنُ أَبِي هُوَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ العَبْدَ إِذَا أَخُطَأَ خَطِيعَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةُ سُوْدًاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرُ وَتَابَ سَقِلَ قَلْبَهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَى تَعْلُو قَلْبَهُ، وَهُوَ الْزَانَ الَّذِي ذَكُرَ اللّهَ

{كُلَابَلُرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [المطففين:14](١).

حضرت ابوہر یرہ سے روایت ہے کدرسول اللہ مق فالیے نے ارشاد فرمایا: بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے بتواس کے دل پر
ایک سیاہ کلتہ لگا دیا جا تا ہے چر جب وہ اس گناہ کوچیوڑ دے ، استغفار اور توبہ کرنے تواس کے دل کوصاف کر دیا جا تا
ہے ، اور اگر وہ اس گناہ کو دوبارہ کر کے تواس سیاہ نقط کو بڑھا دیا جا تا ہے ، یہاں تک کہ وہ سیا بی اس کے دل پر چھا جاتی ہے ، اور یکی وہ ' دان' (زنگ ) ہے جس کو اللہ تعالی نے اس آیت میں ڈکر کیا ہے ، ''کلایل دان علی قلو بھم ما کانو ایک سبون''

مشکل الفاظ کے معنیٰ: نکتت: (صیغه مجهول) نقط لگادیا جا تا ہے، نشان لگادیا جا تا ہے۔ نوع: اس کتاہ سے اپنے نفس کو مینج لے بعنی اسے ترک کردے۔ منبقل قلبہ: (صیغه مجهول) اس کے دل کوصاف کردیا جا تا ہے، دان: اصل میں " رین " ہے جس کے معنیٰ زنگ کے ہیں، پھرخلاف قیاس اس میں یاء کوالف سے بدل دیا تو''ران' ہوگیا۔

## ول زنگ آلود موجا تاہے

الله کی نافر مانی سے داول پر گنا ہوں کا زنگ لگ جاتا ہے، اور جس طرح زنگ او ہے کوکھا کرمٹی بنا دیتا ہے، ای طرح گنا ہوں کے ذنگ نے ان کافروں کے دل کی اس صلاحیت کوشم کر دیا ہے جس سے ایک انسان اجتھے اور بر سے کی تیز کرتا ہے۔

یہ آیت اصل میں تو کافروں سے متعلق ہے جنہوں نے اپنے گنا ہوں کی وجہ سے بی بات کو تبول کرنے کی صلاحیت کوشم کردیا ہے، ان کے دل زنگ آلوداوران پر سیاہ نقط لگ بی اور مسلمانوں کو اس سے ڈرایا جارہا ہے کہ دو اللہ کی نافر مانی اور گنا ہوں سے نی کردیا کے جارہ اس کی تافر مانی کافر مانی کی نافر مانی کی جائے تو وہ دل پھر یالکل سیاہ ہوجاتا ہے، یوں اس سے آئی کی تو فیق سلب کر کی جاتے بال اگر وہ شدول سے تو ہہ کر لے اور کی جائے کا محل ایم میں کا دل گنا ہوں سے صاف ہوسکتا ہے۔ ہیں اگر وہ شدول سے تو ہہ کر لے اور کی جائے کہ کا محل ایم منظم کو کی جائے کہ اور کے تو پھر اس کا دل گنا ہوں سے صاف ہوسکتا ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَمَّاذ: هُوَ عِنْدَنَا مَرْفُوعَ إِيوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِ الْعَالَمِينَ } [المطففين: 6] قَالَ: يَقُومُونَ فِي الرَّشْحِ إِلَى أَنْصَافِ آذَا بِهِمْ

حضرت عبدالله بن عمر: "يوم يقوم الناس" (جس دن تمام انسان رب العالمين كے سامنے كھڑے ہول كے) كى تفسير بيس قرمات بين كراس دوزلوگ اپنے آوھے كانوں تك يسنے بيس ڈو بيوں كے۔

اس مدیث سے متعلق ابواب صفة القیامة کے پہلے باب من کلام گذر چکا ہے، اس کے لئے معارف ترمذی جلد دوم کو

و کھولیا جائے۔

ان منن أبن ماجة, كتاب الزّهد, باب ذكر الذنوب;

### بَابِ وَمِنْ سُورَةٍ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ

بدباب موره انشقاق تحيارے مسے

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : سَمِعْتُ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ نُوقِ فَى الْحِسَابِ هَلَك، قَلْكُ : يَا رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ فَالْمَامَنُ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ } [الانشقاق: 7] - إلَى قَوْلِهِ - {يَسِيرًا } قَالَ: ذَلِكِ العَوْمُ سُلِهِ العَرْسُ لَا اللهُ العَرْسُ لَا اللهُ العَرْسُ لَا اللهُ العَرْسُ لَا اللهُ اللهُ

عَنْ أَنْسٍ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حُوسِت عَلَّات.

حطرت انس سے روایت ہے کہ رسول الله سال علی لم نے قربایا: جس کا حساب (مباحث ومنا قشے ساتھ) لیا کمیا تواہے عذاب و باجائے گا( کیونک فررووو حساب میں چین جائے گا)

ان احادیث معناق تفصیل بحث گذر چکی ہاس کے لئے دیکھتے: معارف تر مذی جلدووم ابواب صفة التيامة باب

العرض\_

#### بَابَ وَمِنْ سُورَةِ البُرُوج

بنیاب موره برون کے بارے میں ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَ قَقَالَ: قَالَ رَسُولُ التَّبِصَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اليَوْمَ الْمَوْعُو دُيَوْمُ الْقِيَامَةِ ، وَ الْيَوْمُ المَشْهُو دُيَوْمُ عَرْفَةَ ، وَ الشَّاهِدُ يُوْمُ الجُمْعَةِ ، وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وُلَا غَرَبَتُ عَلَى يَوْمٍ أَفْصَلُ مِنْهُ ، فِيهِ سَاحَةُ لَا يُوَ افِقُهَا عَبْدُمُوْ مِنْ يَدُهُو اللَّهِ بِخَيْرٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّالَّةِ ، وَ لَا يَسْتَعِيدُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْهُ .

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کررسول الله سائن اللہ فی ارشاد فرما یا: (قرآن کریم میں) "المیوم للو عود" سے آیا مت کا دن ، بوم شہود سے بیم مرفدادر شاہد سے جعد کا دن مراد ہے ، سورج کی ایسے دن پر منظلوع مواادر ندخر دب ہوا جو جعد کے دن سے افغنل ہو، اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی ایمان والا بھرہ جب کوئی اچھی دھا کر سے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں اور کسی چیز سے پناہ مائے تو اللہ تعالی ضرور اسے اس چیز کے شرسے بناہ دے وسے میں۔ عَنْ صَهَيْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى العَصْرَ هَمَسَ - وَالهَمْسُ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ تَحَوُّ لَكَ شَفَتَيهِ كَأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ - فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِذَا صَلَّيْتَ العَصْرَ هَمَسْتَ ؟ قَالَ: إِنَّ لَيَّامِنَ الأَنْبِيَاءِ كَانَ أَعْجِبَ بِأُمَّتِهِ فَقَالَ: مَنْ يَقُومُ لِهَوُ لَاءٍ ؟ فَأَوْ حَى اللَّهَ إِلَيْهِ أَنْ عَيِرْ هُمْ بَيْنَ أَنْ أَنْتَقِمَ مِنْهُمْ وَبَيْنَ أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوّ هُمْ، فَاحْتَارُ وِاللِنَقْمَةُ ، فَسَلَّطَ عَلَيْهِمَ المَوْتَ ، فَمَاتَ مِنْهُمْ فِي يَوْمِسَهُ وَاللَّهُ مَنْ أَنْ أَسَلِّطَ

قَالَ: وَكَانَ إِذَا حَدَّثَ بِهِذَا الْحَدِيثِ حَدَّنَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْاَحْرِقَ الْاَ خَانَ مَلِكُ مِنَ الْمُلُوكِ كَاهِنَ مَنْ الْمُلُكُ كَاهِنَ مَنْ الْمُلُكُ مِنْ الْمُلُكُ عَلَمَ الْمُلُكُ مَنَ الْمُلُكُ مَنْ الْمُلُكُ مَنَ الْمُلُكُ مِنَ الْمُلُكُ مِنْ الْمُلْكُ مِنْ الْمُلْكُ مِنْ الْمُلْكُ مِنْ اللّهُ وَكُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللّهُ اللّهُ

قُالَ: فَيَهُمَّ الغَلَامُ عَلَى ذَلِك إِذْ مَرَ بِجَمَاعَةِ مِنَ النَّاسِ كَثِيرٍ قَدْ حَبَسَتُهُمْ ذَابَةٌ, فَقَالَ بَعَطُهُمْ إِنَّ تِلْك الدَّابَةُ كَانَ أَسَدًا. قَالَ: فَأَحَدَ الغَلَامُ حَجَرَ افْقَالَ: اللَّهُمَ إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ الزّاهِ بَ حَقَّا فَأَسْأَلُك أَن أَقْتَلَهَا قَالَ لَهُ مَعَلِهِ أَعْلَى الدَّابَةَ. فَقَالَ التَّاسُ: مَن قَتَلَهَا ؟ قَالُوا: الغَلَامُ فَغَزِعَ النَّاسُ وَقَالُوا: لَقَدْعَلِمَ هَذَا الغَلَامُ عِلْمَا لَمْ يَعَلَىٰ الدَّابَةَ. فَقَالَ التَّاسُ: مَن قَتَلَهَا ؟ قَالُوا: الغَلَامُ فَغَزِعَ النَّاسُ وَقَالُوا: لَقَدْعَلِمَ عَلَمَا الغَلَامُ عَلَمَا الْعَلَامُ عَلَىٰ الدَّالَةُ وَلَيْك عَلَه الفَك كُذَا وَكُذَا قَالُوا: لَقَدْعَاللَهُ فَوَ عَلَيه بَصَرَ فَ وَلَكِنْ أَرَايَت إِنْ رَجِعَ إِلَيْك بَصَرَك مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلْقُوا لِهِ إِلَى مَعْمَ إِلَيْك بَعْمَ عَلَى الْعَدَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى مَعْمِ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ وَالْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْمَعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَا

فَقَالَ الغُلَامُ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَا تَقْتُلْنِي حَتَّى تَصْلَبَنِي وَتَرْمِينِي وَتَقُولَ إِذَا رَمَيْتَنِي: بِسْمِ القَرَبِ هَذَا الغُلَّامِ.

قَالَ فَلَمْ بِهِ فَصَلِبَ ثُمَّ رَمَاهُ فَقَالَ بِسَمِ الدَّرَبِ هَذَا الْمُلَامِ قَالَ : فَوَضَعَ الْعُلَامُ يَلَهُ عَلَى صَدُّ عِلَى الْمُلَامِ قَالَ : فَوَضَعَ الْعُلَامُ يَلَامُ عَلَمْ الْمُلَامُ عَلَمْ الْمُلَامُ عَلَمْ الْمُلَامُ عَلَمْ الْمُلَامُ عَلَمْ الْمُلَامُ عَلَمْ الْمُلَامُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

حفرت صبیب فرماتے ہیں کہ بی کریم ملی طال جب عفری نماز بڑھ لیے تو آہستہ آہستہ کے بڑھا کرتے ہے، (اور بعض کے فرویک جس کے معنی ہیں: اپنے ہونٹ ہوں ہلانا کو یا کہ دو ہات کر رہا ہے) چنا بچہ آپ می طال ہی معنی ہیں اپنے ہونٹ ہوں ہلانا کو یا کہ دو ہات کر رہا ہے) چنا بچہ آپ می طال ہو میں اس کی کیا وجہ عرض کیا گیا: اسے اللہ کے دسول جب آپ عمری نماز پڑھ لیے ہیں تو آہستہ سے بچھ پڑھے ہیں، (اس کی کیا وجہ ہے؟) آپ مال اللہ ہے فر ما یا: انجیاء میں سے ایک نمی کواس کی است کی کشرت پیند آئی، تو انہوں نے (دل ہی دل ہیں) کہا کہ ان کا کون مقابلہ کرسکتا ہے؟ اس پر اللہ تعالی نے اس نمی کی طرف وی جیجی کہان کو دو چروں میں اختیار کے دیں یا تو میں ان کو سر اور ہلا کت کا در سے دیں یا تو میں ان کو سر اور ہلا کت کا در سے دیں یا تو میں ان کو سر اور ہلا کت کا در سے دیں یا تو میں ان کو سر اور ہلا کت کا در سے دیا ہے ان پر موت مسلط کی گئی، ایک ہی دن ہیں ان میں سے سر ہزار آ دی مرکے، در سے میں ان پر موت مسلط کی گئی، ایک ہی دن ہیں ان میں سے سر ہزار آ دی مرکے،

ال كراسة بين أيك پادرى تقااپ عبادت فان مين، معمردادى كت بين ميراخيال بيب كهاى وقت عبادت فانول والله كان بيادرى تقال ميست كذرتاتو فانول والله كوست بين الله بيان مسلمان ستے (يعنى دين برق پر شعے ) كت بين وه لاكاجب بحى الله با درى كے پاس سے گذرتاتو الله ساس معلق بجرن بحرضرور يو چيتا، چنانچه وه لاكاس پادرى كے پاس مسلسل جاتار بايبال تك كه الله بادرى

صحيح مسلم، كتاب الزهدو الرقائق، باب قصة أصحاب الأحدود

نے اسے بتاویا کہ میں اللہ بی کی عبادت کرتا ہوں ، کہتے ہیں کہ وہ اڑکا یا دری کے یاس زیادہ تھیرنے لگا اور کا ہمن کے پاس تیا ہے ہیں کہ وہ اڑکا یا دری کے یاس زیادہ تھیر نے لگا اور کا ہمن کے گر دالوں کی طرف نیے پیغام بھیجا کہ جھے تہیں لگا کہ اب بیار کا میرے یاس آئے اور کے نے یا دری کو بیساری بات بتائی ، یا دری نے اس سے کہا کہ جب کا ہمن کے کہم کہاں منے جم کہنا کہ میں اپنے گھر دالوں کے یاس تھا، اور جب تمہارے الل خانہ تم سے بوچیس کے کہم کہنا کہ میں کا ہمن کے یاس تھا، اور جب تمہارے الل خانہ تم سے بوچیس کے کہم کہاں شے جم مینانا کہ میں کا ہمن کے یاس تھا،

بادشاہ کوان کے معاطے کی اطلاع ہوئی تو اس نے ان کی طرف پیغام بھیجاء ان کولا یا گیاء اس یادشاہ نے کہا: بھی تم می سے ہرایک کوایے طریقے ہے آل کروں گا کہ جس طریقے سے بی اس کے ساتھی کوآل ٹیس کروں گا ( لیعن ہرایک کو معطر یقے ہے آل کروں گا) پھراس باوشاہ نے اس پاوری اور تا بینا شخص کے بارے بین محم دیا ، اور ان بھی ہے آیک کے سر کے درمیان آرور کھا ( اور اس کے سرکو چر دیا ) یوں اس کوآل کرویا اور دوسرے کو کی اور طریقے سے آل کرا دیا ہ پھراس نے اور کرکوآل کرنے کا محم دیا اور کہا: اس کوفلاں فلال پہاڑ پر لے جا و اور اس کی چوٹی سے اس کوگر ادو، چنائی۔ وہ لوگ اس کواس پہاڑ پر لے گئے ، جب بیاس جگہ پر پینچے جہاں سے انہوں نے اس کوگر ان تھا، تو وہ شود اس پہاڑ سے انہوں نے اس کوگر ان تھا، تو وہ شود اس پہاڑ سے اور کوئی آل سے مراکئے )

کہتے ہیں وہ اڑکا یا دشاہ کے پاس واپس کیا تواس نے تھم دیا کہ اسکوسمندرین لے جاؤاوراس میں اسے ڈال دو چنانچہ اسے سمندر کی طرف لے جا یا گیا ، اللہ تعالی نے ان تمام اوگوں کو فرق کردیا جواس اڑکے کے ساتھ تھے اور اسے بچائیا ، اللہ تعمیر ماروتو یوں اور سے جھے قرار ہوں کہ جھے سولی پر لاکا واور تیر تھینکو ، اور جب جھے تیر ماروتو یوں کہ وہ سے اللہ کہ تم لوگ جھے سولی پر لاکا واور تیر تھینکو ، اور جب جھے تیر ماروتو یوں کہ وہ میں اللہ دب حذا العلام (اس اللہ کے نام سے قل کرتا ہوں جواس لڑے کا پروردگار ہے ) کہتے ہیں باوشاہ نے

اس چیز کا اتھم دیا، چنانچراسے سولی پرافکا یا جمیا، پھراسے یہ کر تیر مارا: بسم الله رب حذا الفلام ، لاکے فے اپنا ہاتھ ایک کیٹی پررکھ دیا جب اسے تیر مارا کیا بھر دہ مرکبا۔

راوی کہتے ہیں کہ اس اور کے کو دن کردیا گیا، کہا جاتا ہے کہ اس اور کے کی نفش کو حضرت عمر کے ذیائے میں تکالا گیا تو اس کی انگلی کیٹی پرای طرح تھی جس طرح کہ اس اور کے نے آل ہوتے وقت رکھی تھی۔

مشكل الفاظ كمعنى: - أعجب بأمته: أمت كى كرت ال في كواتي كى بهند آئى من يقوم لهؤلاء: ان كاكون مقابلكر سكنا بها الفاظ كمعنى: الله سكنا بها المت مغراب كامن الرول النقمة: (ثون كي في زيرا ورقاف ماكن) بالماكت ، عذا ب كامن الله فض كو كية بيل جوشياطين كذرية بي بيستقبل كي في فيرس مغلوم كركوكول كويتا كي فعل جمعدار الم كاويرز براورقاف كي في ما تارول كذرية بي بوئي بات كوفوب يحف والا بو ان يتختلف فيه: كرواس كي باس آتا في المار كي معاوت كي عراوت فائد، الل كي بي صوامع بي بيسلى: ووتا قير كرتا منشار: (ميم كي جانار كه صوامع بي بيسلين ووتا قير كرتا منشار: (ميم كي جانار كه صوامع بي الله كي بين معاون عندال كي مينا المنظون وه كرف كي الكراكور كورات كي بينو دون المرف كي حديد الله كرو معنى الله كرو مينى المنظون وه كرف كراك الكراكور عدد الله كرو محدي الله كرو محدي الله كرو محدي الله كرو محدي الله كرو محديد الله كرو محدي المناد الله كرو محدي الله كرو محدي المناد المناد كرو المناد كرو معنى المناد كرو معنى الله كرو محدي الله كرو محدي المناد كرو معنى المناد كرو معنى المناد كرو معنى الله كرو محدي الله كرو محدي المناد كرو معنى المناد كرو معنى المناد كرو معنى المناد كرو معنى المناد كرو المناد ك

#### سوره بروح كاشان نزول

امام ترندی رحماللہ نے او پرجوا حادیث ذکری بیل، ان سے درج ذیل امور ثابت ہوتے ہیں: مورہ بروج میل لفظ بوم موعود سے قیامت کا دن، بوم مشہود سے عرف کا دن اور شاہر سے جمعہ کا ون مراو ہے، اور جمعہ کا دن تمام دنوں میں نفسیلت والا ہے، اس میں ایک محری الی ہے جس میں جود عاکی جائے وہ تبول ہوتی ہے، اکثر حضرات کے نز ذیک اس محری سے جعد کے دن قروب آفتاب سے پہلے کا وقت مراد ہے کہ اس میں دغا تبول ہوتی ہے،

۲۔ نی کریم مان والی فروہ نین کے موقع پر نماز فجر اور لیعض روایات بیل نماز عمر کا ذکر ہے، نماز ہے فراخت کے بعدا آہتہ اواز ہے بیکی کا اس بیک کا اس بیکی کا اس است کی کو واقع کا اس بیکی کا اس است کی کو اس بیکی کا اس بیکی کا اس است کی کو واقع کا اس بیکی کا اس است سے کہذو کہ بیکی بات اختیار کر لو، جس کی تفصیل فرکورہ دوایت میں ہے۔

رو ہا توں میں سے ایک بات اختیار کر لو، جس کی تفصیل فرکورہ دوایت میں ہے۔

اس معلوم ہوا کہ ایک انسان کی نظر مرف اللہ جل شاند کی ذات پر ہونی چاہیے، ظاہری وسائل ادر افراد کی کثرت کو

مصورتین بنانا چاہے۔ سور "و کان اذا حدث بھذا الحدیث "،اس عبارت میں دواحال ہیں ، یہ کی مکن ہے کہ اس سے بی کریم مان اللہ اللہ مراد موں کرآ ب اس حدیث کے ساتھ ایک دوسری حدیث مجی بیان کرتے ،اور یہ بی بوسکتا ہے کہ یہ سہیب رومی کا کلام ہو، کیونکدان کو

بون روب به بن معلوم تعین (۱) -نساری کی څرین معلوم تعین (۱) -

يم ين ملك من الملوك " يمال سوره بروج ش أيك قصد كا اختصار كم ما تعدد كرب، اس كا تفعيل بيان ك

مئی ہے، ای کواس سورت کا شان نزول کہا جا تا ہے۔

میرین کا بادشاہ تھا، جس کا نام پوسٹ ڈونواس تھا، آپ مان تھا۔ اس سرسال پہلے کا واقعہ ہے، اس وقت حضرت میں کا علیہ السلام کا دین ہی دین برحق تھا، اور اس از کے کا نام عبداللہ بن تام تھا، اور اس راہب کا نام فیٹون تھا(۱)۔ مد فقل: عندا ملی ، قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اس سے بیتھم ثابت ہوتا ہے کہ ضرورت کے موقع پر جبکہ اپنے دین کو بچانا

مقصود مو، جموث بولتا جائزے۔

سودہوہ بھوٹ پر مہا ہوں۔ ۲۔ قیات۔،اس اڑکے نے ہا دشاہ کوخود طریقہ بتایا کہ جھے اس طرح آل کرد مے توجی مرجا دک گاءاس پر بیا شکال ہوتا ہے کہ اس اور سے نے اپنے آپ کوآل کرنے کا طریقہ بتایا پہتوخود کئی کے مترادف ہے جوجرام ہے، پھراس اڑکے نے ایسا کیوں کیا ؟اس کا جواب بیہے کہ جب اس اڑکے کو اس بات کا یقین ہوگیا کہ اس بادشاہ نے جھے کی صورت میں نہیں چھوڑ تا ،اوراب تک میں محل

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ٢٣٢/٩

<sup>(</sup>r) الكوكبالدري ٣١٧/٢

کرامت کی وجہ سے فی رہا ہوں ، لہذا اس نے خود ہی ایک طریقہ بتایا تا کہ تمام لوگ اس مظرکود کھ لیس ، اس طرح ان کے سامنے حق واضح ہوجائے گا ، اس کی مثال اسی ہے جس اس کی مثال اسی ہے جسے ایک مجاہدا ہے نظر کولڑ انی میں ڈال دیتا ہے تا کہ دین کی سرباندی ہوجائے (۱)۔

عد فجعل بلقیهم فی الاخدود، و مادشاه الل ایمان کوآگ ہے بھڑکی معرق میں ڈالنے لگا، جن کی تعداد بعض روایات میں بارہ براز بعض میں اسے زیادہ معقول ہے (۱)۔

روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے ان مؤمنین کی روح ل کوآگ میں وینے سے پہلے ہی قبض کر لیا تھا، اس لئے انہیں اس سے کوئی تکلیف نیس ہوئی، ووآگ ایک آب و تاب کے ساتھ اس محتدق سے باہر نکل آئی اور اس کے کتاروں پر بیٹے تمام تماشا میروں کو جلا کرفا کسترکر دیا۔

۸۔ مند کرانداخری ہے۔ محمد بن اسحاق کی روایت میں ہے کہ بیاز کا عبداللہ بن تامر جس جگہ بدفون تھا، اتفا قاکسی ضرورت سے وہ زمین حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کھودی گئ تو اس میں عبداللہ بن تامر کی انش بھج سالم اس طرح برآ مدہوئی کہ وہ بیٹے ہوئے سختے، اوران کا ہاتھ ان کی کہٹی پرتھا، جہاں انہیں تیراگا تھا، کسی و کیھنے والے نے ان کا ہاتھ اس جگہ سے بٹا یا تو زخم سے خون چاری ہو گیا چھرو سے بی رکھ دیا تو بند ہو گیا، ان کے ہاتھ تیں ایک انگوشی تھی جس پر ' اللہ دی ' کھا ہوا تھا، بین سے گورٹر نے اس واقعہ کی اطلاع حضرت فاروق اعظم کودی تو انہوں نے جواب میں کھا کہ ان کوسائقہ جالت پر انگوشی میں ہے۔ وہ کردو (۱۲)۔

#### بَابِ وَمِنْ سُورَةِ الْغَاشِيَةِ

يهاب موره عاشيد كارسيس

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: أُمِنْ ثُأَنَ أَقَاتِلَ النَّاسَ حُقَى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَ اللَّهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَائِهُمْ عَلَى اللَّهَ ، لُمَ قَوَأَ: { إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرُ لَسْتَ عَلَيْهُمْ عِلَى اللَّهَ ، لُمَ قَوَأَ: { إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرُ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِلٍ } [الغاشية: 22] (٢).

<sup>(</sup>١) تكملة فتح اللهم ٧/٥٠٥، كتاب الزهدباب قصة اضماب الانحدود

<sup>(</sup>١) معارف القرآن ١٢/٨ ٢

<sup>17/0/9 3</sup> The 18/0/97

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الإيان باب الأمر يقتال الناس.

، حق مع ماته، اوران كاحساب الله يرب، محرآب مل اليلام في بدآيت يرهى: "انها انت مذكر -" (آب تو مرف صيحت كرف والعليم ، آب كوان يرزيروي كرف كالمتام المناه بين كيا كيا) -

# قال كاحكم

فركوره حديث بدرج ولل امورثابت بوت إن

قال سے مقصود اللہ کے دین کی سرباندی ہے جس مسلم بھی داخل ہے، حالات کے مطابق امام سلم بھی کرسکتا ہے جبکہ

ال من اسلام اورمسلمانون كى بيترى مور

۲۔ جب کوئی مسلم قبول کر لے اس کے جان وہال محفوظ ہوجاتے ہیں، بھران کے ساتھ مسلمانوں کا ساسلوک کیاجائےگا۔ ۱۳۔ "الا محقما" کے معنیٰ نہ ہیں کہ اگر اسلام قبول کرئے کے بعد ایسا کوئی کام کر لیاجس نے قصاص یا حدواجب ہوجاتی ہے تو بیاس پر نافذ ہوگی کیونکہ اس موقع پر اسلام کا بھی تھم ہے (۱)۔

#### بَابَ وَمِنْ سُورَةِ الْفَجْرِ

برباب ور افر الحراك بارت الى

عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ سَيْلَ عَنِ الشَّفْعِ وَالْوَثْرِ، فَقَالَ: هِيَ الصَّلَاةُ الْعُضْهَا شَفْعُ وَبَعْضُهُا وِثُورًا).

حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مان اللہ مان کے اللہ نصب والو تر "(جھت اور طارق) کی تغییر ہوچھی سمی تو آپ مان تالیج نے فرمایا: اس سے تمازیس مراد ہیں ان میں بعض جفت ہیں اور بعض طاق۔

# والشفع والوتر كمعنى

دو طفع '' ہے معنی جوڑ کے ہیں جس کوار دو میں ''جفت'' کہاجا تاہے، اور وٹر کے معنی طاق اور فر د کے ہیں، قرآن کریم نے یہاں یہ تعین نہیں کیا کہ اس جفت اور طاق سے کیا مراد ہے؟ اس لئے مفسرین کے اقوال اس میں مختلف ہیں، جن میں دوقول سے ہیں جن کا ذکرا حاویث میں آیا ہے:

جفت ہے ذی الحجہ کی دسویں تاریخ اور طاق سے نویں تاریخ لیتی ایم عرفہ مراد ہے،

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۳۲/۹

<sup>(</sup>r) مستداحد۱۱۲۸ (۲)

۲۔ دوسری تغییر تر مذی کی مذکورہ روایت میں ہے کہ اس سے نمازیں مرادیں ، ان میں بعض جنت رکعت والی اور بعض طاق رکعت والی بین ،

عفع اوروتر كي تغيير من دومري اقوال مني بي (١) \_

#### باب ومِنْ سُورَةِ وَالشَّمْسِ وَصُحَاهَا

یہ باب سور میں کے بارے میں ہے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْ مَا يَذَكُر النّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَهَا فَقَالَ: {إِذَّ النَّافَةَ وَالَّذِي عَقَرَهَا فَقَالَ: {إِذَ النَّعَتُ أَشْقَاهَا } [الشمس: 12] الْبَعَثَ لَهَا رَجْلَ عَارِمْ عَزِيزْ مَنِيعْ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي وَمَعْتَهُ لَمُ كُن النَّعَبُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرَاتُلُهُ عَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

حصرت عبداللد بن زمعه فرماتے وی کہ میں نے ایک دن رسول الله مل الله مل الله علی الله مل الله علی الله عند من که آپ حضرت مسالح کی اوقی کا اور اس محض کا وکر کررہ ہے تھے جس نے اے زخی کیا تھا، پھر آپ مل الله عند الل

ا پھریں نے آپ ماہ المائی کے اساکہ آپ نے مورتوں سے متعلق ارشاد فربایا بھی وجہ سے تم یں سے کوئی ادادہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کوغلام کی طرح کوڑے مارے ، ہوسکتا ہے کہ وہ اس دن کے آخری جے یک اس کے ساتھ لیٹ جائے ، پھرآپ سائٹ ایلی نے ان کو گوز تکلنے ہے اس (ندکرنے) کی تھے سے فرمائی ، ادر فرمایا : تم میں سے کوئی ، اس وجہ سے کیوں بنتا ہے جے وہ خود بھی کرتا ہے۔

مشکل الفاظ کے معنی : \_عفر ها: اس نے افٹی کوزشی کیا۔عادم: بدخصلت، انتہائی شریر۔عزیز: طاقتور۔منبع،مضبوط، طاقتور۔د هط بقوم۔الام: کس وجہسے۔ضوطه: گوزنگنا،سرین سے باداز ہوا کا لکنا، شروج رہے۔

# نا قنة الله كوايك بدبخت في كرديا

فركوره صديث بين تين با تين بيان كى كى بين:

التحفة الاحوذي ٢١٣٤/٩

<sup>(</sup>٢) صنعيع بخارى، كتاب التفسير باب سورة والشمس، صحيح مسلم كتاب الجنة باب الناريد خلها الجبارون

ا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے خصوص صفات پر مضمل ایک اوٹنی کا مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے مجوانہ طور پر است ایک چٹان سے پیدا فرماد یا، است و کھوکر پھڑو ایمان لے آئے اور پھھانے کفر پر ہی ڈیڈ رہے، جب کہ اتفاق سے بہط ہوا کہ بیاؤٹی آزاد پھرے کی جہاں اس کی مرضی ہو وہاں جاسکتی ہے، اورایک دن بیس کھائٹ سے پائی ہے گی اورایک ون اوگ اسپے لئے وہاں سے بیانی بھریں کے لیکن جب اوٹنی پائی کی تو اس کھائٹ کا سارا پائی جتم ہوجاتا، جوان کے لئے بڑا بھاری ہوا، مشکلات چیس آگیں، باہمی کھے جو کر کے اسے مار نے کامنصوبہ بنالیا، قدار بن سالف نے اسے مارو یا میدا بی تو میں بڑا مضبوط اور طاقتور آ دی تھا، ابوز معد کی طرح ، جب یہ جر معرت صالح تک پیٹی تو انہوں نے ان سے فرما و یا کہ اب تیارہ وجا و ، تین دن کے اعدر اللہ کا عذاب تی رہوجا و ، تین دن کے اعدر اللہ کا عذاب تی برا جو جا و ، تین دن کے اعدر اللہ کا عذاب تی برآ ہے گا ، جرتہ ہیں تہس نہس کروے گا ، چنا ہے پھر ایسانی ہوا۔

۲۔ اس کے ساتھ صمنا آپ نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تھم دیا اور فرمایا کہ انہیں فلاموں کی طرح کوڑے نہ مارا کرو، بلکہ تری کا معاملہ کرو، جمہاری چشی تسکین کی غرض ان سے وابستہ ہے، ہوسکتا ہے کہ جس دن اسے مارا ہے، اس کے آخری حصے میں اس کے ساتھ جماع کرنے لگ جا کہ لہذا ان کا خاص عیال رکھو، ان کی تربیت کرتے رہو، اور شرقی صدود میں رہ کران کے حقوق بورے رہو۔

س۔ زماندجا الیت سے بررواج چلا آرہا تھا کہ کس میں اگر کسی کا گوزنگل جائے لین بلند آواز سے خروج کر ہوجائے تو لوگ اس پر ہنا کرتے تھے، آپ ما اللہ اس سے مع فرما یا کدائل موقع پر ہنانہ کرو، کیونکہ تم سے بھی بیکام ہوسکتا ہے، ایسے میں چا دومروں پر جننے کے کیامنی ، اس کتے ایسے موقع پرچٹم پوٹی کی جائے (۱)۔

### بَابُومِنْ سُورُ قِوَ اللَّيْلِ إِذَا يَغُشَى

یہ باب سور دوالیل کے بارے میں ہے

عَنْ عَلِيّ الْأَرْضِ عَنَازَة لِى البَقِيعِ فَآتَى النّبِيُ صَلَّى اللّهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَجَلَّسَ وَجَلَّسَا مَعَهُ وَمَعَهُ عُو دَ. يَنكُتْ بِهِ لِى الأَرْضِ فَرَفَع رَأْسَهُ إِلَى السّمَاءِ فَقَالَ مَا مِن نَفْسِ مَنْفُوسَة إِلّا فَدْ كُتِبَ مَدْ خَلْهَا ، فَقَالَ القُومُ : يَا رَمِتُولَ اللّهِ أَفَلانَتُكِلُ عَلَى كِتَابِنَا ، فَمَن كَانَ مِن أَهْلِ السّعَادَة ، فَهُو يَعْمَلُ لِلسّعَادَة ، وَمَنْ كَانَ مِن أَهْلِ السّعَادَة ، فَهُو يَعْمَلُ لِلسّعَادَة ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السّعَادَة فَإِلَهُ مِن أَهْلِ السّعَادَة ، وَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَة ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشّقَاء ، فَإِنَّهُ مُنْ عَلَى المُمْلُوا فَكُلُّ مُنسَسّ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السّعَادَة فَإِلَهُ مَيْسَر لِعَمَلِ الشّقَاء ، ثُمّ قَرَأَ : { فَأَمَّا مَنْ أَهْلِ السّعَادَة ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشّقَاء فَإِنَّهُ مُنسَسّ لِلمّ الشّقَاء ، ثُمّ قَرَأَ : { فَأَمَّا مَنْ أَهْلِ الشّقَاء فَإِنّهُ مُنسَسِّر لِعَمَلِ الشّقَاء ، ثُمّ قَرَأَ : { فَأَمَّا مَنْ أَعْلَى وَمَدَّى وَحَدَّى وَالمُعْمَلُ الشّقَاء ، وَالمُعْمَلُ الشّقَاء ، ثُمّ قَرَأَ : { فَأَمّا مَنْ أَعْلَى مُنسَلِ المُعْمَلِ الشّقَاء ، ثُمّ قَرَأَ : { فَأَمَّا مَنْ أَعْلَى مُنسَلِ المُنْ مَن مُن المُن المُنْ مَن مُؤلِ المُنْ كُن وَالمُعْمَلُ المُنْ عَلَى وَالمُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ وَالمُعْمَلُ وَالمُعْمَلُ وَالمُعْمَلُ وَالمُعْمَلُ وَالمُعْمَلُ مُن وَالمُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ وَالمُعْمَلُ وَالمُعْمَلُ المُعْمَلُ وَالمُعْمَلُ وَالْمَا مِنْ أَعْلَى وَالمُعْمَلُ وَالمُعْمَالُ وَالمُعْمَلُ وَالمُعْمَلُ وَالمُعْمَلُ وَالمُعْمَلُ وَالمُعْمَالُ وَالمُعْمَلُ وَالمُعْمَا مُولُ وَالمُعْمَلُ وَالمُعْمَالُ وَالمُعْمَالُ وَالمُعْمَالُ وَالمُ

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي ٢٣٩٨

اس حديث منعلق تفصيلي كلام و يكيي: معارف ترمّري جلد اوّل ابواب القدر، باب ما جاء في الشقاء والسعادة " سبعادت وشقادت كامتيار"

#### بَابُ وَمِنْ سُورَةِ وَالصُّحَى

برباب موره فی کے بارے میں ہے

عَنْ جُنْدُبِ البَّجَلِيّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى الْقَدَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَادٍ فَلَمِيتُ إِضْبَعُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ: هَلُ أَنْتِ إِلَّا إِضْبَعْ دَمِيتٍ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ قَالَ: وَأَبْطَأَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: قَدُودٍ عَمْحَمَدْ ، فَأَنْزَلَ اللَّاتَعَالَى ؛ {مَا وَ دَعَكُ رَبِّكُ وَمَا قَلَى } [الضحى: 3] (١).

حضرت جندب بحل فریاتے ہیں کرایک مرتبہ میں نبی کریم مقافلالین کے ساتھ ایک غارمیں تھا کہ آپ مال فلالین کی انگلی سے خون نکل آیا، اس پر آپ سال فلاین نے فرمایا: تو ایک انگل ہے جوخون آلود ہے، اللہ کے راستے میں تہیں تکلیف کا سامنا کرنا بڑائے۔

راوی کئے یں کہ جرائیل علی السلام نے (ایک مرتبہ) آپ الطاق کے پاس آنے میں تا خیری تو مشرکین کہنے لگے:

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری، کتاب التهجد باب ترک القیام للمریض، صحیح مسلم، کتاب الجهاد باب ما لقی النبی علام من اذی المشرکین

الواب التغير معرف المراق عدد المراق الواب التغير معرف المراق الم پروردگارف شآپ وچوزا ہے اور نباراض مواہے)۔

# سوره محي كاشان بزول

مُدُوره حديث من دويا تن بيان كي كي بن:

علامه مین فرائے بیں کہ فروہ احدے موقع پر حافلتی نقط نظرے آپ انتقالیم ایک غاریس سنے کہ پھر لکنے ہے آپ کی انكى زخى موكى، جس سے خون بينے لگاء اس پرآپ مان اليا إلى نے ذكور وشعر پر معاء بدؤ أن ميں رہے كرآپ كى انكى مخلف موقعول پر زخی ہوئی ہے: اس مدیث میں غار کا ذکر ہے، بعض روایات میں بعض غر وات کا ذکر ہے، اس لئے دونوں منسم کی روایات میں کوئی

ایک مردروویا تمن راتیں یوں گذریں کہ جرائیل امین نی کریم مانطان کے پاس دی لے کرندائے تومشر کین نے بید طعنددیناشروع کردیا کر محرکواس کے خدائے چھوڑ دیاہے، بعض دومری روایات میں ہے کہ بدطعندآپ مل اللہ کا اواب کی بوگ ام جميل نے ديا تھاءاس پراللہ جل شاند نے سور ہنگی تازل فر مائی (۱)۔

### باب ومِنْ سُورَةِ ٱلمُنَشَرَحُ

یہ باب سورہ الم شرح کے بارے میں ہے

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، رَجُلْ مِنْ قَوْمِهِ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَّا عِنْدَ البيت بَيْنَ النَّائِمِ وَاليَقْطَانِ، إِذْ سَمِعْتْ قَائِلًا يَقُولُ: أَحَدْ بَيْنَ الثَّلَالَةِ، فَأَلِيثُ بِطُسْتِ مِنْ ذَهَبٍ، فِيهَا مَاءُ زَمْزَمَ، فَشُرَحَ صَدُرِي إِلَى كَذَا وَكَذَا ، قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكِ: مَا يَعْنِي ؟ قَالَ: إِلَى أَسْفَلِ بَطْنِي، فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِي، فَغُسِلَ قَلْبِي بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانَهُ، ثُمَّ حُشِيَ إِيمَانًا وَحِكُمَةُ، وَفِي الْجَدِيثِ قِضَةُ

حضرت انس بن ما لک اپنی ہی قوم کے ایک محص ما لک بن صحصعہ سے قبل کرتے ہیں کہ بی کریم مان اللہ نے فرایا: مس بیت الله کے پاس لیٹا ہوا تھا، نہتوسور ہاتھا اور نہ ہی جاگ رہا تھا، کدایک کہنے والے کومس نے بیر کہتے ہوئے سنا: تین کے درمیان ایک ہے، (یعنی حفرت حزہ اورجعفر کے درمیان آپ سالٹائیٹر ہیں) پھر جھے سونے کی ایک ٹرے

<sup>(</sup>۱) تخفة الاحوذي ۲۵۲/۹

صحيح بخارى، كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة ، صحيح مسلم ، كتاب الايمان ، باب الاسراء برسول الله على

کے پاس لایا کیا جس میں آب زمزم تھا، اس نے میرے سینے کو یہاں اور یہاں تک چاک کیا، آنا دہ کہتے ہیں: میں فی انس ان ایک سے پوچھا کہ آپ کی اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے قربایا (کرآپ مل ان ایک ایک کیا کہ میرے پیسے کے بیٹی میرے کے انہوں نے قربایا (کرآپ مل ان ایک ایک ایک ایک اور اسے آب زمزم سے دھو یا گیا، پھراس کو دوبارہ اس کی ایک جگہ پررکھ دیا گیا، پھراس کو دوبارہ اس کی ایک جگہ پررکھ دیا گیا اور اسے ایک ان اور حکمت سے بھردیا گیا، اور حدیث میں ایک جلویل قصد ہے۔

#### شق صدر کا واقعه

سورہ الم نشرت میں آپ مل فلا کے گئی آپ کے سینے کوعلوم و معارف کے لیے کھول ویا گیا، اور آپ کا شرح صدر کردیا گیا،

اس شرح مدريس ووش صدري وافل ب جواب الطايم كاجارم بدريا كيا:

ا۔ ایک مرتبہ حضرت تعلیمہ سعد مید کے پاس بجین میں شق صدر کیا گیا، اس دفت آپ کی عمر چارسال تھی، حضرت جرا ٹیل علیہ السلام آئے ، انہوں نے آپ ساڑھ لیے کا دل چیرااور اس سے وہ خصہ شیطانی لکال دیا جو ہرانسان کے اندر ہوتا ہے، پھراسے دھوکر یند کردیا۔

ا در اسال كاعريب دوسرى مرتبت صدر كاوا تعديا آيا ـ

ال جس وقت آپ نی ہے۔

الم معرائ کے موقع پرآپ می اللہ میارک چاک کرے دل نکالا گیا، اسے آب زمزم سے دھوکرا پنی جگدر کھ دیا گیا اوراسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا، جیسا کہ ترقدی کی فدکورہ روایت میں ہے کہ ٹی کریم ساٹھ الیا ہمیت اللہ کے پال حضرت من اور جعفر کے درمیان آرام فرمارد ہے ہے، نہ تو کمل سورے ہے اور نہ کمل بیدار ہے، بس درمیانی سی کیفیت تھی، اس حالت میں اور جعفر کے درمیان آرام فرمارد ہم سے دھویا گیا اور اسے علم و حکمت سے بھر دیا گیا تا کہ معراج کے موقع پر انوار و بر کا مت کا محمل ہوں کی اور کیا ۔ کا محمل کے موقع پر انوار و بر کا مت کا محمل ہوں کی اور کا اور اسے کا محمل کے موقع پر انوار و بر کا مت کا محمل ہوں کی اور کی ان کو محمل کے موقع پر انوار و بر کا مت کا محمل ہوں گیا۔

احدین الثلاثہ سے مرادیہ کے مطرت جعفر اور حزہ کے درمیان موجودایک شخص بینی نی کریم مال طالیہ ۔ اسراء اور معراج کے سفر کی ایتداء کہاں سے ہوئی؟ اس سلسلے میں مختلف روایتیں منقول ہیں، بعض روایتوں سے حطیم، لیعن میں شعب ابوطالب کا اور بعض روایتوں میں ہے کہ جب مطرت جرائیل علیہ السلام آپ کو لینے آئے تو اس وقت آپ مال تھیل جعرت ام ہائی کے معرض آ رام فرمار ہے اور یکی روایت زیادہ مشہور ہے،

مافظ ابن جمر رحمد الله في ان روايول من يول تطيق وي م كمعران يرجاف سي يملي آب مافظ إيلم حفرت ام ياني

<sup>(</sup>١) مرقاة للفاتيح ١ ٩٨١ ٥، كتاب الفضائل باب علامات النبوة

کے گھر میں ہوئے ہوئے ہے، جو شعب الی طالب میں واقع تھا، چنا نچہ حضرت جرائیل علیہ السلام مکان کی جھت بھاڈ کرنی کریم مان الی کے پاس تشریف لائے ، اور آپ کو جگا کر بیت اللہ کے پاس لے آئے جہال صلیم ہے، آپ صلیم میں لیٹ کئے اور چونکہ ابھی تک نیند کا اثر باتی تھا، اس لئے آپ وہاں پھر سو گئے، حضرت جرائیل نے آپ کو پھر جگا یا اورش صدر کے مراحل سے گذار نے کے بعد آپ کو محیر حرام کے درواز نے پر لے آئے جہاں آپ می ایس پر سوار کر کے معید اقصی لے جایا گیا، اس سے معلوم موا کہ سفر معراج کا آغاز حضرت ام بانی کے گھر سے ہوا تھا (۱)۔

#### بَابُوَمِنْسُورَةِ الْتِينِ

بریاب سورہ تمن کے بارے سے

عَنْ أَبِيْ هُرَيُرَةَيَرُوبِهِ يَقُولُ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ: وَالتِّينِ وَالزَّيْثُونِ فَقَرَأَ: { ٱلّٰيُسَ اللَّهَ بِأَحْكُمِ الْحَاكِمِينَ} [النين: 8] فَلْيَقُلْ: بَلَى وَأَنَاعَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (٢)\_

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ جو تنقی سورہ والتین پڑھے اور الیس الله باحکم الحاکمین پڑھے تو اسے یہ پڑھنا چاہیے بلی و اناعلی ڈالک من الشاھدین (ہاں کول بیس میں بھی اس کی گوائی دیتا ہول کہ اللہ تعالی سارے عمر انوں سے بڑھ کر حکمران ہے)۔

اس مدیث کے معلوم ہوا کہ جب انبان سورہ تین کی جلاوت کرے تو بہتر بیہ ہے کہ اس کے آخریس سے جملہ پڑھ لیا کرے "بلی و اناعلی ذلک من الشاهدین"۔

#### بَابِ وَمِنْ سُورَةِ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّك

بياب سور علق كي اركيس

<sup>. (</sup>۱) قتح البارى ۲۵۸/۷ كتاب مناقب الانصار باب المعراج

ا سنن ابوداود، كتاب الصلاة، بأب مقدار الركرع والسجؤه

عَنْ ابْنِ حَبَّامٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فَجَاءَ أَبُو جَهْلِ فَقَالَ: أَلَمُ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟ أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟ أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟ أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟ أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟ فَأَنْ لَا لَتَعَلَّمُ مَا لِللَّهُ عَنْ هَذَا؟ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا لَنْهَ عَلَا لَهُ عَنْ مَا لِيَهُ اللَّهُ عَنْ مَا لِيَهُ اللَّهُ عَنْ مَا لِيَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

حضرت عبدالله بن عباس فرمات بین که (ایک مرحه) نی کریم سات پیزیم نماز پر در به می که ایوجهل آیا اور کہنے لگا:

کیا بی نے جمہیں اس (فماز پر صف) ہے منع فہیں کیا؟ ( عین مرحه یہی جملہ دھرایا) آپ ما فالیہ فمازے فارغ

ہوئے تواسے خت ڈائناء کہنے لگا: تم جائے ہوکہ کمر کر مدیس مجھ سے زیادہ کی کی جس زیادہ پری ٹیس، اس پر اللہ تعالی

نے بیآیت تازل فرمائی: "فلیدع قادید ۔ " (اب وہ بلالے اپنی جس والوں کو، ہم دوز ت کے فرشتوں کو بلالیں

نے بیآیت تازل فرمائی: "فلیدع قادید ۔ " (اب وہ بلالے اپنی جس والوں کو، ہم دوز ت کے فرشتوں کو بلالیں

گے )عبداللہ بن عماس فرماتے ہیں: اللہ کی شم اگروہ اپنی مجلس والوں کو بلاتا تو اللہ کے خت فرشتے اسے بکڑ لیتے ۔

مشکل الفاظ کے معنی : ۔ لا طائی: بیل مرور و زور و زور و زور و کا ، پاؤں سے کچل دوں گا ۔ عیانا: و کھتے ہی، مشاہدہ کرتے ہی، سرعام ۔

زبوہ: آپ سات فائی کی اور حق شائی ناد بجلس، ہم شین، جمع بجلس والے نانید: و مخصوص شخت فرشتے جودوز خیوں کو خت و بیا تھیں گے۔

یہم میں و مکیلیں گے۔

### ابوجهل كوعذاب كي وعيد

نی کریم ملاقی کے نماز پڑھنا شروع کی تو ایوجہل نے نماز پڑھنے سے روکا اور دیم کی دی۔ جس کی تفصیل اوپر کی اد سروی میں سر

صحیح مسلم کی روایت میں بداضافہ ہے کدا یوجہل نے آگے بڑھ کرنمازی حالت میں آپ مانظیلیم کی گردن پر اپنا پاؤل رکھنے کا ارادہ کیا کہ ایک وایت میں آپ مانظیلیم کی گردن پر اپنا پاؤل رکھنے کا ارادہ کیا کہ ایک دم النے پاؤل چیچے مٹا ، اورائے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بچائے لگا ، اس سے پر چھا گیا کہ کیابات ہے؟ ابد جہل نے جواب دیا کہ میرے اور محرسان اللہ ہانے ایک خندق ، بولناک منظر اور بہت سے پر جی 'رسول اللہ مانی خلیلیم منظر اور بہت سے پر جی 'رسول اللہ مانی خلیلیم کے درمیان آگ کی خندق ، بولناک منظر اور بہت سے پر جی 'رسول اللہ مانی خلیلیم نے فرما یا: اگر میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی بوئی ہوئی توج لینے (۱)۔

عقبہ بن أبی معیط نے ایک دفعہ نی کریم ملاطالیم کی گردن پرافٹنی کی بچددائی ڈالی، جبکہ آپ ملاطالیم سجدے کی حالت میں تھے، یہ بھی اگرچہ بہت بڑی ہے ادبی اور گتا ٹی ہے، اس کے باوجوداس پردنیا میں فوراً عذاب کی دھمکی نہیں دی گئی، اس کے برعکس ابوجہل کو خدکورہ واقعہ میں فوراً عذاب کی وارنگ دی گئی کہ اگر یہ آپ ساتھ اللیم کے قریب آتا توجہم کے سخت فرشتے اسے بکڑ

<sup>(</sup>۱) صحيح بخارى، كتاب التفسير باب كلا أئن لم ينته لنسفعا بالناصية

<sup>(</sup>r) صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة باب ان الأنسان ليطغى

لیت اوراس کی بوئی بوئی کردیت ، وجه بیرے کہ ایوجہل نے اس واقعہ میں دھمکی دی ، یہ کہا کہ اس علاقے میں میری مجلس بہت بڑی ہوتی ہے ،سب لوگ میری اطاعت کرتے ہیں ، اور یہ کہا گرم مرافظ ایج نے قماز بڑھی تو میں ان کی گردن روند دوں گا، یہ وہ امور ہیں جواس پر جلدی سز اکے یاعث ہے ہیں ، اور عقب اپنے ساتھیوں سمیت غر وہ بدر پیس کیا گیا ، (۱) اس سے معلوم ہوا کہ کی بزرگ ہستی کی بدا د لی کی سز او تیا میں مجی دے دی جاتی ہے۔

### بَابَ وَمِنْ سُورٌةِ لَيْلَةِ الْقُدْرِ

نيرباب موروقدرك بارك مل ب

عَنْ يُو مِنفَ بِنِ سَعُلُم قَالَ: قَامَ رَجُلُ إِلَى الْحَسَنِ بِنِ عَلَيْ، بَعَدَ مَا بَايِعَ مُعَاوِيةً فَقَالَ: سَوَّ وَحَتَ وَجُوهَ الْمُؤُومِينَ ، أَوْ يَا مُسَوِّ وَوَجُوهِ الْمُؤُومِينَ فَقَالَ: لَا ثُوَيِّنِينَ وَحَمَكَ اللهُ فَإِنَّ الْتَهَعَلَم بَعْنِي وَحَمَكَ اللهُ فَإِنَّ الْتَهَعَلَم وَمَا وَرَاكُ مَا اللهُ اللهُ

عَن رِزِ بِن حَبَيش، يَقُولُ: قُلْتُ لِأَبِي بِن كَعْب، إِنَّ أَخَاكَ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُم الْحَوَلَ يُصِبُ
لَيلَةَ الْقَدْرِ، فَقَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأُوَ الْحِرِ مِنْ رَمَطَانَ، وَأَنَّهَا لَيلَةُ مَنهُ وَلَيْ الْعَشْرِينَ، وَلَكِنَّهُ أَرُادَ أَنْ لَا يَتَكُلُ النَّاس، لُمُ حَلَفَ لَا يَشَعْنِي ٱلْهَا لَيلَةُ مَن عِ وَعِشْرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: بِأَي وَعِشْرِينَ، وَلَكِنَهُ أَرُادَ أَنْ لَا يَتَكُلُ النَّاس، لُمُ حَلَفَ لَا يَشْعَنِي ٱلْهَا لَيلَةُ مَن عِ وَعِشْرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: بِأَي وَعِشْرِينَ، وَلَكِنَهُ أَرُادَ أَنْ لَا يَتَكُلُ النَّاسُ، لُمُ حَلَفَ لَا يَشْعَنِي ٱلْهَا لَيلَةُ مَن عِ وَعِشْرِينَ، قَالَ: فَلْتُ لَا يَعْرَفُونَ لَا يَعْرَفُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهُ وَمَلَكُمْ أَوْ بِالْعَلَامَةِ أَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَكُمْ اللّهَ عَلَيْهُ وَمَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلَكُمْ مَا أَنْ المُنْكِرِ ؟ قَالَ: بِالآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا وَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلَلْمَ الْعَالَامَةِ أَنّ

<sup>(</sup>١) فتح البارى ٩٣٨٨، كتاب التفسير باب كلالثن لم ينته

الشَّمْسَ تَطلُخ يَوْمَنِدُ لَاشْعَا عَلَهَا.

حضرت ذربن حیث فرات الله بین کردات کوم ادت کرے گا تو دہ شب قدرکو پالے گا، ابی نے کہا: الله تعالی الوع بدالرجن سال بحر قیام کرے گا بین کی جو تفی الرجن کو بیشتا کی بین کے بین کہ جو تفی کو بیشتا کی بین کہ بین الله بین مسعود کی کنیت ہے ) دہ یقینا جائے تھے کہ بیرات دمضان کے آخری عشر سے بیادر بیا کہ بیت کی بیرات دمضان کے آخری عشر سے بادر بیا کہ بیت کیسویں دات ہے، لیکن انہوں نے بیات بیا کہ دو اس کر میر در کر کے نہیں جرائی بن کعب نے پہنت مسلم کھائی اور اس میں استفاء نیس کیا گر بیا کہ بیا

# بنواميه كي أيك بزار ماه تك حكومت بهوگی

مذكوره إحاديث سدورج زيل المورثابت بوست بان

ا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فتنہ کوئم کرنے کے لئے حضرت معاوید منی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرلی اس پر ان کی جا جماعت کا ایک بندہ کہنے لگا کہ آپ نے الل ایمان کا منہ کا لا کردیا ہے ، ان کے ہاتھ پر کیوں بیعت کرلی ،

حصرت حسن رضی الله عند نے فرما یا کداس کی دجہ بیہ کہ ٹی کریم مان ایک کو دواب میں بید کھا یا گیا کہ بنوامیہ کی ایک بزار ماہ یعنی ۱۸۳ سال حکومت ہوگی ، لہذا میر اان کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور ایک بزار ماہ تک بنوامیہ کی حکومت کو یاایک طے شدہ امر ہے، اس لئے جھے اس پر ملامت اور ڈانٹ ڈپٹ شکرو، آپ کو یہ برالگا کہ یہ لوگ احکام شریعت کا کھل لحاظ نیس کریں ہے، اس پر مورہ کوثر اور سورہ لیانہ القدر ناز ل ہوئی،

اس میں آپ کو بتآیا گیا کہ مس طرح شب قدرایک ہزار ماہ ہے بہتر ہے، ای طرح بنوامیدا تنا ہی عرصہ برسرافقدار آئیں کے، قاسم راوی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی عکومت کے دن شار کئے تو پورے ایک ہزار ماہ نتے،

بنوامیه کی حکومت من چالیس ہجری کے آخر میں شروع ہوئی اور ایک سوبتیں ہجری میں فتم ہوئی، یہ بانو سے سال میٹ ایں، پھراس سے حضرت عبداللہ بن زبیر کا زمانہ خلافت آٹھ سال اور آٹھ ماہ لکا لے جا تھی تو ۸۳سال اور چار ماہ باقی فتا جاتے ہیں۔ اور سایک ہزار ماہ تی منتے ہیں (۱)۔

۲۔ شب قدر کی رات کوی ہے؟ اس کی تعیین کے بارے میں مخلف اقوال ہیں، جمہور علاء کے زویک رمضان کے آخری

<sup>(</sup>۱) الكوكب الدرى ٣٢٣/٣

عشرے کی طاق دانوں میں کوئی سی رات ہے، اور بعض کے نز دیک ستائیسویں رات بی شب قدر ہے۔ واللہ اعلم۔ سا۔ حضرت بوسف بن سعد کی فذکورہ روایت کوبعض محدثین نے ضعیف کہاہے (۱)۔

ا- العمد الرحن ومعرت عبدالله بن مسعود كى كثيت إدرابوا لمنذر معرت الى بن كعب كى كثيت ب-

#### يَاب: وَمِنْ سُورَةِ لَمَ يَكُنُ

بية باب موره بيدك بازے بين ب

عَنْ الْمَخْتَارِ بْنِ فَلْفُلِ، قَالَ: سَمِعَتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلُ لِلنَّبِيّ صَلَّى الآعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا خَيْرَ الْبَرِيَةِ قَالَ: ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ (٢):

حضرت مخار بن قلفل كبتر إلى كديس في حضرت الس بن ما لك كويد كبتر بنوئ سنا كدايك فض في رسول الله من الله الله من الفاظ من بكارا: "يا حير المرية" (ال تمام علوق من بهتر انسان) آب من الما يهم في المرية " (ال تمام علوق من بهتر انسان توحضرت ابرا بيم خليل الله عليه السلام بيل -

#### حضرت مختارين فكفل رحمه الله

حضرت مختار بن فلفل رحمہ اللہ الل کوفہ میں سے بیں اور تا بھی ایں ، حدیث بیان کرتے وقت خوف وخشیت کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ، اکثر حضرات نے انہیں تقد قرار دیا ہے ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے کہ یہ بہت فلطی کرتے متع تا ہم بخاری اور ابن ما جہ کے علاوہ دوسرے حضرات نے ان کی روایات نقل کی بیں۔ (۱۲)۔

#### خيرالبرية سيكون مرادبين

سوره لم يكن مي لفظ وخير البرية " ب، أيك محالي في آپ مال الفظ سے يكار اتو آپ مال الله في الله كام الله كام الله كام الله عليه السلام إلى ، محلوق سے بہتر انسان تو حضرت ابراہيم عليه السلام إلى ،

اس پریسوال ہوتا ہے کہ آپ می الی ایسی ارشاد فرما یا کہ حضرت ابراہیم خیر البریہ ہیں، حالانکہ میہ مقام تو بھی بلور پرآپ می الی ایسی کے ماس ہے کہ آپ تمام مخلوق سے ہر لحاظ ہے بہتر ہیں؟ اس کے دوجواب دیے گئے ہیں:

<sup>(</sup>۱) تحقة الاحوذي ۲۹۲/۹

۲) صحيح مسلم، كتاب الفضائل باب من فضائل ابر ابيم، سنن ابو داؤد، كتاب السنة باب من التخيير بين الانبياء

<sup>(</sup>٧) تكملة فتح لللهم ٨٧٥، كتاب الفضائل باب فضائل ابر ابيم عليه السلام

ا۔ ہوسکتا ہے کہ اس وقت تک آپ مان اللہ کو بدند بتایا کیا ہو کہ آپ مان اللہ تام قلوق سے بھتر ہیں ، اس لیے آپ نے فرمایا: ذلک ابراتیم۔

۲۔ آپ مل اللی نے محتی تواضع اور عابری کی وجہ سے بیر زمایا کہ اس سے معزرت ابراہیم علیہ السلام مراوقیں ، کیونکہ آپ کو طبعاً بدائج ماندلگا کہ خیرالبرید کی تسبت اپنے مدامجہ معفرت ابرایم علیہ السلام کی طرف کرنے کے بچائے اپنی طرف کریں (۱) ،

## بانب وَمِنْ سُورَةِ إِذَا ذُلْزِلَتِ الْأَرْضُ

یہ باب سورہ زلزال کے بارے میں ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَ قُقَالَ: قَرَأُرَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآية: {يَوْمَئِدِ نُحَدَّرَهُ أَكْمَارُهَا } [الزلزلة 4] قَالَ: أَتَكُنُرُونَ مَا أَخْبَارُهَا ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ. قَالَ: فَإِنَّ أَخْبَارُهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدِ أَوْ أَمَا إِيهَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا ، تَقُولُ: عَمِلَ يَوْمَ كُذَا كُذَا وَكُذًا ، فَهَلِهِ أَخْبَارُهَا

ال مديث سي معلق تشرق ابواب صفة القيامة ، باب ما جاء في الصور سي ينطي باب منه من كذريك بهاس كے لئے معارف تر فري

### بَابِ وَمِنْ سُورَةِ أَلْهَا كُمُ التَّكَاثُرُ

یہ باب سورہ تکاٹر کے بارے س

عَنْ مَطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ الْآِبْنِ الشِّيْخِيرِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الاَتَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوا أَ: أَلَهَا كُمُ التَّكَاثُرُ قَالَ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي، وَهَلُ لَكِ مِنْ مَالِكِ إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، أَوْ أَكُلُتُ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتُ ؟ ـ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتُ ؟ ـ

حضرت عبدالله بن مخير فرمات بيل كروه آب مل فاليلا كي خدمت يس پنج يعنى حاضر موت تو آب من فاليل سوره تكاثر

<sup>(</sup>١) شرح مسلم النووى ، كتاب الفضائل ، باب فضائل أبر ابيم عليه السلام

پڑھ رہے تے، آپ سا فلیل نے فرمایا: این آدم کہا ہے کہ بدیرامال ہے، بدیرامال ہے، حالانکہ (اے این آدم)
تیرامال تو صرف وی ہے جو تو صدقہ کردے اور (آخرت کے لئے) جاری کردے (لین ذخیرہ کردے) یا جے تو کھا
لے اور جم کردے یا جو تو میکن الے اور اے بوسیدہ کردے۔

عَنْ عَلِي قَالَ: مَا ذِلْنَا لَشُّكُ فِي عَذَابِ الْقَيْرِ حَتَّى نَزَلَتْ: ٱلْهَاكُمُ الْتَكَاثَلُ

صرت علی رضی الله عند فرمات بین که ہم عذاب قبر کے بارے میں فکک میں بی ستھے یہاں تک کہ سورہ تکاثر نازل ہوئی۔ ہوئی۔

عَنْ عَنِدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلْ بَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا الزَّلَث: { ثُمَّ لُتَشَأَلُنَ يُوْمَئِدِ عَنِ النَّعِيمِ } [التكاثر:8] قَالَ الزُّبَيْرُ: يَا زُسُولَ اللَّهِ وَأَيُ التَّعَلَمُ وَالْمَاعُ عَلَا الْأَسْوَدَانِ الْعَمْرُ وَ الْمَاعُ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ (١). الرُّبَيْرُ: يَا زُسُولَ اللَّهِ وَأَيُ النَّعَامُ وَالْمَاعُ عَلَا الْأَسْوَدَانِ الْعَمْرُ وَ الْمَاعُ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ (١).

حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی: "نم السسٹان یو مندعن النعیم" (پھرتم سے اس دن ضرور نیمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا) زبیر نے عرض کیا: یارسول اللہ: کوئی نعمتوں کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گاہ ہمارے پاس تو دوسیاہ فعتیں ہیں مجبور اور پائی (کیا ان کے بارے بیل بھی باز پرس ہوگی؟) آپ مان اللہ اس منطق تم فرمایا: یہ تعتیم عشریب (حمہیں) ملیں گی یاان موجودہ نعتوں سے متعلق تم سے سوال ہوگا۔)۔

عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ: لَمَّا نُوَلَتُ هَلِهِ الآَيَّةُ: { فُمَّ لَتُسَأَلُنَّ يَوْمَثِلِ عَنِ التَّعِيمِ} [التَكاثر: 8] قَالَ التَّاسُ: يَارَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَيِّ التَّعِيمِ نُسْأَلُ؟ فَإِنَّمَا هُمَا الْأَسْوَ دَانِ وَالْعَدُّةُ حَاصِلَ وَسُيُوفَنَا عَلَى عَوَ الْقِنَا؟ قَالَ: إِنَّ ذَلِك سَنَكُونُ

حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی: وسیم لتستلن یو منذ عن النعیم "محاب نے عرض کیا یارسول اللہ: ہم سے کوئی تعتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہمارے پاس تو دوہی سیاہ چیزیں لیعنی مجوراور پائی ہیں، دھمن سامنے ہے، اور ہماری تلوادیں ہمارے کندھوں پر ہیں آپ ساٹھ آلیا ہم نے فرمایا: بیتو ضرور ہوگا (لینی تہمیں مزید تعتیں ملیں گی یا موجودہ تعتوں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا)۔

عَنَ آبِي هُوَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ وَمِولُ الْقَوصَلَى الْفَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- يَعْنِي الْعَبْدُمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ.
التَّمِيمِ-أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَلَمْ نُصِحَ لُكِ حِسْمَك، وَنُو وِيَكْ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ.

<sup>(</sup>١) و سنن ابن ماجه، كتاب الزهدباب معيشة أصحاب النبي الله

#### قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا

فرکورہ تمام روایات سے بیگم ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ہرائیان سے ہرفعت کے بارے ہیں پوچھا جائے گاکہ
اس نے اسے کیے استعال کیا خواہ وہ ال وہ والت ہوہ صحت و تندرتی ہوا ورضوئر سے پائی کی فحت ہو، اورخواہ وہ بظاہر ایک معول چر ہو
اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا ، اس کا ذکر ہے اس آیت میں: ''قدم لتسندن یو منذ عن النعیم '' معرت زہر بن موام نے آپ مالی تھے ہوں ہو چھا کہ ہمارے یاس تو دوکائی چری کی تھے وراور پائی ہے، اس کے طاوہ اور تو کھے ہے، تو ہیں تو کیا ہم سے آل کے بارے بی تو چھا کہ ہمارے یاس تو دوکائی چری کی تھے ہور اور پائی کو 'اسودان ' سے تعبیر کی ام کے وراور پائی ہے۔ اس کے بارٹ بی کر کے '' اسودان ' سے تعبیر کرد یا جا تا ہے ، آپ موان کی کے ان کے دور کے تائی کر کے '' اسودان ' سے تعبیر کرد یا جا تا ہے ، آپ موان کی میں کو ن '' اب تو ضرورا یہا ہوگا۔
جواب ہیں فرمایا: ''اما اند مسیکون '' یا فرمایا: ''ان ذلک مسیکون ''، اب توضرورا یہا ہوگا۔

"اماانه سيكون "كيامعى بن اس كدومطلب بإن كي محيدين:

عقریب بیعتس دنیامی تم لوگول کولیں گی ، پران کے بارے میں تیامت کے دن تم ہے پوچھاجائے گا،

۲۔ جو منتس اس وقت تمہارے پاس موجود ہیں خوا ہ وہ تمہاری نظر میں معمولی ہی کیوں شدیوں ، لیعنی مجور میں اور پانی ، قیامت کے دن ان کے بارے میں بھی ہوجھا جائے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے جو تعتیں ہمیں عطافر مارکی ہیں دوائی تعداد میں ہیں کہ کوئی انسان ان کا احاط نہیں کر ملکا مان کی قدر کی جائے اور انٹیس اللہ کی نافر مائی میں استعال کرنے سے اجتناب کیا جائے (ا)۔

#### قبر کاعذاب وتواب قرآن وجدیث سے ثابت ہے

مرنے اور وٹن ہونے کے بعد قبر میں اٹسان کا دوبارہ زندہ ہوکر فرشتوں کے سوالات کا جواب وینا پھراس امتحان میں کا میا اور تا کا می پر تواب کی باز متواتر احادیث کا میا بی اور تا کا می پر تواب کا مونا قرآن مجید کی تقریباً دس میں اشارہ اور سول کریم ما تھا تھا ہے۔
میں بڑی صراحت ووضاحت کے ساتھ مذکور سے ،جس میل کسی مسلمان کوشک وشید کی کوئی مخوائش میں۔

<sup>(</sup>۱) حاشيه جامع ترمذي ٢/٩٢/ ، تحفة الابحوذي ٢٩٨٨

كرسكنا كيونكيدوه دين من تحريف كرتے منے (۱)،

قرآن مجيدي چندآيات ورئ ويل بين جن مين قبراورعالم برزخ كاوكريد

سوره تكاثر كى بيآيت: "حتى زرتم المقابر" (يهال تك كرتم في قرول كوجاد يكما)-

سوره مؤمن کی آیت نمبر ۲۷: "النار یعرضون علیها غدوا و عشیا" (دولوگ برزخ می منح وشام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں) اس آیت میں عذاب قبر کا مراحت کے ساتھ و کرہے۔

سوره أبرانيم آيت تمير: ٢٤، "يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابث في الحيوة الدنيا وفي الانحرة "(الله تعالی ایمان والوں کواس کی بات سے ویا میں اور آخرت مین معبوط رکھتا ہے )، اس آیت میں جمہور محاب کرام کے نزدیک " آخرت سے قبراور عالم برزخ مراوے (۲)۔

موره انعام كي آيت تمير: ٩٠٠: "ولو ترى اذالظللون في غمر ات الموت والملتكة باسطو اليديهم اخرجوا انفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون" (اوراكرتو ديكيجس وتت كرظاكم موت كي ختيول مين بول اورفر شيخ اليه باته بروحا رہے ہیں کہ تکالوایتی جانیں ، آج تم کو بدلے میں ذات کاعذاب ملے گا) ، این عمال فرماتے ہیں کہ بیر عذاب البول "موت کے

سورة وبرآيت ممر: ١٠١: "سنعدبهم مرتين تمير دون الى عذاب عظيم" (ال وجم عذاب وي محدويانهم وولوٹائے جا کیں مے بڑے عذاب کی طرف )اس میں پہلے عذاب سے منافقین کی و ٹیامیں رسوائی اور دومرے عذاب سے عذاب

سوروطى آيت تمير: ١٢٣: "ومن اعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا و نحشر ه يوم القيامة اعمى" (اورجس نے منہ پھیرا میری یاد ہے تواس کولتی ہے گذران تھی کی اور ہم قیامت کے دن اس کوائد ماکر کے لاکس مے ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ آیت میں "معیشة ضنكا" سے عذاب قرم رادہے۔

سورة على كاتب تمبر: ٣٢: "الذين تتوفهم الملئكة طيبين يقولون سلم عليكم، ادخلوا الجنة بها كنتم تعملون " (جن كى روح فرشة اس حالت ش قيم كرت بين كدوه بإك بوت بين ، اوروه فرشة كمة جات بين السلام عليم بتم (قیمن روح کے بعد) جنت میں چلے جانا اپنے اعمال کے سبب) فرشتوں کا بیرسلام ایمان والوں کوموت کے وقت قبر میں یعنی عالم برزخ میں ہوگا، اور کفار ومشرکین کو وخت کاراجا تا ہے اوران کے لئے وہ قبرجہنم کا ایک کر ھابن جاتی ہے۔

سوره محركي آيت نمبر: ٢٤: "فكيف إذا تو فتهم الملتكة يضربون وجوههم و ادبارهم" (سوان كاكيامال مو

الكوكبالدرى٣٢٢١٢

 <sup>(</sup>٦) معارف القرآن ٢٣٨٧٥، سوره ابرابيم، تحفة الاحوذي ٩ ٧٢٧٧

گا جبکہ فرشتے ان کی جان قیم کرتے ہوں کے اور ان کے مونہوں اور پشتوں پر مارتے جاتے ہوں مے )۔اس آیت سے مجی عذاب قبر کا ثبوت ہوتا ہے۔

9- سوره مؤمن آیت فمبرزان "رینا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین " (اے امارے دب توہم کودوبار موت دے چکا ، اور دوبار نزندگی دے چکا ، کار کے انتخاب کے بیار میں اس کے بیار کی اس کے بیار کی انتخاب کے بیار کی دو تمام امور جن کا ہم انکار کیا کر سے سے دوسب برق میں ، اس میں عذاب قبر بھی داخل ہے۔

۱۰- سورهمومون آیت نمبر: ۱۰۰: "و من و را تهم بر زخ الی یوم یبعثون" (اوران کے پیچے پرده ہال دن تک که ان اس کے اس

اک کے علاوہ بھی قرآن مجید کی بہت کی آیات سے عذاب قبر کا اور برز ٹی زندگی کا ثبوت ہوتا ہے (۱)۔ اور تشیر این کثیر میں مورہ ابراہیم کی آیت تمبر: ۲۷ کے تحت وہ سر اجادیث ذکر کر دی ہیں جن سے قبر کا عذاب یا تواب صراحت کے ساتھ تابت ہوتا ہے۔

#### بَابِ وَمِنْ سُورَةِ الْكُوثُو

یہ باب مورہ کوڑ کے بازے میں ہے

عَنْ أَنْسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكِ الكُوثَنَ } [الكوثر: 1]: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هُو لَهُو فِي الْجَنَّةِ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ مَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ نَهُوا فِي الْجَنَّةِ حَافَّتَاهُ قِبَابِ اللَّوُلُو مَلَّمَ: مَا هَلَّا إِنَّا الْجَنَةِ قَالَ: هَذَا الكُوثُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ نَهُوا فِي الْجَنَّةِ حَافَّتَاهُ قِبَابِ اللَّوْلُو مَلَّالًا عَمَا كَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) اس بحث كى مزيد تفصيل كم أثم ديكهيم: احكام القرآن مغتى محمد شفيع صاحب، ١٥٧٧ ثبوت عذاب القيز بالكتاب والسنة ط:ادارة القرآن كراچى

معرت اس كيت بين كرسول الله ما في إلى من منت من جال ما تفاكرا جا تك مير عاصف ايك نمرا في جس کے دونوں طرف موتوں کی گنبد یا شہر سے متے ہیں نے قرشتے سے پوچھا کہ بیکیا ہے؟ اس نے کہا: بدوہ نبر کوڑ ہے، جواللہ تعالی نے آپ وعطا کی ہے، آپ من فالی ہے ، فرمایا: کا اس فرشتے نے اپنایا تھا س کی ٹی ٹس ڈالاتومشک تکالی چرمیزے سامنے سدرة المنتی کوچش کیا گیاتو میں نے اس کے پاس ایک برا اور دیکھا۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الكّؤنّز نَهْز فِي الْجَنَّةِ، حَافَّتَاهُ مِنْ ذُهَبٍ،

وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ، ثُرْبَتُهُ أُطْيَبِ مِنَ الْمِسْكِ، وَمَاوُهُ أَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَيْمُصُ مِنَ الْقُلْجِ(١). خفرت عبدالله بن عررض الله عند الدوايت بي كدرسول الله ما في الله ما في الدين المرات عبد الله عند الله المي من ك دونوں کنار ے سوئے کے بیں ،اس کا یائی موتی اور یا قوت پر بہتا ہے، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشیوزارہے، اور اس كايانى شهدسے زيادہ يشاور برف سے زيادہ سفيد ب

مشكل الفاظ كمعنى: - حافتاه: اس كرولول كارب قباب: (قاف كي فيج زير) قبة كى جمع به كندو فيه-فاستخرج: تواس نے تکالا۔ وقعت لی: (صغرم اس کی میرسدرة المنتی کی طرف اوٹ رہی ہے، میرے سامنے پیش کی اسمى مجواد:اس كے يانى كے بنے كى جگه أطلب: زياد و توشيودار احلى : زياد و شري اور مخما

#### کور سے کیا مراد ہے؟

تر ندى كى خدكور وروايت معلوم مواكد كوتر جنت مل ايك نهر ب جواللدتعالى في معران كم موقع برآب كوركهلا كي اور وه الله تعالى في آب وعطا قرماني ب

ابن عباس سے منقول ہے کہ کوڑ سے ' خیر کثیر'' مراد ہے، دونوں باتوں میں کوئی تضاد میں کیونکہ نہر جنت بھی خیر کثیر میں داغل ہے،اس خیرکثیر میں وہ حوض کوڑ بھی واخل ہے جو قیامت میں امت محد سیکوسیراب کرے گی ،ایک دوسری روایت میں ہے کہ اصل نهر کوٹر جنت میں ہے اور حوض کوٹر میدان حشر میں ہوگی ،اس میں دو پر نالوں کے ذریعے نہر کوٹر کا یاتی ڈالا جائے گا( ال)۔

بيناانا اسنير في الجنة، جنت من بيطناسنرمعراج كموقع يرموا-

حاقاً ومن ذهب: اس نير كدونول كنار بسون كر مول مح مطلب بيب كدوه كنار بسون كري مول گے اور پھران کناروں پرموتیوں کے گنبزیا نیمے بنے ہوں گے، اس کئے "حافتاہ میں ذھب اور حافتاہ قباب. اللولة "شركوكي تعارض بيس عهد

سنن ابن ماجة ، كتاب الزهدباب صفة الجنة

<sup>· (</sup>٣) تفنسيرعثهاني سوره كوش معارف القرآن ٨٢٩/٨

#### بَابِ وَمِنْ سُورَةِ الْفَتْح

بدباب موروق كربار كمن

عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: كَانَ هُمَرُ يَسْأَلْنِي مَعَ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ عَبَدُ الرَّحْمَنِ بَنْ عَوْفٍ: أَنْسَالُهُ وَلَنَا بَنُونَ فِثْلُهُ؟ فَقَالُ لَهُ عُمَرُ: إِنَّهُ مِنْ جَيْثُ تَعْلَمُ، فَسَأَلُهُ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ عَلَىٰ فَسَأَلُهُ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ إِلَّا مَا تَعْلَمُ وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ إِلَىٰ السُّورَةَ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَمُ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عرض اللہ عنہ تھا پہرام کی موجودگی میں مجھے مسائل ہو چھا کرتے سے ایک مرتبہ حضرت عبدالرحن بن عوف حضرت عرب کئے ۔ آپ ابن عباس سے ہوچھے ہیں؟ حالانکہ ابن عباس کی طرح ہماری اولا دے ، جضرت عرف این سے فرمایا: یہ بات تم اچھی طرح جانے ہو (کہ وہ عالم ہیں، آپ مائی ایس کی طرح ہما دی ہے) پھر حضرت عرف این عباس سے "اذا جاء قصر الله "کی تفریر ہوچھی (ابن عباس میں مول اللہ مائی ایس مورت کے این عباس سے قرمایا: میں مول کواس کی فردی سے بھرایات کا ذکر ہے، اللہ تعالی نے اپنے رسول کواس کی فردی ہے، پھرایات کے بارے یس وی جانے ہو۔

#### ابن عياس كي فضيلت

نی کریم مل الآلیم نے ایک موقع پر حضرت عبدالله بن عبال کودعا دی: "اللهم فقهه فی الدین و علمه التاویل" (اسے الله انہیں دین کی مجمد عظا قرما اور انہیں علم تغییر سکھا دیسے) اس دعا کی برکت سے الله تعالی نے علم کا بہت بڑا حصہ انہیں عطا قرمایا کہ بڑے بڑے برے صحابہ کرام حضرت ابن عباس سے قرآن کی تغییر اور مسائل پوچھتے تھے، جیسا کہ ترقدی کی فدکورہ روایت میں حضرت عمر کا ایک واقعہ فدکورہ ہے،

اس سے معلوم ہوا کہ تحدیث بالنعمت کے طور پر اگر بھی انسان اپنی کوئی ٹو بی اور خاص بات بتادی تواس کی مخیالش ہے، بشر طیکہ ریا کاری اور فخر و فرور کے طور پر ندہو (۴)۔

<sup>(</sup>١) صحيح بخارى كتاب المناقب باب علامات النبوة من الأسلام

الم تحقة الاحوذي ٢٤٢/٩

#### بَابُورُهِنَ سُورُ قِتَبَّتُ

یہ باب مورہ اہب کے بارے میں ہے

عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ عَلَى الصَّفَا فَتَادَى: يَا صَبَاحَاهُ، فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرِيشٍ، فَقَالَ: إِنِي لَلِيرُ لِكُمْ بَيْنَ يَدَيُ عَذَابٍ شَدِيدٍ، أَرَأَيْهُمْ لَوْ أَنِي أَخْبَوْتُكُمْ أَنَ الْعَلُوَ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرِيشٍ، فَقَالَ: إِنِي لَلِيرُ لِكُمْ بَيْنَ يَدَيُ عَذَابٍ شَدِيدٍ، أَرَأَيْهُمْ لَوْ أَنِي أَخْبَوْتُكُمْ أَنَ الْعَلُونَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ لَا اللّهَ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ وَلَهُمْ وَاللّهُ وَلَهُمْ وَاللّهُ وَلَهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَهُمْ فَا أَنْ وَلَا اللّهُ وَلَا إِلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُمْ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وا

حضرت عبداللد بن عباس قرمات بین کدایک دن نی کریم مان این کی کوه صفایر چر صاور نیکار نے گئے: "یاصها حاه"
اس کی وجہ سے قریش آپ می فالی کے پاس جمع ہوگئے، آپ مان اللہ اللہ فرمایا: میں تم لوگوں کو ایک شخت عذاب سے فررا تا ہوں، ویکھوا گرمیس تم سے بیکوں کر شمن تم لوگوں پرشام یا صبح کے وقت تمل کرنے والا ہے تو کیا تم میری تعبدین کرو گئے؟ ابولیب کہنے لگا: کیا تم نے ہمیں اس کے جمع کیا ہے؟ تیرے کئے ہلاکت ہو، اس پر اللہ تعالی نے تبت یدا اسی لھب و تب تازل فرمائی (یعنی ابولیب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جا میں اور وہ برباؤہ وجائے)۔

مشکل الفاظ کے معنی : میاصباحاد حرب میں بیرستورتھا کہ جب کوئی خطرناک خبر دین ہوتی اور فریا دری تقصود ہوتی تواو پی عبکہ پر کھوے ہوکریہ جملہ کہاجا تاجس سے سب لوگ وہاں تمع ہوجاتے۔ معسیکم :شام کے وقت دھمن تم پر حملہ کرنے والا ہے۔ مصبحکم: صبح کوحملہ آور ہونے والا ہے۔ تبالک: تیرے کئے ہلاکت اور بربادی ہو۔

#### موره لهب كاشان زول

ابولہب کااصل نام عبدالعزی تھا، یہ عبدالمطلب کی اولا دیس سے ہے، سرخ رنگ ہونے کی وجہ سے اس کی کئیت ابولہب مشہورتھی، قرآن کریم نے اس کااصلی نام اس لئے چھوڑا کہ وہ نام بھی مشرکانہ تھا، اور ابولہب کئیت میں، جہنم سے ایک مناسبت بھی مشہورتھی، قرآن کریم نے اس کااصلی نام اس لئے چھوڑا کہ وہ نام بھی مشرکانہ تھا، اور آب کو خت ایذ انجی دینے والا تھا، جب آپ مان المام کاشد یدمخالف اور آپ کو خت ایذ انجی دینے والا تھا، جب آپ مان المام کاشد یدمخالف اور آپ کو خت ایذ انجی دینے والا تھا، جب آپ مان المام کاشد یدم کا جا تا اور آپ کی تگذیب کرتا جا تا تھا۔

ا) صحیح بخاری، کتاب التفسیر باب و انذر عشیر تک، صحیح مسلم، کتاب الایمان باب و انذر عشیر تک

٣) معارف القرآن٨٣٩/٨، تحفة الاحوذي ٢٧٥/٩

#### بَابِ وَمِنْ مُنُورَةِ الْإِخْلَاصِ

برباب سوره اخلاص کے بارے میں ہے

عَنْ أَبِي بُنِ كَعْبٍ، أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْسَبُ لَنَا رَبَّكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : { قُلْ اللَّهُ الللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ

خفرت انی بن کعب سے روایت ہے کہ مشرکین رسول الله سال بیان کریں ، اس پر الله تعالی نے وقع الله سال ونازل فریا یا ( ایسی آپ بدیجے کہ وہ بعثی الله ایک ہے ، الله نے نیاز ہے ، اس کی اولاد ہے ، اور نہ کو گا اس کے برابر ہے ) صدوہ ہے جونہ کی ہے پیدا ہو اور نہ اس کی اولاد ہے ، اور نہ کو گا اس کا وارث بھی ہوگا ، اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ، اس لئے کہ ہر پیدا ہوئے والی چیز یقیدتا تمرے گی ، آور جوم سے گا اس کا وارث بھی ہوگا ، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے ۔ یعنی الله کے نہ تو کوئی وارث ہوگا ، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے ۔ یعنی الله کے نہ تو کوئی مشاب ہے اور نہ کوئی برابر کا کوئی وارث ہوگا ، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے ۔ یعنی الله کے نہ تو کوئی مشاب ہے اور نہ کوئی برابر ہا سے شرک کوئی چیز تیں ۔

عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكُرَ الْهَنَهُمْ فَقَالُوا: انْسَبْ لَنَارَبَّكَ. قَالَ: فَأَتَّاهُ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ السُّورَةِ: قُلْ هُوَ الثَّاَحَدُ، فَذَكَرَ نَحُوهُ وَلَمْ يَذُكُرُ فِيهِ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ.

#### سوره اخلاص كإشان نزول

ترندی کی خدکورہ روایات میں سورہ اخلاص کا شان نزول بیان کیا گیاہے کہ شرکین مکہ نے ایک دفعہ نی کریم ساتھ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا نسب پوچھا تھا، ان کے جواب میں بیسورت نازل ہوئی۔

#### بَاب وَمِنْ سُورَةِ المُعَوِّ ذُتَيْنِ

یہ باب سوروفلق اورناس کے بارے من ہے

عَنْ صَائِشَةَ مِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلِّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَظُرُ إِلَى القَّمْرِ ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ اسْتَعِيدُ يَ بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا ، فَإِنَّ عَذَا هُوَ الفَاسِقُ إِذَا وَقُبَ () ﴾ عَذَا هُوَ الفَاسِقُ إِذَا وَقُبَ () ﴾

# جاند كے شرسے پناہ مانگنے كاحكم

مْرُورة احاديث يدوامر ثابت بوت إلى:

ا۔ سورہ فلق اور ناس بہت عظمت اور فسیلت والی سورتیں جی ان کے شل اور کوئی آیت نہیں ، اس لئے منج وشام انہیں ا پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔

ال المريم ما المالية في حضرت عائشه سے فرمايا كرتم جاند كے شرسے بناه مانگا كرو، كيونكد يكى غاس ہے جب وہ جيب

جائے۔

اس صديث ميس غاس او اوتب سے كيام اوسے؟ اس كى مخلف تغيرين كى كئى بين:

ا۔ ابن عہاس فرمائے میں کہ خاس سے رات مراد ہے کہ جب رات کی تاریکی چھا جائے ،اس وقت موذی جا نوراور جنات تصلیح میں ،ان کے شرنے پنا دما گل جائے۔

٢ ٢ ١٧ سے چاندمراد ہے كہ جب وہ جي جائے خواہ كہن لكنے سے تاريك ہوجائے ياغروب ہوجائے۔

ا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ غاسق میں عموم ہے، اس سے ہروہ چیز مراد ہے جواند میر اکرنے والی ہوخواہ رات ہو یا جا ع گہن ہو یا جاندا پنے وقت پر غائب ہو یا مہینے کے آخر میں غائب ہو، اور ستارہ جب غائب ہوجائے، ان تمام کے شرور سے پناہ

<sup>(</sup>۱) مستداحد۲۱۲۲

ما تکنے کا علم ہے(ا)۔

ووسری خدیث میں سوروفلق اور ناس کی تضیات بیان کی می ہے ، اس کی مرید تفصیل ابواب قضائل القرآن باب ماجاء فی المحو ذخین میں گذر پھی ہے۔

#### بَاب

عَن آبِي هُرَيْرَ قَرْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهَ المَّالِمَ وَ الْمَا اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الكوكب الدري ١٩٧٤ ٣٢ تعفة الاحودي ١٩٠٩

معارف ترندي م لوك بين؟ الله في قرمايا: بيست تمهاري اولاد من اوران سب كي بيشا نيول بران كي عمر ين التي مولي تعين ان مي ايك عص ايها تعاجوان مي سب سے زياده روش تعام يو جها بيكون ب؟ الله فرما يا: بيتهارے بينے دا و دين مي نے ان کی عرب ایس سال ملسی ہے، آوم فے عرض کیا: اے میرے پروردگاران کی عرزیادہ کرو بیجے۔ اللہ فرمایا: بس اتی عمر بی ان کے لئے تامی جا چی ہے ، آدم نے عرض کیا: اے میرے پروردگانیں نے ایک عرب سے ساتھ سال اسے دے دیے ، اللہ فرمایا: تم جانواور تمہارا کام جائے بعث اس معاطع میں تمہیں اختیار ہے، محراتین جنت میں رہے ویا میا جب تک اللہ نے جاما، پھروہاں سے اتارے سے، چنانچے معرب آدم ایک عرب سال سمنے وہ سے اتھے، كيت ين : پران كے ياس موت كافرشته آيا تو آدم اس سے كينے الله علم جلدى آكتے مو ميرى عرف براد بران طع شعروب، است كما: بال كون ميس (ايماني بينية كمرب بين) ليكن آب في ساخوسال البيان من والأدكو وے ویے سے آوم نے اس کا اٹکار کرویا، اس وجہ سے ان کی اولاد میں اٹکار کرنے کی ، اور دو محول محقق ان کی 

#### سلام کی ابتداء خصرت آدم سے

فركوره مديث سے درج ذيل امور ايت اور يا

م چھنکنے والا جب الحمد ملد کے تواہے " برحمک اللہ" کی دعاد ی اچاہیے۔

٢٠ ملام كي ابتداء حضرت آدم سي دولي -

س . مرے پروردگارے دولوں ہاتھ دائے اور بازکت ہیں "بہ جملیک نے کہا؟ اس میں دواجال ہیں یا توجعرت آدم نے فر مایا تفاجس کو تی کر یم مقاطی یا بی کر یم مقاطی یم کا بنا کلام ہے، ببرصورت الله تعالی کی طرف وابنے ہاتھ کی است کرنا متنابهات میں سے ہے، اس کی محمد حقیقت کا اللہ جل شانہ کوئی علم ہے، البتہ ہمارا اس کے معنی حقیقی پرایمان ہے، گواس کی كيفيت مين اس وقت معلوم بين-

"فاذا فيها آدم و ذريتة" السمعي بن آدم اوراس كي اولادتني الين حضرت آدم في عالم غيب بن ابني اورا ين منام اولا دى صورتى دىكىسى-

قادافیهم رجل أضووهم، ال موقع رصرف حضرت داؤدعلية السلام كاتذكرة بدان كي جزوي نسيات ب(ا)، اور مجرعر المتعلق جومكالمه بواب، اس كي تفسيل سوره احراف كي تغيير من وعبد الست كي تفسيل " كي تحت كذر يكي ب، اسه وبال

<sup>(</sup>١) مرقاة الفاتيح ٢٨٣/٨ كتاب الآداب، باب السلام الفصل الثالث

و کھرلیا جائے۔

#### باب

عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ، عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: لَمَّا عَلَى اللهُ الأَرْضَ جَعَلَت تَمِيدُ، فَخَلَى الجِبَالِ، قَالُوا يَارَتِ هَلْ مِنْ عَلْقِك شَيءَ أَشَدُمِنَ فَقَالَ: بِهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ، فَعَجِيْتِ الْمَلَايُكَةُمِنْ شِذَةِ الجِبَالِ. قَالُوا يَارَتِ هَلْ مِنْ عَلْقِك شَيءَ أَشَدُمِنَ الحَدِيدِ؟ قَالَ: نَعَمُ النّازِ. فَقَالُوا يَا الْجِبَالِ؟ قَالَ: نَعَمُ الحَدِيدِ؟ قَالَ: نَعَمُ النّازِ. فَقَالُوا يَا رَبِّ فَهَلُ مِنْ عَلْقِك شَيءَ أَشَدُمِنَ الحَدِيدِ؟ قَالَ: نَعَمُ النّارِ عَلَيْك شَيءَ أَشَدُمِنَ الرّبِحِ؟ قَالَ: نَعَمُ النّ آدَمَ، تَصَدّق بِصَدَقَةٍ وَاللّهَ الْمَاءَ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى مِنْ عَلْقِك شَيءَ أَشَدُمِنَ الرّبِحِ؟ قَالَ: نَعَمُ النّ آدَمَ، تَصَدّق بِصَدَقَةٍ مِنْ الرّبِحِ؟ قَالَ: نَعَمُ ابْنُ آدَمَ، تَصَدّق بِصَدَقَةٍ مِنْ مِنْ عَلْقِك مِنْ عَلْقِك شَيءَ أَشَدُ مِنَ الرّبِحِ؟ قَالَ: نَعَمُ ابْنُ آدَمَ، تَصَدّق بِصَدَقَةٍ مِنْ مِنْ عَلْقِك مِنْ عَلْقِك مَى الرّبِحِ؟ قَالَ: نَعَمُ ابْنُ آدَمَ، تَصَدّق بِصَدَقَةٍ مِنْ مِنْ عَلْقِك مِنْ عَلْقِك مَى عَلْهُ مِنْ حَلْقِك مَى الرّبِحِ؟ قَالَ: نَعَمُ ابْنُ آدَمَ، تَصَدّق بِصَدَقَةٍ مِنْ مِنْ مَا لِهِ عَلَى مِنْ عَلْمُ عَلْ عَلْ عَلْ مَا مِنْ عَلْقِك مَى الرّبِحِ؟ قَالَ: نَعَمُ ابْنُ آدَمَ، تَصَدّق بِصَدَقَةٍ مِنْ مِنْ الرّبِحِ؟ قَالَ: نَعَمُ ابْنُ آدَمَ، تَصَدّق بِصَدَقَةٍ مِنْ مِنْ مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلْمَ الْمَاءِ مُنْ الْمَاءِ مُنْ الرّبِحِ اللّهَ الْمُالِقِ الْمُ الْمُنْ الْمُلْعِلُ مُنْ الْمُعَلِي مُنْ الْمُؤْلِدُ الْمُلْعِلُ الْمُعْلِق مُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُلْعِلُ مُنْ عَلَى الْمُلْعِلْ مَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

حفرت الس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول الله مان الله مان

بوشيده صدقدوينا بها راورلوم وغيره سي جي زياده سخت ب

الله تعالی نے جب کعبد کی زیمن کو پیدا کیا اور پھراسے پھیلا یا گیا تو وہ ڈگرگانے لگی، ملنے لگی، اس کو ایک جگہ تھرانے کے مختلا الله تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا درانیس تھم دیا کرتم زیمن پرجم جاؤ، ثابت ہوجاؤ، تا کہ مختلات کی الله تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا درانیس کو پیدا کیا اورانیس کا کہ زیمن پرجم جاؤ، ثابت ہوجاؤ، تا کہ

زین حرکت ندکرے اور اپنی جگہ سے نہ سے ، چائے ایسانی ہوگیا کہ پہاڑ زمین بر ثابت ہو سے جس سے زمین اپنی جگہ بر هم گئا ،

یہ منظر فرشتوں کے لئے بڑا ناحث خیرت تفااس کے انہوں نے اللہ تعالی سے چند سوال کئے کہ کیا بہاڑوں سے زیادہ
سخت میں کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فر ما یا نواں لو ہایان سے حقت ہے کہ دہ ہونے کہ دہ مانی کوشک کردی ہے کہ دہ اور ان تمام چیزوں
دین ہے، آگ سے حقت یانی ہے کہ دو آگ کو بھا دیتا ہے ، یانی سے حقت ہوا ہے کہ دہ مانی کوشک کردی ہے ، اور ان تمام چیزوں
سے حت چیز بیدے کہ انسان پوشیدہ طور پر صدف کر سے کہ اسے اپنے ہائیں ہاتھ سے بھی تھی اسکے۔

ابن آدم كصدية كوسب سيخت كس وجرسة ما يابي؟ ال كي دودجيس إلى:

ا۔ جب انسان پوشیز وطریقے سے صدقہ کرتا ہے تو وہ اپنے تس کی خالفت، طبیعت پر جبر اور شیطان کا مقابلہ کرتا ہے کیونکہ فطری طور پر ہرانسان کا ول یہ چاہتا ہے کہ جب بین کسی کو مال و دولت وول تو سارے لوگ و بکھیں، میری جودو بخام کا چ چاہوا ور لوگ میری تعریف کریں، یوں میں دومروں سے تمایاں اور ممتاز ہوجا وال کیکن جب اس نے عام نظروں سے چھپا کرا بٹا مال کسی کو صدقہ کیا تو اس نے کو یا اپنے تفس کے نقاضوں نے خلاف کیا اور شیطان کے مکروٹریب سے بھی محفوظ رہا۔

۲۔ بعض علاء قرماتے ہیں کے بیدزیادہ بخت اس لئے ہے کہ صدقہ سے اللہ کی ناراطنگی دور ہوتی ہے اور اس کی رضاحاصل ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا سے بڑھ کرکوئی چیز ہیں۔

قاستقرت: اس کی خمیر بها ژاور زمین دونوں کی طرف اوٹ سکتی ہے، بها ژبی طرف اوٹ تو مطلب بیدوگا کہ بها ژر شن پر ثابت اور قائم ہو گئے اور زمین کی طرف خمیر کا مرجع ہوتو معنی بیدوں کے کہ زمین پرسکون ہوگئی اور تغیر گئی، جب اس کے او پر بہاڑوں کو گاڑویا گیا(ا)۔

# امام ترمذی نے آخری دوجدیثوں کو بہال کیوں ذکر کیا

ا مام ترندی نے آخری دویا بول بیل دوا جادیث بہال کیول ڈکر کی بیل، کیونکہ بظاہران کو بہال ڈکر کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، شار صین حدیث نے اس کی دود جہیں ڈکر کی بیل:

ا۔ حضرت مولانارشد احر کنگوری رحمہ اللہ نے بیوجہ ڈکر کی ہے کہ سورہ ناس کے آخر میں ''ناس کا ذکر آیا تواس مناسبت سے اہام تریزی نے بیدو عدیثیں ذکر کی ہیں ، ان میں سے پہلی عدیث میں انسان کی پیدائش وغیرہ گا اور دوسری حدیث میں انسان کی صفات کا ذکر ہے کہ وہ خفیہ طور پر صدقہ کرنے میں کا کتات کی تمام مخلوقات سے شخت ہے (۲)۔

ا۔ بعض جعرات فرماتے ہیں کہ امام تریزی نے ابواب التغییر کے آخرین 'احادیث تی' (چند متفرق احادیث) کے طور پر

<sup>(</sup>١) مرقاة للفاتيح ٣١٢/١، كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة

<sup>(</sup>۱) الكوكباللري ٢٢٨/٢٣

بدوودیش نبان ذکری بی جس طرح کرمورا موقین کا اسلوب بوتا ہے کہ کتاب کے خریل "مسائل فتی" کے عوان سے مقرق مسائل ذکر کرتے بین، چنا نچا ام ترقدی نے ایواب الداوات کے آخری بی "احادیث تی کے طور پرچندا حادیث ذکری بین، مسائل ذکر کرتے بین، چنا نجا ام ترقدی کا تعلق موروط کی اس آیت سے بے: "و لقد عهد نا الی ادم من قبل فنسنی و لم نبحد له عزما" ، اور دومری جدیث کا تعلق موروکی کی اس آیت سے بے: "و القی فی الار حن رواسی ان تحید بحم "، کویابدو وحدیث ان وا تون کی تغییر میں امام ترقدی نی الی من دواسی دوری بیل اس ایس سے دی الدر حدید کا تعلق میں دواسی دوری بیل اس ایس سے دیں اور دومدیثی ان وا تون کی تغییر میں امام ترقدی نیں (۱)۔

المدللد آج ۸ رمنمان ۱۳۳۱ م ۲۸ جولائی ۱۳ ع کومعارف تریزی جلدسوم یا بینجیل کو پنجی ، الله تعالی محض این فضل سے اسے قبول فرما میں ، اسے میرے لیے میرے اس الله واور والدین کے لئے ذخیر وآخرت بنائے ، اور اینی رضا کے ساتھ اس میں ۔ شرح کی بخیل کی تو فیق عطافر مائے ، آمین وسلی الله علی الذی وطی آلدوم به اجمعین ۔

<sup>(</sup>١) تحفة الاحرذي ٢٨٥/٩

# معها در دمراجع معارف تریدی جلدسوم

| Les es les estates and the | (آن مجيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | تغيرابن كثير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | مح بخارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اناممتكم                   | The state of the s |
| ايانيس تروي                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سليمان بن اشعره،           | سن الي داؤد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المام احرين طحاوى          | شرح معانى الاثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| محرين عيدالشالحاتم         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| طامه بدوالدين فني          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عافظاتن جرعسقلاني          | المح البارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وبن العربي ماكل            | عارضة الاحذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عبدالصن مباركيوري          | تحنة الاحوذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مسين بن وريلي              | شرح الطبى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لما كل قاري                | خرقة الغاتج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مولانا الورشاء مشميري      | العرف الشذئ على جامع الترندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| خليل احرسهار نيوري         | يذل الجبود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مولاناسليم اللدخال         | كثف الباري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| علامه شيراحه عثاني         | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| د كورشو آن ابوغليل         | أظس القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مرتق العلاني               | در ک تر شدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مافظ ابن جرعسقلاني         | الاصابة في تمييز الصحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| علامداين الحمام            | الخ القدير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| التحاثير                   | الكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | من هوشي مساوب المرابط  |

| ் இ                      |                                          | تغيرخازل                        |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| ياردت                    | 111                                      | מחלל .                          |
| تدنی کرایی               |                                          | ماشيرالجمل على الجلالين ،       |
| اداره اسلاميات لا مور    |                                          | أبيرافيجاب                      |
|                          | ي الله الله الله الله الله الله الله الل | ولأكل العدة                     |
| אָנים                    | مانقابن جر                               | تبديب التبديب                   |
| ادارة الترآن كرايى       | من مرفقه                                 | اظام النرآن                     |
| رفي رائع                 | فلامه كاساني                             | بدائع المعنائع                  |
| کمتیدالحراء کما پی       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    | انعام البارى                    |
| يردت                     |                                          | אי אינווניוני איניי איניי איניי |
| أداره استاء ميات الاجور  | وحيدالزمان قامي                          | القاموى الوحيد                  |
| <b>گردت</b>              | جاي                                      | اطام القرآن                     |
| מונים                    | فادى                                     | شرح معانى الاجار                |
| قد کی کرا پی             | טיקנוט                                   |                                 |
| מנים                     | مرقئ                                     | المينوط.                        |
| (ارالانتاعت كراجي        | لواب محرفظب الدين والوي                  | 3/16                            |
| ار <b>ت</b>              | žU1                                      | ارخادالاي                       |
| فاروتيه كرايي            | خلم الله                                 | نفارت التقني<br>الفارت التقام   |
| رشيدي كوئية              | مولا نامحمر انورشاه صميري                | فیش الہاری                      |
| ادارة اليفات، مانان      |                                          | أورالباك                        |
|                          | شيرا حرطاني                              | تغيرهاني                        |
| UI                       |                                          | بإن القرآن                      |
| مكتبه معادف القرآن كراچي | مَعْقِ عُرِيقِ عَلِي فِي                 | نآوي هاني                       |
| الي ايم سعيد كرا في      | اجرعلى سهار خورى                         |                                 |
| يروت.                    |                                          | تغیر طبری<br>تف                 |
| מנים                     | _+                                       | 12 Ja                           |
| مكتبة وازالعلوم كرايي    |                                          |                                 |
| 21/5                     | יט צייב                                  |                                 |

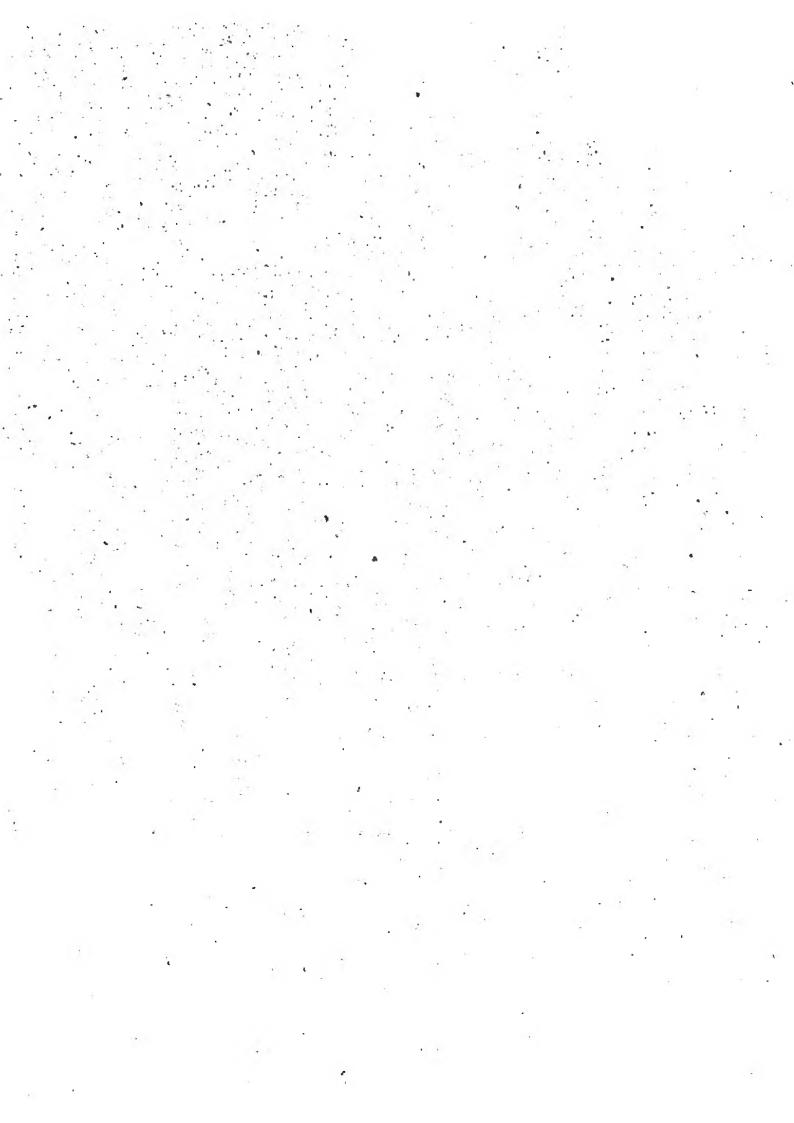



# سینخ الابسلام صنرمیالا امنی محدوی عیست مانی منا دامت براتهم شیخ الحدیث، ونائب صدر جامعه دارالعلوم کراچی

الحمداله رب العالمين و الصلوة و السلام على رسوله الكريم و على اله و صحبه اجمعين و على من تبعهم باسحان الى يوم الدين.

برادرعزیز و مکرم جناب مولانا محمد طارق صاحب فاضل جامعه دارالعلوم کراچی واستاد صدیث جامعه فریدیه اسلام آباد نے جامع ترینی جلد ثانی کی شرح اردومیں "معارف ترینی "کے نام سے کھی ہے جس کی بجمہ اللہ تعالی دوجلدیں شائع ہوئی ہیں جو فاضل مؤلف حفظہ اللہ تعالی نے بندہ کے پاس بھیجی ہیں۔ بندہ کو اس شرح کے مکمل مطالعہ کا تو موقع نہیں اُل سکا، لیکن جستہ جستہ مقامات سے دیچھ کراندازہ ہوا کہ ماشاء اللہ انہوں نے مستند مآخذ سے استفادہ کر کے احادیث کی تشرح کے گئشین انداز میں کی ہے، انداز بیان بھی آسان، عام فہم اور شگفتہ ہے جوعلاء وطلبہ کے علاوہ عام مسلمانوں کے لئے بھی مفید ہے۔ باتی مقامات جو میرے مطابعے سے نہیں گذرہے ، ان کے بارے میں فرمہ داداندرائے دین تو ممکن نہیں ہے، لیکن فاضل مؤلف کی قابلیت اور مآخذ ، مستند مونے کی بنا پر باتی کے بارے میں فرمہ داداندرائے دین تو ممکن نہیں ہے، لیکن فاضل مؤلف کی قابلیت اور مآخذ ، مستند ہونے کی بنا پر باتی کے بارے میں کی امید ہے۔

جامع ترمذی کی بیشتر شروح جامع ترمذی جلداوّل ہی تک پینچی ہیں،اورجلد ثانی کی مفصل شروح ، بالخصوص حننہ کی طرف سے بہت کم ہیں۔الد تعالیٰ فاصل مؤلف کواس کی بہترین جزا علی بہترین جزا عطافر ماکراسے نافع اور مقبول بنائمیں،اوران کی عمر علم اور عمل میں برکت عطافر ماکیں۔ آمین

بنده محمر تقی عثمانی عفی عنه ۲۵رز بیجالاول ۱۴۳۴ھ



